

# ﴿ فهرسن

| صفحه                                  | محتواف                                                                        | صغعر | معنوك                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                                    | خطبه نكاح                                                                     | 19   | كاركاك                                                                                        |
| ا۲۳                                   | نکاح کی تشہیر                                                                 |      | نکاح کی فضیلت                                                                                 |
| ٣2                                    | شادی کے گیت گانا اور دَ ف بجانا                                               | I۸   | مجردر ہنے کی ممانعت                                                                           |
| ۳۹                                    | چیجرو <b>ں کا بیا</b> ن                                                       |      | خاوند کے ذمہ بیوی کاحق                                                                        |
|                                       | ا نکاح پرمبار کیاودینا                                                        | 19   | بیوی کے ذرمہ خاوند کاحق<br>میں میں میں اور کا حق                                              |
| 14.0                                  | ولیمه کا بیان                                                                 | ri   | عورتوں کی فضیلت<br>ب                                                                          |
| mr                                    | دعوت قبول کرنا                                                                |      | د بندارعورت ہے شاوی کرنا<br>۔                                                                 |
| ا ۳۳                                  | جب ہوی مرد کے پاس آئے تو مرد کیا کہے؟                                         | ۲۳   | کنوار بوں ہے شا دی کرنا<br>س                                                                  |
| l ww                                  | جماع کے وفت پر دہ                                                             |      | آ زاداورزیادہ جننے والی عورتوں سے شادی کرنا<br>                                               |
| ra                                    | عورتوں کے ساتھ چیچھے کی راہ سے صحبت کی ممانعت<br>سے                           |      | کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہوتو ایک نظر اُسے                                                   |
|                                       | پھوپھی اور خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے جینجی اور<br>نر                         | 417  | ویکھنا<br>بی میں ر                                                                            |
| الم ا                                 | بھائجی ہے نکاح نہ کیا جائے                                                    |      | مسلمان بھائی پیغام نکاح دے تو دوسرا بھی اس کو پیغام                                           |
|                                       | مرد اپنی ہوی کو تین طلاقیں دیدے وہ کسی اور ہے                                 | rs   | نکاح نہ دیے                                                                                   |
|                                       | شادی کر لے اور دوسرا خاوند صحبت سے پہلے طلاق                                  | ۲4   | کنواری یا ثیبہ دونوں سے نکاح کی اجازت لینا<br>مئری منہ سب نہ میں میں میں میں ا                |
| \ \rac{\rac{\rac{\rac{\rac{\rac{\rac{ |                                                                               | 1/2  | بٹی کی مرضی کے بغیراس کی شادی کرنا<br>اینوں سے میں ہے و سیاسی سے                              |
|                                       | حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے<br>نسب ہے۔ یہ میں میں مصاب       | 19   | نابالغ <i>لڑ کیوں کے نکاح اُن کے</i> باپ کر تکتے ہیں<br>مدالغ اور کر مرد میں میں میں کہ سے جب |
| MA.                                   | جونسبی رشتے حرام ہیں'وہ رضاعی بھی حرام ہیں<br>برین میں میں میں میں میں میں اس |      | نا بالغ لڑ کی کا نکاح والد کے علاوہ کوئی اور کردیے تو؟<br>یہ سے رہنے میں میں طلا              |
| ۹۳                                    | ایک دوبار دودھ چوسنے سے حرمت ٹابت نہیں ہوتی                                   |      | و لی کے بغیر نکاح باطل ہے<br>دشت کے مین                                                       |
| ۵۱                                    | بڑی عمر والے کا دورہ پینا<br>حب میں میں میں نہد                               | ri   | شغاری ممانعت<br>عربی                                                                          |
| ar                                    | دود ہے چھوٹنے کے بعد رضاعت نہیں<br>کیا ،                                      | mr   | عورتوں کا مہر<br>مردیت کی میں ما مدیو                                                         |
| ۵۳                                    | مردی طرف ہے دودھ<br>مردی طرف ہے دودھ                                          |      | مرد نکاح کرے مہرمقرر نہ کرے ای حال میں أے                                                     |
|                                       | مر داسلام لائے اوراس کے نکاح میں دوہبیس ہوں                                   | 177  | موت آ جائے                                                                                    |

| صغط | جنوائ<br>محنوائ                                                                          | صفجه | <i>بحنو</i> (کا                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| ۸۰  | كتاب العلاوق                                                                             |      | مردمسلمان ہو اور اس کے نکاح میں جارے زائد                 |
|     | طلاق کابیان                                                                              | ۳۵   | عورتيں ہوں                                                |
| AI  | سنت طلاق كابيان                                                                          | ۵۵   | نکاح میں شرط کا بیان                                      |
| Ar  | حاملية عورت كوطلاق ويينه كاطريقيه                                                        |      | مرداین باندی کوآزاد کرکے اس سے شاوی کرلے                  |
|     | ایباهخص جواین بیوی کوایک ہی مجلس میں تنین طلاقیں                                         | 44   | آ قاکی اجازت کے بغیرغلام کاشاوی کرنا                      |
|     | دے دے                                                                                    | ۵۷   | نکارچ متعہ ہے ممانعت                                      |
| ٨٧  | ارجوع (بعداز طلاق) كابيان                                                                | ۵۹   | محرم شادی کرسکتا ہے                                       |
|     | بچہ کی پیدائش کے ساتھ ہی حاملہ خاتون بائنہ ہوجائے                                        | 41   | نکاح میں ہمسراور برابر کے لوگ                             |
|     | ا کی                                                                                     | 44   | بیوی کی باری مقرر کرنا                                    |
|     | و فات یا جانے والے شخص کی حاملہ بیوی کی عدت بچہ                                          |      | ہوی اپنی باری سوکن کودے سکتی ہے                           |
| ۸۸  | جنتے ساتھ ہی پوری ہو جائے گی                                                             | 42   | نکاح کرانے کے کیے سفارش کرنا                              |
| ٨٩  | بیوہ عدت کہاں پوری کرے؟                                                                  | 44   | بيو يو <b>ن كو مارنا</b><br>سر                            |
| 91  | دورانِ عدت خاتون گھرے باہر جاسکتی ہے یا نہیں؟                                            | 49   |                                                           |
|     | جس عورت کو طلاق دی جائے تو عدت تک شوہر پر                                                | ۷٠   | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                   |
| 95  | ر ہائش ونفقہ دینا واجب ہے یانہیں؟                                                        |      | کونسی چیزمنحوس ا در کونسی مبارک ہوتی ہے؟                  |
|     | بوقت طلاق ہیوی کو کپڑے دینا<br>ا                                                         | ۷1   |                                                           |
| ۹۳  | ہلسی (نداق) میں طلاق دینا' نکاح کرنایار جوع کرنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |      | جس نے اپنائنس ( جان ) ہبہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ       |
|     | زیرِلب طلاق دینااورزیان ہے کچھادانه کرنا                                                 |      | وسلم کو<br>سام کھنے اور میں میں میں اس                    |
|     | د یوانے 'نا بالغ اور سونے والے کی طلاق کا بیان                                           | ٧٣   | سی مخص کا اپنے لڑ کے (نسب) میں شک کرنا<br>نہیں اید در بہت |
| ٩٣  | جبرے یا بھول کرطلاق دینے کا بیان                                                         |      | بچہ ہمیشہ باپ کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے تو (فقط) پھر     |
| 44  | نکاح سے پہلے طلاق لغو (بات) ہے                                                           |      | יט ז <u>י</u> ט<br>                                       |
|     | کن کلمات سے طلاق ہو جاتی ہے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | ۷۵ . | اگرز وجین میں ہے کوئی پہلے اسلام قبول کرلے؟               |
| 92  | بطلاقِ بنه (بائن) کابیان                                                                 | ļ.   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                   |
|     | آ دمی اپنی عورت کواختیار دے دے تو؟<br>- استار دے دے تو؟                                  | 22   | جوخالون اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائے                        |
| 9.4 | عورت کے لیے خلع لینے کی کراہت                                                            |      | حرام' حلال کوحرام نہیں کرتا                               |

| صفاه  | ب <b>و</b> نون                                                         | صغجه | محتو 🕲                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112   | فتم میں ان شاء اللہ (اگر اللہ نے جا ہا) کہددیا تو؟                     | 94   | خلع کے بدل خاوند ویا گیا مال واپس لے سکتا ہے                                                                                                            |
|       | فتم أثفالي پھر خیال ہوا کہ اس کےخلاف کرتا بہتر ہے                      | 1••  | خلع والىعورت عدت كيسے گز ارے؟                                                                                                                           |
|       | <u>ت</u> و ع                                                           |      | ا يلا ء كابيان                                                                                                                                          |
| 119   | نامناسب میں کا کفارہ' اُس نامناسب کام کونہ کرنا ہے۔                    | 1+1  | ظهار کابیان                                                                                                                                             |
|       | فتم کے کفارہ میں کتنا کھلائے                                           | 1+1" | کفارہ ہے قبل ہی اگرظہار کرنے والا جماع کر بیٹھے                                                                                                         |
|       | ا قسم کے کفارہ میں میا نہ روی کے سماتھ کھلانا                          |      | لعان كابي <u>ا</u> ن                                                                                                                                    |
| 11**  | ا پی قسم پراصرار کرنے اور کفارہ نہ دینے ہے مما نعت                     | 1•∠  | (عورت کواپنے پر )حرام کرنے کا بیان<br>ع                                                                                                                 |
|       | مشم کھانے والوں کی قشم بوری کرنے میں مدودینا<br>سے سے                  |      | لونڈی جبآ زاد ہوگئی تواپنے نفس پیمتار ہے<br>۔                                                                                                           |
|       | جواللہ اور آپ جا ہیں کہنے کی مما نعت<br>م                              | 1+9  | لونڈی کی طلاق اور عدت کا بی <u>ا</u> ن                                                                                                                  |
| ITT   | قتم <b>مِن ت</b> وريي کرليزا                                           |      | غلام کے بارے میں طلاق کا بیان                                                                                                                           |
|       | منت ماننے ہے ممانعت                                                    |      | اُ سلحص کا بیان جولونڈی کو دو طلاقیں دے کر پھر                                                                                                          |
| 154   | معصیت کی منت ماننا                                                     | 11+  | ِ رَبِير <u>ل</u> ے                                                                                                                                     |
|       | جس نے نذر مانی کیکن اُس کی تعیمین نہ کی ( کہ کس                        |      | یویعورت ( دوران عدت ) زیب دزینت نه کرے<br>کریں کا میں |
|       | بات پرمنت مان ر' ہے؟)<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں       |      | کیاعورت اپنے شو ہر کے علا وہ کسی دومرے پیسوگ کر<br>کے۔                                                                                                  |
|       | منت پوری کرنا<br>هخص به مربع میرین میرین                               | 114  | سکتی ہے؟<br>اللہ میں دری تھا ہے اور اللہ میں اللہ ہا تھا ہے اللہ                                                                                        |
| 144   | جو مخص مرجائے حالا نکہ اُس کے ذیمہ نذر ہو<br>استح                      |      | والداپنے بیٹے کو تھم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو' تو                                                                                                     |
| 110   | پیدل حج کی منت مانتا<br>معربی مدیری مدیری میری                         |      | باپ کاتھم ماننا جا ہے<br>کہ اس (لکفار ارک                                                                                                               |
|       | منت میں طاعت ومعصیت جمع کر دینا<br>کنار (لنجار (رن                     | 1197 |                                                                                                                                                         |
| 112   |                                                                        | 114  | رسول الله مسلی الله علیه وسلم کس چیز کی قشم کھاتے؟<br>ماسوا الله (کی ذات کے ) قشم کھانے کی ممانعت                                                       |
| IFA   | کمائی کی ترغیب<br>روزی کی تلاش میں میا نه روی                          | ""   | ا ہاسواالندر کی وات ہے ) سم تھانے کی کمانعت<br>جس نے ماسوا اسلام کے کسی وین میں چلنے جانے کی                                                            |
| 1179  | رور کی کا ک کے سیار کرنا<br>تجارت میں تقوی اختیار کرنا                 | 116  | ا من کے معود احتمام سے می دین میں ہے جانے می<br>اقتم کہ انگ                                                                                             |
| "1    | جارت یں طوی احدیار کرنا<br>جب مرد کو کوئی روزی کا ذریعہ مل جائے تو اسے |      | م ھان<br>جس کے سامنے اللہ کی تشم کھائی جائے اُس کو راضی ہہ                                                                                              |
| 1100  | جب سرد و وی روری ۵ در بعید ن جانے و اسے<br>چھوڑ نے بیں                 | 117  | ، ان عربات الله في معمال جائد ال ورا في بهرا<br>رضا بوجانا جاہيے                                                                                        |
| . 111 | چور ہے ہیں<br>تجارت کے مختلف پیشے                                      | 114  | / /                                                                                                                                                     |
|       | بارت <i>ے علی</i> پیے                                                  | "-   | المعادة المواجع المراسدان                                                                                                                               |

101

100

مصراة كي بيج

غلام كوخريد لينا

معيوب چيز بيجتے وقت عيب ظا ۾ کردينا

۱۳۳ | (رشته دار) قیدیوں میں تفریق ہے ممانعت

104

IOA

۱۵۹

ئيع ميں خيار کی شرط کر لينا یا نُع ومشتری کا اختلاف ہو جائے تو؟ جو چیزیاس نہ ہواُس کی تع منع ہے اور جو چیز اپنی صان میں نہ ہوائس کا تفع منع ہے جب دو بااختیار مخض بیع کریں تو وہ پہلے خریدار کی ہوگی بيع ميں بيعانه كاحكم بیج حصا ۃ اور بیع غرر سے ممالعت

جانوروں کاحمل خرید نا یا تھنوں میں جو دود ھے ہے' اس

|       |                                                                                              |      | رين له بدر جبر ۱۹۶۶                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغعر  | <br>                                                                                         | صغعه | معنو (ک                                                                                                |
|       | جانور کے گلّہ باباغ ہے گزر ہوتو دودھ یا پھل کھانے                                            |      | ہیج صرف اوران چیزوں کا بیان جنہیں نقد بھی کم وہیش                                                      |
| 140   | کے لیے لینا                                                                                  | 14+  | بیچنا در ست نهیس<br>بیچنا در ست نهیس                                                                   |
|       | ما لک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعال کرنے ہے                                               |      | ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ سود اُ دھار ہی میں                                                     |
| 127   | ممانعت                                                                                       | 177  | <del>-</del>                                                                                           |
| 144   | ا جا تو ررکھنا<br>بر الالالال                                                                |      | سونے کو جاندی کے بدلہ فروخت کرنا<br>م                                                                  |
| 149   | كتاب (الاحكا)                                                                                | 175  | جا ندی کے عوض سو نا اور سونے کے عوض جا ندی لینا                                                        |
|       | قاضیو ں کا ذکر<br>ظلامی میں                                                                  | 146  | دراہم اوراشر فیاں تو ڑنے ہے ممانعت                                                                     |
| 14+   | ظلم اوررشوت ہے شدید مما نعت<br>سے سیسیسی                                                     |      | تا ز ہ تھجور جھو ہارے کے عوض بیچنا<br>۔                                                                |
| IAI   | حاکم اجتہا وکر کے حق کو سمجھ لے<br>س                                                         | 170  | مزاینه اورمحا قله                                                                                      |
| . IAT | ا حاکم غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے<br>سی مند میں        | דדו  | ا تع عرایا                                                                                             |
|       | عالم کا فیصله جرام کوحلال اور حلال کوحرام نبیس کرسکتا<br>دُه به میزان                        |      | جانورکو جانور کے بدلہ میں اُ دھار بیچنا<br>سری سری شاہ                                                 |
| ۱۸۳   | برائی چیز کا دعویٰ کرنا اوراس میں جھگڑ اکرنا<br>میر سے میں میں میں                           |      | جانورکو جانور کے بدلہ میں کم ومیش کیکن نقلہ بیچنا<br>م                                                 |
|       | مدعی پر گواہ ہیں اور مدعیٰ علیہ پرقسم<br>حب بی فقیرے سے مصاب                                 |      | سود ہے شدید ممانعت<br>ایت میں تا میں اس اس اس                                                          |
| IAA   | حبھوئی قسم کھا کر مال حاصل کر نا<br>فقہ سے میں میں میں                                       | AFE  | مقرره ماپ تول میں مقرره مدت تک سلف کرنا<br>اس ماری میلاس تا می                                         |
| 141   | عسم کہاں کھائے؟<br>ملاست کے جنسیاں میں ج                                                     |      | ایک مال میں سلم کی تو اسے دوسرے مال میں نہ ا<br>ایمہ                                                   |
|       | اہل کتاب ہے کیافتم کی جائے؟<br>کسی دند مراہ مال میں کسی سے ایک                               | 12+  | ا جھیرے<br>امعد تھے ہے ۔ ید سل ن بیا ہے                                                                |
|       | وود مرد کسی سامان کا دعویٰ کریں اور کسی کے پاس<br>************************************       |      | معین تھجور کے درخت میں سلم کی اور اِس سال اُس پر<br>تھا یہ ہیں: ن                                      |
| 1112  | شیو <b>ت نه برو؟</b><br>کسرک که چه چه می گزایم نیسر کسی در سرا                               | .,,  | ل پھل نہآ یا تو؟<br>مند سلم سا                                                                         |
|       | سمسی کی کوئی چیز چوری ہوگئی پھرائس کسی مرد کے پاس<br>مل جس نی حدیث میں میں                   | 141  | ا جانور میں سلم کرنا<br>ایش سیار مذیر                                                                  |
| ۱۸۸ ا | ملی جس نے وہ چیزخریدی ہے<br>کہ کی شخصے کسی جزیکرتہ یہ وں انتہاں براتھکم                      | 127  | ا شرکت اورمضاریت<br>مرد باغی داد لا دمکا داریس سرت سیته داری سکتاری م                                  |
| 149   | 1                                                                                            |      | مردا پی اولا د کا مال کس حد تک استعال کرسکتا ہے؟<br>ایری سے لیر نامن کی السے لیز کی کس میں تک سختیائش! |
| 19.   | مردا ہے ہمسامیر کی د ایوار پرحیمت رکھے<br>ماریت کم مقد او ملس اختار فریسید سرار کا قدم       |      | بیوی کے لیے خاوند کا مال لینے کی مس حد تک گنجائش<br>مہری                                               |
| '4'   | راسته کی مقدار میں اختلاف ہوجائے تو؟<br>اور بیز جور میں ایسی جنہ بازاجس سے عمرا کا نقتہ ایسا |      | ہے:<br>اغلام کے لیے کس حد تک دینے اور صدقہ کرنے کی                                                     |
| 100   | ا ہے حصہ میں ایسی چنر بنانا جس سے ہمسایہ کا نقصان<br>مہ                                      | س    | ·                                                                                                      |
| 147   | 97                                                                                           | 121  | معنجائش ہے                                                                                             |

| صفحه        | حنوك                                                        | صغاد       | <b>بو</b> نو(6                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| <b>F- Y</b> | رقعیٰ کا بیان                                               | 191        | د ومر دا یک جھونیرا ی کے دعو بدار ہوں                  |
| F+4         | مدیدواپس لینا                                               | 197        | قبضه کی شرط لگانا                                      |
|             | جس نے ہدیددیا اس اُمیدے کداس کابدل طے گا                    |            | قرعه ڈال کر فیصلہ کرنا                                 |
| F+A         | خاوندگی اجازت کے بغیر بیوی کاعطیہ دینا                      | ۱۹۳        | تیا فدکابیان                                           |
| r+9         | كتاب (لصرقان                                                |            | بچہ کو اختیار دینا کہ مال باپ میں سے جس کے پاس         |
|             | صدقہ دیے کرواپس لینا                                        | 190        | <i>چا ہے رہے</i>                                       |
| ,           | کوئی چیز صدقه میں وی پھر دیکھا کہ وہ فروخت ہو               | 197        | صلح کا بیان                                            |
|             | ر ہی ہے تو کیا صدقہ کرنے والا وہ چیز خرید سکتا ہے           |            | ا پنامال بر با دکرنے والے پر پابندی نگانا              |
|             | سن فی کوئی چیز صدقه میں دی پھر وہی چیز ورا ثت               |            | جس کے پاس مال ندرہے أے مفلس قرار دینا اور              |
| F1-         | میں اُس کو لیے                                              | 194        |                                                        |
| 711         | وتف كرنا                                                    |            | ا کیل مخص مفلس ہو گیا اور کسی نے اپنا مال بعینہ اُس کے |
| rir         | عاریت کابیان                                                | 197        | עַן עַן עַן יַ                                         |
|             | امانت كابيان                                                | ,          | جس سے گواہی طلب نہیں کی گئی اُس کے لیے گواہی           |
|             | امین مال امانت ہے تجارت کرے اور اس کواس میں<br>: .          | 199        | دینا مکروہ ہے ،                                        |
| 1190        | النفع ہوجا ئے تو                                            |            | کسی کومعاملہ کاعلم ہولیکن صاحب معاملہ کواس کے گواہ     |
| Ì           | حواله كابيان                                                | <b>***</b> | ہونے کاعلم نہ ہو<br>                                   |
| דורי        | صانت کابیان                                                 | 1+1        | قرضوں پر عمواہ بنا نا<br>سرمیر                         |
| 110         | جو قرض اس نیت ہے لہ کہ (جلد )ادا کرونگا<br>۔                |            | جس کی حموا ہی جا ترجبیں                                |
| FIT         | جو قر ضدا دانہ کرنے کی نبیت سے لے<br>معمد مار               | 1          | ایک گواه اورقشم پر فیصله کرنا<br>میر                   |
|             | قرض کے بارے میں شدید دعید<br>                               |            | ا حجمو تی گوا ہی                                       |
|             | جو قرضہ یا ہے سہارا بال بچے جھوڑ ہے تو اللہ اور اس<br>ملاقہ | r• m       | یہود ونصاریٰ کی گواہی ایک دوسرے کے متعلق<br>سب دوسر    |
| ۲۱۷         | ا کے رسول (علیہ کا کے ذمہ میں                               |            | كتاب (لهباس                                            |
| MA          | تنگدست کومهلت وینا                                          |            | مرد کااپنی اولا د کوعطیه دینا                          |
|             | ا چھے طریقہ ہے مطالبہ کرنا اور حق کینے میں برائی ہے         | 7.0        | اولا دکود ہے کر پھروایس لے لیٹا                        |
| riq         | بچنا                                                        |            | عمر بھر کے لیے کوئی چیز دینا                           |

| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الله اسلام تمن چرد یا اور قر ضدار کا پیچها نه چهو ژنا که کمور اور اگور بیا کی پردینا که کرد بیل که کوفت یا در که خور اور کا که کا که که که خور که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله اسلام تمن پوندرگانا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله اسلام تمن چیز وں بیس شریک بیل الله اسلام تمن چیز وں بیس شریک بیل الله اسلام تمن چیز وں بیس شریک بیل الله الله وی جانب سے دین اوا کر بن الله الله وی جانب اور جستی جانب الله بیل الله الله وی جانب الله بیل الله الله وی جانب الله بیل الله الله وی جانب الله بیل بیل بیل الله بیل الله بیل بیل بیل الله بیل بیل بیل الله بیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المستاور با في بين الور يا في بين الور يا في بين الور با في بين الور با في بين الور يا في روك كل مقدار المستاه المستاه المروك المستاه المروك المستاه المروك  |
| المن کی تقسیم کے جانور پر سواری کی جاسکتی ہے اور اُس کا اللہ کا حیم (احاطہ)  اللہ کی جانور پر سواری کی جاسکتی ہے اور اُس کا حیم (احاطہ)  اللہ کی روثی کے بدلہ مردورر کھن کی روثی کے بدلہ مردورر کھن کی روثی کے بدلہ مردورر کھن کی روثی کے بدلہ ایک ڈول کھنچ نااور عمرہ کھجور کی شرط کے بدلہ ایک ڈول کھنچ نااور عمرہ کھجور کی شرط کی ہوتی ہے اسکار خوات کرے تو اپنے شریک کو ایک ہوتی کی دوبی اطلاع دے کہ اطلاع دے کہ کہ جست شفدہ کا استحقاق کی جست کے دیا تا کہ جست کی دوبی کا میں کہ جست شفدہ کا استحقاق کی جست کے دیا کہ جست کے دیا کہ جست کی دوبی کے دیا کہ جست کے دیا کہ جست کے دوبی کے دیا کہ جست کے دوبی کی دوبی کے دوبی کی دوبی کے دوبی کے دوبی  |
| المستاہے کو میں کا حریم (اعاطہ)  المستاہے کو کا نہ جائے اور اس کی قیمت سے جائیداد نہ خرید کے اور اس کی قیمت سے جائیداد نہ خرید کے اور اس کی قیمت سے جائیداد نہ خرید کے اور اس کی قیمت سے جائیداد نہ کی روثی کے بدلہ مزدورر کھنا اور عمدہ کھجور کی شرط اس کے اور اس کی قیمت سے جائیداد نہ ایک اور کھنے کا اور عمدہ کھجور کی شرط استحقاق اور عمدہ کھجور کی شرط استحقاق استحقاق کے ایک استحقاق کہ استحقاق کہ استحقاق کے ایک ا  |
| روں کی مزدور رک نے بدلہ مزدور رکھنا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| روں کی مزدوری جو جائیداد نہ جو جائیداد بیچے اور اس کی قیمت سے جائیداد نہ خریدے خریدے اور اس کی قیمت سے جائیداد نہ خریدے خریدے کی روثی کے بدلہ ایک ڈول کھینچنا اور عمدہ کھیورکی شرط استحقاق ہوں کی جو مقابل پیداوار کے عوض بٹائی پردیتا ہوں کہ اطلاع دے شعد کا استحقاق ہوں کی جہ سے شعد کا استحقاق ہوں کا جہ سے شعد کا استحقاق ہوں کی جہ سے شعد کا سے کی جہ سے شعد کا سے کی جہ سے ک  |
| کی روثی کے بدلہ مزدور رکھن اور عمدہ تھجور کی شرط استحقاق ۲۳۵ استحقاق ۲۳۵ استحقاق ۲۳۹ براس کی وجہ سے شفعہ کا استحقاق ۲۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| انا المسلم المس  |
| انا<br>پاچوتھائی پیداوار کے عوض بڑائی پر دینا<br>پاچوتھائی پیداوار کے عوض بڑائی پر دینا<br>پانجرت پر دینا<br>پانجرت پر دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ) یا چوتھا کی پیداوار کے عوض بڑا کی پر دینا ۲۳۰ اطلاع دے<br>نام مجرت پر دینا ۲۳۲ پڑوس کی وجہ سے شفعہ کا استحقاق ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ن ا ۱۳۲ کی وجہ سے شفعہ کا استحقاق ۲۳۲ کی وجہ سے شفعہ کا استحقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ز بین کوسونے' جاندی کے عوض کراہ یہ پر دینے کی جب حدیں مقرر ہوجا کمیں تو شفعہ نہیں ہوسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ت ۲۳۲ طلب شفعہ ۲۳۲ ما ۱۳۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اِرعت مَروه ہے اللفطن اللفظن اللفطن اللفظن اللفطن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن اللفظن الللفظن اللفظن اللفل اللفظن اللفل اللفل اللفل اللفظن اللفل |
| ا اور چوتھائی بیداوار کے عوض مزارعت کی ہے لقطہ کی شرعی اصطلاحی وفقہی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ت ۲۳۳ گشده أونث گائے اور بکری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ہے بدلہ زمین اُجرت پرلین میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| صفحه        | محنو (ق                                                                                                            | صنحه        | حنو 🚷                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | اہل ایمان کی پردہ پوشی اور صدود کوشبہات کی وجہ ہے                                                                  | 101         | ا ضرر کی بحث                                                                                                       |
| F42         | سا قط کرنا                                                                                                         |             | ا جزا) بطور لقطہ چو یا یوں کو پکڑنے کا جواز                                                                        |
| PYA         | حدو د میں سفارش                                                                                                    | rom         | ۴ 🖒 ۲ )لقط ہے و فع ضرر کی بحث                                                                                      |
| 1/4         | ز تا کی حد                                                                                                         |             | ٣١٠) امام ما لكَّ وامام شافعيٌّ كاموَ قف                                                                           |
| <b>F</b> ∠1 | جواپی بیوی کی با ندی ہے صحبت کر بیٹھا                                                                              | rom         | گمشده چیز کابیان                                                                                                   |
| 121         | حنگسا دکرتا                                                                                                        | rom         | چو ہابل سے جو مال تکال لائے وہ لینا                                                                                |
| 12T         | یهودی اور بیبودن کوسنگسا ر کرنا                                                                                    | raa         | جے کان ملے                                                                                                         |
| 125         | جو بدکاری کا اظہار کر ہے                                                                                           | 1           | <u>کتاب العنق</u>                                                                                                  |
| 12 m        | جوقوم ِلوط کاعمل کرے<br>۔                                                                                          |             | مدبركابيان                                                                                                         |
| 720         | جومحرم ہے بد کاری کرے یا جانور ہے<br>میں                                                                           | ton         | ا الم ولد كابيان                                                                                                   |
|             | لونڈ یوں پر حد قائم کر تا<br>                                                                                      |             | م م کا تب کا بیان                                                                                                  |
|             | <i>حدقذ ف</i> کابیان<br>                                                                                           | <b>۲4</b> • | الفلام كوآ زادكرنا                                                                                                 |
|             | نشہ کرنے والے کی حد                                                                                                |             | جومحرم رشته دار کا ما لک ہو جائے تو وہ ( رشته دار ) آزاد                                                           |
| 122         | جو بار بارٹمر پئے<br>س                                                                                             |             |                                                                                                                    |
|             | من رسیدہ اور بیار پرجھی حدواجب ہوتی ہے<br>                                                                         | 741         | غادِم کوآ زادکرنااوراس پراپی خدمت کی شرط تُقبرانا                                                                  |
| 741         | مسلمان پر ہتھیا رسونتا<br>د                                                                                        |             | غلام میں ہے اپنا حصہ آزاد کرنا                                                                                     |
| 129         | جور ہزئی کرے اور زمین پر فساد ہریا کرے<br>میں سے میں موقع کی سے میں مقامی                                          |             | جو کسی غلام کو آزاد کرے اور اس غلام کے پاس مال بھی                                                                 |
|             | جسے اُس کے مال کی خاطر فل کردیا جائے وہ بھی شہید                                                                   | 747         | ۶۶.<br>د کام                                                                                                       |
|             | <del>-</del>                                                                                                       | 747         | ولدالزنا کوآ زاد کرنا                                                                                              |
| ΓΛ • .      | چوری کرنے والے کی حد (سزا)<br>مقال سات کرے اور کے ایک میں استان کا میں استان کی سات کے ایک میں استان کی سات کی سات |             | مرداوراسکی بیوی کوآ زاد کرنا ہوتو پہنلے مرد کوآ زاد کرے<br>کی ۱۸مہ میں                                             |
|             | ہاتھ گرون میں لٹکا نا'چوراعتر اف کرلے                                                                              | 444         | <u>کتاب (لعمررو</u><br>ما ما ما ما العام التا ما العام التا العام التا العام التا التا التا التا التا التا التا ال |
| <b>∛</b>    | امانت میں خیانت کرنے والے کو ننے والے اور<br>مستریکا                                                               |             | مسلمان کا خون علال نہیں' سوائے تین صورتوں کے<br>شختہ                                                               |
| ra r        | اُ چَکِّے کا حکم<br>محال میں میں میں میں اور ان  | 440         | جو محص اپنے وین ہے بھرجائے (العیاذ باللہ)<br>رین                                                                   |
| 144         | کھل اور گاہمہ کی چوری پر ہاتھ نہ کا ٹا جائے<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                             |             | حدو دکو نا فذکر نا<br>حسن                                                                                          |
|             | حرز میں ہے چرانے کاظم                                                                                              | 444         | جس پر حدوا جب ہیں                                                                                                  |

|              |                                                      |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| صفحه         | جنو <sup>ن</sup> و المسلم                            | حسفجه        | <b>بو</b> نون                                         |
|              | (مجروح راضی ہوتو ) زخمی کرنے والا قصاص کے بدلہ       | <b>*</b> **  | چور کو ملقین کرنا                                     |
| F-7          | فدیہ دے سکتا ہے                                      | <b>7</b> A   | جس پرز بروستی کی جائے                                 |
| m+m          | جنین (پیٹ کے بچہ) کی ویت                             |              | میدوں میں حدود قائم کرنے ہے ممانعت                    |
| ۳۰۴۲         | دیت میں بھی میراث جاری ہوتی ہے                       |              | تعز ریکا بیان                                         |
| r-0          | کا فرکی دیت                                          | <b>7</b> 4.4 | حد کفاره ہے                                           |
|              | قاتل (مقتول کا)وار شنہیں ہے گا                       | MZ           | مردا پنی بیوی کے ساتھ اجنبی مرد کو پائے               |
|              | عورت کی دیت اس کے عصبہ پر ہوگی اور اس کی             | ۲۸A          | والد کے انقال کے بعد اُس کی اہلیہ ہے شادی کرنا        |
| P-4          | میراث اس کی اولا د کے لیے ہوگ                        |              | ا باپ ( با اُس کے قبیلہ ) کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا   |
|              | دانت کا قصاص                                         | <b>PA 9</b>  | اوراپے آ قاؤں کے علاوہ کسی کواپنا آ قابنانا           |
| r•2          | دانتوں کی دیت                                        |              | سسی مرد کی قبیلہ ہے نفی کر نا                         |
|              | اُنگلیول کی دیت                                      |              | میجرو <b>ں کابیان</b>                                 |
|              | اییا زخم جس ہے ہڑی دکھائی دینے گئے کیکن ٹوٹے         | 797          | كنار (لترمار                                          |
| F•A          | ا منہیں<br>• ب                                       |              | مسلمان کو ناحق قبل کرنے کی سخت وعید                   |
|              | ایک شخص نے دوہرے کو کاٹا' دوسرے نے اپنا ہاتھ         | ram          |                                                       |
| <b>7.9</b>   | اس کے دانتوں ہے تھینچاتو اُس کے دانت ٹوٹ گئے         |              | جس کا کوئی عزیز قتل کردیا جائے تو اُسے تین با توں میں |
| <b>1</b> 21+ | سمسی مسلمان کو کا قرکے بدر قبل نہ کیا جائے<br>ت      | 190          | ے ایک کا اختیار ہے                                    |
| P11          |                                                      |              | سنسی نے عمد اُقل کیا پھر مقتول کے ورشہ دیت پر راضی    |
|              | کیا آزادکوغلام کے بدلے قبل کرنا درست ہے              | rey          | ہو گئے                                                |
|              | قاتل ہے ای طرح قصاص لیا جائے جس طرح اُس              | 192          | شب <i>ے عمد میں</i> دیت مغلظہ ہے<br>ت                 |
| rir          | نے قبل کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | 799          | فتل خطاء کی دیت                                       |
| l mlm        | قصاص صرف تلوار ہے لیا جائے                           |              | دیت قاتل کے کنبہ والوں پر اور قاتل پر واجب ہوگی       |
|              | کوئی بھی دوسرے پر جرم نہیں کرتا ( یعنی کسی کے جرم کا |              | اگر کسی کا کنبہ نہ ہو (اور قاتل کے پاس مال نہ ہو) تو  |
|              | مواخذہ دوسرے سے نہ ہوگا)                             | ۳••          | بیت المال ہے اوا کی جائے گی                           |
| 414          | اُن چیز ول کابیان جن میں نہ قصاص ہے نہ دیت           | 14.1         | مقتول کے در شہ کوقصاص ود بعت لینے میں رکاوٹ بنتا      |
| 710          | قسامت کابیان                                         |              | جن چیزوں میں قصاص نہیں                                |

| صفحه        | جونو (ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحه        | <b>بع</b> نوك                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۸         | ولاء کی میراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۱∠         | جوابیخ غلام کا کوئی عضو کائے تو وہ غلام آزاد ہوجائے گا                                                   |
| rra         | قاتل کومیراث نه ملے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | سب لوگوں میں عمرہ طریقہ ہے قتل کرنے والے الل                                                             |
| ***         | ذوى الأرحام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MIV         | ايمان ہيں                                                                                                |
| الملسا      | عصبات کی میراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | تمام میلمانوں کےخون برابر ہیں                                                                            |
|             | جس کا کوئی دارث نه ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MIV         | فِ مِي <i>وَقُلْ كُر</i> ِياً                                                                            |
| 777         | عورت کونین هخصوں کی میراث ملتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1719</b> | سی مر د کو جان کی امان دے دی پیمرفق میمی کردیا                                                           |
|             | جوا نکار کرد ہے کہ بیمبرا بچہبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | قاتل کومعاف کرنا                                                                                         |
| ۳۳۳         | بچه کا دعویٰ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | قصاص معاف کرنا                                                                                           |
| 4444        | حق ولا فروخت کرنے اور ہبہ کرنے سے ممانعت<br>پر سرتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | حامله برقصاص لا زم آنا                                                                                   |
|             | ځر کول کې تغشیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | كتا <i>ب (الوص</i> ايا)<br>أياري الت <del>اشرة أي</del>                                                  |
|             | جب نومولود میں آثارِ حیات مثلاً رونا' چلاتا وغیرہ<br>. بر مت سیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | کیااللّٰہ کے رسول ﷺ نے کوئی ومیت فر مائی ؟                                                               |
| rrs         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | وصیت کرنے کی ترغیب<br>معطاب م                                                                            |
| *******     | ایک مرد دوسرے کے ہاتھوں اسلام قبول کرے<br>گناس (الجہالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rra         | وصیت میں ظلم کرنا<br>میں گیرین نے بخیل سے قب ا                                                           |
| P44         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | زندگی میں خرج سے بخیلی اور موت کے وقت فضول<br>خرجہ میں:                                                  |
|             | اللہ کے رائے میں کڑنے کی فضیلت<br>معروب میں میں میں میں اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | خرجی سےممانعت<br>ترقی اس                                                                                 |
| #rz         | راهِ خدا میں ایک طبح اور ایک شام کی فضیلت<br>مند معمر اور نیسی ایک میں فروری پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>P7</b> 2 | تهائی مال کی وصیت<br>مرات سرای می شده                                                                    |
| PPA         | را و خدا میں کڑنے والے کوسامان فراہم کرنا<br>میں موسوخہ ہے کہ نیاز کی فوز اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220         | وارث کے لیے وصیت درست نہیں<br>قرط میں میں میں میں ا                                                      |
| <b>س</b> رم | راہِ خدا میں خرج کرنے کی فضیلت<br>جہا دحچوڑ نے کی سخت وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | قرض وصیت پرمقدم ہے<br>جو وصیت کیے بغیر مرجائے اُسکی طرف سے صدقہ کرنا                                     |
| rs-         | جہا دیکورے کی حت وحیر<br>جو (معقول)عذر کی وجہ ہے جہا دنہ کرسکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | بووسیت ہے بیرسرجائے اس سرف سے مند کہ سرا<br>اللہ تعالیٰ کے ارشاد'' اور جو نا دار ہوتو بیتیم کا مال دستور |
| '           | بور مسوں ) عدر کی وجہ سے بہا دیہ سرساہ<br>راہ خدا میں مور چہ میں رہنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [           | اللد عالی سے ارساد اور بونا دار ہوتو یم 6 مال و سور<br>کے موافق کھا سکتا ہے'' کی تفسیر                   |
| rar         | راہِ خدامیں چوکیداراوراللہ اکبر کہنے کی نضیلت<br>راہِ خدامیں چوکیداراوراللہ اکبر کہنے کی نضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | ے وال ما ساہے کی میر<br>کتاب (الفر (افض                                                                  |
| ram         | ربو طرائی کاعام حکم ہوتو لڑنے کے لیے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | میراث کاعلم سیکھنے 'سکھانے کی ترغیب                                                                      |
| rar         | بحب ران مان المسلمة المرور والمصطلب المرور والمصلب المرور والم والمصل |             | میران کا بیان<br>اولا دیے حصول کا بیان                                                                   |
| FOY         | دیلم کا تذکرہ اور قز وین کی فضیلت<br>دیلم کا تذکرہ اور قز وین کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | اولاد کے حول ہیون<br>دادا کی میراث                                                                       |
|             | مرد کا جہاد کرنا حالا نکہ اس کے والدین زندہ ہوں<br>مرد کا جہاد کرنا حالا نکہ اس کے والدین زندہ ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , , -       | _                                                                                                        |
| MOA         | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | وادی کی میراث<br>بر بر بر بر بر                                                                          |
| . 209       | راہ خدامیں ( قال کیلئے ) گھوڑے بیالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>77</b> 2 | l . <del>"</del>                                                                                         |
|             | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | کیا اہل اسلام مشرکین کے دارث بن سکتے ہیں؟                                                                |

| صغى        | <del>ال</del> تون                                                                   | صغير       | <b>بح</b> تو <b>ن</b>                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PA9</b> | محموز دوڑ کا بیان                                                                   | m.Al       | الله سبحانه وتعالى كي راه مين قال كرنا                                                                                                               |
| m9.        | دہمن کے علاقے میں قرآن لے جانے کی ممانعت                                            | 444        | اللّٰد كى را و ميں شہا دت كى فضيلت                                                                                                                   |
|            | من كينتيم .                                                                         | ۵۲۳        | در جات ِشهادت کابیان                                                                                                                                 |
| <b>"91</b> | 🖈 مال غنیمت کاشس                                                                    | 244        | <u> جخصیار با ندهنا</u>                                                                                                                              |
| rar        | كتاب (لسنامكن                                                                       | <b>247</b> | راهِ خدا میں تیرا ندازی                                                                                                                              |
|            | مج کے لیے سفر کرنا                                                                  | <b>749</b> | علموں اور حبینڈوں کا بیان                                                                                                                            |
| ram        | فرضيت حج                                                                            | ٣4.        | جنگ میں دیاج وحربر (رکیٹمی لباس) پہننا                                                                                                               |
|            | حج اورعمره کی فضیلت                                                                 |            | جنگ میں عمامہ پہننا                                                                                                                                  |
| ۳۹۳        | کجاوه پرسوار ہوکر حج کرنا                                                           |            | جنگ میں خرید و فروخت                                                                                                                                 |
| P90        | حاجی کی دُ عا کی فضیلت<br>سرز می در میں         |            | غازيوں کوالو داع کہنا اور رخصت کرتا                                                                                                                  |
| m92        |                                                                                     | ٣٧٢        | سرایا                                                                                                                                                |
|            | عورت کا بغیرولی کے حج کرنا                                                          |            | مشرکوں کی دیگوں میں کھاتا<br>مرکز کر بر میں میں اور                                                              |
| 1 mg A     | مج کرنامورتوں کے لیے جہاد ہے<br>حص                                                  |            | شرک کرنے والوں سے جنگ میں مدد لینا<br>الارک میں میشر کے میں میں میں الارک میں میں الارک میں میں الارک میں الارک میں میں الارک میں میں الارک میں الار |
|            | میت کی جانب ہے حج کرنا<br>میت کی اور مسلح کی نائی میں ہو                            |            |                                                                                                                                                      |
|            | زندہ کی طرف ہے جج کرنا' جب اُس میں ہمت نہ رہے<br>من لغربر جی ہے                     |            | رات کوحمله کرنا ( شب خون مارنا ) اورعورتوں اور بچوں<br>عقق سن ربیحد                                                                                  |
| ۱۰۰۱       | تابالغ کا حج کرتا<br>حضر زام راء محرکان در او بخت                                   |            | ' کوئل کرنے کا حکم<br>''شریب ن تا معرب سرائی ہوں                                                                                                     |
| M++        | حیض ونفاس والیعورت حج کااحرام با ندھ عتی ہے<br>سینا قب کی دیوں میں اور              |            | وشمن کے علاقہ میں آگ لگاٹا<br>حرال شمر استان کا تعمر محفہ داک ا                                                                                      |
|            | آ فاقی کی میقات کابیان<br>ده ده مکار ایس                                            |            |                                                                                                                                                      |
| p. r       | احرام کا بیان<br>تلبیه کا بیان                                                      |            | مال عتيمت ميں خيانت<br>انعام دينا                                                                                                                    |
| h• h       | سبيه ه بيان<br>لبيك يكاركر كهنا                                                     |            | برها م دنیا<br>مال غنیمت کی تقسیم                                                                                                                    |
|            | جيف په روم<br>جو مخفص محرم هو                                                       |            | علام اور عور تنس جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں                                                                                                         |
| r.         | بر ک کرا ہو<br>احرام ہے قبل خوشبو کا استعال                                         |            | شریک ہوں                                                                                                                                             |
|            | محرم کونسالباس بہن سکتا ہے؟                                                         |            | ر پیٹ ارب<br>حاکم کی طرف ہے وصیت                                                                                                                     |
|            | مراوع ہوئی ہیں ہوئیں۔<br>محرم کو تہبند نہ ملے تو یا جامہ پہن لے اور جو تا نہ ملے تو |            | امیر کی اطاعت<br>امیر کی اطاعت                                                                                                                       |
| ۲۰۰۱       | موزہ مین لے                                                                         |            |                                                                                                                                                      |
|            | احرام میں ان امور سے بچنا جا ہے                                                     | l          | بیعت کابیان بیعت بوری کرنا                                                                                                                           |
| ړ.۰۰       | محرم سر دهوسکتا ہے                                                                  | Ī          | عورتون کی بیت کا بیان                                                                                                                                |

| صغجر                                  | محنو (ف                                                                                                 | صنحه       | معنوره                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲                                   | عرفات کی وُ عا کابیان                                                                                   | ۴•۸        | احرام والی عورت اپنے چہرہ کے سامنے کپٹر النکائے                  |
| 444                                   | ابيا فخض جوعر فات مين • ا كوطلوع فجر ہے قبل آ جائے                                                      |            | مجج می <i>ں شر</i> ط لگانا                                       |
|                                       | عرفات ہے(واپس) لوثنا                                                                                    | <b>۴-9</b> | حرم میں واخل ہو نا                                               |
|                                       | اگر کچھ کام ہوتو عرفات و مزدلفہ کے درمیان اُتر سکتا ہے                                                  |            | سكمه مين دخول                                                    |
| rrs                                   | مزدلفه میں جمع بین الصلاتین (مغرب وعشاء انتصی پڑھنا)<br>س                                               | +۱۳        | حجرا سود کا انتظام                                               |
|                                       | ا مزولفه میں قیام کرنا<br>محنات کا میں میں میں میں میں میں میں میں ایک ا                                | 411        | حجرا سود کا استلام حجیر کی ہے کرنا<br>سیار میں میں میں اس        |
| 777                                   | جو شخص منگریاں مارنے کیلئے مز دلفہ ہے منی کو پہلے چل پڑے ا<br>است                                       |            | بیت اللہ کے گر دطواف میں رمل کرنا                                |
|                                       | کنٹی بڑی کنگریاں مارنی چاہیے                                                                            | اسواما     | اضطباع کا بیان<br>حطه سرور و مروره                               |
| ۲۳۷                                   | جمرۂ عقبہ پرکہاں ہے تنگریاں مارنا جا ہے؟<br>میں میں میں میں میں                                         |            | خطیم کوطواف میں شامل کرنا<br>مارون کے فون                        |
| ۳۳۸                                   | جمرۂ عقبہ کی رمی کے بعداس کے پاس نیمنبرے<br>سے سیکا میں میں اس                                          | אוא        | طواف کی فضیلت<br>ملدان سے سر سر میں میں                          |
| مر ا                                  | سوار ہو کر کنگریاں مارنا<br>میں میں کئی میں جامعہ ساخت ما                                               |            | طواف کے بعد دوگا نہا داکر نا<br>پیارسوار ہوکرطواف کرسکتا ہے      |
| ~~.                                   | ا پوجه عذر کنگریاں مار نے میں تا خیر کرنا<br>ای کی طرف میں مرفع تا ہے تا ہے ت                           | )          | ,                                                                |
| 441<br>444                            | بچوں کی طرف ہے رمی ٔ حاجی تلبیبہ کہنا کب موقو ف کرے؟<br>سرمنڈ انے کابیان                                | ۱۳۱۷       | ا ملتزم کا بیان<br>حا نصه طواف کے علاوہ ہاتی مناسک حج ا دا کر ہے |
| 444                                   | سرک تلبید' ذیح کا بیان مناسک حج میں تقدیم و تاخیر<br>سرکی تلبید' ذیح کا بیان مناسک حج میں تقدیم و تاخیر |            | عاصد وات علما وہ ہاں جاسک ن اور سر ہے ۔<br>حج مفرد کا بیان       |
| 444                                   | ایا م تشریق میں رمی جمرات<br>ایا م تشریق میں رمی جمرات                                                  |            | ے حرب <u>ہ ہیں</u><br>حج اور عمرہ میں قران کر نا                 |
| רורר                                  | ا بیم مرکو خطبه<br>ا بوم نحر کو خطبه                                                                    |            | جے قران کرنے والے کا طواف                                        |
| וייין                                 | میم ارتب<br>بیت الله کی زیارت                                                                           |            | مج خمتع كابيان                                                   |
| 777                                   | زمزم پیا                                                                                                | rrr        | حج كاحرام فنخ كرنا                                               |
| <b>"</b> "                            | كعبدشي اندرجانا                                                                                         | ייאא       | أن كابيان جن كامؤقف ہے كہ جج كافنخ كرنا خاص تھا                  |
| rra                                   | منیٰ کی را تیں مکہ میں گزار نامحصب میں اُنز نا                                                          |            | صفامروه کی سعی                                                   |
| rs.                                   | طواف رخصت جائصہ طواف وداع سے قبل واپس ہوسکتی ہے                                                         | ۵۲۳        | عمره کابیان                                                      |
| ్ చ                                   | التدكے رسول صلى الله عليه وسلم كے حج كامفصل ذكر                                                         | rmy        | رمضان میں عمر ہ کی فضیلت' ذی قعدہ میں عمر ہ                      |
| ۲۵۸                                   | جو محص حج ہے رک جائے بیاری باعذر کی وجہ ہے                                                              |            | ر جب میں عمرہ                                                    |
| <b>್ವ</b>                             | احصار کافدیہ محرم کے لیے سچھنے لکوانا                                                                   |            | بیت المقدس ہے احرام با ندھ کرعمرہ کرنے کی فضیلت<br>میں اللہ میں۔ |
| ٠٢٠ ا                                 | محرم کونسا تیل نگا سکتا ہے محرم کا انتقال ہوجائے                                                        |            | نی سال کے کتے عمرے کیے؟                                          |
| וויא                                  | محرم شکار کرے تو اسکی سزا'جن جانو روں کو مارسکتا ہے                                                     |            | منیٰ کی طرف نکلنا<br>مند بر بر                                   |
| ۳۲۳                                   | جوشکارمرم کیلئے منع ہے اگر محرم کیلئے شکارند کیا جائے تو کھا سکتاہے                                     | ı          | منی میں اتر نا<br>عالصے من میں میں میں ا                         |
| אורא                                  | ہدی کے جانور کا اشعار<br>سری کے جانور کا اشعار                                                          | ,          | علی استح منی ہے عرفات جانے کا بیان                               |
| \ \rac{\rac{\rac{\rac{\rac{\rac{\rac{ | که و مدینه کی قضیلت' کعبه میں مدفون مال                                                                 |            | عرفات میں کہاں آتر ہے<br>میں تبدید                               |
| 721                                   | مكديس رمضان كروز ئيارش ميس طواف بيدل مج كرنا                                                            | اسما       | مولو ف عرفات                                                     |

## بليم الخطائح

## كِثَابُ النِّكَاحِ

## نكاحول كابيان

## ا بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ النِّكَاحِ

١٨٣٥ : حَدَّفَنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةً فَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرِعَنِ الْآعُمَ مِن الْبُرَاهِيْمَ عَنْ عَلَقَمَةً بُنِ قَيْسٍ قَالَ كُنتُ مَعْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَ مَا لَحَنْتُ مَعْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَ فَجَلَسُتُ بِمِسْمَى فَخَلَابِهِ عُثْمَانَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَ فَجَلَسُتُ فَرِيْبَامِنُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَ هَلَ لَكَ اَنُ قَرِيْبَامِنُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَ هَلَ لَكَ اَن قَرِيْبَامِنُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَ هَلَ لَكَ اَن أَرْوَجُكَ جَارِيةً بِكُرَاتُذَكِّرُكَ مِن نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَلْ أَزْقِ جُكَ جَارِيةً بِكُرَاتُذَكِرُكَ مِن نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالُمُ يَا مَعْضَرَ الشَّبَابِ السَّولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ يَا مَعْضَرَ الشَّبَابِ السَّولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ يَا مَعْضَرَ الشَّبَابِ مَن السَّعَطَعُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ يَا الطَّومِ فَاللهُ لَهُ مِن السَّعَطَاعَ مِن الشَّعَلِعُ فَعَلَيْهِ بَا الطَّومِ فَاللهُ لَهُ مَن الشَعْطَعُ فَعَلَيْهِ بَا الطَّومِ فَاللهُ لَهُ وَاحْصَلُ لِلْمُعَلَى لِلْمُعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

## چاپ: نکاح کی فضیلت

۱۸۴۵: حضرت علقہ بن قیس فر ماتے ہیں کہ میں منیٰ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھا۔ حضرت عثان ان کے ساتھ تھا۔ حضرت عثان ان کے ساتھ تھا۔ حضرت عثان ان کے عثان نے فر مایا تمہاراول چاہتا ہے کہ میں الی لڑکی سے عثان نے فر مایا تمہاراول چاہتا ہے کہ میں الی لڑکی سے تہاری شادی کرا دوں جو تمہارے لئے عہد ماضی کی یاد تازہ کر دے۔ جب ابن مسعود ڈ نے میا کہ عثان کوان سے اسکے علاوہ اور کوئی کام نہیں یعنی ( راز کی بات نہیں کرنی ) تو ہاتھ کے اشارہ سے جھے بلایا میں حاضر ہوااس وقت ابن مسعود فر مار ہے تھے کے آئر تم یہ ہدر ہے ہوتو رسول اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے: اے جوانو! تم میں سے جس میں اللہ نے بھی نکاح کی استطاعت ہوتو وہ شادی کر لئے کیونکہ اس میں نکاح کی استطاعت ہوتو وہ شادی کر لئے کیونکہ اس میں نکاح کی استطاعت ہوتو وہ شادی کر لئے کیونکہ اس جس میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جس میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جس میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جہی میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جہی میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا اہتمام کر سے کیونکہ روز ہشہوت کوختم کرو بتا ہے۔

لے حضرت مولا نااشرف علی تھانوتی کی مجلس میں کسی صاحب نے سوال کیا کہ نکاح کی استطاعت نہیں کیا کروں؟ جواب میں ایک بڑے غیر مقلد عالم نے جواب دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے رکھو۔ سائل نے کہا کہ روزے بھی ہدر دوم) ، پر حضرت فغا نویؒ نے قر مایا اس فخص نے سوال تو؟

ر کھ کرد کھے۔ اس پر حضرت تھا نوئ نے قر مایا اس مختص نے سوال تو مجھ سے کیا جواب آپ کؤدینا منا سب نہیں ہے آوا ب مجلس کے خلاف ہے۔ اب آپ کے جواب بیس ہی ہیں ہیں نے جو کہا 'وہ من لیا۔ اس سے تورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین یا سمکہ یب ہوتی ہے۔ اب فر ما نمیں؟ پھر سائل کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کتنے روز سے رکھواس نے کہا: دس۔ اس پر فر مایا کہ استے روزوں سے تو شہوت اور بڑھ سکتی ہے مسلسل دو تین ماہ کے روز سے رکھواس سے وہ ٹوٹے گی اور کمزور ہوجائے گی۔ (عبدالرشیدار شد)

تشريح 🏠 مؤلف رحمہ اللہ عباوت کے بعد معاملات کی احادیث لائے ہیں اس واسطے کہ بقاء لماہدین کا رازصحت معاملات ہی میں مضمر ہے بھرمعاملات ہے نکاح کومقدم کررہے ہیں کیونکہ عبادت کے ساتھ نکاح کا تعلق بہت قریبی ہے یہاں تک کہا ہتکال بالنکاح نغلی عبادت کے لئے خلوت گزین سے افضل ہے منتقی میں ہے کہ مسلمانوں کے لئے ایمان اور نکاح کے علاوہ کوئی عباوت الیی نہیں جوحضرت آ دم علیہ السلام کے زمانہ سے اب تک مشروع رہی ہواور پھر بہشت میں وائمی رہے نکاح سے متعلق چند چیزوں کاعلم ضروری ہےاول اس کی لغوی شختیق۔اس کی توضیح میں ہے کہ لفظ نکاح مصدر ے ( ف من ) کا اس کا اصل معنی کلام عرب میں'' وطی'' ہے۔ حافظ ابن حجرٌ نے ذکر کیا ہے کہ نکاح کاحقیق معنی المصب والمتداخل لیعنی ملانا اورجمع کرنا ۔ شخ قرطبی فریائے ہیں کہ اس کا اطلاق عقد پرمشہور ہے اور اس کی حقیقت تمن وجہ پر ہے۔ ، اول یہ کہ لفظ نکاح باشتر اک لفظی وطی اور عقد کے درمیان مشترک ہے کیونکہ مشترک لفظ اینے دونوں میں حقیقت ہوتا ہے اور حقیقت ہی اصل ہے دوم یہ کہ معنی عقد میں اس کا استعال حقیقت اور وطی میں مجاز ہے۔اصولیین نے حتیٰ امکن العمل ب الحقيقة منقط المعجاز (يعني جب تك حقيقت رعمل ممكن هوتو مجاز ساقط هوتا ہے) كى بحث ميں اس تول كوا مام شافعي كى طرف منسوب کیا ہے۔ سوم یہ کہ اس کانکس ہے یعنی وطی اور اس کامعنی حقیق ہے اور عقد ( نکاح باند صنا ) ہیں مجاز ہے۔ دلیل نی کریم علیہ نے فرمایا تنا کحوا تکاٹروا وطی کر کے اپنی تعداد پڑھاؤ۔لعن اللہ فاکم بدید. جوآ دمی اپنے ہاتھوں کے ذریعے شہوت پوری کرتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ مشائخ حنغید کا یہی قول ہے جس کی تصریح فتح القدیرییں موجود ہے۔صاحب مغرب نے حزم ویقین ظاہر کیا ہے۔ فلا صدیہ ہے کہ لفظ نکاح کا استعال نہ کورہ معانی میں سے ہرایک میں متحقق ہے۔ نکاح کی شرائط دوقتم کی ہیں عام اور خاص۔شرط عام محل قابل اور اہلیت کا ہونا ہے کل نکاح وہ عورت ہے جس کے نکاح کرنے ہے کوئی مانع شرعی موجود نہ ہوا وراہلیت سے مرادعقل اور بلوغ اور حریت (آزادی) کا ہونا ہے۔ اورشرط خاص دو گواہوں کا بوصف خاص سننا ہے اور رکن نکاح ایجاب وتبول ہے۔ اور نکاح کا تھم شوہر کے لئے زوجہ کا حلال ہونا اور ملک کا ثابت ہونا اور اس کے ذرمہ مہر کا وجوب اور حرمت مصابرت کا ثبوت ہے۔صفت نکاح مرد کے حالات برمنی ے کہ حالات کے اختلاف ہے تھم بھی مختلف ہوتا ہے۔ پس اگر زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہواور نکاح کے بغیراس سے بچنا ممکن نہ ہوتو نکاح کرنا فرض ہے اورا گرعورت کی حق تلفی کا خوف ہوتو مکروہ ہے۔اورا گرظلم وستم کا یقین ہوتو حرام ہے۔ان احادیث میں میغدامر ہونا ہمیشہ فرضیت کے لئے نہیں ہے جبیبا کہ اصول میں مذکورے کہ صیغدا مرکے کئی معانی ہوتے ہیں۔

اس باب کی احادیث میں نکاح کے فوا کہ ومصالح اور فضائل بیان کے گئے ہیں: (۱) نکاح امت مجمہ ہے کہ کثرت کا سب ہے جس پر آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم قیامت کے روز فخر فرمائیں گئے کہ میری امت تعداد میں ہی ساری امتوں سے زیادہ ہے۔ (۲) نکاح کی وجہ سے آنکھا ورشرم کا ہ کا زنا سے بچاؤ نصیب ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی فوائد ہیں اس میں ایک اواو دکا حاصل ہونے کا امکان ہے جس سے مرنے کے بعد نفع بیٹنے بعنی وہ واللہ بین کے حق میں دعا گو جو چنا نچرا مام احمہ نے حضرت ابویر ہرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حق تعالیٰ جنت میں ایک نیک بندہ کا دوجہ بلند کر سے گا وہ کو اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حق میں تم ہیں ایک بندہ کا دوجہ بلند کر سے گا وہ کوش اللہ عنہ اللہ وعیال کے حقوق کی فرمد داری مورق میں جو مرابی صلاح کی معلیٰ میں تعلیٰ میں اللہ وعیال کے حقوق کی فرمد داری مورق کی بدم ابھی پرضبر ان کی صلاح کی تعی و کوشش ان کے لئے کہ حلال میں محت اٹھانے اولا د کی تربیت پر قائم رہنے کی ریاضت شاقہ کا موقع ملتا ہے جس پر بڑا تو اب ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہر ہے وہ بنی اللہ وعیال کے حقوق کی فران اللہ میں صرف کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو میں نیوصد قد کرتا ہے۔ امام مسلم نے خرایا اللہ علیہ میں برخرج کرتا ہے اس کے حقوق کی ادران میں صرف کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو میک کوتوں نے کھر والوں پرخرج کوتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کوتوں نے اپنے گھر والوں پرخرج کیا ۔ اپنے املی وعلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندہ کے اعمالنامہ میں اس کا وہ نفقہ رکھا جائے گا جواس نے اپنے اہلی وعیال برخرج کیا ۔

١٨٣١ : حدثنا الحمد بن الازهر تنا ادم قالت عيسى بن ميمون عن الفاسم عن عابشة رضى الله تعالى عنها قالت فال رسول الله تعالى عنها قالت فال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكائر من سنيى فال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكائر من سنيى فليس ميتى وتزوجوا فايتى مكاثر بحم الامم ومن كان داطول فلينكخ ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء.

١٨٣٤ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا سَعِيدُ ابْنُ سُلَيْمان ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا إِلْمَ اهِيمُ بُنُ مَيُسْرَةٌ عَنَ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ (يُر) لِلمُتَحَابَيْنِ مِثُلُ النِّكَاح.

۱۸۳۲: حضرت عائش فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: نکاح میری سنت ہے جومیری سنت پڑمل نہ کرے اس کا مجھے نے کاح میری سنت ہے جومیری سنت پڑمل نہ کرے اس کا مجھے سے تعلق نہیں اور نکاح کیا کرواس لئے کہ تمہاری کثرت پر میں امتوں کے سامنے فخر کروں گا اور جس میں استطاعت موتو روز ہے ہوتو روز ہے اور جس میں استطاعت نہ ہوتو روز ہے رکھے اس لئے کہ روز واس کی شہوت کوتو ڑ دے گا۔

۱۸۴۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله حسلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: دو محبت کرنے والوں ( میں محبت بڑھانے ) کے لئے نکاح جیسی کوئی چیز نہدیکھی گئی۔

تشریکے جیئے مطلب بیرکہ پہلے اکثر لوگوں میں دشمنی ہوتی ہے جب نکاح ہوجاتا ہے تو وہ وُشمنی فتم ہوجاتی ہے بشرطیکہ مخلص ہوں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت کم ہوتی ہے تو نکاح سے زیادہ ہوجاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ رشنہ داری دوشم کی ہوگی:اقال نسبی قرابت' دوم سبی قرابت۔ جس طرح آ دمی کواپنے بہن بھائی سے محبت ہوتی ہے ای طرح بیوی کے بھائی' بہن' مال باپ سے اُلفت ہوتی ہے۔

## ٢ : باب النَّهِي عن التَّبتل

٨٣٨ : حدَّثنا اللَّوْ مَزُوانَ مُحَمَّدُ لِنَ غُفُمانَ الْغُثُمَانِيُّ ثنا الداهيلة بن سعدعن الزُّهُوي عن سعيد ابن المسيّب عن سعدقال لقدرة رشول الله صلى الله عليه وسلم على غثمان بن مظّعُون التّبتُل ولو اذن له لاختصينا

١٨٣٩ : حدَّثنا بشُرُّ بُنُّ اذم و زيْدُ بَنْ الْحَرِمِ قَالَا ثَنَا مُعَادُّ بُنُ هشام ثنا ابني عن قتادة عن الحسن عن سسرة ان رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِي عَنِ النَّبُولِ وَالدُّولِيلُ بُـنُ الْحَـزَمُ وَقُـراً قُتَادَةُ : ﴿وَلَقَدُ ارْسَلُنَا رَسُلًا مِنْ قَبْلِكَ ا و جعلُنا لَهُمُ ازُواجًا وِ ذُرَيَّةً ﴾ إله عند ٣٠٠ [ المول يَصِيحِ اوران كو بيويال اوراولا ووي " \_

## باب: مجردر ہے کی ممانعت

۱۸ ۴۸ : حضرت سعدٌ فرمات بين كه رسول التد تسلي الله علیہ وسلم نے حضرت عثان بن مظعون کومجر در نے ہے بنتے فر ما دیا اور اگر آپ ان کوا جازت دے دیتے تو ہم جسی ہوجاتے (تا کےعورتوں کا خیال بھی نہ آئے )۔

١٨٣٩ حضرت سمرة رضي الند تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجر در ہے ہے منع فر مایا۔ زیدین احزم کہتے ہیں کہ حضرت قناد و نے بیاحدیث ت کریہ آیت پڑھی '' بے شک ہم نے آیے ہے پہلے

تشریح 🚓 تبتل کامعنی ہے کہ آ دمی نکاح نہ کرے اورا کیلے مجروزندگی بسر کرے جیسے بعض ہندواورنصار کی کرتے ہیں۔ حضورصلی القدمایہ وسلم نے ایسی زندگی بسر کرنے ہے منع فرمایا یابھی ارشا دفر مایا کہ انبیا جلیہم السلام حینے بھی گزرے جی ا ن کی بیوی<u>ا</u>ں اوراولا دیں تھیں مجروزندگی کونی احیصا کا م ہوتا تو انبیا بلیم السلام مجرور ہے ۔

### ٣: بَابُ حَقِّ الْمَرْاةِ على الزُّوج

عَـنْ شُـغُبة عَـنُ ابِي قَوْعة عَنْ حَكَيْمٍ بْنِ مُعاوِية عَنْ ابيُّه انَّ رجلا سال النبئ صلى الله عليه وسلم ساحقُ المرأة على الزَّوْجِ؟ قَالَ أَنْ يُنْطَعِمُهَا إذاطعم وإنْ يَكُسُوها اذاكْتسى ولايضرب الوجه ولايهجؤ الَّافي البيت.

ا ١٨٥ : حــدَثنا المؤلِكُوبُنُ اللَّي شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ شَبِيْتِ ابْنَ غُرُقِدَةَ الْبَارِقِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنَ عَـمُسروابُسُ الاحُوصِ رضِي اللهُ تعالى عنه حدّثني ابي أنَّهُ شهد حجة الوداع مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلَّم فبحبصد البكة وأثنني عليه وذكرووعظ ثنه قال استوطؤا ساالعساآء خيرا فانَهْنَ عِنْدُكُمْ عوان ليس تَمْلُكُون مَهْنَ

### باب:خاوند کے ذمہ بیوی کاحق

۱۸۵۰ : حضرت معاویی فرمات میں که ایک مرو نے نبی مطابعت سے یو حیما کہ خاوند کے ذمنہ زبوی کا کیاحق ہے؟ آپ نے فرمایا: جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے اور ا جب خود سینے تو اے بھی بہنائے اور چبرے برنہ مارے اور برا بھلانہ کیجاورا ہے الگ نہ سلائے مگرا ہے ہی گھر میں ۔ ا ۱۸۵ : حضرت عمرو بن احوصٌ فرماتے ہیں کہ وہ جمة الودائ میں نبی علی کے ساتھ شریک ہوئے آپ نے الند تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور وعظ ونصیحت فر مائی \_ پُھرفر مایا . عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیت ( مجھ ہے ) لو اس کئے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں تم ان ہے ( جماع ) کے علاوہ اور کسی چیز کے مالک نہیں ہو اللہ ہے کہ

وہ کھلی بدکاری کریں اگر وہ ایبا کریں تو ان کو بستر ول میں اکیلا چھوڑ دو ( یعنی اپ ساتھ مت سلاؤ) اور انہیں مارولیکن سخت نہ مارو ( کہ ہٹری پہلی تو ڑ دو) پھراگر یہ تمہاری بات مان لیس تو ان کے لئے اور راہ نہ تااش کرو تمہاری بات مان لیس تو ان کے لئے اور راہ نہ تااش کرو تمہارا حق عورتوں کا حق تم پر ہے اور تمہاری عورتوں کا حق تم پر ہے تمہارا جو یوں پر حق یہ ہے کہ تمہارا بستر اسے نہ روند نے دیں جے تم ناپند کرتے ہو ( یعنی تمہاری مرادی کا حق تم ہاری دوند نے دیں جے تم ناپند کرتے ہو ( یعنی تمہاری

اجازت ومرضی کے بغیر گھرنہ آنے دیں ) اور جس کوتم ناپبند کرتے ہوا ہے تمہارے گھر آنے کی اجازت نہ ذیں اور سنو! ان کاتم پریدخت ہے کہتم لباس اور کھانا وینے میں ان کے ساتھ اچھا برتا وُ کرو۔

تشرین آن این مطلب بیا ہے کے عورتوں ہے احسان کرواورشفقت و ہمدروی ہے پیش آؤا کر نارانسکی ہو جانے تو گھر نہ حجوز و ہاں البتہ بستر الگ کر سکتے ہو۔

## ٣: بَابُ حِقّ الزَّوُجِ عَلَى الْمَرُأَةِ

سلمة عن على بن زليد ابن جلعان عن سعيد بن المستب عن عائشة أن رسول الله عن المعيد بن المستب عن عائشة ان رسول الله عن المستب عن عائشة ان رسول الله عن المستب عن عائشة ان رسول الله عن المستب الحن عائشة ان رسول الله عن المراة ان تستجد لزوجها احدا ان يستجد الاحد المعزت المراة ان تستجد لزوجها ولوان رجلا آمر المرأة ان تنقل من جبل الحمر الى جبل السود ومن جبل السود الى جبل احمر لكان نؤلها ان تفعل السود ومن جبل السود الى جبل احماد ابن زيد عن اليوب عن القاسم المناباني عن عند الله بن ابن اولى قال الما قدم معاد من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم المساقفة م وبطارقتهم فود دن في نقسى ان نفعل ذالك المساقفة م وبطارقتهم فود دن في نقسى ان نفعل ذالك المراقان المراقان الله المراقان المراة ان المراقان المراؤل المراقان المراقا

## باب: بیوی کے ذمتہ خاوند کاحق

۱۸۵۲: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیتا کہ وہ دوسرے کو عجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اور اگر کوئی مر دیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنی خاوند کو حجدہ کرے اور اگر کوئی مر دیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنی مرخ پہاڑ یہ اور اگر کوئی مر دیوی کو حکم دے کہ مرخ پہاڑ یہ اور اگر کوئی مر دیوی کو حکم دے کہ اپنی کر گرز رے۔ مرخ پہاڑ یہ المحقق کہ وقورت کو جا ہے کہ ایسا کر گزرے۔ ملک کو حجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا: معاذ! یہ کیا؟ عرض کیا میں کو حجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا: معاذ! یہ کیا؟ عرض کیا میں شام گیا تو دیکھا کہ ایل شام اپنی نہ ہی اور عسکری مشام گیا تو دیکھا کہ ایل شام اپنی نہ ہی اور عسکری میں تو اللہ کے ساتھ ایسا ہی کریں تو اللہ کے رسول اللہ آپ سول اللہ عنے مایا: کرنا اس لئے کہ اگر میں کی طبیع کہ اگر میں کی گریں تو اللہ کے کہ اگر میں کی گریں تو اللہ کے کہ اگر میں کی گریں کو عقم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حجدہ کرے تو یوی کو حکم دیتا کہ فیر اللہ کو حکم دیتا کی دو حکم دیتا کو حک

تَسُجُ الْ لِزَوْجِهَا وَالَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدَ بِیدِهِ لاتُودِی الْمَوْأَةُ فاوندکو بجدے کرے اس ذات کی تیم حقّ رُبَهَا حشّی تُودِی حقّ زَوْجِهَا وَلَوْسالَهَا نفسها وهِی محمد (عَلِی اللهٔ ) کی جان ہے عورت اپنے پروردگار کاحق علی فَتَبِ لَمْ تَمْنَعُهُ.

ا دانہیں کرتی اور اگر خاوند اس ہے مطالبہ کرے کہ اپنے آپ کومیرے سپر دکر دو (صحبت کے لئے ) اور بیوی اس وقت یالان پر ہو (جہاں صحبت مشکل ہے ) تو بھی عورت کوا زکارنہیں کرنا جا ہئے۔

١٨٥٣ : حَدَّثُنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمِّدُ بُنُ أَفِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمِّدُ بُنُ أَفَعَيُلٍ عَنْ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمِّدُ بُنُ فَضَيُلٍ عَنْ أَبِى نَعْبِدِ الرَّحْمِنِ عَنْ مُسَاوِدِ السَّحِمْيَةِ بَعْنُ أَمِّهِ قَالَتُ سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةً تَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَا تَتُ وَرَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَا تَتُ وَرَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَا تَتُ وَرَدُوجُهَا عَنْهَا رَاضِ وَخَلَتِ الْجَنَّة.

۱۸۵۳: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جوعورت بھی اس حال میں مرے کہ اس کا خاونداس سے خوش ہووہ جنت میں داخل میں گر

تشریح مین کسی مخلوق برکسی دوسری مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے کے لئے اس سے زیادہ بلیغ اور مؤثر کوئی دوسرا عنوان نہیں ہوسکتا جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیوی پرشو ہر کا حق بیان کرنے کے لئے اختیار فر مایا حدیث کا مطلب اور مدعاء مہی ہے کہ کسی کے نکاح میں آجانے اور اس کی بیوی بن جانے کے بعد عورت پرخدا کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شو ہرکا ہوجا تا ہے اسے چاہئے کہ اس کی فر مانبر داری اور رضا جوئی میں کوئی کی نہ کرے۔

اس حدیث سے بیہ بات بھی پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ معلوم ہوگئی کہ شریعت محمد گی میں مجدہ صرف اللہ اسلام کے لئے ہے اس کے سواکسی دوسرے کے لئے حتی کہ افضل مخلوقات سیدالانبیا ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وہلم کے لئے بھی کسی طرح سجدہ کی گئی اکثر نہیں ہی محل ہر ہے کہ حضرت میں بن سعد یا جن دوسرے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے حضور میں مجدے کے بارے میں عرض کیا تھا وہ مجدہ تھے یہ کے بارے میں عرض کیا تھا (جس کولوگ ہجدہ تعظیمی علیہ وسلم کے حضور میں مجدے کے بارے میں عرض کیا تھا اور جس کولوگ ہو ہو تعظیمی مجھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان صحابہ کرائے نے معاذ اللہ مجدہ عبادت وعبودیت کے بارے میں عرض کیا ہوجو محصور میں اس کا تو شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان صحابہ کرائے نے معاذ اللہ مجدہ و تعلیہ وہلی کولوگ اس کولوگ کولوگ اس کولوگ کولوگ اس کولوگ کولوگ

ان احادیث میں بیہ بات خاص طور سے قابل کھا ظ ہے کہ اس میں بیوی کے لئے شوہر کی اطاعت کونماز' روز ہ اور زنا ہے اپنی حفاظت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے بیراس بات کی طرف واضح اشار ہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں اس کی بھی ایسی ہی اہمیت ہے جیسی کہ ان ارکان وفرائض کی ۔

جن احادیث میں کسی خاص عمل پر جنت کی بٹارت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ تعالیٰ کو بہت مجبوب ہے اور اس کا صلہ جنت ہے اور اس کا کرنے والاجنتی ہے لیکن آگر بالفرض وہ عقیدہ یا عمل کی کسی البی گندگ میں ملوث ہوجس کی لا زمی سزاووز خ کا عذاب ہوتو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کا اثر بھی ظاہر ہو کے رہے گا۔ ووسری بات یہاں یہ قابل لحاظ ہے کہ آگر کوئی شوہر نا واجب طور پر اپنی بیوی سے نا راض ہوتو اللہ تعالیٰ کے نز و کی بیوی بے قصور ہوگی اور ناراض کی ذمہ داری خودشوہر یہ ہوگی۔

#### ۵: بَابُ فَضُل النِّسَآءِ

١٨٥٥ : حدُّثَنَا هِ شَامُ بِنُ عَمَّارِثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُس ثَنَاعَبُدُ اللّهِ بَنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبُداللّهِ الرَّحْسَنِ بُنُ زِيْدَ عَنْ عَبُداللّهِ بَنِ عَمْرِو انْ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اِنَّمَا الدُّنَا مَنَاعُ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعَ الدُّنِيَا شَيْءٌ اَفْضَل مَنُ الْمُواَةِ الصَّالِحَة. مَتَاعُ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعَ الدُّنِيَا شَيْءٌ اَفْضَل مَنُ الْمُواَةِ الصَّالِحَة. ١٨٥٦ : حدُّثَنَا مُحمَّدُ بَنُ اسْمَاعِيلَ بَنِ سَمُرةً ثَنَا وَ كِيْعٌ عَنْ سَالِم بَنِ عَمْروبُ نِ مُرَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِم بَنِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ عَنْ سَالِم بَنِ عَمْروبُ نِ مُرَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِم بَنِ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ سَالِم بَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ سَالِم بَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّم فَالْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَكُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ الْكُونُ وَوْجَةً مُولُومِةً لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْهُ وَلِلْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَكُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ ال

١٨٥٠ : خدَّ تَنْ الْعِلْسَامُ بُنُ عَمَّارِثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُدُمَانُ بُنُ ابْنَ الْعَابِكَةِ عَنْ عَلِي ابْنِ يَزِيدُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُلْمَانُ بُنُ ابِي الْعَابِكَةِ عَنْ عَلِي ابْنِ يَزِيدُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُلْمَانُ بُنُ ابْنَ الْعَابِكَةِ عَنْ عَلِي ابْنِ يَزِيدُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلْمَانُ بُنُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## دا ب عورتون کی فضیلت

١٨٥٥ : حضرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: دنیا نقع افعانے (اور استعال کرنے) کی چیز ہے اور نیک عورت ہے بڑھ کرفضیلت والی کوئی چیز متاع دنیا میں نہیں ہے۔ ١٨٥١: حضرت توبان جب سونے جاندی کے متعلق قر آن كي آيات: وَالَّـذِينَ يَكُنَوُ وُنَ اللَّهُ فِب ﴾ نازل ہوئیں تو لوگوں نے کہا ہم کون سامال (ضرورت کے وقت کے لئے جمع کر کے ) رکھیں حضرت عمر" نے فر مایا میں تنہمیں بتاؤں گا انہوں نے اپنا اونٹ تیز کیا اور نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں ان کے چھے پیچے تھا عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم کون سا مال ر تھیں؟ آپ نے فر مایا: تم میں سے ایک شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان اور ایمان داریوی جوآ خرت کے معاملہ میں اس کی معاون ہے رکھ لے (ورحقیقت یمی چیزیں ضرورت کے وقت کام آنے والی ہیں )۔ ١٨٥٧: حضرت ابوامامة ہے روایت ہے کہ نبی علیہ فر مایا کرتے تھے اللہ کے تقوی کے مؤمن نے نیک بوی

ابنى أمامة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ما استفاد المومن بغد تقوى الله خيرا له من زؤحة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وإن اقسم عليها ابرته وان غاب عنها نصحته فى نفسها ه ماله

ے بھلی کوئی چیز حاصل نہیں گی۔ اگر اے علم دے تو فر مانبر داری کرے اس پرنگاہ ڈالے تو (خاوندکو) سرور حاصل ہواوراگراس کے بھروسہ پرنشم کھالے تو وہ اس قشم کو چا کر دکھائے اور خاوند کی غیر موجود گی میں اپنی ذات اور خاوند کے مال میں اس کی خیر خوات کر رکھا کے حال میں اس کی خیر خوات کر رکھا کے حال میں اس کی خیر خوات کرے (بینی اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔

تشریکے ہے۔ ان محورت کی وجہ ہے آ دمی گنا ہوں ہے محفوظ رہتا ہے مطلب میہ ہے کہ ان کی ہاتیں انہجی اور عمدہ ہوتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے فرما یا خاوند ہے محبت کرنے والی اور بہت جننے والی عورت سے نکاح کرو۔ آ دمی عبادت کے کام اور دینی اُمور جمعہ کی اقامت اور جہاد جیسے اُمور عورت کی وجہ سے بہت آ سانی ہے سرانجام ویتا ہے جو بغی عورت کے مشکل ہوتے ہیں۔ نیز نیب ہوئ کی تحبت کا اثر آ دمی پر بھی ہوتا ہے اور صالحہ ہوئی تنجد کے لئے بھی دِکا تی ہے۔

#### ٢: بَابُ تَزُولِيجِ ذَاتِ الدِّيُنِ

المما : حدث المحيد عن حكيم ثنا يخى بن سعيد عن ابيه عن ابئ الله عن الله عن

1 / 1 / حدث المؤكريب ثنا عبد الرّحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوّجوا النسآء للحسبهن فعسى لحسنهن أن يزديهن ولا تزوّجوهن لاموالهن فعسى الموالهن أن تطعيهن ولكن تزوّجوهن على الدين ولامة خرماء سؤداء ذات ذين افضاً.

## باب: دیندارغورت سے شادی کرنا

۱۸۵۸: حضرت ابو ہرمیرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اس کے مالی عورت سے چار وجوہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری وی وجہ سے اس کی خوبصورتی آلود ہول ۔ اللہ سے خورتوں سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کر وہوسکتا ہے کہ ان کی خوبصورتی ان کو بلاکت شادی نہ کر وہوسکتا ہے کہ ان کی خوبصورتی ان کو بلاکت شاوی نہ کر وہوسکتا ہے کہ ان کی خوبصورتی ان کو بلاکت شاوی کر وہوسکتا ہے کہ ان کے مالوں کی وجہ سے شاوی کر وہوسکتا ہے کہ ان کے اموال ان کو مرکش بنادیں شاوی کر وہوسکتا ہے کہ ان کے اموال ان کو مرکش بنادیں سوراخ والی کالی با ندی جود بندار ہو بہتر ہے۔

تشریح کی مطلب ہے ہے کہ دینداری اور تقوی پر بینزگاری وسب چیز وال پرمقدم رکھواور جس عورت میں بیصفت ہوا سے انکاح کر و کیونکہ مال کا کوئی اعتبار نہیں ۔ جبیہا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ مال و دولت اس کوسرکش بنا دیگا۔ خاندانی شرافت پر مغرور ہو کرشو ہر کوحقیر سمجھے گی اور حسن و جمال بھی عارضی ہے وہ تو بیاری ہے بھی زائل ہوجا تا ہے باتی تو دینداری رہتی ہے۔

## ٢: بَابُ تَزُونِج الْابْكَارِ

• ١٨٦٠ : حَدَثْنَا هِنَادُ بُنُ السَّرِي ثِنَا عَبُدُةُ ابْنُ سُلِّيْهَان عن عبد المملك عن غطاء عن جابرين عبد الله رضى الله تعالى عنه قال تنزؤجت المراة على عَهَدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال اتزوَّجُتْ ياجَا برُ ( رضى الله تعالى عنه)؟ قُلْتُ نعمُ قال أبكُرا أوْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ نَيْبًا قِبَالَ فَهِلَا بِكُنْ لَا تُلاعِبُهَا قُلْتُ كُنَ لَيْ احواتٌ فَخَشَيْتُ أَنْ تَلَخُلُ بِيْنِي وَبَيْنِهُنَّ قَالَ فَذَاكَ

١٨٢١ : حدَّث البراهيم بنُ المُنْذِرِ الْجِزامِيُ ثَنَا مُحمَّدُ

بْنُ طَلَعة التَّيْمِيُ حَدَّثني عَبْدُ الرَّحْمِنِ ابْنُ سالِم بْنِ عُتْبَةَ بْنِ غويسرين ساعدة الأنصاري عن ابيه عن حدة قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِٱلْآبُكَارِ فَانَّهُنَّ اعْذَبُ افُواهَا وأَنْتَقَ ارْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيْرِ.

''تشریک 🚓 ''نواری لڑ کی اینے خاوند کو بہت کچھ مجھتی ہے اور رحم کی صفائی کی وجہ سے بیچے زیاد وجنتی ہے بیچ فر ماتے ہیں نبی تریمصلی اللہ علیہ وسلم کہ کنواریوں کے منہ شیریں ہوتے میں اورقلیل مال پر راضی ہو جاتی ہیں۔

## ٨: بَابُ تَزُولِيج الْحَرَائِرِ وَ الْوَ لُوْدِ

١٨٦٢ : حدَّثنا هِشَامُ بُنَّ عَمَّارِ ثَنَا سَلَّامُ ابْنُ سَوَّارِ ثَنَا كَثِيْرُبُنْ سَلِيمٍ عن الضَّحَاك ابن مُزاحِم قالَ سَمِعُتُ أَنسَ بُن مالكِ يقُولُ سمعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يِقُولُ مِنْ ارادَ انْ يَلْقَى اللَّهُ طَاهِرًا مُطَهِّرًا فَلْيَتَزُورٌ جِ الْحَرائِرِ. ١٨ ٦٣ : حدَّثُنَا يَعْقُونُ بُنُ خَمِيْدِبْنَ كَاسِبَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ الْمُخَرُّوْمِيُّ عَنْ طَلَحَة عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيُ

## باب: کنوار یوں ہے شادی کرنا

١٠ ١٨: حضرت جابر بن عبداللُّهُ قر مات بين كه رسول الله علی کے عہد مبارک میں میں نے ایک عورت سے شاوی کی تو آپ نے فرمایا: جابر! تم نے شادی کرلی؟ میں نے عرض کیا تی ۔ فر مایا: کنواری سے یا ثمیہ (بیوہ یا مطلقہ ) ہے میں نے عرض کیا ٹیبہ ہے۔ فرمایا: کنواری ہے کیوں نہ کی وہ تمہارے ساتھ کھیکتی میں نے عرض کیا میری ( دس ) بہنیں بیں اس لئے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ میرے اور ان کے درمیان حاکل ہو جائے ۔فر مایا : پھر ورست ہے۔

١٨٦١ : حضرت عويمر بن ساعده انصاري رضي الله عنه فرمات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم کنواری عورتوں کو ( نکاح کے لئے ) اختیار کرو کیونک وہ شیریں دہن زیادہ رحم جننے والی اور تھوڑ ہے مال پر راضی ہونے والی ہوتی ہیں۔

بِأْبِ: آزاداورزياده جننے والي عورتوں ہےشادی کرنا

١٨ ١٢: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فر مات بيس کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیفر ماتے ستا جو عاہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پاک صاف حاضر ہوتو وہ آ زادعورتوں ہے شادی کرے۔

۱۸۶۳ : حضرت ابو ہررہے وضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: نکاح کیا کرواس لئے کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔

تشریح 👭 آزادعورتیںلطیف اور پاک ہوتی ہیں تو طہارت ان کی شوہروں کی طرف سرایت کر ہے گی۔

## باب: کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہو تو ایک نظرا سے دیکھنا

۱۸۲۷: حضرت محمد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہیں ہے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا پھر میں چیکے اسے کوشش کرنے لگا یہاں تک کہ میں نے اس پر نظر ڈال بی لی وہ اپ ایک کھیور کے باغ میں تھی۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ علیہ کے صحابی ہوکراییا کررہے ہیں فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ کو بیافر ماتے سنا جب اللہ تعالی کسی مرد کے دل میں ڈال دے کہ وہ کسی عورت کو پیغام نکاح میرد کے دل میں ڈال دے کہ وہ کسی عورت کو پیغام نکاح سے جھیج تو ایک نظراسے د کھے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

۱۸۲۵: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند به دوایت یه که حفرت مغیره بن شعبه رضی الله عند نے ایک عورت سے شادی کا اراده کیا تو تی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جاؤاس پر ایک نگاه ڈال لواس کئے که بیتم دونوں کے درمیان محبت میں اہم کر دارادا کرے گا انہوں نے ایسا بی کیا پھرانہوں نے ایسا بی کیا پھرانہوں نے ایسا بی کی کیا پھرانہوں نے ایسا بی کم موافقت کا تذکرہ کیا۔ بی کہ ایم موافقت کا تذکرہ کیا۔ خدمت میں حاضر ہوااور ایک عورت کا تذکرہ کیا جے میں خدمت میں حاضر ہوااور ایک عورت کا تذکرہ کیا جے میں نگاح کا پیغام و ب رہا تھا۔ آپ نے فر مایا: جاؤا ہے دیکھ کھی لواسلئے کہ بیتمہاری با ہمی محبت کے لئے بہت مناسب بھی لواسلئے کہ بیتمہاری با ہمی محبت کے لئے بہت مناسب بھی اور اس کے باس گیا اور اس کے بہت مناسب بھی لواسلئے کہ بیتمہاری عورت کے باس گیا اور اس کے بہت مناسب بھی ایک انصاری عورت کے باس گیا اور اس کے بہت مناسب بھی ایک انصاری عورت کے باس گیا اور اس کے بہت مناسب بھی ایک انصاری عورت کے باس گیا اور اس کے بہت مناسب بھی ایک انصاری عورت کے باس گیا اور اس کے بہت مناسب بھی تو میں ایک انصاری عورت کے باس گیا اور اس کے باس گیا اور اس کے بہت مناسب بھی تو میں ایک انصاری عورت کے باس گیا اور اس کے بہت مناسب بھی تو میں ایک انصاری عورت کے باس گیا اور اس کے باس گیا کہ کیا کہ کو بی کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

# ٩ : بَابُ النَّطُوِ إِلَى الْمَوْأَة إِذَا ارَادَ أَنُ يَّتَزَوَّجَهَا

هُرِيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ إِنْكَحُوا فَانَّىٰ مُكَاثِرٌ بِكُمْ.

١٨٢٣ : حدثانا أبؤبكربن أبئ شيئة ثنا خفص بن غيات عن حمة سهل بن ابئ عن حجاج عل محمّد بن سليمان عن عمة سهل بن ابئ خشمة عن محمّد بن سلمة رضى الله تعالى عنة قال خطمة عن محمّد بن سلمة رضى الله تعالى عنة قال خطئت إمرأة فجعلت اتخبّالها حتى نظرت اليها في تنخل لها فقيل له أتفعل هذا وآنت صاحب رسول الله صلى الله على الله على الله عليه وسلم عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا القى الله في قلب المرى خطبة المرأة فلا باس أن ينظر إليها.

١٨٦٢ : حدّثنا المحسنُ بُنُ آبِي الرّبيع الْبانا عَبُدُ الرّرْآقِ عَنْ مَعْمَمِ عَنْ ثَابِتَ الْبُنَانِيَ عَنْ يَكُوبُن عَبْدَ اللّه الْمُونِيَ عَنْ الْمُعْيُرة بُن شُعْبَة رَضِي اللهُ تعالى عنه قال اتيتُ النّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرُتُ لهُ الْمُوأَةُ آخُطُبُهَا فَقَالَ اذْهَبُ قَانُظُرُ إِلَيْهَا فَإِنّهُ آجُدَرُ الْ يُؤْدِم بِينَكُما فَآتَيْتُ

ا اس سے معلوم ہوا کہ اس زیانہ میں عام طور سے تورتیں چہرہ کھلانہ کرتی تھیں اس لیتے ان صحابی کو چھپ کرو کیھنے کی کوشش کرنی پڑی۔ عبدالرشید

المُرَأَةُ مِنَ الْانْصَارِ فَخَطَبُتُهَا إِلَى اَبُويُهَا وَاخْبَرُتُهُمَا بِفُولِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَّهُمَا كُوهَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَّهُمَا كُوهَا فَاللَّكَ السَّمَرُلَّةُ وَهِى فِي ذَالِكَ السَّمَرُلَّةُ وَهِى فِي ذَالِكَ السَّمَرُلَةُ وَهِى فِي خَدْرِهَا فَقَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ خِدْرِهَا فَقَالْتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَرَكَ اَنْ تَنْظُرُ قَالُ طُرُو إِلَّا فَانْشُدُكَ كَانَّهَا وَسَلَّمَ اَصَرَكَ اَنْ تَنْظُرُ قَالُ فَنَظُرُتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجُتُهَا فَذَكَرَمِنُ اللهُ فَتَظُرُتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجُتُهَا فَذَكَرَمِنُ مَوْافَقِتِهَا.

والدین کے ذریعے اسے بیغام نکاح دیا اور میں نے اسکے والدین کو نبی کا فرمان بھی سنا دیا۔ شاید انہیں یہ اچھانہ لگا

( کہ دولہا لڑک کو دیکھے ) تو اس عورت نے پردہ میں یہ ساری بات من لی کہنے گئی اگر تو اللہ کے رسول نے تہہیں اللہ اجازت دی ہے کہ دیکھوتو و کھے سکتے ہو ورنہ میں تہہیں اللہ کے قتم و بتی ہوں ( کہ ایسانہ کرنا) گویا اس نے اسے بڑی بات سمجھا۔ فرمایا: پھر میں نے اسے دیکھ لیا پھر انہوں نے موافقت کا تذکرہ کیا ( کہ باہم بہت الفت ہے )۔

تشریکے ﷺ ان احادیث کی بناء پرجس عورت سے نکاح کا ارادہ ہواس کو دیکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے تا کہ بعد میں ندامت اور پشیانی نہ ہواس سے دلول میں محبت بھی بڑھتی ہے یہ بھی ایک ضرورت ہے جس طرح گواہ قاضی معالج کے لئے اس جگہ کو دیکھنا مباح ہے جس کوعلاج کے وقت دیکھنے کی ضرورت ہے یہی اکثر انکہ کرام رحمہم اللہ کا فمہ ہب ہے سنن ابی داؤ د میں حضرت جا بررضی اللہ عنہ کا یہ ایان مروی ہے کہ میں نے ایک عورت کے لئے ذکاح کا بیام دینے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق میں حجیب جھیب کراس کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا یہاں تک کہ اس میں کا نمیاب ہو گیا چرمیں نے اس سے نکاح کرلیا۔

## ا : بَابُ لَا يَخُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ خِطْبَةِ آخِيهِ

١٨٢٥ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَ شَهُلُ بُنُ آبِى شَهُلِ قَالاً قَالاً فَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُينُنَةً عَنِ الزُّهُرِي عَنُ سَعِيْدِبُنِ الْمُسْيِّبِ عَنْ الزُّهُرِي عَنْ سَعِيْدِبُنِ الْمُسْيِّبِ عَنْ الرُّهُلُ اللهِ عَنْ سَعِيْدِبُنِ الْمُسْيِّبِ عَنْ الرَّهُلُ اللهِ عَنْ سَعِيْدِبُنِ الْمُسْيِّبِ عَنْ البَّهُ عَنْ سَعِيْدِبُنِ الْمُسْيِّبِ عَنْ الرَّهُلُ اللهِ عَنْ سَعِيْدِبُنِ الْمُسْيِّبِ عَنْ الرَّهُ لُلهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الرَّهُ لُلهُ عَنْ الرَّهُ لُلهُ عَنْ الرَّهُ لَا اللهِ عَنْ الرَّهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَيْ عَلَا عَل

١٨١٨ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَكِيْم ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ عَنُ عَبِيدٍ عَنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ عُبَيْدِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ. اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ. اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ. اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ ا

## چاہ : مسلمان بھائی پیغام نکاح دے تو دوسرابھی اسی کو پیغام نکاح نہ دے

۱۸۶۸: حضرت ابن مررضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: که کوئی مردایے ہمائی کے پیام پر بیام نہ دے۔

۱۸۲۹: حضرت فاطمه بنت قیس فرماتی بین که الله کے رسول فرماتی جی که الله کے رسول نے جھے فرمایا: جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے بتا دینا

مسجلة العدوى قال سمغت فاطمة بنت قبس رضي الله بعدائي عليها التقاؤل فال لني وشول الله صلى اللاعليه سنمان حيلت فادنيني فادلته فحطيها معاوية رضي الله سعالتي عبدر الو الجهم رشول الله صلى اللاعليه وسلم المعاوية فترجيل نبوب لامال لذوامًا الوالجليم فرجلُ حدراب السبآء ولكن أسامة رضي الله تعالى عنه فقالت بدها هنكذا أسامة اسامة روضي الله تعالى عبد فقال لها وسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله , صلَّى الله عليه وسلم، حيارلك قبالت فتزوجته فاغتبطت به

میں نے آ ہے کو بتا دیا۔ پھر معاویہ ابوالجہم بن صخیر اور اسامہ بن زیدرضی الله تعالی عنهم نے ان کو پیام دیا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: معاوییاتو مفلس و نادار ہے اسکے یاس کچھ مال. تنبيس اورا بوالجهم بيويوں كوبهت مارتا ہے البتدا سامه مناسب ہے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے کہا، اسامہ! اسامہ! ( فاطمهٌ بنت قبيل نے اسامہ کواہميت نه دی اسلنے که وہ زید ا کے بیٹے تھے اور زیدٌ غلام تھے نبی کے ) آپ نے ان سے فرمایا : اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت تمہارے کئے بہتر ہے۔فرماتی ہیں اسی پہر میں نے اسامہ ہے شاوی کرلی ا توجھ پررشک کیاجائے لگا۔

جمیرین من مطاب بیائے کو اگر سی تعلق کے سی مورت سے نکال کے لئے پیام دے دیا ہے تو جب تک ادھ کا معاملے تم ند روجائے کی دوسرے آ دمی کے لئے درست ٹرین کہ وہ اپنا پیام وہیں کے لئے دے ظاہر ہے کہ بیر بات پہلے پیام دیئے والے کے لئے ایڈ ااور نا گواری کا باعث ہوگی اور الیس باتوں ہے بڑے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں ۔ حدیث 191 ۱۸ ہے ثابت ہوا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تھلم ہر داری کرنے ہے اللہ تعالیٰ برکنتیں عطافر ماتے میں ۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی الندعنها فرماتی ہیں کہ حضورتعلی اللہ عابیہ وسلم کے ارش رکو ماننے سے مجھے بہت آ رام اور راحت وہیش حاصل ہو کی تو مجھ پر روسری عورتیں رشک کرنے لگیں۔ نیز حدیث ہے یہ جمی معلوم ہوا کہ نکاح کے مسئلہ میں یوٹی مسلمان مشورہ لے تو ٹھیک ٹھیک یات کہد دے لیمنی جو واقعی میپ ہوا اس و بیان کر د ہے جیسے حضرت ابوجہم اور حضرت معاویہ کے بارے میں حضورتعلی القدعامیہ وسلم نے بیان فر وایا۔

## باب: کنواری یا ثبیبه دونوں سے نکات کی اجازت لينا

١٨٧٠ : حضرت ابن مباسٌ فرمات ميں كه رسول الله میالله علیه نے فرمایا : شوہر والی عورت ( بیوہ یا مطلقہ ) اینے ولی ہے 'ریادہ اپنے نفس پر حق رکھتی ہے اور کنواری سے

## ١ : بَابُ اسْتِنُمار الْبِكُر و الثَّيِّب

• ١٨٧ : حَدَّثَنَا السَمَاعَيْلُ لِنْ مُؤْسِي السَّادِيُّ ثِنَامَالِكُ لدل النس عبل عبيداليك لن الفضل الهاشسي عل بافع بن لجبيرين مُظَعِم عن ابْن عناس قال قال رسُولُ الله صلَّى اللهُ عاليه وسلم الاينة اولى منفسها من وليها والبكر فلتأمل اس كيار على اجازت لي جائ كي كسي في عامل فی نفسها قبل باد سُول الله صلی الله علیه وسلم إن کیا اے اللہ کے رسول کواری بات کرنے سے شرماتی

الْبِكُرِ تَسْتَحْيِنَ أَنُ تَتَكَلَّمَ قَالَ إِذُنْهَا سُكُوتُها.

ا ١٨٠ : حدث عند الرّخمن ابن إبراهِيم الدّمشقى ثنا الوليدن مسلم ثنا الاوراعي حدثين يخى بن ابي كئير عن الوليدن مسلم ثنا الاوراعي حدثين يخى بن ابي كئير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تُنكِحُ التَّيَبُ حتى تُستامر ولا البكر جتى تستادن وإذنها السُكون .

١٨٢١ : حدَّثَنَا عَيْسَى بُنُ حمَّادِ الْمِصْرِى الْبَانَااللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ ابِى الْحَسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ ابِى الْحَسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ ابِى الْحَسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ ابْنَ الْحَسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَدِيَ الْكِنْدِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَالْبَكُورُ وَضَاهَا صَمَّتُها وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

ہے۔ قرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔
اے ۱۸: حضرت ابو ہر ہرہ رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ
نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ثیبہ کا نکاح نہ کرایا جائے
یہاں تک کہ اس ہے اجازت کی جائے اور کنواری کا بھی
نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس ہے اجازت کی جائے

اور کنواری کا خاموش رہنا اجازت ہے۔

۱۸۷۳: حضرت عدی کندی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کے درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ثیبہ خود اپنی مرضی کا اظہار کرے اور کنواری کی رضامندی خانموشی ہے۔

تشریح ہے۔ ''ایم'' کا اصل معنی ہیں بے شوہروائی عورت کیکن اس حدیث میں اس سے مرادالی عورت ہے جوشادی اور شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد بے شوہر ہوگئی ہوئوہ شوہر کا انتقال ہوگیا ہویا اس نے طلاق دے دی ہو (ای کو حضرت ابوہریرہ اور حضرت عدی کندی کی حدیث شیب کہا گیا ہے) ایسی عورت کے بارے میں ان دونوں حدیثوں میں ہدایت فرہائی گئی ہے کہ اس کی رائے اور مرضی معلوم کئے بغیراس کا نکاح نہ کیا جائے یعنی بیضروری ہے کہ وہ زبان سے یا واضح اشارہ سے اپنی رضا مندی ظاہر کرے اس حدیث کے لفظ''حتی تنتا مر'' کا یہی مطلب ہے اور اس کے مقابلہ'' بکر'' سے مراد وہ کنواری لڑکی ہے جوعاقل بالغ تو ہولیکن شوہر دیدہ نہ ہواس کے بارے میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس کا نکاح بھی اس کی اجاب کے بنیر نہ کیا جائے ایش کا نکاح بھی اس کی اجاب کے بیشر نہ کیا جائے ایش کی جو عاقل بالغ تو ہولیکن شوہر دیدہ نہ ہواس کے بارے میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے لیکن ایسی لڑکیوں کو حیا و شرم کی وجہ سے چونکہ زبان یا اشارہ سے اجازت و یتا مشکل ہوتا ہے اس کا نکاح بھی اس کے النے دریا فت کرتے اور اجازت مانگئے بران کی خاموشی کو بھی اجازت قرار دیا گیا ہے۔

٢ ا : بَالُ مِنُ زَوَّ خِ ابُنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ

مد المحتنا المؤلكر بن ابئ شيئة ثنا يزيد بن هار ون عن المحتى بن سعيد الله المقاسم بن محتمد الحبرة الاعبد المحتى بن سعيد الله المقاسم بن محتمد الحبرة الاعبد المحتى بن يزيد ومجتمع بن يزيد الانصاريين الحبراة الآ الرحمن بن يزيد ومجتمع بن يزيد الانصاريين الحبراة الآ وجكلا منهم يسدعي حداما الكح البنة لله فكرهت نكاح البيهاف اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح ابيها فنكحت أبا لبابة ابن عبد المندر ودكر يحيى آنها كانت ثيبا.

باری بیٹی کی مرضی کے بغیراسکی شاوی کرنا ۱۸۷۳ : حضرت عبدالرحمٰن بن یزیداور جمع بن یزید دونوں انصاری ہیں روایت کرتے ہیں کہ ان میں ایک شخص خدام نامی نے اپنی بیٹی کا نکاح کردیا۔ بیٹی کو باپ کا بین کاح بسند نہ آیا وہ اللہ کے رسول علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور بیہ بات عرض کردی آپ نے باپ کے نکاح کوروفر نا دیا۔ پھر اس نے ابولیا ہے بن عبدالمنذ رے نکاح کرلیا۔ حضرت یکی بین سعید فرماتے ہیں کہ بیلڑکی ثیبہ (مطلقہ یا بیوہ) تھی۔

المناه المحدث المناه المن السرى شاوكيع على كهمس المراف المنه المنه المنه المناه المن المراف المن المناه المنه المنه المنه المناه المنا

۵ - ۱۸ : خد شدا الوالسَّفُر يَحْبَى بُنُ يَزِدَاد الْعَسْكُرِيُ ثَنَا الْحَسْبُنُ لِهُ مُحمَّد الْمُرُورُوزَى حَدَثَنَى جَرِيْرُ بُنُ خَارَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرَامُ الْمُرُورُوزَى حَدَثَنَى جَرِيْرُ بُنُ خَارَمِ عَلَى عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنَ عَبَاسِ ان جَارِية بِكُرًا أَتَتَ اللّهِ يَ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَلْكُورَتُ لَهُ انْ اباهَا زَوَّجَهَا اللّهِ يَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَلْكُورَتُ لَهُ انْ اباهَا زَوَّجَهَا وَهِي كَارِهِ لَهُ فَعَيْرِهِا النّه يُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم .

١٨٤٦ : حدثنا مُحمَدُ بن الصّبَاح أنْبانا مُعَمَّرُ بن سليمان الرقيع عن وَيْدِ بن حبّان عن آيُوب السّختياني عن عكرمَة عن ابن عبّاس عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم مثلة.

۱۸۷۴ حفرت برید قفر ماتے بیں کہ ایک جوان عورت بی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے والد نے ایپ جیتیجے ہے میری شادی اسلئے کرا دی تا کہ میری وجہ ہے اسکا حسیست اور حقارت ختم ہو جائے۔ فر ماتے بیں کہ آپ نے اس عورت کواختیار دے ویا تو کہنے گی میرے والد نے جو کر ویا میں اسکی اجازت ویتی ہوں کیکن میں یہ جاہتی تھی عورتوں کومعلوم ہو جائے کہ باپ کوائے بارے میں یہ اختیار خورتوں کومعلوم ہو جائے کہ باپ کوائے بارے میں یہ اختیار خورتوں کومعلوم ہو جائے کہ باپ کوائے کا در میں میں اسکی اجازت ویتی ہوں کیکن میں یہ جاہتی تھی میں اسکی اجازت کی بارے میں یہ اختیار خورتوں کومعلوم ہو جائے کہ باپ کوائے کہ بارے میں یہ اختیار کی شادی کردیں)۔

2 - 1 - 1 حضرت ابن عباس رضی الدعنهما سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی صلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس کے والد نے زیر دیتی اس کا نکاح کرا دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دیا۔

۱۸۷۷: دوسری سند: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی عنبما سے بھی اس سند ہے یہی (جبیبا که اُوپر گزرا) مضمون مروی ہے۔

تشری ہے۔ یہ سمند دراصل صحت عقد نکاح کے لئے ولی اوراس کی اجازت کے شرط ہونے اور ندہونے کا ہے اور شدید ترین اختلاقی مسئد ہے امام ابوصنیفہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ عاقلہ بالغہورت کے لئے مباشرت عقد نکاح مطلق جائز ہے لیعنی وہ اپنا نکاح بذات خود کر عتی ہے ای طرح اپنے علاوہ اوروں کا نکاح بھی کر عتی ہے البتہ مستحب بی ہے کہ نکاح ولی کے ذریعہ ہے ہوا مام صاحب کا ظاہر ند ہب بی ہے۔ امام ابو یوسف گا آخری تو لیمنی بی ہواور بی امام محمد کا مرجو یا الیاتول ہے اس کی تقریح ہوا ہو میں موجود ہے۔ ایک شاخ کے نزدیک عبارت نساء سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا خواہ مورت اپنا نکاح کررہی ہویا کسی کی وکیل ہوا حناف کے مستدلات یہ جی (۱) آبت : ﴿ وَافَا طَلَقَتُم الْسَسَاء فِسَلَعْن اجلَهِن فلا تعصلو هن ان ینکحن او واجھی افا تراضوا ہیں ہم جالمعروف ﴾ جبتم عورتوں کو طلاق دے وہ اور اپنی عدت تمام کر چکیس تو ابن کو اپنے شو ہروں کے ساتھ نکاح کرنے ہے ندرو کو جب کہ وہ دستور کے مطابق با ہم رضا مند ہوجا کی وجا سے دروکی وہ اس میں نکاح کی نبیت عورتوں کی جائز ہوئی رضا مندی کے بعد عورتوں کو نکاح کے جائز ہوئی وہ بالہ دوری کے ساتھ نکاح کرنے ہے نہ دولو جب کہ وہ دستور کے مطابق باہم رضا مند ہوجا کی وجا سے دروکی وہ بالہ میں نکاح کی نبیت عورتوں کی جائز ہونے بارت نساء باشرط ولی نکاح کے جائز ہوئی کی رضا مندی کے بعد عورتوں کو نکاح کے جائز ہوئی کی رضا مندی کے بعد عورتوں کو نکاح کرنے ہے نہ دو کی بعد عورتوں کو نکاح کرنے ہے نہ دو کی بعد عورتوں کو نکاح کرنے ہے نہ دو کی بعد عورتوں کو نکاح کرنے ہوئی کی رضا مندی کے بعد عورتوں کو نکاح کرنے ہوئی کی رضا مندی کے بعد عورتوں کو نکاح کرنے ہوئی کی دوروں کو کی بارکہ کے بعد عورتوں کو نکاح کرنے ہوئی کی دوروں کو کی بارکہ کے بعد عورتوں کو نکاح کرنے ہوئی کی دیا ہوئی کی دوروں کے بارکہ کے بیں کہ کی دوروں کے بارکہ کو بارکہ کی بارکہ کے بعد عورتوں کو نکاح کرنے ہوئی کی دوروں کو بارکہ کو بارکہ کی بارکہ کی بارکہ کی بارکہ کو بارکہ کو بارکہ کو بارکہ کی بارکہ کی بارکہ کی بارکہ کو بارکہ کی بارکہ کی بارکہ کے بارکہ کو بارکہ کو بارکہ کے بارکہ کو بارکہ کی بارکہ کی بارکہ کی بارکہ کو بارکہ کی بارکہ کی بارکہ کو بارکہ کو بارکہ کی بارکہ کو بارکہ کو بارکہ کی بارکہ کو بارکہ کو بارکہ کو بارکہ کی بارکہ کی بارکہ کو بارکہ کو بارکہ کی بارکہ کی بارکہ کی بارکہ کی بارکہ کی بارک

اس کے علاوہ تقریباً پانچ آیات کریمہ جواحناف کے متدلات ہیں۔ احادیث باب بھی احناف کے متدلات ہیں کہ ایک نوجوان عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ نے میرٹی شادی اینے بھائی کے لائے کے ساتھ کردی تا کہ میرے وزیعہ ہے اس کی حسسیت وُ ورہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا اس نے کہا میرے باپ نے جو پچھ کیا ہے میں اس کو جائز رکھتی ہوں میں تویہ بتا نا جاہتی ہوں کہ دکات کا معاملہ آ باء (بایوں) سے متعلق نہیں ہے۔

## ١٣ : بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

المسلم المسلم المستمارة ا

المُحَدِّقَا الْحَمَدُ بُنُ سِنَانِ ثَنَا أَبُو الْحَمَدُ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي السَّحْقَ عَنْ ابِي عُبْيَدَةً عَنْ عَبْد اللَّهِ قَال عَنْ أَبِي اللهِ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَتُهَ وَهِي بِنْتُ سَبْع تَرْوَج النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَتُهَ وَهِي بِنْتُ سَبْع عَالَتُهَ وَهِي بِنْتُ سَبْع .

# ہا ہے: نابالغ لڑکیوں کے نکاح اُن کے باب کر سکتے ہیں ہا ہے کہ سکتے ہیں

١٨٧١:حضرت عائشة فرماتي بين كدرسول الله في محصب نكاح كياجس وقت ميري عمر چه برئ تقى بهم مدينة آئ توبنو الحارث بن خزرج كے محلّه ميں قيام كيا۔ مجھے اتنا شديد بخار ہوا کہ بال حیفٹر گئے بھر بالوں کا حیصوٹا سائٹچھا مونڈھوں تک ہوگیا میری دالدہ ام رومان میرے پاس آئیں تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں تھی۔ انہوں نے مجھے بلند آ واز ہے یکارامیں ان کے پاس چلی کئی اور مجھے معلوم بھی نہ تھا کہ انکا کیا ارادہ ہے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھرکے وروازه برکفز اکر دیااس وقت میرا سانس بچول رباتهایبان تک کہ میراسانس مفہر گیا پھرانہوں نے آجھ یانی لیامیرا چبرہ دهویا سر یو نچها اور گھر لے آئیں تو کمرہ میں بچھ انصاری عورتنس تنحيس كہنے لگيس خير و بركت والى اور الجيمى قسمت والى ہو۔میری والدہ نے مجھے ایکے سپر دکر دیا۔انہوں نے میرا ستكھاركيا پھر مجھ دن چڑھے رسول اللہ كى اچا تك آمدے تحبرابث موئىاس وقت ميرى عمرنو برس تعى ـ

اللہ علیہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے
 اکاح کیا جبکہ ان کی عمر سات سال تھی اور تو سال کی عمر

وسسى بها وهبى بنتُ تسبع وتُوفّى عنها وهى ست تمانى ميل تحقق جونَى اور جب آپ كاوصال جوااس وقت ان عشرة سنة.

" نشرین ان احادیث سے تابت ہوا کہ چیوٹی لئے گا نکاح باپ کرسکتا ہے۔ نیز اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیات ثابت ہوتی ہے ویسے آپ کے فضائل بے شار ہیں اس کم عمری میں آئخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے فضائل کے فضائل ہے شار ہیں اس کم عمری میں آئخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انکاح کیالئیکن اس کے باوجود بیرحال تھا کہ تقل و دائش علم وفضل میں بڑی عمر کی عور توں سے سبقت کی تخصیں۔

## باب: تا بالغے لڑکی کا نکاح والد کے ملاوہ کوئی اور کردے تو

۱۸۷۸: حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بنی جھوڑی۔ ابن بن مظعون کا انتقال ہوا۔ انہون نے ایک بیٹی جھوڑی۔ ابن عمر فر ماتے ہیں کہ میر ہے ماموں قدامہ نے جواس از کی کے جم ترفر ماتے ہیں کہ میر ہے ماموں قدامہ نے جواس از کی کے چھاتھاں لڑکی سے مشورہ لئے بغیر بی میرا نکائے اس سے آرا فریاس نے اس فریاس نقال کر چکے تھے تو اس نے اس فریات اسکی والد انتقال کر چکے تھے تو اس نے اس فریاح کو پہند نہ کیا۔ اسکی مرضی تھی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند سے اسکی شادی ہو بالآ خرقد المہ نے ان سے بی نکائ

٣٠ : باب نِكَاحِ الصِّغاريْزُوَجُهْنَ

غَيْرُ الْأَبَاءِ

٨٨٨ : حدَّثنا عبُدُ الرَّحْمَنِ بنُ ابْراهيم الدَّمشْقيُّ ثَنَا

" نشریک نان احناف کے مسلک کی دلیل ہے جویے فرماتے میں کہ باپ اور دا دائے علاوہ کوئی و کی نکائی کرا دیے تو بالغ ہونے کے بعد لزکے یالڑ کی کو خیار ہوتا ہے فنٹخ کا 'یا 'هنرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عند کی بیٹی جوان ہوگئے تو اس اجازت کے بغیر نکاح کسی طرح جائز نہیں۔

## ۵۱: بَابُ لَانِكَاخِ الَّابُولِيِّ لِـ فِـ

١٨٤٩ : حدثنا المؤلكر لمن ابئ شيد ثنا مُعادُ ثنا ابن جريع عن سُليمان بن مؤسى عن الزُّهْرَى عن عُرُوة عن عائشة قالت قال رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم اينما المراة لم ينكِحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل المنها فان اضابها فلها مَهْرُها بما اصاب منها فان اشتجرُوْ ا قالسُلُطانُ ولِي من لاولي له

## باب: ولی کے بغیر نکاح باطل ہے

9 - 18 : حضرت عائشہ رضی اللّہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللّہ حسلی اللّہ عایہ وسلم نے فرمایا: جس عورت کا نکاح ولی نے نہ کرایا ہوتو اس کا نکاح باطل ہے' اس کا نکاح باطل ہے اگر مرد نے اس سے صحبت کی تو اے اس وجہ ہمر ملے گا اور لوگوں میں جھگڑ ا ہوتو با دشاہ ولی ہے اس کا جس کا ورکوئی ولی نہ ہو۔ ١٨٨٠ : حدَّثُمَا أَبُو كُويُبِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهُ بِلَ الْمُبَارَكِ عَنْ حجاج عن الزُّهُويَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي عَيْثُ عَنْ عِكُومة عن ابن عبَّاس قالا قال رسولُ اللَّه عَلَيْكُ لا بكاح الا بولي وفي حديث غانشة والسُّلطان وليُّ من لا وليَّ لهُ.

١٨٨١ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبْد الْملِك بُن ابني الشَّوارب تَسَا ابُوْ عوانة ثنا ابُوُ اسْحَق الْهُمُدانِيُّ عِنْ ابِي بُرْدةَ عِنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ ۖ لَانْكَاحَ الَّا يُولَى.

١٨٨٢ : حدِّثنا جميل بن الحسن العتكيُّ ثنا مُحمَّدُ بن مروان العقليليُّ ثنا هشام بن حسّان عَنْ مُحمّد بن سِيْرِيْن عن ابني هويرة قال قال رسول اللهِ عَيْثُةُ لا تُووَجُ الْمَرُاةُ ولا تُزوّ لِج الْمِزْأَةُ نَفْسِها فانّ الزّانية هِي الَّتِي تُزوّ لِج نَفْسِها. ﴿ كَارَ عُورَتُ إِن إِيّا تَكاحٌ خُودَكُر تَى سِهِ \_

• ۱۸۸: حضرت ما نشدا ورحضرت ابن عماس رضي الثدعنهما فرماتے ہیں کہ نبی تعلی القدعلیہ وسلم نے قرمایا ۱۱ کی ہے۔ بغیر کوئی نکات نہیں اور جس کا ولی شدہوتو اس کا ولی یا د شاہ ہوتا ہے۔

۱۸۸۱ حضرت ابوموی رضی القدعندفر مات چیر که رسول الله مسلی الله علیه وسلم نے قرمایا : ولی کے بغیر کوئی نکات ا تهير النويس پ

۱۸۸۲ : حضرت ابو بربره رضي الله عنه فرمات جي كه رسول النُد حسلی و لنُد علیه وسلم نے قرمایا : عورت دوسری مورت کا نکات نہ کرے اور نہ اپنا نکاح کرے اس کئے

تشریق بنز اس باب کی احادیث انفه هلاشک مشد لات میں بالیکن احماف اس کا ایک جواب میاد ہے جی کہ ابن ابرات او بیان ہے کہ میں نے ابن شہاب زہری ہے ملا قات کی اوراس حدیث کے متعلق وریافت کیا توامام زہری نے اس کے متعلق کوئی شناسائی ظاہر نہیں گی۔ابن جرتج کے اس قصہ کوابن عدی نے''الکامل'' میں امام احمہ نے'' المسند' میں ۔ حافظ تنظیٰ نے'' العرف'' میں ذکر کیا اورا مام ترندی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے بلکہ ا م مطحاوی نے تو شرح معانی الآھ رمیں اس کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے ملاوہ راوی حدیث سلیمان بن مویٰ خودہ شکام فیہ ہیں بہت سارے محد ثنین نے ان کے یا ۔ ۔ پیل کلام کیا ہے۔(۲) حجاج بن ارطاق بھی مشکلم فیہ میں نیز امام زہر نی کے ساتھ کا ٹائنیں رکھتے تعجب کی بات یہ ہے کہ آئر کہیں احناف کے متدل میں حجاج بن ارطاۃ اور ابن کہیعہ آ جا کمیں تو شواقع حضرات حجداغ یا ہو جاتے ہیں اور یہاں ان کی ر وابیت کا سہارا لیتے ہیں ۔ ( ۳ ) بعض ماہرین حدیث ہے منقول ہے کہ تین حدیثیں نبی کریم صلی اللہ عایہ وسلم ہے سیح طور یہ عابت نیں جن میں سے ایک حدیث: ((لا نکاح الله بولی)) ہاس وجہ سے شیخین سے سیحین میں اس کی تیخ سے نہیں نے اس حدیث کے وصل وارسال میں شدیدترین اختلاف ہے۔

## باب:شغار کی ممانعت

فرمایا: ایک مرد دوسرے سے کہے کہ اپنی دختر یا ہمشیرہ کا نگاٹ مجھے ہے کر دواس شرط پر کہ میں اپنی دختر یا ہمشیرہ کا نکائے تم ہے

### ١ / : بَابُ النَّهُى عَنِ الشَّعَارِ

١٨٨٣ : حَدَّثَنَا سُويْدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا مَالِكُ بُنُ انْسِ عَنْ ١٨٨٣: حَفرت ابن عَمَرٌ بِي روايت بِ كَدَنِي عَلَيْكَ مِنْ نافع عن ابن عُمر قال نهى رسُولُ اللّه عَلَيْكُ عِن السِّغار ان يقول الرَّجُلُ للرَّجُلُ زوَّجَنِي ابْنَتِكِ اوْ أَحْتُكُ على انْ

أزَوَجَك النِّتِي اوْ أُحْتِي وليس بينهُما صداق

المَّدُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ال

١٨٨٥ : حَدَّثَ مَا الْحُسَيِّنُ بُنُ مَهَدِيِّ أَنْبَأَنَا عَبُدَ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ ثَابِتِ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَعْمَرٌ عَنُ ثَابِتِ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شِغَارِ فِي ٱلْإِشْلَامِ.

کردوں گااور دونوں کا (اس نکاح کے علاوہ) کی تھے مہر نہ ہوگا۔ ۱۸۸۴: حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع

۱۸۸۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اسلام میں شغار نہیں ہے۔

تشریکے ﷺ نکاح شغاریہ ہے کہ مہرمقرر نہ کیا جائے بلکہ دوسرے کی بہن یا بیٹی حاصل کرے احناف کے نزد کیک نکاح تو درست ہوجا تا ہے لیکن مہرمثل واجب ہوگا حضرت امام شافعیؓ کے نزد کیک نکاح ہی باطل ہوگا۔

#### ١ : بَابُ صَدَاق النِّسَآءِ

١٨٨١ : حدَّ أَسَامُ حَمَّدُ اللَّهِ الْمِ الْهَادِ عَنَّ مُحمَّدِ اللَّهِ الْمِ اللَّهَ عَائِشَةً كَمُ كَانَ صَدَاقًة فِي الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِشَةً كَمُ كَانَ صَدَاقُة فِي يَسَاءِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم قَالَتَ كَانَ صَدَاقُة فِي يَسَاءِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم قَالَتَ كَانَ صَدَاقُة فِي يَسَاءِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَتَ كَانَ صَدَاقُة فِي اللَّهُ اللهُ اللهُ عَشَرَة آوُقِيَة وَ نُشًا هَلْ تَدُرِى مَا النَّشُ هُو نَصُفُ آوُقِيَة وَ ذَالِكَ حَمْسُ مِائَة دِرْهِم.

١٨٨٥ : حـ قَنَا اَبُوْبَكُو بَنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا يَزِيْدُ ابْلُ هَارُونَ عَنِ الْبَيْ عَوْنِ عَ وَحَقَنَا نَصُوبُنُ عَلِي الْجَهْضَعِيُ ثَنَا يَزِيْدُ بَنُ زَيْعٍ لَسَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سِيْرِينَ عَنُ ابِي الْعَجُفَاءِ زُرَيْعٍ لَسَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سِيْرِينَ عَنُ ابِي الْعَجُفَاءِ السَّلَمِي قَالَ قَالَ عُمْرُبُنُ الْخَطَّابِ لَا تَعَالُوا صَدَاقَ النِّسَآءِ السَّلَمِي قَالَ قَالَ عُمْرُبُنُ الْخَطَّابِ لَا تَعَالُوا صَدَاقَ النِّسَآءِ فَانَهُ السَّلَمِي قَالَ قَالَ عُمْرُبُنُ الْخَطَّابِ لَا تَعَالُوا صَدَاقَ النِّسَآءِ فَانَعُهَا لَوْكَانَتُ مَكُومَةً فِي الدُّنْيَا اَوْ تَقُولِي عِنْدَاللّهِ كَانَ السَّلَمِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا وَلَا حَمَّدَ مَنْ مُنَاتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا وَلَا اَصَدَقَتُ المُواةَ وَلَا اَصَدَقَتُ المُواةَ وَلَا اَصَدَقَتُ المُواقَة المُرَاتِهِ حَتَى يَكُونُ عَنْ النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ الله

#### چاپ:عورتوں کا مہر

۱۸۸۲: حضرت ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات کا مہر کتنا تھا؟ فر مانے لگیں آپ کی از واج کا مہر بارہ اوقیہ اور ایک نش تھا۔ تنہیں معلوم ہے نش کتنا ہوتا ہے نصف اوقیہ ہوتا ہے اور یہ پانچ سودرہم موا۔

۱۸۸۷: حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ عورتوں کے مہر گراں نہ رکھواسلئے کہ اگر بید دینوی یا خدا کے ہاں تقویٰ کی بات ہوتی تو تم سب بین اسکے زیادہ حقدار محمد تھے۔ آپ نے اپنی از واج بیں سے اور اپنی صاحبزاد یوں بیں سے کسی کا مہر بھی بارہ اوقیہ سے زیادہ مقرر نہ فرمایا اور مردا پنی بیوی کا مہر زیادہ رکھتا ہے پھر اسکے دل میں وشمنی بیدا ہو جاتی ہے (کہ بیوی مطالبہ کرتی اسکے دل میں وشمنی بیدا ہو جاتی ہے (کہ بیوی مطالبہ کرتی ہے اور بیادانہیں کرسکتا) اور کہتا ہے میں نے تیرے لئے مشقت برداشت کی بیمان تک کہ مشکیزہ کی رسی بھی اٹھانی مشقت برداشت کی بیمان تک کہ مشکیزہ کی رسی بھی اٹھانی

اوُ عَرِقِ الْقِرْبِةِ.

وتُحَمَّتُ رِجُلا عَرِبِيًّا مُولِدًا مَا أَدْرَى مَا عَلَقَ الْقَرْبَةِ اوْعَرِقَ الْقَرْبَةِ.

١٨٨٨ : حدثنا الله عُمر الصَّرِيْرُ وهنادُ بَنُ السَّرَىٰ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفَيانَ عَنْ عَاصِمٍ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بَنِ عَاصِمِ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِي فُوْ ارْةَ تَوْوَجَ عَلَى عَامِرِ بَنِ وَبِيْعِةِ عَنْ ابِيّهِ انْ وَجُلَّا مِنْ بِنِي فُوْ ارْةَ تَوْوَجَ عَلَى عَامِرِ بَنِ وَبِيْعِةِ عَنْ ابْيَهِ انْ وَجُلَّا مِنْ بِنِي فُوْ ارْةَ تَوْوَجَ عَلَى نَعْلِينَ فَاجَازُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَةً .

١٨٨٩ : حدد أنسا حقص بن عمر ونها عبد الرحمن ابن مهدي عن سفي رضى مهدي عن سفيان عن ابي خازم عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال جاء ت المرآة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يفزو جها ؟ فقال رجل أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المها عليه وسلم اعطها و لوحاتها من حديد فقال ليس معى قال قدر و محكمها على ما معكى من القران.

• ۱۸۹ : حداث النو هشام الرِّفَاعِيُّ مُحمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ ثَنَا الْمُعْرِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَطِيَّةُ الْعَوْفِي عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلْ عَنْ عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَمُ عَنْ عَلَا عَلْمُ عَنْ عَلَا عَلَمُ عَنْ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَا عَلَمُ عَ

بڑی یا مشک کے بانی کی طرح مجھے بسیند آیا۔ ابوالعجفاء کہتے بیں کہ میں اصل عرب ندتھا بلکہ آبائی طور پر دوسرے علاقہ کا تھااس لئے علق القرب یا عرق القربہ کا مطلب نہیں سمجھانہ

کہ ۱۸۸۸: حضرت عامر بن رہید رضی اللہ عند ہے روایت کے بنونز ار ہ کے ایک مرد نے (بطور مہر) جوتوں کے جوڑے کے بدلہ میں نکاح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کونا فذ قرار دیا۔

المه المه المعترت بل بن معدّ قرماتے بیں کدایک فاتون نی علی کے فرمایا: ان علی فرمایا: ان علی فرمایا: ان علی فرمایا: ان سے کون نکاح کرے گا ایک مرد نے عرض کیا: میں ۔ نی گئی فرمایا اسے کچھ دواگر چہلو ہے کی انگوشی ہو۔ اس نے عرض کیا میرے پاس تو یہ بھی نہیں ۔ فرمایا: تمہمارے پاس جو قرآن میرے پاس تو یہ بھی نہیں ۔ فرمایا: تمہمارے پاس جو قرآن میرے باس کے عوض میں نے اس کا نکاح تمہمارے ساتھ کردیا۔ ہمارے دوایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ نی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی تیاں در ہم تھی ۔

تشریح ہے ایک اوقیہ جالیس درہم کا ہوتا ہے اس حساب سے ساڑھے بارہ اوقیہ کے بوئے باخی سودرہم ہوتے تھے یہ حساب اورتشریح خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے بھی مروی ہے یہاں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اس زمانہ میں پانچ سودرہم کی رقم اچھی خاصی ہوتی تھی اس ہے کم وہیش جالیس بچاس بحریاں خریدی جاسکتی تھیں۔ مہرزیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا ہونا جا ہے حضرت امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک کم از کم مبرکی کوئی حدثیں بلکہ بروہ چیز جس پر زوجین رضامند ہوجا تیں اور یہ کہ وہ چیز جس پر نوجین رضامند ہوجا تیں اور یہ کہ وہ چیز جوعقد رہے بیل تمن بن سکتی ہووہ عقد نکاح میں مہر بن سکتی ہے۔ کیونکہ مبرعورت کاحق ہے پس جس مقدار پر وہ راضی ہوجائے وہی مہر ہے۔ ان حضرات کی دلیلیں احادیث باب ہیں جن میں جو تیوں کا ذکر ہے اور تعلیم قرآن کومبر بنانے کا بیان ہے۔ ان کے علاوہ بھی احادیث ان حضرات کے مشدلات ہیں۔ حفید کنزد کی کم از کم مہردی درہم ہا حناف کے تعلی دئائل یہ ہیں: (ا) آیت: ﴿واحل لکم ما وداء ذالکم ان تبتغوا باموالکم ﴾ اس میں حق تعالی درہم ہا دورہ خوات کے طال ہونے کے دانہ اوروائی اور دو چار نے مورت کے حلال ہونے کے لئے یہ شرط لگائی کہ اس کا مہر مال ہونا جائے اور ظاہر ہے کہ دانہ اوروائی اور دو چار

در ہموں کو مال نہیں کہا جاتا للبذااتنی مقدار کا مہر ہونا تھیج نہ ہوگا۔ا جادیث میں آیا ہے کہ حضور سکی القدعلیہ وسلم نے اپنی از واج مطبرات کومبر بارہ اوقیہ جاندی عطا کیا تھ اور بھی احادیث دوسری کتب میں موجود میں مثلاً وارتطنی نے رواہت کیا ہے۔ حضرت جاہرین عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سکی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ عورتوں کا نکاح نہ کروگر۔ ہمسروں میں اوران کا تکا ح نہ کریں مگراوالیا ءاور دیں درہم ہے کم میرنہیں ہے۔ تیزحضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ دس درہم ہے میں یا تو ہاتھ کا کا نمانہیں اور دس درہم ہے تم مبرنہیں ۔ بدروایت گوحصرت علی بضی اللہ عنہ پرموقو ف ہے لیکن چونکہ اس قتم کی چیز وں میں رائے اور قیاس کو دخل نہیں اس لئے یہ صدیث مرفوع کے حکم میں ہوگی ۔ حنفیہ کی ایک عظی دلیل بھی ے جوسا حب بداید نے قال قرمائی ہے کہ مبرشر ایت کاحق ہے جوعظمت ہفتے کے اظہارے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ جبیبا کداللہ تعالی کاارشاد ہے:﴿قد علىمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم﴾ تحقيق ہم جائے ہيں جو پکھہم نے مردوں يران ک بیو بوں کے حق میں فرض کیا ہے بینص قر آن اس کامتقتضی ہے کے مقرر کرنا اور واجب قرار دینا بیصاحب شرع کاحق ہے او ۔ بند و کامعین کرنا اس کی تعمیل ہے اور جب مبر کا و جوب اظہار عظمت وشرافت کے چیش نظر ہے تو تم از کم اتنی مقدار معین ک جائے گی جس سے شرافت محل ظاہر ہو سکے۔اب ہم نے دیکھا کہ چوری کا نصاب دس درہم ہے گویا دس درہم کی چوری پر شریعت میں ہاتھ کاٹ ویا جاتا ہے اپس ہم نے اس پر قیاس کر کے ملک بضع کی قبت وس ورہم مقرر کر دی۔ یا جن احادیث میں دیں درہم ہے کم مہرمقرر کرنا آیا ہے ان میں ہے کچھ ضعیف ہیں مثلا جس واقعہ میں قرآن کی تعلیم کومہر بنائے کا ذکر ہے اس کے بارے میں حدیث میں تعلیم قرآن کومہر مغمل قرار دیا ہے کہ نکاح کے موقع پر سیجھ نہ کچھ دیا جاتا ہے اور جس حدیث میں تعلین (جو تیوں پر ) نکاح کرنے کا ذکر ہے اس کے بارے میں اگر جدامام ترمذی فرماتے ہیں کہ حسن سیجے ہے مگر اس کا راوی عام بن مبیداللہ ہے جس کے متعلق ابن الجوزیؓ نے التحقیق میں شیخ ابن معین کا قول ُقل کیا ہے کہ بیضعیف اور نا قابل احتجاج ہے۔ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ فاحش الخطا ، ہونے کی بناء برمتر وک ہے۔اس تفصیل ہے بیہ بات ٹابت ہوگئی ہے کہ شوافع وغیرہ کےمتدلات میں جوا جادیث نقل کی تیں وہ سب متکلم فیہ اور ضعیف میں اور اگر ان روایات کوکسی درجہ میں ا لائق استناء مان لیا جائے تو بیرمبر معجّل برمحمول ہوں گی کیونکہ اہل عرب کی بیدعا وت تھی کہ قبل از خلوت کچھ نہ کچھ مہرا دا کر ت تھے یہاں تک کہ حضرت ابن عباسؓ ابن عمرؓ ز ہر کی اور قیاد ؓ سے منقول ہے کہ عورت کو پچھے دیئے بغیر دخول نہیں کرنا جا ہے ۔ کیونکہ حضورصلی القدعلیہ وسلم نے منع فر مایا تھا قبل از مہر منجل کے۔

١٨: بَابُ الرِّجُلِ يَتَزَوَّ جُ وَلَا يَفُوْضُ لَهَا ﴿ إِلَيْ : مرد ثكاح كرے مهر مقررت كرے اى فيمُوْتُ عَلَى ذَالِكَ
 حال میں اے موت آ جائے

۱۹۹: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے پوچھا گیا کہ ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور رخصتی

١٨٩١ : خــ قَنْنَا ابُوْنِكُو بُنُ ابِي شَيْبة ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ
 مهٰ دِي عَنْ سُفْيان عَنْ فِزَاسٍ عَنِ الشَّعْبَى عَنْ مسْرُوقٍ عَنْ

عبد الله أنه سُنِلَ عَنُ رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَمَاتَ عَنُهَا وَلَمُ يَدُخُلُ بِهِ اوْلَمُ يَقُوضُ لَهَا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ الله لَهَا الصَّدَاقُ ولها الْمَيْرَاتُ وَعَلَيْهَا الْمَعَدَةُ فَقَالَ مَعْقِلَ بُنُ سِنَانِ ولها الْمَيْرَاتُ وَعَلَيْهَا الْمَعَدَةُ فَقَالَ مَعْقِلَ بُنُ سِنَانِ الله جعى شهدت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسَلَم قَضَى الله عَلَيْهِ وسَلَم قَضَى فَيْ بِرُوع بِنَتِ وَاشِق بِمِثْلَ ذَالِك.

حدَّفْ البُوبَكُوبَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰ ِ بُنُ مَهُدَيِّ عَنْ سُفُيَانَ عَلْ مُنْطُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلَقْمَةَ عَنَ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَةً.

ے پہلے ہی فوت ہوگیا اوراس نے مہر بھی مقرر نہ کیا ہو

( تو کیا تھم ہے ) فر مایا عورت کو مہر بھی سفے گا اور تر کہ

میں حصّہ بھی طے گا اور اس پرعدت بھی واجب ہوگی ۔ تو
حضرت معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ عند فر مانے گئے
میں گوا ہی و بتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

یروع بنت واس کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ فر مایا تھا۔
دوسری سند میں بھی عبداللہ بن مسعود سے یہی

مضمون مردی ہے۔

تشریح ہے اگر بوقت عقد مہر ذکر نہ کیا ہو یا اس کی نفی کر دی ہوتو عورت کومبرشل ملے گا اگر شو ہراس کے ساتھ وطی کر ب یا اس کو چھوڑ کرم گیا ہو حضرت ابن مسعوذ ابن سیرین ابن الی لیل اسحاق امام احمد اور اشکہ احتاف اس کے قائل ہیں۔ وجہ یہ ب کہ مہر خالفتا عورت کا حق نہیں بلکہ ابتد اس کا وجوب شریعت کا حق ہے جسیا کہ قرآن کریم ہیں ہے۔ اور بقا ہ عورت کا حق ہوت کے میر میں اس کے بعد اس کے لینے کی مقد ار ہے۔ محیط ہیں ہے کہ مہر میں تین حق ہیں (ا) حق شرع اور وہ یہ کہ مہر مشل ہے کہ دس در ہم ہے کم نہ ہو۔ (۲) حق اور وہ یہ ہے کہ مہر اس کی یہ ہے کہ دس در ہم ہے کم نہ ہو۔ (۲) حق اور وہ یہ ہے کہ مہر اس کی میں ہوا ورعور تیں بھی ایسی جوعم عقل وقہم حسن و جمال میں اس عورت کے مساوی ہوں۔

میں اس عورت کے مساوی ہوں۔

### ١ ٩ : بَابُ خُطُبَةِ النِّكَاحِ

### باب: خطبه تكاح

1 / 1 مَ حَدَّثَنَا يَكُو بَنُ خَلْفِ آبُو بِشُرِتنا يزيدُ بِنُ ذَرَيْعِ ثَنا دَاوْدُ بَنُ آبِي هِنُدِحدَّ ثَنِي عَمْرُو بِنَ سعيْدِ عَنْ سعِيْدِ بَنِ خَبِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَ النَّبِي صلَّى الله عليه وسلَّمَ قَالَ خَبِيرِعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَ النَّبِي صلَّى الله عليه وسلَّمَ قَالَ الحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَستعينُهُ وَنَعُودُ بِاللّه مِنْ شُرُورِ انْفُسِنا ومِنْ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنا مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُصلَّ لهُ ومَنْ يُصُلِلُ ومِنْ سُيِّنَاتِ آعُمَالِنا مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُصلَّ لهُ ومَنْ يُصَلِلُ فَلا هَادِي لَهُ وَمَنْ يُصَلِّلُ فَلا هُ الله فلا مُصلَّ لهُ ومَنْ يُصَلِلُ فَلا هَادِي لَهُ وَمَنْ يُصَلِّلُهُ وَحَدِهُ لا شرِيكَ لَهُ وَانَّ هُ عَدْهُ وَرَسُولُهُ آمَانِعُهُ.

٣ ١ ٨٩ : حَدَّتَنَا آبُوبَكُر بَنُ آبِي شَيْة وَمُحَمَّدُ آبُنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ آبُنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بَنُ مُوسَى عَنِ وَمُحَمَّدُ بَنُ مُوسَى عَنِ الْمُحَمَّدُ بَنُ مُوسَى عَنِ الْاوُرْاعِي عَنْ الله بَنْ مُوسَى عَنِ الْاوُرْاعِي عَنْ البِي سلمة عن البِي هُويَوَةً فَالْ وَالْ وَسُولُ اللّهِ كُلُ آمَرِ ذِي بَالِ لَايُدَهُ فَيْهِ بِالْحَمْدِ آقَطَعُ.

#### ٠ ٢ : بَابُ اِعَلَانِ النِّكَاحِ

يَّهُ إِهِ اللَّهُ فَلا مُصَلَّ لهُ وَمِنْ يُصَلَّلُ فَلا ها إِلهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شريْك لَهُ واشهدُانَ وَاشهدُانَ لا اله الااللَّهُ وَحُدَهُ لا شريْك لَهُ واشهدُانَ مُحَمَّدُاعبُدُهُ ورَسُولُهُ ) يُحرِقطب كما تحقر آن ياك محمدة اعبُدُهُ ورَسُولُهُ ) يُحرِقطب كما تحقر آن ياك كي حمن آيات ملاؤ: هُرِتايُها الذين امنُوا اتقُول الله حق تُحقاب الدي احرالاية اتفوا الله وقُولُوا قَولًا سَديدًا يُحقاب الدي احرالاية اتفوا الله وقُولُوا قَولًا سَديدًا يُعطل فَي يَعفر لكُمْ ذُنُوبُكُمُ ... في اللي الحرالا ية الله المحالكُمُ ويغفر لكُمْ ذُنُوبُكُمُ ... في اللي الحرالا ية الله المحالكُمُ ويغفر لكُمْ ذُنُوبُكُمْ ... في اللي الحرالا ية الله المحالكُمُ ويغفر لكُمْ ذُنُوبُكُمْ ... في اللي الحرالا ية الله المحالكُمُ المحالِيُ المحالكُمُ المحالكُمُ المحالي المحالكُمُ المحالكُمُ المحالكُ

(الاجزاب: • ١١٤)

۱۸۹۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر مہتم بالشان کام جس میں حمد سے ابتدا نہ کی جائے ناتمام ہوتا ہے۔

## چاب: نکاح کیشمیر

۱۸۹۵: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس نکاح کی تشہیر کیا کرواور اس میں دف بجاؤ۔

۱۸۹۷: حضرت محمد بن حاطب رضی الله عند فر مات بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: حلال اور حرام میں فرق دف اور نکاح میں آ واڑ سے ہو<del>ہا ہے</del>۔

الحلال والحرام الدُّث والصّوت في النّكاح

توسیع کے ہے۔ رسول الد صلی الد علیہ وسلم کی اس ہدایت کا مقصد بظاہر یہی ہے کہ نکات چوری چھے نہ ہواس میں بڑے مفاسد کا خطرہ ہے اہٰذا نکاح کا اعلان کیا جائے اور اس کے لئے آسان اور بہتر ہے کہ سجد میں کیا جائے۔ مسجد کی برکت بھی حاصل ہوگی اور لوگوں کو جمع کرنے جوڑنے کی زحمت بھی نہ ہوگی کو اہوں شاہدوں کی شرط بھی خود بخو د پوری ہو جائے گی۔حضور صلی التدعلیہ وسلم کے زمانے میں نکاح وشادی کی تقریب کے موقع پر دف بجانے کا روائ تھا اور بلا شبداس تقریب کا نقاضا ہے کہ باکل خشک نہ ہو کچھ تفریخ کا سامان ہواس لئے آپ نے دف بجانے کی اجازت بلکدا کی گونہ تر غیب دی۔

#### ١٦: بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

١٨٩٤ : حَدَّهُ الْهُ الْمُولِكُولُولُ الِي شَيْبَةَ ثَنَا يَوْيُدُ اللهُ الْمُدَنِيُّ اللهُ الْمُدَنِيُّ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

## دپاہے:شادی کے گیت گانااور ذنب بجانا

١٨٩٧: حضرت ابوالحسين خالد مدنى فرمات بيل كه بم عاشورا کے دن مدینہ میں تھے ( کم من ) بچیاں دف بجار ہی تھیں اور گیت گار ہی تھیں ہم رہے بنت معوذ کے پاس گئے اور یہ بات ان ہے ذکری فرمانے لگیں کہ میری شادی کی صبح رسول اللّٰهُ ميرے ياس تشريف لائے اور اس وقت دو ( کم من ) بچیاں میرے یاس گیت گار بی تھیں اور میرے آباء کا تذکرہ کررہی تھیں جو بدر میں شہید ہوئے اور گانے گاتے میں وہ رہیمی گانے لگیں'' اور ہم میں ایسے نبی ہیں جوکل (آئنده) کی بات جائے ہیں'۔آب نے فرمایا بہ بات مت کہوا سکئے کہ کل کی بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ١٨٩٨: حضرت عائشة فرماتي بين كه الوبكر ميرے ياس تشریف لائے اس وفت میرے یاس دو (سمس ) انصاری بچیاں وہ اشعار گار ہی تھیں جوانصار نے بعاث کے دن کے متعلق کیے تھے (بعاث نامی جگہ میں انصار کے دوقبیلوں اوس وخزرج کی جنگ ہوئی پھر ۱۲۰ برس تک جاری رہی اسلام کی برکت ہے یہ لڑائی موقوف ہوئی) یہ بجیاں

یے مینی لوگوں میں اس نکاح کا چرچااور شہرت ہو جائے اور بعض نے لکھا ہے کہ اس سے مراد چھوٹی بچیوں کا ساز باہے وغیرہ کے بغیر شادی کے گیت گانا ہے۔(عبدالرشید) علیہ وسلم یَا آبا بکر رضی اللهٔ تعالی عنه إنّ لکلّ قوم بی کے گھر میں آئی ہو۔ یوعیدالقطر کا دن تھا۔ بی نے قربایا عیدا و هذا عیدنا،

ا ٩٠١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا الْفَرُيَائِي عَنْ ثَعَلَة بُنِ آبِى مَالَكِ التَّمِيْمِي عَنْ لَيْتِ عَنْ مُجاهِدِ قَالَ كُنْتُ مع الْنِي مَالَكِ التَّمِيْمِي عَنْ لَيْتِ عَنْ مُجاهِدِ قَالَ كُنْتُ مع الْنِي عَلَى مُلَكِ الصَبعيْدِ فِي أَذُنَيْهِ ثُمَّ الْنِي عَسَرَ فَسَمِعَ صَوْتَ طَبُلِ فَأَدُخَلَ اصَبعيْدِ فِي أَذُنَيْهِ ثُمَّ الْنِي عَسَرَ فَسَمِعَ صَوْتَ طَبُلِ فَأَدُخَلَ اصَبعيْدِ فِي أَذُنَيْهِ ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ذَالِكَ ثَلَاثَ مُرَّاتِ ثُمَ قَالَ هكذا فَعَلَ وَسُلَمَ مَرَّاتِ ثُمَ قَالَ هكذا فَعَلَ وَسُلَمَ .

نی کے گھر میں آئی ہو۔ یہ عیدالفطر کا دن تھا۔ نبی نے فر مایا
اے ابو بکر ہرتو م کی کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔
۱۸۹۹: حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ نبی مدینہ میں کسی جگہہ بچیاں مدینہ میں کسی جگہہ سے گزرر ہے تھے ویکھا کہ بچھ بچیاں وف بجار ہی ہیں اور یہ گار ہی ہیں: ''ہم بنونجار کی بچیاں ہیں محمد (علیق ) کیا خوب پڑوی ہیں۔ '' نبی علیق نے نے فر مایا: اللہ جانتا ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔

۱۹۰۰: حضرت ابن عباس فرماتے بیں کہ عائشہ نے اپنی ایک قرابتدار انصاریہ کی شادی کروائی۔ رسول اللہ تشریف لائے اور بوچھاتم نے دلیمن کو روانہ کر دیا؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: اس کے ساتھ کسی (پکی) کو بھیجا جو گیت گائے؟ عائشہ نے عرض کیا: نبیس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: انصاری گیت گانے کو پہند کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا: انصاری گیت گانے کو پہند کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی بھیج دیے جو یہ بہتیں: '' ہم تبیارے پاس آئی ہیں ہم تمہارے پاس آئی ہیں اللہ تنہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوش رکھے اور حمہیں بھی خوش رکھے۔'' تعالیٰ ہمیں بھی خوش رکھے۔'' تعالیٰ ہمیں بھی خوش رکھے اور حمہیں بھی خوش رکھے۔''

1901: حضرت مجاہد رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا۔ آپ نے وُھول کی آ واز سنی تو دونو ل کا نول میں انگلیاں ڈال لیں اور وہال سے ہٹ گئے۔ تین بارابیا ہی کیا بھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔

## ٢٢ : بَابُ فِي الْمُخَنَّثِيُنَ

١٩٠٢ : حدثنا أَلُوبُنكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنُ هِ شَامَ بُن عُرُودَ عَنُ آبِيْهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنَتِ أُمَّ سَلَمَةُ عَنُ أُمَّ سلمة أنَّ النَّبيُّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخُلَ عَلَيْهَا فُسمِع مُحنَّفًا وَهُو يَقُولُ لِعَبُد اللَّهِ بْنِ آبِي أُمَيَّةَ إِنْ يَفْتِحِ اللَّهُ الطَّانف غَدًّا دلَلُتُكَ على امْر أَةٍ تُقْبِلَ بارْبِعِ وَتُدْبِرُ بِثمان فقال رسول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ آخُرِجُوْهُ مِنْ بيوتكم.

٩٠٣ : حدَّثْنا يعُفُوبُ بُنُ حُميْدِ بُن كَاسِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ ابِي خَازِمِ عَنْ شَهَيُلِ عَنْ أَبِيْهِ عِنْ أَبِي هُوَيُرَةَ أَنَّ رسُولَ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعِنَ اللَّهُ أَقَ تَتَشَبُّهُ بِا

٣ • ١ : حدَّثنا أَيُو بَكُر بُنُ حَلَّادِ الْبَاهِلِيُ ثَنَا خَالِدُ بُنْ السحارثِ ثَنَا شُعْبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُشْبَهِينَ مِن الرَّجَال بالنِّسَآء وَلَعْنَ المُعَشِّيِّهَاتِ مِنَ النِّسَآءِ بِالرِّجَالِ.

الرَّجَالِ وَالرَّجُلِ تَتَشَّبُّهُ بِالنِّساءِ.

حاریل ہوتے ہیں اور واپس جائے تو (وہی بل دونوں طرف ہےنکل کر ) آٹھ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول منابق نے فر مایا: اس کوایئے گھروں سے نکال دیا کرو۔ ۱۹۰۳: حفرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لعنت فر مائی اس عورت پر جو مردوں کی مشاہبت اختیار کرے اور اس مر و پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کر ہے۔

باه: جيجرون كابيان

١٩٠٣: حضرت ام سلمةٌ ہے روایت ہے کہ نبی علیقہ ان

کے پاس تشریف لائے تو سا کہ ایک ہیجڑ احضرت عبداللہ

بن امیہ سے کہدر ہا ہے اگر اللہ کل طائف فتح کرا دیں تو

میں حمہیں بتاؤں گا و وعورت جوسا ہنے آئے تو پیٹ میں

ہ ۱۹۰: حضرت این عیاس رضی اللّه عنہما ہے روایت ہے که نبی صلی الله علیه وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مَر دوں پر لعنت فرمائی اور مِردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پرجھی لعنت فر ما گی۔

تشريح 🎓 جس کو ہمارے عرف ميں ہيجڙا کہتے ہيں اسے عرب والے مخنث کہتے ہيں ایک پيدائشی طور پراعضاء ميں نرمی اور لوج رکھتے ہیںعورتوں کی طرح بیتو اس کے اختیار میں نہیں لہٰذااس پرکوئی گناہ نہیں۔ دوسری قشم ان کی وہ ہے جو تکلف کے ساتھ مخنث بن جاتے ہیں ایک مخنث حضرت امسلمہؓ کے گھر جاتا تھا اس لئے ایسے لوگوں کوعورتوں ہے کو کی تعلق نہیں ہوتا بیتو غیرا و لی الدرجہ میں داخل ہوا جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان ہے بیالفاظ ہے تو گھروں میں ان کا دا خلہ بند کرا و یا بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم نے مدینه متورہ سے نکلوا دیا تھا بعد میں جب یہ بوڑ ھا ہو گیا اورمختاج بھی تو لوگوں نے حضرت عمر رضی التدعنہ ہےاوگوں نے درخواست کی اب وہ کمز ورا ورمختاج ہو گیا لہٰذا اس کوا جاز ت عنایت فرمائی که ہفته ایک دن مدینه میں آ سکتا ہے کہ بھیک وغیرہ ما تگ کر پھر باہرا بنی جگہ پر چلا جائے۔

دپاه : نکاح پرمبارک با دوینا

٢٣ : بَابُ تَهُنِئَةِ النِّكَاحِ

٥ • ٩ : خَدْثَنَا سُوْيُدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ

- ۱۹۰۵: حضرت ابو ہر مرہ ہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ

الدُّرَاوَ ذِيُ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ آبِيْهِ عَنُ ابِيْ هُرَيْرُةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَقَّا قَالَ بارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمْعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

١٩٠١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَنَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَقِيلٍ وَضِي الله تَعَالَى عَنْهَ بْنِ البَّي طَالِبِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنِ رُضِي طَالِبِ اللهُ تَعَوْلُو جِ الْمُوأَةَ مِنْ بَنِي جُشِمٍ فَقَالُو بِالرِّفَاءِ البِي طَالِبِ اللهُ تَعَوْلُوا هَكَذَا وَلَكِنَ قُولُو كَمَا قَالَ وَسُولُ وَالبَينَ فَقُالُ وَمُعَلِي وَمَلَمَ اللهُمَ بَارِكُ لَهُمْ وَ بَارِكَ اللهُمْ مَارِكُ لَهُمْ وَ بَارِكَ اللهُمْ مَارِكُ لَهُمْ وَ بَارِكَ عَلَيْهِمُ.

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پر مبار کباد ویتے تو فرماتے:اللہ تہمبیں برکت وے اورتم پر برکت ڈالے اور تہمبیں عافیت کے ساتھ متفق ومجتمع رکھے۔

۱۹۰۲: حضرت عقیل بن ابی طالب رضی الله عنه نے قبیله بنوجشم کی ایک عورت سے شادی کی تو لوگوں نے کہا تم میں اتفاق ہوا ور بیٹے بیدا ہوں۔ آپ نے فر مایا ایسے نہ کہو بلکہ وہ کہوجواللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے (اس موقع پر ) کہا: اے الله ان کو برکت دے اور ان پر برکت ڈال دیجئے۔

تشریح این و بنیا کی مختلف تو موں اور قبائل میں شادی اور نکاح کے موقع پر مبار کیا دی کے مختلف طریقے رائج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اور عمل سے بیطریقہ مقرر فر مایا کہ دونوں کے لئے اللہ سے برکت کی دعا کی جائے جس کا مطلب یہ جوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھر پور خیرا ور بھلائی نصیب فر مائے اور اپنے کرم کا باول برسائے۔

#### ٢٣ : بَابُ الْوَلِيُمَةَ

19.4 : حَدَّثَنَا آخَمَدُ بَنُ عَبُدَةً لَنَا حَمَادٌ ابُنُ زَيْدٍ ثَنَا فَاسَدُ الْبَنَانِيُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاى عَلَى عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفِ آثَرَ طَفْرَةٍ فَقَالَ مَا وَسَلَّمَ زَاى عَلَى عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفِ آثَرَ طَفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَلَا آوُمَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ ! إِنِّي هَلَا آوُمَهُ فَقَالَ بارَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! إِنِّي مَنْ وَاقٍ مِنْ فَهَبٍ فَقَالَ بارَكَ اللهُ لَكَ آرُ لِمُ وَلَوْبِشَاةٍ.

"١٩٠٨ : حَدَّثَنَا آحُمدُ بُنُ عَبُدَةً ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدِ عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيَ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا رَايْتُ رَسُولَ اللهِ ثَابِتِ الْبُنَانِيَ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا رَايْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى ا

٩ • ٩ : حَـدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُمر الْعَدنِيُّ وغِيَاتُ بُنُ
 جعفر الرَّحبِيُّ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ ابُنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا وَاللَّ بُنُ دَاوُدَ

## چاپ:ولیمه کابیان

۱۹۰۷: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ
پر زر دنشان و یکھا تو یو چھا یہ کیسا ہے؟ عرض کیا اے اللہ
کے رسول میں نے ایک عورت سے تصلی کے برابرسونے
کے عوض نکاح کیا ہے۔ آپ نے فر مایا: اللہ تمہیں برکت
دے ولیمہ کر لینا خواہ ایک بکری ہی ہو۔

۱۹۰۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کا ولیمہ ایسا کیا جیسا حضرت زینب کا کیا۔ آپ نے ایک بکری ذریح کی۔ حضرت زینب کا کیا۔ آپ نے ایک بکری ذریح کی۔ ۱۹۰۹: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت

عَنْ ابِيَّهِ عَنْ الزُّهْرِي عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ انَّ النَّبِيُّ صَلَّى ﴿ صَفِيهِ رَضَّى اللَّهُ تَعَالَى عنها كِا وليمه ستورا ورجيحو بارے ہے . . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمُ عَلَى صَفِيَّةً بِسُويُقِ وَتَمُرٍ.

> • ١٩١ : حَدَّثَنَا زُهَيُرُ بُنُ حَرُبِ أَبُو خَيُثُمَةَ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَلِي بُن زَيْدِ بُن جَدُعَانَ عَنُ أَنْسِ بُن مَالِكِ قَالَ شَهِدُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيُمَةً مَا فِينِهَا لَحِمٌ وَلا خَبُزٌ قَالَ ابن ماجة لم يحدث به الأبن عُيينة.

> ١ ١ ٩ ١ : حدَثْنَا سُويَدُ بُنُ سِعِيْدٍ ثَنَا الْفَضُلُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عنُ جابر عن الشُّعُبِيُّ عَنْ مسُرُّوق عَنْ عابْشَةَ وَأُمَّ سَلْمَة قَالَتَا أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نُجَهِّرَ فَاطِمَةَ حَتَّى نُدُخِلُهَا عَلَى عَلِيَّ فَعَمَدُنَا إِلَى الْبَيُّتِ فَفَرَشُنَاهُ تُزَابًا لَيْنَا مِنُ أَعْرَاضِ الْبَطَحَاءِ ثُمَّ حَشُونًا مِرْفَقَتِينِ لِيُفًّا فَنَفَشْنَاهُ بالديننا ثم اطعمنا تمرًا وَزَبِيبًا وسقيَّنا ماءً ا عَذْبًا وَعَمَدُنَا اللي عَوْدٍ فَعَرضَ مَاهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ لِيُلْقَى عَلَيْهِ الثُّوبُ وَيُعَلِّقُ عَلَيْهِ السِّفَاءُ فَهَا زَايُنَا عُرْسًا أَحُسَنَ مِنْ عُرُس

> ١٩١٢: حدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْاعْبُدُ الْعَزِيْرِ ابُنُ ابئ حازم حدَّثيني عَنُ أبي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ' قَىالَ دَعَا أَبُو أُسِيُدِ السَّاعِدِئُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُرُسِهِ فَكَانَتُ خَادِمَهُمُ الْعَرُوسُ. قَالَتُ تَدُري مَاسَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَهُ قَالَتُ اَنْفَعَتُ تَمَوَاتِ مِنَ الَّيُل فَلَمَّا اصْبَحْتُ صَفَّيْتُهُنَّ فَأَ سُقَيْتُهُنَّ ايَّاهُ.

۱۹۱۰: حضرت انس رضی الله عند قر ماتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ایک ولیمہ میں شریک ہوا اس میں نه گوشت تھا نہ رونی ۔مصنف کہتے ہیں کہ بیاحد بہٹ صرف ا مام ابن عمیینه ہی روایت کرتے ہیں ۔

۱۹۱۱: حضرت عا نَشها درام سلمه رضي الله عنهما فرماتي بين كه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ہمیں تنکم و یا که حضرت فاطمیہ رضی اللہ عنہا کو تیار کر کے حضرت علیؓ کے پاس بھیجیں ہم سمرہ میں تنئیں اور بطخا کے اطراف کی نرم مٹی اس میں بچھائی پھز دو تکیوں میں تھجور کی جھال بھری۔ پھر ہاتھوں ہے ہی اس کی دھتائی کی۔ پھرہم نے لوگوں کو چھو ہارے اور تشمش کھلائی شیریں یانی بلایا اور ایک نکڑی کمرہ کے کونہ میں کیڑے اور مشکیزہ لٹکانے کے لئے لگائی اور ہم نے فاطمہ کی شادی ہے اچھی شادی نہیں دیکھی ۔

۱۹۱۲: حضرت ابواسید ساعدی رضی الله عند نے نبی صلی الله عليه وسلم كو ايني شادى ميس بلايار دلبن نے ہى مہمانوں کی خدمت کی ۔ دلہن نے کہا تنہیں معلوم ہے میں نے رسول انٹیصلی انٹدعلیہ دسلم کو کیا بلایا رات کو پچھ حچو ہارے بھگو دیئے تھے مبح ان کوصاف کر کے وہ شربت آ پکو پلایا۔

تنشر یکے 🛠 ان احادیث ہے ولیمہ کامسنون ٹابت ہوتا ہے لیکن ولیمہ میں ریا ، وتکلف بخت منع ہے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ستواور کھجور ہے بھی ولیمہ کیا نیز فر مایا کہ ولیمہ کرواگر چیمستفل ایک بھری بھی ذیح کرنی پڑے۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللّٰہ عنہ کے بدن یا کپڑے پر زعفران لگ گئ تھی وہ ولہن نے پاس رہنے کی وجہ سے تھی مرد کے لئے زعفرانی رنگ منع ہے علما و کے نز ویک ب

# 

#### ٥٠: باب اجابَة الدَّاعِي

١٩١٣ حدة ثنا عَلِيُّ بنُ سُحمَّدٍ. ثنا سُفْيانُ ابنُ عُيينة عن المُرْهُرِيُّ حَلَّ عُلَّهُ الْمُرْخَمِنَ الْاعْرَجِ عَنَ ابِي بَمُولِوةً قَالَ شَرُّ الطُّعَام طَعَامُ الولِيْمَةِ. يُدْعَى لِهَا الاغْبَيَاءُ وَيُتُرَّكُ الْفَقُواءُ. ومِنْ لَمُ لِجِبُ فَقَدْ عَصِي اللَّهِ وَوَسُؤُلَّهُ.

١٩١٨ : - منذشنا السحق بْسُ مُسْطُورٍ . اما عَبْدُ اللَّهُ بْسُ تِمِيْسِ عَبَيْدُ اللَّهُ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَمُوا أَنَّ وَسُولِ اللَّهُ الله في الله والمعلى الملكم التي والممة عرس فليجب ۵ ۱۹۱ : حَدَّثُنا مُنِحَدَّمُ لُهُ بُنُ عِبادَةَ الْواسطَى ثَنَا يَزَيُلُهُ بَنُ هَا رُوْنَ إِنَّا عَبُدُ الْمُلِكِبُ لِنْ خُسَيْنِ الْبُوْ مَالِكِ النَّجْعَيُّ عَنْ مُنْصُورٌ عَنْ ابِي حَازِمٍ عَنْ ابِي هُرَيُوةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ الْمُولِيْكُمَةُ اوَّلَ يَوْمَ حَقِّ وَالنَّاتِي مَعْوُوفَ وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وسَمُعُةٌ. ﴿ طَلِّي بِ-

## باب: وعوت قبول كرنا

١٩٢٣ : حضرت ابو ہرریہؓ فرماتے ہیں کہ بدترین کھانا ولیمہ کا کھانا ہے جس کی وعوت مالىداروں کو دی جاتی ہے اور نا داروں کو جھوڑ دیا جاتا ہے اور جو دعوت قبول نہ کرےاس نے اللہ اوراس کےرسول کی نافر مائی کی۔ ۱۹۱۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا: جب تم ميں ہے سي کو نکاح کے ولیمہ کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کر لے۔ ۱۹۱۵: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: وليمه يبلي ون حق ب د وسرے دن نیکی ہے تیسرے دن ریا کاری اور شہرت

' تشریخ ۴۴ ولیمه کرنا سنت ہے اور اس کی دعوت قبول کرنا بھی مسنون ہے۔ مگر وہ ولیمہ برا ہے جس میں مالداروں کو بلایا · ا بائے اور متناجوں کونہ یو حیصا جائے آئے کل اکثر دعوتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے مالیداروں کوشریک کیا جاتا ہے ریا ،اورد کھلاوے کے لئے اورمختا جوں اور مساکیین کو دھۃ کارا جاتا ہے۔مضورصلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ باہم مقابلہ کرنے والوں کا کھانا کھائے ہے منع فر مایا ہے۔ یعنی جولوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی شان او کچی دکھانے کے لئے شاندار دعوتیں کریں ان کے ھانے میں شرکت نہ کرو۔

## ٢٦ : بَابِ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكُرِ وِالثَّيِّبِ

١٩١٦: حَدُثُنَا هَنَا فُهُنَّ السَّرِيِّ. ثَنَا عَبُدةُ ابْنُ سُلَيْمَانِ عِنْ مُحمَّدِ بُنِ السَّحَقُّ \* عَنْ أَيُّوبِ عَنْ أَبِي قِلابِة ا عَنُ انْسَ قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ انْ اللثيب ثلاثًا ولِلُبِكُر سَبْعًا.

٤ ١ ٩ ١ : حَدَّثُنَا أَبُوْ بِكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةٌ ثَنَا يَخْيِي بُنُ سَعِيْدٍ القبطَالُ عَنْ سُفَيانِ عِنْ مُنحِمَد بُن ابِي بِكُراعِنَ عَبُدِ المملك (يَعْنِي ابُن أبي بكر بُن الْحَارِث بُن هشام) عَنْ

## باس میرنا در تیبہ کے پاس مھہرنا

۱۹۱۷ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول النه صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: عیب (مطلقه یا بیوہ) کے لیتے تنین دن ہیں اور کنواری کے لئے سات ون میں۔

ے۱۹۱۷: حضر ت ام سلمہ رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کی تو تین راتیں ان کے ہاں قیام کیا اور فرمایا: اپنے خاوند ( یعنی

آبيُه؛ عَنُ أَمَّ سَلَمَةُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ﴿ مِيرِكِ ) نزو كِ تنهار بِ لِحَ رسوا كَى (اور بِ رغبتي ) تنزوُّ ج أمَّ سلمة أقَامَ عِندَها ثلاثًا وقال ليُس بك على تهيس ہے اگرتم جا ہوتو سات روزتمها رے ہال مشهروں الهلک هوان ان شئت سَبَعْتُ لک وان سَبَعْتُ لک اوراگرتمهارے باس سات روز تشهرا تو باقی یو یول کے سبغت لنساني.

<u>یا</u>س بھی سات روز تضہروں گا۔

تشریکے 🎓 بیاحدیث ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے جو بیفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی با کرہ ہے تو عقد نکاح کے بعد اس کے یاس سات دن رہےاوراگر تیبہ ہے تو اس کے پاس تین دن رہے کیونکہ وجادیث سے بیفصیل ثابت ہے۔

حنفیہ کے نز دیک قدیم اور جدیدہ بیوی میں بھی باری میں برابری ہے ان میں باری کے لحاظ ہے کوئی فرق نہیں حنفیہ کی دلیل حدیث ابو ہرمر ہؓ اور حدیث عائثہؓ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج کے ورمیان باری میں برابری کرتے اور فرماتے کہ الٰہی میہ میرا ہوارہ ہے اس امر میں جس کا میں مالک ہوں اس میں مجھ سے مواخذہ نہ سیجئے اس امر کا جس کامیں مالک نہیں ہوں تعنی زیادتی محبت۔اوراحادیث باب کے تحت جیسا ہے کہ باری کی ابتداءنی ہوی ہے ہوئی جا ہے بعنی اگر باکرہ کے پاس سات دن رہے تو اور بیو یوں کے پاس بھی سات دن رہے اور اگر باکرہ کے پاس تین دن ر ہے تو دوسری از واج کے پاس تین دن رہے بیمطلب حدیث امسلمے ّےمعلوم ہوتا ہے۔

## ٢٠ : بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَتُ عَلَيُهِ اَهُلُهُ

١٩١٨ : خَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنِي ' وَصَالِحُ ابْنُ مُحَمَّدِ بُنِ يحيى الْقَطَّانُ. قَالَا تَنَا عُبَيْدُاللَّهِ ابْنُ مُؤسَى. ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُخمَّد بن عَجْلانَ عَنْ عَمْرو بن شُعَيْب عَنْ أَبِيَّهِ عَنْ جَدِّم عَبُـدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو ۚ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذًا أَفَادُ احْدُكُمُ امْرَاهُ أَوْ حَادِمًا أَوْ دَابُّهُ ۚ فَلْيَاخُذُ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلُ اللَّهُمَ ابِّي اسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَحَيْرِ مَاجُبِلَتْ عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرَهَا وَشُرِّ مَاجُبِلَتْ عَلَيْهِ.

٩ ١ ٩ ١ : خَدَّثْنَا عَمُرُو بُنُ رَافِع أَنَّا خِزَيْرٌ عَنَ مَنْصُورٍ عَنَ سَبَالِمَ بُنِنَ ابِي الْجَعُدِ عَنْ كُويْتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِي اللَّهُ تُعالَى غَنُهُما عَنِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ انَّ احدثكم اذا اتلى أمُرَأْتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ جِبَّبُنِي الشَّيْطَانَ وَجَيِّب

# ا دیاہے: جب بیوی مُر دکے پاس آ ئے تو مردکیا کیے؟ 🗬

۱۹۱۸: حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کو گی بیوی' خاوم یا جانور حاصل کرے تو اس کی بیشانی پکڑ کر کے: '' اے اللہ میں اس کی بھلائی آپ ہے مانگتا ہوں اور اس کی خلقت اور طبیعت کی بھلائی اور آ پ کی پناہ مانگتا ہوں۔اس کے شر ہے اور اس کی خلقت وطبیعت کے شرے''۔

١٩١٩: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی نے فر مایا: ا اگرتم میں ہے کوئی اپنی بیوی کے باس جائے تو یہ کہے: " اے اللہ دور کر و ہے مجھے شیطان سے اور ذور کر دے شیطان کو اس (اولا د ) ہے جو آ پ مجھے عطا فرما تمیں

777

الشَيْطان مَا رَدِفْتَنِي ثُمْ كَانَ بِينَهُما وَلَدُ لَمْ يُسلَط اللّهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه عَلَيْه اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَل

تشریح جن شیطان وشمن ہے وہ نقصان پہنچانے کی وشش کرتا ہے اس کے ضرراہ رنقصان کی کئی صورتیں ہیں: (۱) بچے کو سنمراہ بنا دے اور والدین کا نافر مان بن جائے۔ (۲) پیدائش کے بعد کسی مرض وغیرہ میں مبتلا کر دے۔ (۳) اگر جماع کے وقت دعانہ پڑھی جائے تو شریک ہوجاتا ہے جس کا اثر بچے پر پڑتا ہے اور بھی کئی نقصانات شیطان کرتا ہے جضور صلی اللہ ملیہ وسلم نے دَعالی کا تقین فر مائی ہے کہ اس کی برکت سے ان شیطانی ہتھکنڈ وں سے بچاؤ ہوسکتا ہے۔

#### ٢٨: بابُ التَّستُّر عَنُدَ الْجماع

هارُون وَالبو أسامة قالا ثنا بَهُوْ بُن حَكِيم عن ابنه عن الله حلة قال قال قلت يارسول الله صلى الله عليه وسلم! عوراتنا ما نأبى منها وما ندر ؟قال احفظ عورتك الامن روجتك او ما ملكت يمنئك قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! أرء يست إن كان القوم بغضهم في بغض ؟قال ان استطعت أن لا تريها آحدًا فلا ترينها قلت يا رسول الله صلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال ان استطعت منه ما الله وسلم! قال الله صلى الله عليه وسلم! قال الله صلى الله عليه وسلم! قال الله صلى الله عليه وسلم! قال الله على الله على الله عليه وسلم! قال الله على الله عليه وسلم! قال الله الله الله على الله عليه وسلم! قال الله الله الله الله على الله عليه وسلم! قال الله الله الله على الله عليه وسلم! قال فالله احق ال يستخى منه من الناس.

ا ١٩٢١ : حَدِّثْنَا السَّحَقُ بُنُ وهُبِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا الْولَيُدُ بُنُ الْفَاسِمِ الْهَسْمُدَائِنِيُ . ثُنَا الْاحُوْصُ ابُنُ حَكَيْمَ عَنْ ابيّه . ورائسَدُ بَنُ سَعْدٍ. وعَبْدُ الْاعْلَى بُنُ عَدِيٍّ عَنَ عُتَبة بُنُ عَبْدِ السَّلْمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلَم اذا السَّلْمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلَم اذا السَّلْمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلَم اذا السَّلْمِي قَالَ قَالَ وَلَا يَتَجَرَّدُ تَجَرُّدُ الْعَيْرِيْن.

1977 : حَدَّثَنَا الْبُوبِكُرِ بُنُ الِي شَيْبَةَ. ثَنَا وَكَيْعٌ عَنُ السَفْيَانَ عَلَ مَنْطُورٍ وَعَلَ مُؤْسَى بُنِ عَبُدِ اللَّه بُن يَزِيْد عَنُ مُؤْسَى بُنِ عَبُدِ اللَّه بُن يَزِيْد عَنُ مَؤْلَى لَعَانَتُ قَرْحٍ رَسُولَ اللَّهُ مَا وَأَيْتُ قَرْحٍ رَسُولَ اللَّهُ مَا وَلَيْتُ قَرْحٍ رَسُولَ اللَّهُ وَطَلَ قال ابْو نَعْيُم عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَانِسَة.

### باب: جماع کے وقت بردہ

۱۹۲۰: حفرت بہنر بن حکیم اپ والدے وہ داوا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بتا ہے ہم کس صد تک چھپانا ضروری ہے۔ فرمایا: اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ ہرا یک ہے ابناستر بھوک میں اور کس صد تک چھپانا ضروری بے نی بیوی اور باندی کے علاوہ ہرا یک ہے ابناستر بھاؤ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بتا ہے آگر لوگ بھوں جوں ؟ فرمایا: آگر تمہارے بس میں ہو کہ کوئی ستر ندد کھے میں نے میں ہوکہ کوئی ستر ندد کھے میں نے عرض کیا آگر ہم میں سے کوئی اکبلا ہو۔ فرمایا اللہ تعالی سے عرض کیا آگر ہم میں سے کوئی اکبلا ہو۔ فرمایا اللہ تعالی سے انسانوں کی بنسیت زیادہ شرم وحیا کرنی جا ہے۔

1971: حضرت عتب بن عبيد سلمی رضی الله تعالی عنه فرمات بين كه رسول الله صلی الله عليه وسلم في ارشاه فرمایا: جب تم میں سے كوئی ابنی الميه كے باس جائے تو بردہ كرے اور گدھوں كی طرح نگا نه ہو ( يعنی بالكل برہنه نه ہو) -

1977: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک باندی روایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دسول صلی اللہ علیہ اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سترنہ ویکھا۔

تشریکی جیئے ان احادیث سے ستر کا چھپانا ٹابت ہوتا ہے علما ، فرماتے جی کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھنٹول سمیت حصہ بدن ستر میں داخل ہے البت جماع اور بول براز کے وفت ستر کھو لنے کی اجازت ہے لیکن بالکل جانوروں کی طرح ننگے ہوکر جماع کرنے ہے۔ کہ خلاف ہے وفت ستر کھو لنے کی اجازت ہے لیکن بالکل جانوروں کی طرح ننگے ہوکر جماع کرنے ہے منع فرمایا ہے بیشرم حیا ، کے خلاف ہے ویسے میاں بیوی کا کوئی برد ونہیں ہے۔

# ٢٩ : بَابُ النَّهٰي عَنْ اِتْيَانِ النِّسَاءِ فِی اَدُبَارِهِنَّ

الشوارب. قناعبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ الْمُخْتَارِ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِى السَّوارب. قَناعبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ الْمُخْتَارِ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي صَالِح عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مُخْلَدٍ. عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي صَالِح عَنِ النِّي مُخْلَدٍ. عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي عَنْ النِّي وَجُلِ جَامِعَ امْرَاتَهُ فِي دُبُرِهَا. عَنْ اللهُ إلى رَجُلِ جَامِعَ امْرَاتَهُ فِي دُبُرِها. ١٩٣٣ : حَدَّثَنا الحَمدُ بُنُ عَبْدة . آنْبَانا عبُدُ الْوَاحِدِبُنْ زِيادٍ عَنْ حَجَّاجِ بُنِ ارْطَاهُ عَنْ عَمْرِبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْد زِيادٍ عَنْ حَجَّاجِ بُنِ ارْطَاهُ عَنْ عَمْرِبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْد زِيادٍ عَنْ حَرْيَ مَعْ بُنِ قَالِتِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّحِقِ ثَلَاثُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّحِقِ ثَلَاثُ مَرْاتِ لا تَأْتُو النِسَاء فِي ادْبَارِهِنَّ .

#### ٣٠: بَابُ الْعَزُل

١٩٢١ : حَدَّثُنَا آبُو مَوْوَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثَمَانَ الْعُثَمَانِيُ. ثَنَا الْمُرَاهِلِمُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ. حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الْمُحَدِّرِيّ وَقَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمُحُدُرِيّ وَقَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمُحُدُرِيّ وَقَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَوْلُ ؟ لَا عَلَيْكُمُ آنَ لَا تَفْعَلُوا فَاللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ اللَّهُ عِنَى كَائِنَةٌ . فَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ اللَّهُ هِي كَائِنَةٌ .

# ہاہ ،عورتوں کے ساتھ بیچھے کی راہ سے صحبت کی ممانعت

۱۹۲۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف نظر رحمت نبیں فر ماتے جوابی بیوی سے پیچھے کی راہ ہے صحبت کرے۔

۱۹۲۳: حفرت خزیمہ بن ٹابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ حق بات سے حیانہیں فرماتے (پھر ارشاد فرمایا:) عورتوں کے پاس پیچھے کی راہ سے مت جاؤ۔

1970: حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے ہے کہ جوفض عورت کی آگ کی راہ میں پیچھے کی جانب ہے صحبت کر نے بید بھیگا ہوگا اس پراللہ تعالی نے جانب سے صحبت کر نے بید بھیا ہوگا اس پراللہ تعالی نے ہی آ بیت نازل فرمائی: '' تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہارے لئے۔ سوآ وَا بِی کھیتیوں میں جس طرح جا ہو''۔

## باب: عزل كابيان

۱۹۲۷: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرد نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عزل کے متعلق دریا فت کیا۔ فرمایا: کیا تم ابیا کرتے ہو؟ اگر نہ کروتو حرج ہمی نہیں اس لئے کہ جس جان کے ہونے کا اللہ نے فیصلہ فرمادیا وہ ہوکرر ہے گی۔

19 ٢٨ : حَدِّثُنَا الْكَوْسَنُ بُنُ عَلِيَ الْخَدَّلِ لَ ثَنَا السَّحَقَ بُنُ عَيْسَلَى. ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَة، حَدَّثِنَى جَعْفَرُ بُنُ رَبِيْعَة ' عَنِ النَّهُرِيّ عَيْسَلَى. ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَة، حَدَّثِنَى جَعْفَرُ بُنُ رَبِيْعَة ' عَنِ النَّهُرِيّ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النِّهِ عَنْ عَمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ. عَنْ مُحَرِّزُ ابْنِ ابنُ هُرِيْرَةً ' عَنْ ابنِه ' عَنْ عَمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ. قَالَ نَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ آنَ يُعْزِلُ عَنِ الْحَرَّة اللَّه بِالْمُنها.

# ٣١ : بَابُ لَا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ولا عَلَى عَمَّتِهَا ولا عَلَى عَمَّتِهَا ولا عَلَى خَالَتِهَا

٩٣٩ : خدَّتْ أَبُوبَكُر بَنِ أَبِى شَيْبَةً. ثَنَا أَبُو أَسَامة عَنْ اللهِ عَنْ أَبِى شَيْبَةً. ثَنَا أَبُو أَسَامة عَنْ مُحَمَّد بْنِ سَيْرِيْن عَنْ أَبِى هُرِيْرَة عَلَى عَنْ اللهُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سَيْرِيْن عَنْ أَبِى هُرِيْرَة عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِى هُرِيْرَة عَلَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى خَالَتِها .

1940 : حَدثنا الله كُريْبِ 'ثنا غَبُدَةُ بُنُ سُلِمان 'عَنَ مُحَمَّد بْنِ السُحْق عَنْ يَعَقُّوب ابْنِ عُتُبة 'عَنْ سُلِمان بُنِ مَسَلَم بْنِ السُحْق عَنْ يَعَقُّوب ابْنِ عُتُبة 'عَنْ سُلِمان بُنِ يَسَادِ 'عَنْ السَمُعُتُ وَسُول اللّه يَسَادٍ 'عَنْ السَمُعُتُ وَسُول اللّه عَسَادٍ 'عَنْ السَمُعُتُ وَسُول اللّه عَسَادٍ 'عَنْ السَمُعُتُ وَسُول اللّه عَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَنَهَى عَنُ بِكَاحِيْنِ انْ يَجُمع الرّجُلُ مَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَنَهَى عَنْ بِكَاحِيْنِ انْ يَجُمع الرّجُلُ بَيْنَ الْمَرُأَةِ وَعَمَّتِهَا.

1 9 1 : حَدَثِمَ جَبَّارَةُ بَنَ الْمُعَلِّسِ. ثَنَا الْوَبْكُرِ النَّهِ شَلَى الْمُعَلِّسِ. ثَنَا الْوَبْكُرِ النَّ آبِي مُوسى عَنَ ابِيهِ قَالَ النَّهْ شَلِيهُ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكُحُ الْمَرُأَةُ عَلَى عَمَتِهَا وَلَا عِلَى خَالِتِهَا.

تشریح ﷺ ان حدیثوں میں بعض ان عورتوں کا ذکر ہے جن کوا تھے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔

1912: حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے عہد مبارک میں عزل کر ۔ تے تھے قرآن بھی اتر تا تھا (لیکن قرآن میں اس کی ممانعت ندآئی نہ وحی کے ذریعہ رسول اللہ علیہ تھے ہے۔ منع کرایا گیاای ہے معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے۔)

۱۹۲۸: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے آ زا دعورت سے اس کی ا جازت کے بغیر عز ل کے منع فر مایا۔

۱۹۳۰: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرمات بیس که میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دو نکاحوں سے منع فرماتے سنایعنی که بیر آ دمی مرد خالداور بھانجی کو نکاح میں جع میں جع کرے اور بھیچی اور بھوپھی کو نکاح میں جع کرے۔

ا ۱۹۳۳: حضرت ابوموسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: پھوپھی اور خاله کے نکاح میں ہوتے ہوئے جیتجی اور بھانجی سے نکاح نہ

# ٣٢ : بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّ جَ فَيُطَلِّقُهَا قَبُلَ آنُ يَّدُخُلُ بِهَا آتَرُجِعُ إِلَى الْآوَّل

١ ٩٣٢ : حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً . ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً \* عَن الزُّهُرِي ' أَخْبَرَنِي عُرُولَةُ عَنُ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا ۚ أَنَّ امُرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَ تُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّي كُنُتُ عِنْدُ رَفَاعَةً. فَطَلَّقَنِي فَبَتُّ طَلاَ تِي فَتَزَوُّ جُتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بْنِ الزَّبَيْرِ. وَإِنَّ مَامَعَهُ مَثُلُ هُدُبَةِ الثَّوُبِ. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيُّكُ ان ترجعي إلى رفاعة لاحتى تدوي عُسَيلته ويَدُوق غَسِيُلَتُكِ.

١٩٣٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ . ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعُفْرٍ أَسْنَا شُعْيَةً عَنْ عَلَقْمَةً بُنَ مَوْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَّمَ بُنَ زَرِيُرٍ لِحَدِّتُ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ. عَنْ سَعِيْدِ الْمُسْيَبِ عَن ابُن عُمَر 'عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا. فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبُلُ أَنْ يَدُخُلُ سکتی بیہاں تک کہ پچھ شہد ھکھے۔ بِهَا . آتَرُجِعُ إِلَى ٱلْأَوَّلِ؟ قَالَ لَا. حَتَّى يَذُوُّقُ الْعُسَيُلَةَ .

تشریکے 🎓 ان احادیث ہے تابت ہوا کہ شوہر ثانی کا جماع کرنا ضروری ہے ورنہ پہلے شو ہر کے لئے وہ عورت حلال نہ ہوگی بیا جماعی اورمتفق علیہ مسئلہ ہے۔صرف تا بعی جلیل حضرت سعید بن المستیب کے قول کے مطابق نکاح ہے عورت حلال ہو جاتی ہے جماع کی ضرورت نہیں' کیکن آپ کا قول معتبرنہیں از روئے قرآن وحدیث۔

٣٣: بَابُ الْمُحَلِّلِ

وَالْمُحَلِّلِ لَهُ

١٩٣٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ' ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ' عَنْ ذَمْعَة ١٩٣٣ : حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين ك

باه: مرداین بیوی کوتین طلاقیس دے دے وہ کسی اور ہے شادی کرلے اور و وسرا خاوند صحبت ہے سہلے طلاق دیے دیے تو کیا مہلے خاوند کے پاس لوٹ کرآ سکتی ہے؟

۱۹۳۲: حضرت عا نشه سے روایت ہے کہ رفاعہ قرظی کی ا ہلیہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگی میں رفاعہ کے نکاح میں تھی۔ انہوں نے مجھے طلاق وے دی تمین طلاقیں ۔ پھر میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر ہے شادی کر لی اسکے بیاس تو کپڑے کا بلو ہے ( یعنی وہ صحبت کرنے کے قابل نہیں) بیہن کرنجی مسکرائے (اور فرمایا) تم پھر رفاعہ کے باس جانا جاہتی ہو؟ سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم عبدالرحمٰن كالمجهمزه نه چكھواوروہ تمہارا كچھمزه نه چكھيں۔ ۱۹۳۳ : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما نبي صلى الله عليه وسلم ے روایت کرتے ہیں اس مرد کے متعلق جس کی بیوی ہو وہ اسے طلاق دے دے کوئی اور مرداس ہے شا دی تر لے پھر صحبت سے مہلے ہی طلاق دے دے کیا وہ مہلے خاوند کے یاس لوٹ عتی ہے۔ آپ نے فر مایانہیں لوٹ

چاہے: حلالہ کرنے والا اورجس کے لئے حلاله كبياجائ

بُن صَالِح ' عَنُ سَلَمة بُن وَهُوامِ عَنْ عَكُومة ' عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ . ١٩٣٥ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ السَماعِيْلِ بُن الْبِخْتُرِيِّي الْواسطِيُّ ثننا ابُوْ أسامة ' عَنِ ابْنِ عَوْن' ومُجالِدٌ عِنِ الشَّغِينَ عِن الْحارِثِ' عَنْ عَلِي 'قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ

١٩٣٦ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَان بُنِ صَالِح الْمَصَّرَى ثَنَا أبي. قَالَ سَمِعُتُ اللَّيْتُ ابْنَ سَعُدِ يَقُولُ قَالَ لِي أَبُو مُنصَعب مِشُرَّحُ بُنُ هَامَانَ قَالَ عُقَبَةُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ وَسُوّلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلا أُخْسِرْكُمُ بِالنَّيْسِ الْمُسْتَخَارِ قَالُوا بِهِ . يَا رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو اس پرجس کے لئے حلالہ کیا جائے۔

المُحلَلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحلِّلِ وَالْمُحلِّلِ لَهُ .

والے پراورا س مخص مرجس کے لئنے حلالہ کیا جائے۔ ۱۹۳۵: حضرت ملی کرم الله و جبه فریات میں که رسول الله صلی التدعلیہ وسلم نے احنت فر مائی حلالہ کرنے والے پر اوراس تخص پرجس کے لئے حلالہ کیا جائے۔ ۱۹۳۷: حضرت عقبه بن عامر رضی الله عندفر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قر مايا : كيا ميں تهہيں مائكے ہوئے سانڈ کے متعلق نہ بتاؤں ؟ صحابہ نے عُرض کیا كيوں تبيس اے اللہ كے رسول \_ فرمايا: وہ حلاله كرنے والا ہے اللہ نے لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے پر اور

رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے لعنت فر مائی حلالہ کرنے

تشریخ 🏠 حضورصلی الله علیه وسلم نے ایسے شخص براعنت فرمائی جوکسی عورت سے نکاٹ اس نیٹ ہے کرتا ہے کہ یہ عورت یملے شو ہر کے لئے حلال ہو جائے ان احادیث کے ظاہر ہے بعض علماء نے بیفر مایا ہے کہ و ،عورت حلال ہی نہیں ہو تی ۔ احناف فرماتے ہیں کہ عورت حلال تو ہو جاتی ہے کہ نکاح کارکن اورشرا نظ یائی گئی ہیں نیکن اس شرط ہے باطل ہے اس شرط کے ساتھ کرنے والے کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔

# چاپ: جونسبی رشتے حرام ہیں وہ رضاعی تجفى حرام ہيں

١٩٣٧: حضرت عا تشهصد يقد رضي الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رضاع سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جونس سے حرام بیں۔

۱۹۳۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کومشورہ دیا گیا حمزہ بن عبدالمطلب کی صاحبزادی ہے نکاح کا' آپ نے فرمایا' وہ میری رضاعی جلیجی ہے اور رضاعت سے وہی رشتے

# ٣٣ : بَابُ يَحُومُ مِنَ الرَّضَاءِ مَا يَحُومُ مِنَ النَّسَب

١٩٣٧ : حَدَّثَنَا أَيُوْ يَكُر بُنَ آبِي شَيْبَةً . ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنْ الملر اعن الحجَّاج عن الحكم عن عراك بن مالكِ عَنْ غُرُوةً ۚ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ قِالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاءِ مايَحُرُمُ مِن النَّسب

١٩٣٨ : حــدُثَكَ حُــمَيُدُ ابُنُ مَسْعَدَةً وَابُوْ بِكُوبُنُ خَلَادٍ. قَالَا ثُنَّا خَالِدُ بُنَّ الْحَارِثِ ثَنَّا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِر بُنِ زَيْدٍ عِي ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَّدَ على بنت حَمْزَةَ بُنِ عَبْد الْمُطَّلِب فَقَالِ انَّهَا ابْنَةَ أَحَى مِنَ

"ٱلْرُضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ . ١٩٣٩ : حَدِّثَتَ مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحٍ ، ٱلْبَالَا اللَّيْتُ بِنُ سَعَدٍ ' عَنْ يَزِيدُ بُنِ اللِّي خَبِيبٍ \* عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُودَةً بُن الزُّبَيْرِ انْ زَيْنِ بِنْتُ ابِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ انْ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتُهَا أنَّهَا قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْكِحُ أَخْتِي عَزَّةَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتُحِبِّيُنِ ذَٰلِكَ؟ قَالَتُ نَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَلَسُتُ لَكَ بِمُخُلِيَةٍ. وَاَحْقُ مَنْ شَـرِكَنِي فِي خَيْرِ أَخْتِني . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانَ ذَٰلِكَ لَا يُسْجِلُ لِي . قَالَتُ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ آتُكَ تُريُدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةً بِنُتَ آبِي سَلَمَةً . فَقَالَ بِنُتَ أُمَّ سَلَمَةً ؟ قَالَتُ نَعْمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَائَهَالُوْ لَمْ تَكُنُّ رَبِيْبَتِي فِي حَجُرِى مَاحَلُّتُ لِي إِنَّهَا لَإِبْنَةُ احِيُ مِن الرَّضَاعَةِ اَرُضَعَتُنِي وَأَبَاهَا ثُوْلِيَهُ فَلَا تُعْرِضُنَ عَلَىَّ آخَوْاتِكُنَّ وَلَا بِنَاتِكُنَّ .

حَدَّثُنَا آبُو يَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةً. قَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نُسَمِيْسِ 'عَنَ هِشْنَامَ بُسِ عُرُونَةَ 'عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ إُمَّ سَلَمَة 'عَنُ أُمْ حَبِيْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَّهُ.

٣٥ : بَابُ لَا تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ وَلَا المَصَّتَان

حرام ہو جاتے ہیں جونب سے حرام ہیں۔

۱۹۳۹: ام المؤمنين حضرت ام حبيبة ہے روايت ہے كه انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ میری بہن عزہ ے نکاح کر کیجئے۔ اللہ کے رسول! نے قرمایا: تمہیں ہے پند ہے۔ عرض کیا جی ہاں میں اکیلی تو آ بے کے ماس نہیں ہوں ( کہسوکن کو نا پہند کروں آ پ کی تو بہت ہی از واج ہیں ) اور بھلائی میں میری شرکت کے لئے میری بہن بہت موزوں ہے۔ اللہ کے رسول نے قرمایا: میرے لئے بیہ حلال نہیں ۔عرض کیا کہ ہم میں تو یا تیں ہوتی رہتی ہیں کہ آ ب ور و بنت ابی سلمہ ہے نکاح کا اراده رکھتے ہیں۔ فرمایا: ام سلمہ کی بیٹی ۔عرض کیا جی ہاں۔اللہ کے رسول نے فر مایا:اگروہ میری رہیہ نہ ہوتی تو بھی میرے لئے حلال نہ ہوتی کیونکہ وہ میری رضاعی بھیجی ہے مجھے اور اس کے والد کوثو بیہ نے دود ہے بلایا تھا لبذاا بن بہنیں اور بنیاں میرے سامنے پیش نہ کیا کرو۔ ووسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

تشریح 🚓 جیسے ماں بہن بنی پھوپھی خالہ وغیر ہحرام ہوتی ہیں قرابت نسب کی وجہ ای طرح رضاعت کے سبب ہے یہ ر شتے حرام ہو جاتے ہیں بجز دوصورتوں کے پہلی صورت ہے ہے کہ رضائی بہن کی ماں کہ اس سے نکاح درست ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ رضاعی بہن کی ماں حلال ہے اورنسبی بہن کی ماں حرام ہے اس لئے نسبی بہن کی ماں خودا بی ماں ہے یا باپ کی بیوی ہوگی اس کی بھی دوصور تیں جیں (۱)نسبی بہن کی رضاعی ماں حلال ہے۔ (۲) رضاعی مبن کی رضاعی ماں حلال ہے۔ دومری حدیث استثنائی یہ ہے کہا ہے نسبی بیٹے کی رضاعی بہن حلال ہے اس میں بھی ووصور تیں اور ہیں ۔ (۱) رضاعی کے بیٹے کی رضاعی بہن حلال ہے۔ (۲) رضاعی بیٹے کی سبی بہن حلال ہے۔

دوباردودھ چوسنے *سے حرمت* تابت تہیں ہوتی

• ١٩٣٠ : حَدَّثَتَ الْهُو بَسُكُو بُنُ أَبِي شِيئَةً . فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ١٩٣٠: حضرت ام الفصل رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى

ٹا بت نہیں ہوتی ) ۔

بِشُو ثنا الن أبِي عَرُوبة عَنُ قَتَادَة عَنُ ابِي الْحَلَيْلِ عَنُ عَبُدِاللّهِ بَن الْحَلَيْلِ عَنُ عَبُدِاللّهِ بَن الْحَارِثِ اللّهُ الْفَصُل حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُول اللّه عَبُدِاللّهِ بَن الْحَارِثِ اللّهُ الْفَصُل حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُول اللّه عَبُدِاللّهِ بَن الْحَرْمُ الرّضَعة ولا الرّضَعتان او الْمَصْةُ وَاللّه الرّضَعتان او الْمَصْةُ وَاللّه الرّضَعتان او الْمَصْةُ وَاللّه الرّضَعتان او الْمَصْةُ

ا ١٩٣١ : خدد أنه المنحمة لذ بن خوالد بن حداش ثنا ابن علية عن أيوب عن النوب عن ال

1967 ا رَحَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ابْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ. ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقاسم عَنُ آبِيهِ ثَنَا أَبِي. ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقاسم عَنُ آبِيهِ ثَنَا عَمُوةَ عَنْ عَالَشَةَ آبَهَا قَالَت كَانَ فِيْمَا ٱلْوَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرُ آنِ عَنْ عَمُوةً عَنْ عَالَشَةَ آبَهَا قَالَت كَانَ فِيْمَا ٱلْوَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرُ آنِ اللَّهُ مِنَ الْقُرْ آنِ اللَّهُ مِنَ الْقُرْ آنِ اللَّهُ مِنَ الْقُرُ آنِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْفَالِقُولُ اللَّهُ مِنْ اللْفُولُولُ مِنْ اللْفُولُ اللَّهُ مِنْ اللْفُلُولُ اللْفَالِقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْفُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْفُولُ اللَّ

۱۹۴۱: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک دو بار دودھ چوسنے سے حرمت ٹابت نہیں ہوتی۔

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ایک

وو بار دووھ پلانا یا جوسنا حرام نہیں کرتا۔ ( یعنی حرمت

۱۹۳۲: حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین قرآن کریم میں بیازل ہواتھا پھرموقوف ہو گیا کہ حرام نہیں کرتا گر پانچ یا دس بار دووھ پینا جس کا بقینی علم ہو۔

تشریح ہے۔ رضاعت کالغت میں متن ہے کہ مص اللبن من الفدی لین چھاتی ہے دود دھ چوسنا۔ اصطلاح شریعت میں رضاعت کے مین بیر میں مسلس السو صبح میں ثلدی الادامیة فی وقتِ منحصوص لین شرخوار کاا کے کھوں مت تک عورت کی چھاتی ہے ہیں مسص السو صبح میں ثلدی الادامیة فی وقتِ منحصوص لین شرخوار کاا کے کھوں من کہ کہ دورہ کا تنہ ہے کہ رضاعت کا شوت چند بار دود دھ بلانے پر منہ کے راست ہو یا تاک کے راست ہے بھراس میں انمہ کا اختلاف ہے کہ رضاعت کا شوت چند بار دود دھ بلانے پر موقوف ہے یا نہیں۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ حرمت پائے چہکار یوں ہے ثابت ہوتی ہے اس ہے کہ مضابات کی مشدلات ہیں۔ امام ابوضیفہ آپ کے اسحاب امام مالک مقاب اور آئی کیے ہیں۔ معرف صدن بھری عمور کی مطاب ہے کہ مقاب کی مشدلات ہیں۔ امام ابوضیفہ آپ کے اسحاب امام مالک مقاب کی مصابلات ہوں کہ عروبی دیاروغیرہ صدن بھری عمور کی طاب ہی کھوں طاوس وگئے ، اس المبارک زبری عمروق ہیں الزیر شعبی ابراہیم کی محاد قادہ عمروبی این اور بیاس کے تاکل ہیں۔ امام احمد ہی بی شہور ہا درامام بخاری کا میلان بھی اس کے قائل ہیں۔ امام احمد ہی بی شہور ہا درامام بخاری کا میلان بھی اس کے تاکل ہیں۔ امام احمد ہی بی شہور ہا درامام بخاری کا میلان ہی اس کے تاکل ہیں۔ امام احمد ہی بی شہور ہا درامام بخاری کا میلان ہی اس کے تاکل ہیں۔ امام احمد ہی بی شہور ہا درامام بخاری کا میلان ہی اس کے تاکل ہیں۔ امام احمد ہی بی شہور ہا درامام بخاری کا میلان ہی اس کے تاکل ہی اس کے تاکل ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں میں اور این قرد در مین ارب کی دلیل قرآن کر ہم کم یا ذیر اس کی دلیل قرآن کر ہم کم یا ذیر ہی مطلق تھم کو مقید کر ہاں گئے نہ کورہ فی الباب آپ مواحد کو چونکہ ہی درجہ عاصل نہیں کہ وہ قرآن کیم کی مطلق تھم کو مقید کر سے اس گئے نہ کورہ فی الباب مورٹ کی دیاں نہیں بی میں جات کی دلیل نہیں بین سے تی کہ حرمت رضاعت اس صورت میں ثابت ہوتی کے دیجہ بجہ نے تین بار سے دیر اس بی کہ کہ کہ بجہ بجہ نے تین بار سے دیر اس کا نہ کہ کورہ تین بار سے دیر بیاں نہیں بین بار سے دیر اس کے نہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ بہ کے نے تین بار سے دیر بیاں نہیں بین بار سے دین اس بیاں کی دورہ کی کی سے دیں اس کے نہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی دورہ تیں بار سے دیاں نہیں بیاں نہیں بیاں نہیں کی دورہ کی دیاں نہیں بین کی دورہ کی دیاں نہیں بین بار سے دیں کی دورہ کی کی کی دورہ کی کی کی دورہ ک

زا کددود ھے چوسا ہو۔ اس طرح تھیجین کی حدیث ابن عباس وحدیث عائشہ بیسے میں السرطاع ما بیسے میں السنسب : (جورشتے نسب سے حرام جیں وہ تمام رضاعت سے بھی حرام بیں ) بھی مطلق ہے جس بیس قلیل وکثیر کی وکئی تفصیل شہیں للبذارضاعت (دودھ بینا) علی الاطلاق حرمت کا سبب ہوگا۔ احادیث باب کا دوسرا جواب بیہ ہے کہ بیا عادیث منسوث بیس سننے کی دلیل وہ ہے جوشنے ابو بکررازی نے اپنے اصول میں بساب اثبات المقول بالعموم کے ذیل میں حضرت ابن میں سننے کی دلیل وہ ہے جوشنے ابو بکررازی نے اپنے اصول میں بساب اثبات المقول بالعموم کے ذیل میں حضرت ابن عباس سے کہا: بیلوگ کہتے ہیں کہ ایک چسکاری حرام نہیں کرتی ؟ ابن عباس نے فرمایا: یہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہوگیا۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے۔

#### ٣١ : بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيُرِ

١٩٣٣ : حَدُقَبَ هَشَامُ بَنُ عَمَّادٍ . قَنَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً ' عَنُ عَابِشَةً ' قَالَتُ عَنُ عَابِشَةً ' قَالَتُ حَالَيْتُ سَهِيلٍ إلَى النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ سَهِيلٍ إلَى النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّه \* إلَيْ ارَى فِي وَجُهِ آبِي حُدَيْفَةَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضِعِيهِ قَالَتُ كَيْفَ أُرْضِعَهُ وَهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ ؟ فَتَبَسَّمَ وَسَلَّمَ ارْضِعِيهِ قَالَتُ كَيْفَ أُرْضِعَهُ وَهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ ؟ فَتَبَسَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَلْ عَلِمُتُ انَّهُ وَسَلَّمَ وَخُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَلْ عَلِمُتُ انَّهُ وَسَلَّمَ وَخُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَلْ عَلِمُتُ انَّهُ وَسَلَّمَ وَخُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَلْ عَلِمُتُ انَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَلْ عَلِمُتُ انَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَلْ عَلِمُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَلْ عَلِمُتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَخُولُ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْعُلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَخُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

١٩٣٣ : حَدَّثَنَا البُو سَلَمْهُ يَحْنَى بُنْ حَلَقِ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحُقَ. عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِى بِكُو 'عَنْ عَمْرَةَ ' عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِى بِكُو 'عَنْ عَمْرَةَ ' عَنْ عَائِشَةَ عَنْ آبِيُهِ عَنْ آبِيُهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَلَمْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ فَى صَحِيفَةٍ تُحْتَ سَرِيْرِى . فَلَمَّا اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَشَاعَلُنَا بِمَوْتِهِ مَا تَرْسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَشَاعَلُنَا بِمَوْتِهِ مَا تَدُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَشَاعَلُنَا بِمَوْتِهِ مَا تَدُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَشَاعَلُنَا بِمَوْتِهِ مَا تَدُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَشَاعَلُنَا بِمَوْتِهِ مَا تَدُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَشَاعَلُنَا بِمَوْتِهِ مَا ذَاحِدٌ فَا كَلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَشَاعَلُنَا بِمَوْتِهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَشَاعَلُنَا بِمَوْتِهِ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ

#### چاپ: بردی عمروالے کا دودھ پینا

١٩٣٣: حضرت عائشة فرماتي بين كهسهله بنت سهيل نبيًّ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اے اللہ کے رسول! سالم کے میرے یاس آنے سے مجھے (ایے خاوند) ابو حذیفہ کے چہرہ پر ناپندیدگی کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ نبی نے فر مایا :تم اسے دووھ بلا دو۔عرض کیا اسے دودھ کیے پلاؤں وہ تو بڑی عمر کا مرد ہے۔اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا: مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ بری عمر کا مرد ہے۔انہوں نے ایسا ہی کرلیا پھروہ نی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہا سکے بعد میں نے ابوحذیفہ میں نابسندیدگی کی کوئی بات نه دیمهمی اورا بوحذیقه بدری تنه۔ ۱۹۳۳: حضرت عا ئشه رضي الله عنها فرياتي بين كه رجم كي آیت اور بری عمر کے آومی کووس بار دودھ بالے نے کی آیت نازل ہوئی اور میرے تخت تلے تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم کا و صال ہوا اور ہم آپ کی و فات کی وجہ ہے مشغول ہوئے تو ایک بکری اندر آئی اور وہ كاغذكھا گني\_

تشریح 🏰 اس باب میں بیمنلہ بیان کیا جا تا ہے کہ مدت رضاعت گز رنے کے بعد دود دھ بینے سے حرمت ہوگی مانہیں ۔ سوجمہور ملما ، کے نز دیک مدت رضاعت گز رجانے کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوتی اس کے برخلاف حضرت عائشۂ عبداللہ بن زبیر' قاسم بن محمد' عطا'لیٹ' ابن علیہ' ابن حزم اور اہل حدیث کا مذہب یہ ہے کہ بزے آ دی کوا گر چہ دا زھی مونچھ نکل آئی ہو دود دھ پلا دینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے جوحضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ حضرت حذیفی بیوی کوحضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہتم سالم کودود چایا دوانہوں نے یا نچے چسکاری دودھ پلا دیا اوروہ ان کے لڑے کی طرح شار ہونے لگا۔ جمہور کی دلیل اور حدیث عائشہ کا جواب بیاہے کہ اس حدیث کے علاوہ و تیمرا حادیث میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ تفتفنی تحریم (حرمت کا تقاضا کرنے والی ) وہی رضاعت ہے کہ جوصفیر سی ہو۔ (۱) طبران نے بھیجے صغیر میں حضرت علی سے روایت کیا ہے قبال رسول الله صلى الله علیه وسلم لا رضاع بعد فصال و لایتم بعد حلم: که دوده چفنے کے بعدرضاعت نہیں اور بلوغ کے بعدیتیمی نہیں۔ (۲) سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر ۹۳۵ ہے کہ ایک دن حضورصلی اللہ علیہ وسلم حضرت عا نشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے جبکہ ان کے پاس بینها ہوا تھا آپ کو گویا یہ نا گوار ہوا حضرت ما نَشَدُّنے عرض کیا کہ بیمبرا دود صشر یک بھائی ہے۔ آپ نے فر مایا دیکھے لوتمہارا بھائی کون ہوسکتا ہے کیونکہ رضاعت کا اعتبار بھوک کے وقت ہے۔ (۳) ابن ماجہ کی حدیث ۲ م ۱۹ میں جمہور کی دلیل ہے عبداللہ بن زبیرگی روایت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جودود ہے ہیٹ کواس طرح سیر کردے جس طرح کسی بھو کے بہیٹ کوغذا سیر کر د ہے اور وہ دود دے بچید کی انتز یوں میں غذا کی جگہ حاصل کر لے ۔ان کے علاوہ مجھی احادیث موجود ہیں جن سے جمہور علاء رحمهم الله استعدلال لينتے بيں ۔ رياسالم كاندكور وبالاقصہ جس ہے ابن حزم اور ابل حديث نے استعدلال كيا ہے ۔ سوبقول حافظ ابن حجّر علماء نے اس کے چند جوابات دیئے ہیں۔(۱) بیتھم منسوخ ہے محبّ طبری نے احکام میں ای پرحز م کیا ہے۔ (۲) مع حضرت سالمٌ کی خصوصیت تقی جبیها که حضرت ام سلمهٌ اور دوسری از واخ مطهرات کے الفاظ حدیث تمبر ۱۹۴۵ موجود ہیں ۔ ( m ) جواب بیہ ہے کہ اس میں حرمت رضاعت ثابت ہونے کا بیمطلب نہیں ہے کہ حضرت عا نشڈ کے نز دیک مدت رضاعت کے بعد بھی وودھ بینے ہے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے کیونکہ اس باب کے خلاف خودحضرت عائشہ کا بیارشا ڈفٹل کرر ہی ہیں اس لئنے وہ اس کی قائل کیسے ہوسکتی تھیں ۔البیتدان کا خیال بیتھا کہا گرکسی عورت نے بچہ کو مدت رضا عت کے بعدد و دھ پلایا تو اس بچہ کے بالغ ہونے کے بعد اس عورت کو اس کے سامنے آنا اور اس سے بات چیت کرنا جائز ہے۔

راب : دود ہے جھوٹنے کے بعدرضا عت تہیں ٣٠ : بَابٌ لَا رِضَاعَ بَعُدَ فِصَالِ

صلی الله علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ان کے

١٩٣٥ : حَدَّثَتَ أَبُوْ مِكُر بُنُ أَبِي سُبُرَةً . ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ ١٩٣٥: حَفرت مَا تَشْرَضَى الله عنها سے روایت ہے کہ تی شُفْيَسَانَ ' عَنُ اَشْعَتُ ابْنِ اَبِي الشَّعْشَاءِ عِنُ ابِيِّهِ ' عَنُ مُسُرُوقِ عَنْ عَانِسُة اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِلَى اللَّهِ مرد تَهَا قرما يا بيكون هي عرض كيا ميرا بها كَي وَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدُها رِجُلٌ . فقال من هذا ؟ قالتُ هذا الصحة من الما : غور كروتم كن كواسيخ ياس آن وي جواس

اخسی قبالَ انْسَطُرُوا مِنْ تُذْخِلُنَ عَلَيْكُنَّ فَإِنَّ الرَّضَاعَة مِنَ ﴿ لَئِحَ كَهُ رَضَاعَتِ الى وقت بهوتي ہے جب بجد كي غذا

١٩٣٦ : حَدَّثَنَا حَرُّمَلَةً بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ وَهُبٍ . ٱلْحُبْرَنِيُ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ آبِي ٱلْاَسُوْدِ عَنْ عُرُوَةً ' عَنْ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ الرُّبَيْرِ ' أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رضاع إلَّا مَا فَتَقَ ٱلْآمُعَاءَ .

٣٣٠ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنَّ لْهِيْعَةِ 'عَنْ يَرِيْدَ بْنِ آبِيْ حَبِيْبِ وَعَقِيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ. أَخُبُونَى أَيُو عُبَيْدَةَ ابُنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ زَمْعة عَنْ أُمَّهِ زَيْنَبَ بِنُتِ ابِيُ سَلَمَةُ ۚ أَنُّهَا أَخْبُوتُهُ أَنَّ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ كُلُّهُنَّ خَا لَفُنَ عَائِشَةً وَأَبَيْنَ انْ يُدُخِلَ عَلَيْهِنَّ احَدَّ بعِشُلِ رَضَاعةٍ سَالِمِ مَوُلَى ابِي حُذَيْفَةَ وَقُلُنَ وَمَا يُدُرِيْنَا؟ لَعْلُ ذَٰلِكَ كَانَتُ رُخُصَةُ لِسَالِمٍ وَحُدَهُ .

تشريح 🏫 پياحاديث جمهورائمه حميم الله کي دليل بين \_

### ٣٨: بَابُ لَبَنِ الْفَحُلِ

١٩٣٨ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ' عَنِ الزُّهُرِي 'عَنَّ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ ۚ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهَا ' قَالَتُ أَتَانِيَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَقُلَحُ بَنُ أَبِي قُعَيْسِ يَسُتَأَذِنُ عَلَىٰ بَعُدَ مُناصُّرِبَ الْحِجَابُ . فَأَبَيْتُ أَنُ اذَنَ لَهُ. حَتَّى دخل عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَمَّكَ فَأَذَنِي لَهُ فَقُلُتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتُنِي الْمَرَّأَةُ وَلَمْ يُرُضِعْنِي الرَّجُلُ؟ قال تربت يداك او يمينك .

١٩٣٩ : حَدَّثُمُ البُورِ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةً. ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابُنْ نُمَيْرِ اعنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي آئے ميرے ياس آئے كى اجازت طلب كى ميں ئے اللهُ تعالى عَنْهَا وَالْتُ جاء عَمِّي مِن الرُّضَاعَةِ يَسُتَأَذِنُ

دودھ ہو( لعنی بجین میں )۔

۲ ۱۹۳۲: حضرت عبدالله بن زبیررضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رضاعت وہی ہے جوآ نتیں چیرے۔ ( کم سی میں ہوا یعنی ج<del>ت</del>نی مدت فقہا ء کرام نے بتائی ہے اس کے اندر ہو)۔

يه ١٩: حضرت زينب بنت ابي سلمه رضي الله عنها فر ما تي ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام از واج مطہرت نے حضرت عا تشدر منی الله عنها کی مخالفت کی اور انہوں نے حذیفہ کے غلام سالم کی طرح رضا عت کر کے اپنے پاس (ای طرح باتی عورتوں کے یاس بھی) آنے جانے ے منع فر مایا اور سب نے کہا کیا خبر بیصرف اسکیلے سالم كے لئے رخصت ہو (باقيوں كے لئے ايسا تھم نہ ہو)۔

## چاہے: مردی طرف سے دودھ

۱۹۴۸: حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ پردہ کا تھم نازل ہونے کے بعد میرے رضاعی چیا اللح بن تعیس میرے یاس آئے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے اجازت ویے ہے انکار کیا۔ یہاں تک کہ نی میرے یاس تشریف لائے اور فر مایا: وہ تمہارے چیا ہیں انکوا جازت ویدو۔ میں نے عرض کیا مجھےعورت نے دودھ پلایا ہے مردنے تونبیں پلایا فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ ١٩٣٩: حضرت عائشة هرماتي بين كه ميرے رضاعي چيا اجازت ویے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ علاق نے

على فابيت أن أذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلخ عليك عليه وسلم فليلخ عليك عمك فقلت أمّما ارضعتنى الممردة ولم يُرضِعنى الرَّجُلُ. قال إنّه عَمْنَكِ. فليلخ عليك

## ٣٩ : بَابُ الرَّجُلُ يُسَلِّمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَان

م 190 : حَدُّقَنَا اَبُوبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَة ثنا عَبُدُ السَّلامِ ابْن حَرُبِ عَنُ اِسْحَقِ ا بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ابني فَرُدَة 'عَنْ اَبِي وَهُبِ اللَّهِ بُنِ ابني فَرَدَة 'عَنْ اَبِي وَهُبِ اللَّهِ عَنْ الدَّيْلَمِي ' قَنْ اَبِي حِرَاشِ الرُّعَيْبِي عَنِ الدَّيْلَمِي ' قَالَ قَيْمَتُ على رسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم وعَدِي أَخْتانِ قَالَ قَيْمَتُ على رسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم وعَدِي أَخْتانِ تَزَوَجُتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ اذَا رَجَعَت فَطَلِقُ إِحَدَاهُمَا . ثَنَا ابْنُ وَهُبِ الْجَبُولِي الْبُنُ وَهُبِ الْجَبُرُنِي الْمِن لَهِينَعَة اعْنُ آبِي وَهُبِ الْجَيْشَائِي حَدَّثَهُ انَّهُ الْجُبَرَلِي الْمُن لَهِينَعَة اعْنُ آبِي وَهُبِ الْجَيْشَائِي حَدَّثَهُ انَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُبِ الْجَيْشَائِي حَدَّثَهُ انَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُبِ الْجَيْشَائِي حَدَّثُهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُبِ الْجَيْشَائِي حَدَّثُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلْهُ وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَحَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم لِي طَلِق النَّهُمَا شَنْتَ . قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لِي طَلِق النَّهُمَا شَنْتَ . قَالَ وَسُلّم لَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لِي طَلِق النَّهُمَا شَنْتَ . قَالَ وَسُلُم لَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لِي طَلِق النَّهُمَا شَنْتَ . قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لِي طَلِق النَّهُمَا شَنْتَ .

فرمایا: تمہارے چیا تمہارے پاس آسکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے نہیں پلایا۔ آپ نے فرمایا: وہ تمہارے پیاس تمہارے پاس آسکتے ہیں۔ آپ نے نرمایا: وہ تمہارے پیاس آسکتے ہیں۔

## چاہی: مرداسلام لائے اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں

• ۱۹۵۰: حضرت دیلمی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میر سے نکاح میں دو بہنیں تھیں جن سے جاہلیت میں نکاح کیا تھا آپ نے فرمایی: واپس جاؤ تو ان میں سے ایک کو طلاق دے دینا۔

1901: حضرت فیروز دیلی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہوگیا ہوں اور میر سے نکاح میں دو بہنیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ان میں سے جس ایک کو جا ہوطلاق دے دو۔

تشریح 🏠 ان احادیث ہے تا بت ہوا کہ دوبہنیں ایک شخص کے نکاح میں اکٹھی نہیں روسکتیں۔

# ٣٠ : بَابُ الرَّجُلِ يُسُلِمُ وَعِنْدَهُ اَكُثَرُ مِنُ أَرْبَع نِسُوَةٍ

1901 : حدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ إِبُرَاهِيَمَ الدُّوْرَقَى ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْبُنِ آبِي لَيْهِ لَيْ فَيْمَ الدُّوْرَقَى ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْبُنِ آبِي لَيْهَ لَيْهُ عَنْ حُمَيْضَةَ بِنُتِ الشَّمَرُ دل عن قَيْسِ بُنِ الْبِي لَيْهَ لَيْهِ عَنْ حُمَيْضَةَ بِنُتِ الشَّمَرُ دل عن قَيْسِ بُنِ الْمُحارِث وَالْ السَّلَمْتُ وعِنْدِى ثَمَان بِسُوةٍ . فَاتَيْتُ النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَ الْحَرُمِنَهُنَ أَرْبَعًا.

چائ : مردمسلمان ہواوراس کے نکاح میں چار ہے زائد عور تیں ہوں ت

1901: حضرت قیس بن حارث رضی الله عنه فرماتے بیں میں اسلام لایا تو میری آٹھ بیویاں تھیں۔ بیس نی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات عرض کی ۔ فرمایا: ان میں سے چارکا استخاب کرلو۔

1904 : خدَثنا يُحَيَى بُنُ حَكِيْمٍ . ثنا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفِرِ . ثنا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفِرِ . ثنا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفِر ، ثنا مُحَمَّدٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سالِمٍ عَن ابْنِ عُمَر \* قَالَ اسْلَمَ عَيْلانُ بُنُ سَلَمَة وَتَحْتَهُ عَشُو نِسُوَةً . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَيْلانُ بُنُ سَلَمَة وَتَحْتَهُ عَشُو نِسُوَةً . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم خُذْ مِنَهُنَّ ارْبَعًا .

## ا ٣ : بَابُ الشَّرُطِ فِي النِّكَاحِ

١٩٥٣ : حدث المعلى على على الله و مُحمّد الله السناعيل فَالا ثنا أبُو أسامة عن عبد التحميد بن جَعْفُر السناعيل فَالا ثنا أبُو أسامة عن عبد التحميد بن جعفر المحميد بن عن عبد الله عن عُفَة عن يزيد بن أبى حبيب عن مَرَفد بن عبد الله عن عُفَة ابن يزيد بن أبى حبيب عن مَرَفد بن عبد الله عن عُفة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وَسَلَم قال إنّ أخق الشرط ان يُوفى به مَااسَتَ حلَلَتُم بِهِ الْفُرُوجَ .

٥٥٥ : خد شنا أبُو كُويْبِ ثَنَا أَبُو حَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُويْبٍ ثَنَا أَبُو حَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُويْبٍ ثَنَا أَبُو حَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُويْبٍ عَنْ عَمْدِ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهٍ وَقَالَ قَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدُّمَ مَا كَانَ مِنْ صِدَاقٍ أَوْ جِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدُّمَ مَا كَانَ مِنْ صِدَاقٍ أَوْ جِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبُلُ عَصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوْ لَهَا وَمَا كَانَ بَعُدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوْ لَهَا وَمَا كَانَ بَعُدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوْ لَهَا وَمَا كَانَ بَعُدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لَهَا وَمَا كَانَ بَعُدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

## ٣٢ : بَابُ الرَّجُلُ يُعْتِقُ آمَتَهُ ثُمَّ يَتَزُوَّجُهَا

١٩٥١ : حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدِ 'آبُو سَعِيْدِ الْآشَجُ . ثَنَا عَبْدَةُ بَنْ سُلْيُمانَ عَنْ صالِح بُنِ صَالِح بُنِ حَالِح بُنِ حَالِح بُنِ حَالِح بُنِ حَالِح بُنِ حَالِح بُنِ حَالِح بُنِ حَيْدَ عَنْ اللَّهُ عَنُ ابِئُ مُوسَى ' قَالَ قَالَ رَسُولُ الشَّعِبِي ' عَنُ ابِئُ بُرُدَة ' عَنْ آبِئُ مُوسَى ' قَالَ قَالَ رَسُولُ الشَّعِبِي ' عَنُ ابِئُ بُرُدَة ' عَنْ آبِئُ مُوسَى ' قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَاَدْبَهَا اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَاَدْبَهَا اللَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيةٌ فَاَدْبَهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيمُهَا . ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَاحْسَنْ اللهُ الله

۱۹۵۳: حضرت این عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ غیلان بن سلمه مسلمان ہوئے توان کی دس بیویاں تھیں۔
نی صلی الله علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: ان میں سے چارر کھانو۔

## چ<sup>ا</sup>پ: نکاح میں شرط کابیان

۱۹۵۳: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
سب سے زیادہ جس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے وہ ؤہ شرط ہے جس کی بنیاد پرتم (اپنے لیے) فرجوں کو حلال کرو۔

1900: حضرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: نکاح بند ہے ہے بل جو بھی مہر متحقہ مدیہ ہووہ بیوی کا ہے اور جو نکاح بند ہے کے بعد موتو وہ اسکا ہے جے دیا گیا یا مہد کیا گیا اور سب سے نووہ اسکا ہے جے دیا گیا یا مہد کیا گیا اور سب سے زیادہ آدمی کا اعز از جس کی وجہ سے کیا جائے اسکی بیٹی یا بہن ہے۔

# چاہ : مردا بنی باندی کوآ زادکر کے اس سے شادی کرلے

1907: حضرت ابوموسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ انداز سے فرمایا: جس کی باندی ہو وہ اسے التھے انداز سے آ داب سکھائے اور التھے انداز سے اس کی تعلیم و تربیت کر سے بھراسے آ زاد کر کے اس سے شادی کر لے اسے دو ہرا اجر ملے گا اور جو بھی کتابی مرد اپنے نبی پر ایمان لائے اور محمد (علیہ کے کہا کے اسے دو ہرا اجر ملے لائے اور محمد (علیہ کے کہا کی ایمان لائے اور محمد (علیہ کے کہا کی ایمان لائے اسے دو ہرا اجر ملے گا اور جو بھی مملوک غلام اللہ کے فرائض ادا کرے اور گا اور جو بھی مملوک غلام اللہ کے فرائض ادا کرے اور

حقَ اللَّه عليْه وحقَّ مُوالِيُّهِ \* فَلَهُ اجْرَان .

قَالَ صَالِحٌ قَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ اعْصَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ. انْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيْرْكُبُ فِيُمَا دُوْنَهَا إلى الْمَدِيْنَة .

1904 : حدَّفَ الْحَمَدُ بُنُ عَبْدَة النَّا حَمَادُ بُنُ زَيْدٍ . فَنَا تَابِتُ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ 'عَنُ آنَسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه 'قَالَ صَارَتُ صَفِيَّةُ لِرِصِيَةَ الْكَلْبِيُ ' ثُمَّ صَارَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَارَتُ صَفِيَّةٌ لِرِصِيَةَ الْكَلْبِيُ ' ثُمَّ صَارَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَارَتُ مَنْ فَيْهُ وَسَلَمَ بَعُدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ جَتُقَهَا صَدَاقَهَا . صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ جَتُقَهَا صَدَاقَهَا . فَال حَمَّادُ فَقَالَ عَبُدُ الْعَزِيْزِ لِنَابِتِ يَا ابَا مُحمَّدِ ! انْتَ صَالَتَ أَنْسًا مَا أَمْهُرَهَا ؟ قَالَ آمُهُرَهَا نَفْسَهَا .

1904 : حدَّقَفَ حَبَيْتُ مُن مُبَشِّرٍ. ثَمَا يُؤنَّسُ ابْنُ مُحَمَّدِ مُثَا يُؤنَّسُ ابْنُ مُحَمَّدِ مُنَ وَيُلِمُ عَنْ عَلَيْهِ وَمَن آيُوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ عَائِشة أَنَّ مُحَمَّدِ مُن وَيُعِد عَن آيُوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَن عَائِشة أَنَّ مُن عِكْرَمَةَ عَن عَائِشة أَنْ وَمَعَل عِتْقَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعْتَقَ صَفِيَّة وَجَعَل عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَتَوْوَجها.

#### ٣٣ : بَابُ تَزُوِيْجِ الْعَبُدِ بِغَيُرِ اِذُنِ سَيِّدِهِ اِذُنِ سَيِّدِهِ

١٩٥٩ : حَدَّقَ الْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

این آقاؤں کاحق اداکر ہے اس کود و ہرا آجر ملے گا۔
اس حدیث کے راوی صالح کہتے ہیں کہ
میرے استاذا مام ضعی ؓ نے فرمایا بیا حدیث میں نے تہہیں
بلا معاوضہ مفت ہی میں وے دی حالا تکہ اس سے کم بات
معلوم کرنے کے لئے بھی مدینہ کا سفر کرنا پڑتا تھا۔

1902: حضرت انس فرماتے ہیں کہ صفیہ (جب خیبر میں قید ہوئیں تو) سیدکلبی کے حصّہ میں آئیں پھر بعد میں رسول اللہ کول گئیں تو آپ نے ان سے شادی کرلی اور آزادی کوانکا مہر قرار دیا۔ حماد کہتے ہیں کہ عبدالعزیز نے ثابت کے کہا آپ نے انس سے بوجھا تھا کہ رسول اللہ نے صفیہ کوکیا مہر دیا؟ فرمایا: انکی ذات (آزادی) مہر میں دی۔

190۸: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کی کو ہی ان کا مہر قرار دے کر ان ہے شادی کرلی۔

## چاہے: آقا کی اجازت کے بغیر غلام کا شادی کرنا

1909: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: غلام اینے آتا کی اجازت کے بغیر شاوی کر لے تو وہ زانی ہوگا۔

۱۹۲۰: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتے بی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو غلام بھی مالکوں کی اجازت کے بغیر شادی کر لے وہ زانی

## ٣٣ : بَابُ النَّهِي عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ

١٩٢١ : حنثنا مُحمَّدُ بُنْ يَحْيَى . ثَنَا بِشُرُ بُنْ عُمْر . ثَنَا مِالكُ بُنُ أَنسِ 'عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ وَالْحَسَن ابْني مُحَمَّدِ بُن عَلِيَّ 'عِنْ ابيهِما 'عَنُ عَلِيَّ بُنِ آبِي طَالِبِ انْ رَسُولِ اللَّهِ نَهِي عَنَّ مُتُعَةَ النَّسَاءِ يَوْمَ خَيِّبَرَ وَعَنَّ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . ١٩٢٢ : حَدَّثْمَا ابْوَ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ فَاعْبُدَةُ ابْنُ سُليُسمان \* عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمْرَ \* عَنِ الرَّبِيْعِ بْن سَبُولَة \* عَنُ ابِيَّهِ \* قَالَ حَرْجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى حَبَّةِ الْوَدَاعِ. فَقَالُوُ ايَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُـمَ! إِنَّ الْمُرْبَة فَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنًا . قَالَ فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هـ ذِهِ البَّسَاءِ . فَأَتُيُنَاهُنَّ ، فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحُنْنَا إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بْيِّنَا وَبَيْنَهُنَّ اجْلًا . فَذْكُرُوا ذَالِكَ لَلِنِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ فَقَالَ اجْعَلُوا بَيُّنَكُمُ وَيَيُّنَهُنَّ أَجُلًا . فَخَوَجْتُ أَنَا وَالِسَ عَمّ لِي . مَعَهُ يُرْدُ وَمَعِيَ بُرُدٌ . وَبُرُدُهُ أَجُودُ مِنْ بُرُدِي وَأَنَا أَشَبُّ مِئُهُ . فَأَتَيُنَا عَلَى امْرَاةٍ فَقَالَتُ بُرْدٌ كَبُرُدٍ \* فَتَوْرَجُتُهَا فَمَكُثُتُ عِنُدْهَا تِلُكَ اللَّيْلَةِ. ثُمُّ غَذُوتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكُن وَالْبَابِ وهُ وَ يَقُولُ أَيُّهِ النَّاسُ ! إِنِّي قَلْدُ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمُ فِي ٱلإسْجَــمُتَاعِ . أَلَا وَإِنَّ اللَّهُ قَدُ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . فَمَنُ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيَّةً فَلَيُخُلُّ سَبِيْلُهَا . وَلا تَأْخُذُوامِمَّا اتَيْتُمُوَّهُنَّ شيئًا .

المان بُن المُحدُّدُ المُحدُّدُ بِنُ الْعَسْقَلانِیُ ثَنَا الْفِرْيَابِیُ عَنُ الْبَانَ بُن الْمِ خَارِمِ اعْنُ آبِی بَکُو بَنِ حَفْصِ اعْنِ الْنِ عُمَرَ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِنَ لَنَا فِي الْمُتُعَةِ ثَلَاثًا اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اعْلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِنَ لَنَا فِي الْمُتُعَةِ ثَلَاثًا اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اعْلَمُ احْدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَلٌ اللهُ عَرَمَهِ اللهُ اعْلَمُ احْدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَلًا

## باب: نکاح متعہے ممانعت

1971: حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متعہ سے اور پالتو گدھوں کے ساتھ فرمایا۔

١٩٦٢: حفرت سبرةٌ فرمات بين كه بهم ججة الوداع مين كيَّة لوگول نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول گھر سے دُوری جارے لئے سخت گرال ہور ہی ہے۔ آپ نے فرمایا: پھران عورتوں سے نکاح کر کے فائدہ اُٹھا۔ہم ان عورتوں کے پاس مستحے تو انہوں نے باہمی مدت مقرر کئے سمئے نکاح کرنے سے ا تکار کر دیا۔ صحابہ نے رسول اللہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آب نے فرمایا: پھر باہمی مدت مقرر کرلوتو میں اور میراایک چھازاد بھائی نکلےمیرے یاس بھی ایک جا در تھی اوراس کے یاس بھی لیکن اسکی جا در میری جا در سے عمدہ تھی البتہ میں اس کی بنسبت زیاده جوان تھا۔اس عورت نے کہا: جا درتو جا در کی طرح بسويس في اس عد شادى كرلى بين اس رات اسك یاس تھہرا۔ صبح آیا تو نبی رکن اور باب کے درمیان کھڑے ہوئے فرمارے تھا بےلوگو! میں نے تمہیں متعد کی اجازت دی تھی غور سے سنواللہ نے قیامت تک کیلئے متعدحرام قرما دیا اسلئے جسکے باس کوئی متعہ والی عورت ہوا سکا رستہ چھوڑ دے اور جوتم نے انہیں دیا اُس میں سے پچھوا پس نہاو۔ ١٩٦٣: حضرت ابن عمرٌ فر ماتے ہیں جب حضرت عمر بن خطابٌ خليفه بن تو نوگوں كوخطيه ديتے ہوئے فرمايا: بلا شبہ رسول اللہ علیہ نے تین مرتبہ ہمیں متعد کی اجازت وی پھراہے جرام قرار وے دیا۔اللہ کی متم جس کے متعلق معلوم ہوا کہ متعہ کرتا ہے اور وہ محصن ہوا تو بیس اس کو

الا رجسه شد بالحجارة إلا الله يأتيني بارْبَعة يشهدون عنكسار كرون كار إلا يه كدمير عباس جاركواه لائ جو والآر دسول الله وصلم ما اخلها بغذ إذ عوايي بحى وي كدالله كرون كا الله عليه وسلم ما اخلها بغذ إذ عوايي بحى وي كدالله كرون الله عدمها الله عليه وسلم ما عرام كرف حرمها .

تشریح 🧺 متعہ یہ ہے کہ ایک میعاد معین تک نکاح کرے۔مثلاً ایک دن دودن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ ایک سال یہ حرام ت بہشرے اسنة میں ہے کہ علماء رحمہم اللہ نے متعہ کے حرام ہونے پر اتفاق کیا ہے گویا تمام مسلمانوں کا اس کی حرمت پر ا جماع ہے اسلام کے ابتدائی زمانہ میں کچھ دن کے لئے اس کی اہاحت ضرور ہوئی تھی جوشخص بہسب تج رجنسی ہیجان کی وجہ ے عالت اضطرارکو پہنچے گیا ہواس کے لئے اجازت تھی کہ وہ متعہ کر لے لیکن بعد میں قیامت تک کے لئے حرام کر دیا گیا۔ حضرت ملیؓ ہے اس کی حرمت مروی ہے۔ قامنی عماض وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ متعہ صرف روافض اور شیعہ کے مز دیک جائز ے جوآ یت:﴿فعما است تعتم به منهن فاتوهن اجورهن﴾ فرایندے استدلال کرتے ہیں کداس میں استمتاع کا ذکر ہے نہ کہ نکاح کا اوراستمتاع ہی متعہ ہے نیز اس میں اجر دینے کاتھم ہےاور اجر نکاح متعہ میں دیا جاتا ہے نہ نکاح میں کیکن حابہ کرام اور نقہا ،عظام بلکہ جمیع امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ متعہ بالکل حرام ہے اس کی حزمت پر استدلال کرتے مونے صاحب بدائع نے کہاہے کہ لینا الکتاب والسنة والاجماع والقیاس کہ بمارے پاس کتاب دسنت واجماع ٠٠ رقياس بين اس كے بعد قرآن كريم كى بيآ يت پيش كى ہے: ﴿ والسنين هم لفروجهم حافظون الا على از واجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومير٥ فمن ابتغي وراء ذلك فاوليك هم العادون﴾ (اورجوا يي شبوت كي جُلكو تھا ہتے ہیں مگرا پنی عورتوں پریا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پرسوان پر کچھالزام نہیں پھر جوکوئی ڈھونڈے اس کے سوا سووہی ہیں عدے بڑھنے والے۔اس میں حق تعالی شانہ نے نکاح اور ملک یمین کے علاوہ قضاءشہوت کا کوئی راستہ ڈھونٹر نے والے کوحلال کی حدیے آ گےنکل جانے والا قرار دیا ہے اور اب ایسا جہاں زنا' لواطت' وطی بہائم و عاریت جواری اجماعاً ا دربعض کے نز دیک استمتاع ہالید وغیر ہجیسی صورتیں آ تنگیں وہیں متعدیجی آ گیااس لئے کہ متعہ نہ نکاح ہے نہ ملک نمیین کی ملک یمین نه ہونا تو ظاہر ہےاور نکاح اس لئے نہیں کہ اول تو متعہ پر لفظ نکاح کا اطلاق نہ عرفاً سنا گیا ہے اور نہ شریعت میں وارد ہے دوسرے بیر کہ نکاح کی پچھخصوص شرا نظ ہیں جن کے نہ ہونے سے نکاح نکاح ہی نہیں رہتا۔ متعہ وقت گز رنے پرختم ہو جاتا اور نکاح ہمیشہ باقی رہتا ہے۔(۲) تکاح فراش ہوتا ہے جس کے ذریعہ بچہ کا نسب دعویٰ کے بغیر ہی ثابت ہوتا ہے اس کے برخلاف جواوگ متعہ کے قائل ہیں وہ صاحب متعہ سے نسب ثابت نہیں کرتے ۔ ( ۳ ) منکوحہ ہوی کو دخول کر نا بوقت جدائی عدت کو دا جب کرتا ہے اورموت ہے بھی عدت وا جب ہو جاتی ہے دخول ہو یا نہ ہوا ورمتعہہے و فات کی عدت واجب نہیں ہوتی ۔ ( ۲۲ ) نکاح کی وجہ ہے میاں ہوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اور متعدمیں ایک دوسرے کے وارٹ نہیں :ویتے بہر کیف نکاح کے پیخصوص احکام ہیں جومتعہ میں نہیں میں معلوم ہوا کہ متعہ نکاح نہیں ہے اپس میحرام ے ۔مضمرات میں ہے کہ جوشخص متعہ کو حلال جانے وہ کا فرہے امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کسی شے کو

حلال کر کے حرام کیا ہوسوائے متعہ کے' پھر ہڑی عجیب بات ہے کہ شیعوں کی کتابوں میں انہی کی احادیث صحیحہ میں ائمہ ہے متعہ کی حرمت منقول ہیں مگر وہ نہصرف حرمت متعہ کے حلال ہونے پراصرار کرتے ہیں بلکہ اس کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ متعہ کو دراصل حضرت عمر رمنی القدعنہ نے حرام کیا ہے حالا تکہ یہ بالکل غلط ہے بھاری طرف سے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ان کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث قابل عبرت ہے جس میں صريح ممانعت ہے اور وہ صحیحین میں بھی موجود ہے اور شیعہ حضرات کا بیاصول ہے کہ اختلا فی مسائل میں حضرت علی رضی اللہ عنداورآ ل بیت کی طرف مراجعت ضروری مجھتے ہیں ۔ا حادیث کے علاوہ اجماع سحابہ بھی ہے کہ متعہ حرام ہے اس پر ایک سوال ہوسکتا ہے کہ ابن عباسؓ متعہ کے جائز ہونے کے قائل میں پھرا جماع کہاں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کا ر جوع ثابت ہے چنانچے امام ترندیؒ نے جامع میں حضرت ابن عباسؒ ہے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ متعہ ( کاجواز ) ابتداءاسلام میں تھا جب کوئی مردکسی شہر میں جاتا اور وہاں اس کی شناسائی نہ ہوتی تو وہاں کسی عورت ہے اتنی مدت کے لئے نکاح کرلیتا جنتنی مدت اس کوتھبر نا ہوتا چنانچہ وہ عورت اس کے سامان کی دیکیے بھال کرتی اوراس کا کھانا پکاتی یہاں تک کہ جب بيآيت نازل ہوئي:الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. تو حضرت ابن عباسٌ نے فرمايا كه ان وونوں (يعني بیوی اورلونڈی ) کی شرمگاہ کے علاوہ ہرشرمگاہ حرام ہے۔ شیخ حازمی نے کتاب الناسخ والمنسوخ میں بالا سناد سعید بن جبیر ے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ ہے بیعرض کیا: حضرت! آپ کے فآوی تو شہرہ آ فاق ہو گئے ہیں اور شعراء چنکیاں لینے لگے۔ آپ نے دریافت کیا کیا ہوا؟ میں نے شاعر کے اشعار سائے یہین کرآپ نے فرمایا: سجان الله! بخدا میں نے اس کا فتو کی نہیں ویا میرے نز دیک تو متعہ بالکل ایسے ہی حرام ہے جیسے خون مردار اور خنزیر کا ''گوشت کہ بیہ چیزیں سوائے مصطرے کسی سے لئے جا ئزنہیں ۔

## ٣٥ : بَابُ الْمُحُرِمِ يَتَزَوَّ جُ

٩ ٢٣ : حَدَّقَ الْهُو بَكُوبُنُ ابِي شَيْبَةَ ' ثَنَا يَخَيَى بُنُ ادْمَ ا فَنَا جَوِيُدُ بُنُ حَازِم . ثَنَا الْهُو فَوَارَةَ ' عَنُ يَزِيُدَا بُنِ الْاَصَمِ . قَنَا الْهُو فَوَارَةَ ' عَنُ يَزِيُدَا بُنِ الْاَصَمِ . حَدَّقَ نِي مَنْ مَنْهُونَةُ بِئُتُ الْحَارِثِ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْهُونَةُ بِئُتُ الْحَارِثِ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْهُونَةُ بِئُتُ الْحَارِثِ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُو خَلالٌ .

قَىالَ وَكَانَتُ خَالَتِيُ وَخَالَةً ﴿ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا ﴾ ابُنِ عَبَّاشٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُما .

١٩٢٥ : حَـ الْتَنَا أَبُونِكُرِ بُنُ خَلَادٍ. ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً ' غَـنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ ' عَنُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ' عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ' أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْح وهُوَ مُحُرِمٌ .

# باب بحرم شادی کرسکتاہے

۱۹۶۳ م المؤمنین حضرت میمونه بنت الحارث رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے شادی اس حال میں کی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم حلال تھے۔

یزید کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا میری اور حضرت ابن عمباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ہیں۔ ۱۹۲۵: حضرت ابن عمباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت و احرام نکاح کما۔

1977: حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند فرمات بین که درسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: محرم ندا بنا نکاح کرے نه بی نکاح کا پیغام کرے نه بی نکاح کا پیغام میسیجے۔

تشريح 🏫 اس مئله ميں اختلاف ہے كەمحرم او رمحرمه حالت احرام ميں نكاح كرسكتا ہے يانہيں ائمه ثلاثہ كے نز ديك جائز نہیں اگر کریں گے تو نکاح باطل ہوگا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے قائل ہیں امام ابو حنیفہ ّاور آ پ کے اصحاب کے نز دیک جائز ہے صحابہ میں سے حضرت ابن عبائ ابن مسعود انس بن مالک اور جمہور تا بعین ابراہیم تخعی سفیان تُوری عطاء بن ابی رباح محتم بن متنبه حماد بن ابی سلیمان متکرمهٔ مسروق بھی اسی کے قائل ہیں البعة معجت کرنا جائز نہیں تا وفتیکہ احرام سے حلال نہ ہو جائیں۔احناف کی دلیل حدیث ابن عباس ہے جس کی تخریج ائمہ ستہ نے کی ہےاور سنن ابن البرحديث ١٩٣٥ من ب: ان السنب صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. بخارى كي روايت من يه اضافہمی ہے:وبنسی بھا وھو حلال وماتت ہسرف:کحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے جماع کیا ہے احرام سے باہرای طرح بزارئے مندمین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاے روایت کیا ہے: انسہ علیہ المسلام تؤوج میمونہ و ہو محرم و احتسجیم و هو محوم که نبی صلی الله علیه وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح کیاا ورسینگی بھی احرام کی حالت میں لگوائی۔ علامہ میلی الروض الانف میں فر ماتے ہیں کہ اس ہے حضرت عائشہ کی مراد نکاح میمونہ ہے کیکن آپ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا۔حضرت این عباسؓ وغیرہ کی روایات کے معارض حضرت بزید بن الاحم کی روایت ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے حلال ہوئے کے وفت نکاح کیا۔ بیروایت اورصحا بدسے حدیث کی دوسری کتب میں بھی موجود ہے کیکن اس کا جواب میہ ہے کہ بیزید بن احم کی روایت کا وہ درجہ نہیں جوحضرت ابن عباس کی روایت کا ہے کیونکہ وہ ائمہ ستہ ( صدیث کے جیرا ماموں ) کی متفق علیہ روایت ہے بخلاف روایت بن ید بن احم کہ اس کو ندا مام بخاری نے لیا ہے اور ندا مام نسائی نے بھرحفظ وا تقان میں یزیدین احم حضرت این عیاس رضی الله عنبما کے برابرنہیں ہو سکتے ۔ مذکورہ بالاتقریرے یہ یات واضح ہے کہ نکاحِ محرم کے جواز وعدم جواز دونوں کی بابت حدیث موجود ہے۔ چنانچہ حدیث حضرت عثان رضی الندعنہ ممانعت پر دال ہےاور حدیث ابن عباس رضی الله عنهماا باحت واجازت براب ان میں سے کسی ایک کور دکرنے کے بجائے ترجیح و تطبیق کا طریق ہی اولی ہے۔اب اگر ترجیح کا طریق اختیار کیا جائے تو کئی وجوہ سے حدیث ابن عباسؓ ہی راجح قرار یاتی ہے۔ (۱) حضرت ابن عباس رضی القد تعالیٰ عنہما کی حدیث کوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اور حدیث ابو ہر میہ رضى التدتعالى عنه كى تائير حاصل إاوروه نصوس قرآن ﴿ فسانك حبوا مساطساب لكم ﴾ اور ﴿ انك حدوا الايسامسى منه کی وغیر و کے موافق بھی ہے جومطلق اباحت نکاح پر دلالت کررہی ہیں پس عدم احرام کی شرط انگا ناخبر واحد کے ذریعہ ہے کتاب اللہ پرزیا دتی ہے جو جا ترنبیں ۔ (۴)اصول میں بیہ بات مطےشدہ ہے کہ جب دوحد یثوں میں تعارض ہوتو اقوال

سحابہ کی طرف پھر قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔اب اگراتو ال صحابہ کودیکھا جائے تو وہ مختلف ہیں چنا نچے دھنرت عمر وہلی اگر شوافع کے ساتھ ہیں تو حضرت ابن عباس وابن مسعود اور حضرت انس بن مالک احتاف کے ساتھ ہیں اورا اگر قیاس کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ احتاف کے موافق ہے اس لئے جس طرح خرید و فروخت حالت احرام میں جائز ہا ور وونوں ایک جیسے ہیں ایجاب و قبول ہیں۔ لہذا نکاح بھی حالت احرام میں جائز ہونا چاہئے۔ اور اگر دونوں متعارض حدیثوں ایک جیسے ہیں ایجاب و قبول ہیں۔ لہذا نکاح بھی حالت احرام میں جائز ہونا چاہئے۔ اور اگر دونوں متعارض حدیثوں میں تطبق کا طریق اختیار کیا جا سکتا ہے صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں کہ صدیث عثان میں نکاح کے لغوی معنی (وطی) مراد ہیں مطلب ہیہ ہے کہ حالت احرام میں وطی کرناممنوع ہے کی صدیث کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نہ محرم وطی کرے اور نہ محرمہ عورت اپنے شو ہرکو وطی پر قدرت دے اور کو کی وجنہیں یہ معنی اختیار کرنے میں۔ (والند اعلم)۔

#### ٣٦ : بَابُ الْآكُفَاءِ

١٩١٧ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ شَابُوْدِ الرَّقِيُّ. ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بَنِ سَلَيْمَانَ الْانْصَادِئُ الْحُوْفُلَيْحِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلانَ الْمَنْ سَلَيْمَانَ الْانْصَادِئُ الْحُوْفُلَيْحِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلانَ اللهِ عَنِ النِي وَيْسَمَةَ الْبَصْرِيَ عَنْ آبِي هُوَيُرَةً وَقَالَ قَالَ رَسُولُ عَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمُ مَنْ تَرْصَوُنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَوا تَكُنَ فِئْتَةٌ فِي الْارْضِ وَقَسَادٌ عَرِيُطُ . فَرَوِجُوهُ اللهِ تَفَعَلُوا تَكُنَ فِئْتَةٌ فِي الْارْضِ وَقَسَادٌ عَرِيُطُ . الله عَلُوا تَكُنَ فِئْتَةٌ فِي الْارْضِ وَقَسَادٌ عَرِيُطُ . الله عَلَوا تَكُنَ فِئْتَةٌ فِي الْارْضِ وَقَسَادٌ عَرِيُطُ . الله عَلَى اللهُ مِنْ عَرُوةَ اعْنَ آبِيّهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَ اللهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَسَخَيْرُوا لِنُطَفِحُمُ وَالْكَحُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَسَخَيْرُوا لِنُطَفِحُمُ وَالْكَحُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَسَخَيْرُوا لِنُطَفِحُمُ وَالْكُحُوا الْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَسَخَيْرُوا لِنُطَفِحُمُ وَالْكُولُ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَسَخَيْرُوا لِنُطَعِكُمُ وَالْكَحُوا الْكُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَسَخَيْرُوا لِنَيْعُمْ وَالْمُنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَسَخَيْرُوا لِيُسْطَعِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكَحُوا الْهُ وَالْمُعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

چاہ: نکاح میں ہمسراور برابر کے لوگ

1942: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: جب تمہارے پاس ایسارشتہ آئے جس کے اخلاق اور دینی حالت تمہیں پہند ہوتو اس کا تکاح کر دواگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنداور برایگاڑ ہوگا۔

۱۹۶۸: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے نطفوں کے لئے (اچھی عورتوں کا) امتخاب کرو اور کفوعورتوں سے نکاح کرواور کفومردوں کے نکاح میں دو۔

تفریح ہی کھوکامعتی ہے ہمسرجیبا کر آن کریم میں ہولے میں کو احد : کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسرہیں۔

ہابت نکاح میں کفوو کفاء ت سے مرادا کی مخصوص برابری ہے جس کا اختبار مرد کی جانب سے ہوتا ہے۔ یس احناف شوافع و منابداور جمہور علاء کا مسلک کفاء ت کے متعلق یہ ہے کہ چندامور میں کفاء ت کا اغتبار ہے جن کی تفصیل مبسوط امام محمہ میں ہے (۱) نسب (۲) حریت (آزاد ہونا) (۳) دین (دیانت) (۴) مال (۵) صالح (پیشے) احادیث باب میں دین ہم مقدم رکھنے کا تحکم ہے۔ امام ابو حنیف اور امام ابو پوسٹ کے نزد یک دین میں بھی کفاء ت (برابری) کا اعتبار ہے دین سے مراد دیانت ہے لیتی ملاح وتقوی اور امام ابو پوسٹ کے نزد یک وجہ یہ ہے کہ دیا نتراری سب سے زیادہ قائل فخر مراد دیانت ہے لیتی ملاح وتقوی اور نمار ما خلاق اس کے معتبر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیا نتراری سب سے زیادہ قائل اگرام و مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقائل ہے: ان اکو مکم عند اللہ اتقا کم :تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزد کے قائل اگرام و مکرم وہ ہوجب سے زیادہ تق ہے۔ نیز یہ کوگ کورت کواس کے تو ہر کے نسب کے گھٹیا ہونے پر جس قدر عار دلاتے ہیں اس سے کہیں نیا دواس کے قائل اگرام دیل نہ ہوگی۔

### ٣٥: بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَآء

١٩٢٩ : حدَّثنا اَلْوَلِكُو بُنُ ابني شَيْبَةً. ثَنا وكَيْعُ عَنْ هَمَامُ عَنْ قِتَادَةً \* عَنِ الصَّرِبُنِ أَنِسَ \* عَنْ يَشْيُرِبُن نِهِيُكِ \* عَنْ ابعي هُمريُرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَمَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنُ كانتُ لَهُ امْرَأَن ' يَمِيُلُ مَعَ احْداهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ' جَآءَ يؤم الُقِيامَةِ ﴿ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ .

• ١٩٤ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً . ثنا يَحْيِي بُلْ يَمَانِ غَنْ مَعُمرٍ ' عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ عُرُوةً ' عَنْ عَائِشة 'انَّ رسُوُلَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَاسَافُو اقُرع بين نسابُه . ا ١٩٤٠ : حَدَّثُنَا أَيُو يَكُرِيُنُ أَبِي شَيْبَة ' وَمُحَمَّدُ يُنُ يىخىسى. قَالَا ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ . انْبَانا حَمَادُبُنُ سلمةً ' عَنْ أَيُّوبَ \* عَنْ آبِي قِلابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيْد \* عَنْ عبائشةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا \* قَالَتُ كَان رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُسِمُ بَيْنَ بِسَائِهِ \* فَيْعُدلُ \* ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ! هَذَا فِعُلِي فِيُمَا آمُلِكُ فَلا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلا

۱۹۲۹ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جس کی دو بیویاں ہوں وہ ان میں ہے ایک کو دوسری پرتر چیج دیتا ہو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک ھتبہ ڈ ھلکا ہوا ہوگا۔

چاہ ہیو یوں کی باری مقرر کرنا

• ۱۹۷: حضرت عا کنٹہ رضی اللّٰہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم جب سفر پرتشريف لے جانے لکتے توانی از واج کے درمیان قرعہ ڈال لیتے۔

ا ١٩٧٤ : حضرت عائشٌ فرماتی بین كه رسول الله ﷺ اپی از واج مطہرات کے درمیان باری مقرر فرماتے اوراس میں عدل اور برابری ہے کام لیتے پھر بھی یہ دعا ما تکتے: ''اے اللہ! یہ میری کارکر دگی ہے اس چیز میں جس میں میرا اختیار ہے اب مجھے مورد ملامت نہ تھہرائے اس چیز میں جو آپ کے اختیار میں ہے اور میرےاختیار میں نہیں ہے۔''

''شریکتی 🖈 اِن احادیث میں ایک ہے زیاد دیویوں کے درمیان انصاف اور ہاری میں برابری کی تا کید بیان کی گئی ہے۔ حضورتسلی القدعلیه وسلم پرتقشیم واجب نبین تخی لیکن بُحربھی قرعہ وَ التے جس ام المؤمنین کا نام قرعہ میں نکاتا وہ سفر میں ساتھ تشریف لے جالی \_

چاه : بیوی این باری سوکن کود ہے ستی ہے ۱۹۷۳: حضرت عا تشه رضی الله عنها فر ماتی بین که جب حضرت سوده بنت زمعه رضي الله عنها عمر رسيده ہوگئيں تو انہوں نے اپنی باری مجھے دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ

٣٨ : بَابُ الْمَرُأَةِ تَهَبُ يَوُمَهَا لِصَاحِبتِهَا ١ ٩ ٢ : حَـدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُقُبَةُ ابْنُ حَالِدٍ. ح وحــدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَانَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ' جـمنِـعًـا عنُ هشام ابُنِ عُرُوةً ﴿ عَنَّ ابلِهِ ﴿ عَنْ عَانِشَة ۚ قَالَتُ السَّا كبرتُ سؤدةُ بنتُ زَمْعة وهَبتُ يَوْمَها لغانشة ﴿ فَكَانَ ﴿ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ حَفَرَتَ سُودُه رضي الله عنها كا ون بهي مجج رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُسِمُ لَعَابُسُهُ بِيوْم سؤدة.

٩ ١٩ : حَدَّثَنَا حَفُصُ بَنْ عَمْرِو. ثَنَا غَمَرْبُنْ عَلَى \* عَنُ عَائِشَةَ رَضِى الله تَعَالَى هِشَام بْنِ عُرُوة \* عَنْ ابْنِه عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنُهَا انْهَا قَالَتُ نَزْلَتُ هَلِهِ الْآيَة: ﴿ وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ فِي عَنُهَا انْهَا قَالَتُ نَرُلْتُ هَلِهِ الْآيَة: ﴿ وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ فِي رَجُلِ كَانَتُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتُ صُحَبَتُهَا. وَوَلَدَتُ مِنُهُ وَلِي رَجُلِ كَانَتُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتُ صُحَبَتُها. وَوَلَدَتُ مِنُهُ الْوَلَادِ، فَارَاد انْ يَسْتَبُدلَ بِها . فَرَاضَتُهُ عَلَى أَنْ تَقِيمُ عِنْدَة وَلَا يَقْسَم لَهَا.

1921: حفرت عائش ت روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ بنت کی سے ناراس ہوئے تو سفیہ بنت کی ہے تاراس ہوئے تو سفیہ بنت کی سے ناراس ہوئے تو سفیہ آنے عائش کے ہا: اے عائش کیا تم چاہی ہو کہ تم رسول اللہ کو مجھ سے راضی کراد واور میری باری تمہیں مل جائے ؟ عائش نے کہا: ٹھیک ہے۔ اسکے بعد عائش نے کہا: ٹھیک ہے۔ اسکے بعد عائش نے اپنا زعفران میں رنگا ہوا دو پندلیا اور اس بر پائی چھڑ کا تاکہ اپنا زعفران میں رنگا ہوا دو پندلیا اور اس بر پائی چھڑ کا تاکہ اسکی مبک پھیلے اور رسول اللہ کے پہلو میں جا بیضیں۔ بی اسکی مبک پھیلے اور رسول اللہ کے پہلو میں جا بیضیں۔ بی مائش نے فرمایا: عائش! دور رہوآئ تمہاری باری نہیں ہے۔ عائش نے فرمایا: ھوڈلک فسطنل اللہ یونونیه من بیشاء کو الیہ اللہ کونونیه من بیشاء کو الیہ اللہ کافشل ہے جے چاہیں عطا فرما میں '۔ اور ساری بات اللہ کافشل ہے جے چاہیں عطا فرما میں '۔ اور ساری بات آپ کو بتائی تو آپ حضرت صفیہ سے راضی ہوگئے۔

تشریح می حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی القد عنہا کو دے دئ تھی۔ صدیث ۱۹۷۳ میں حضرت و کشر صدیقہ مسلم صدیقہ رضی القد عنہا کی دور سے صدیقہ رضی القد عنہا کی نفسیلت اور نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کے ہاں اُن کے بلند مرتبہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی دور سے حضور صلی الله علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی الله عنہا ہے راضی ہو گئے ۔ صدیث ۱۳۵۱ سے ظاہر ہور ہا ہے کہ ذیا دہ اولا دہونے کی دور ہے عورت جماع کے قابل ندر ہے تو اب وہ اپنے خاوند کو اپنی باری قربان کر کے جوان عورت کو دے سکتی ہے اور اپنی کی دور میں کو برقر اررکھ سکتی ہے جیسا کہ ارشادِ خداوند کی ہے :﴿وَ اللصّلَاحُ حَدُونَ ﴾ لیکن عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے این باری واپس لے لے۔

٣٩ : بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزُويُجِ

\* ١٩٥٥ : حدَّثْنَا هِشَامُ بُنْ عَمَّادٍ . ثَنَا مُعَاوِيَةَ ابُنْ يَحْيِنَى. ثَنَا

بِابِ: نکاح کرانے کے لئے سفارش کرنا ۱۹۷۵: حضرت ابو دہم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں

مُعَاوِيَةُ بُنُ يَزِيُدُ عَنْ يَزِيُدُ ابْنِ أَبِي حَبَيْبِ عَنْ ابِي الْحَيْرِ ا عَنْ أَبِي دُهُم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ افْضلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّع بَيْنَ الْاثْنَيْنِ فِي النِكاح.

١٩٤١ : حادث البؤي كرين البي شية اشا شريك عن البهي عن عايشة رضى عن النه تعالى عنها قالت آفر أسامة بعتبة الباب فشع في الله تعالى عنها قالت آفر أسامة بعتبة الباب فشع في وجهه . قفال رسول الله صلى الله عليه وسلم آميطي عنه الاذى فتقد دُرته فحمل يمص عنه الذم ويمحه عن وجهه منه ألاذى فتقد دُرته فحمل يمص عنه الذم ويمحه عن وجهه منه ألاذى فتقد دُرته فحمل يمص عنه الذم ويمحه عن وجهه منه ألاذى فتفد حتى

### • ٥ : بَابُ حُسُنِ مَعَاشِرَةِ النِّسَآءِ

1944 : حَدَثْنَا الْمُوْبَكُو بَنُ خَلَفِ وَمُحَمَّدُ بُلْ يَحَنَى . وَمُحَمَّدُ بُلْ يَحَنَى . فَالَا تَنَا الْوُ عَاصِم عَنْ جَعْفَوبُنِ يَحْى الْبِن تَوْبَانَ ' عَنْ عَقِهِ فَالَا تَنَا الْوُ عَاصِم عَنْ جَعْفَوبُنِ يَحْى الْبِن تَوْبَانَ ' عَنْ عَقِهِ فَعَمَارَةُ بُنِ قُوبَانَ ' عَنْ عَطَاءِ ' عَنِ الْبِن عِبَّاسٍ عَنِ النَّبِي النَّبِي عَمَّالِهُ وَالنَّا عَنْ عَطَاءً ' عَنِ الْبُن عَبَّاسٍ ' عَنِ النَّبِي النَّهِ فَالَ خَيْرُكُمُ خَيْرُكُمُ اللَّهُ لِهُ وَالنَّا صَلَّى اللَّهُ عَنْ كُمُ اللَّهُ لِهُ وَالنَّا حَيْرُكُمُ خَيْرُكُمُ اللَّهُ لِهُ وَالنَّا حَيْرُكُمُ اللَّهُ لِلهُ وَالنَّالَ عَيْرُكُمُ اللَّهُ لِلهُ وَالنَّا حَيْرُكُمُ اللَّهُ لِلهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بہترین سفارش میہ ہے کہ دو کے درمیان نکاح کی سفارش کرے۔

۱۹۷۱: حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کداسامہ دروازہ کی چوکھٹ پر گر بڑے ان کے چہرہ پر زخم آیا تو اللہ کے رسول علیہ نے نفر مایا: اس کا زخم صاف کرو (غبار وغیرہ جماڑو) مجھے کراہت ہوئی تو آپ خود ہی ان کا خون صاف کرنے کے اور چہرہ سے پو نچھنے لگے بھرفر مایا: اگر صاف کرنے لگے اور چہرہ سے پو نچھنے لگے بھرفر مایا: اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اس کو زیور پہنا تا اور اچھے ایجھے کیا جہنا تا یہاں تک کہاس کی شادی کرد یتا۔

باب : بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا

1942: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے بہترین لوگ وہ بیں جواپنے گھر والوں کے لئے بہترین بیں اور مئیں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں۔

۱۹۷۸: حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سب سے بھلے وہ ہیں جواتی ہیو یوں کے لئے بھلے ہیں ۔

1929: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو ہیں آپ سے آئے ہو ھائی۔

• ۱۹۸: حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ (خیبر سے واپسی پر ) مدینہ تشریف لائے اور آپ صفیہ بنت جی کے دولہا بن چکے تصور انصاری عور تیں آئیں اور صفیہ کے دولہا بن چکے تصور انصاری عور تیں آئیں اور صفیہ کے متعلق بتائے گیس ۔ فرماتی ہیں میں نے اپنی ہیئت بدلی '

بِصفية بنت حُيني، جنن بساء الانصار فاخبرُن عنها. قَالَتُ فَتَنَكُّرُتُ وَتَنَقَّبُتُ فَلَهَبُتُ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَيْنِي فَعَرَفِني. قَالَتُ فَالْتَفَتُ فَاسْرَغَتُ اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَيْنِي فَعَرَفِني. قَالَتُ فَالْتَفَتُ فَاسْرَغَتُ المَشْسَى. فَا دُرْكِنِي فَاحْتَضَنِي فَقَالَ كَيْفَ رَآيُت؟ قَالَتُ اللهُ المُشَى. فَادُرْكِنِي فَاحْتَضنَنِي فَقَالَ كَيْفَ رَآيُت؟ قَالَتُ وَلَيْت اللهُ اللهُ وَيُهُو دِيَّاتٍ .

ا ۱۹۸۱ : حدثانا أبُوبكرين أبئ شيئة ثنا مُحمَد بن بِشُرِ عَن خُرُوة بُنِ الْبَهِيّ اعْنُ غُرُوة بُنِ الْبَهِيّ اعْنُ غُرُوة بُنِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى رَيْنَبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى رَيْنَبُ بِغَيْرِ اذْنِ وَهِى غَضِيى . ثُمْ قَالتَ يَارَسُولَ اللّه صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ اله

19A۲ : حدَّثُنا حفَّ طَ بَنْ عَمْرٍ و . ثَنَاعُمرُ بُنْ حَبَيْبِ الْفَاصِينَ . قَالَ ثَنَا هِشَامُ ابُنْ عُرُوةً عَنْ آبِيَّهِ 'عَنْ عَائشَة ' الله الله عند رسُول الله صلى الله عند رسُول الله صلى الله عليه وسلّم فكان يُسرَبُ الى صواحباتِي يُلا عَبْنتِي

نقاب ڈالا اور جلی گئی (صفیہ کو دیکھنے) رسول اللہ نے منہ میری آئھیں دیکھی ربجان لیا۔ فرماتی ہیں ہیں میں نے منہ موڑ ااور تیزی سے چلی ۔ رسول نے جھے پکڑلیا اور گود میں لیا۔ کھر فرمایا: تم نے کہیں دیکھی؟ میں نے کہا: بس حجوڑ و بیجے ایک یہودن ہے میہودنوں کے درمیان۔ چوڑ و بیجے ایک یہودن ہے میہودنوں کے درمیان۔ 19۸۱: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جھے معلوم ہی نہ ہوا کہ نین میرے پاس بلا اجازت آگئیں دوغصہ میں تھیں کہا۔

1941: حضرت عائش فرمانی ہیں کہ بچھے معلوم ہی نہ ہوا کہ نیب میرے پاس با اجازت آگئیں وہ غصہ میں تھیں کہنے گئیں اے اللہ کے رسول! آپ کیلئے کافی ہے کہ ابو بکری بیٹی اپنی کرتی ہلئے (یعنی بازو وغیرہ کھولے) پھر میری طرف متوجہ ہوئیں میں نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ہم بھی کہوا پی مدد کرو (کیونکہ حضرت نیب نے خت بات کی اور بلا اجازت گھر میں آئیں) میں انکی طرف متوجہ ہوئی (اور جواب دیا) یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ انکا منہ میں تھوک خشک ہوگیا۔ پھی جواب نہیں دے دیکھا کہ انکا منہ میں تھوک خشک ہوگیا۔ پھی جواب نہیں دے سکیں پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا چرہ وجگمگار با ہے۔ میں کی میں کے دینے میں اللہ عنہا فرماتی ہیں میں گڑ یوں سے کھیاتی تھی جبکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ گڑ یوں سے کھیاتی تھی جبکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی آپ میری جبلیوں کو میرے یاس کھیلئے وسلم کے پاس تھی آپ میری جبلیوں کو میرے یاس کھیلئے وسلم کے پاس تھی آپ میری جبلیوں کو میرے یاس کھیلئے وسلم کے پاس تھی آپ میری جبلیوں کو میرے یاس کھیلئے وسلم کے پاس تھی آپ میری جبلیوں کو میرے یاس کھیلئے وسلم کے پاس تھی آپ میری جبلیوں کو میرے یاس کھیلئے وسلم کے پاس تھی آپ میری جبلیوں کو میرے یاس کھیلئے کے لئے بھیجے دیتے تھے۔

تشریح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آومی کی اچھائی اور بھلائی کا خاص معیارا ورنشانی ہیہ ہے کہ اس کا برتا وَا بِی بیوی کے تق میں اچھا ہوآ گے۔ مسلمانوں کے واسطے اپنی اس ہدایت کوزیا دومو تربت اچھا برتا وَ کرتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ رسول پیش فرمائی کہ خدا کے فضل ہے میں اپنی بیویوں کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کا برتا وَ انتہائی ولجوئی اور ولداری کا تھا جس کی ایک دومثالیں اگلی حدیثوں ہے بھی معلوم ہوں گ ۔ اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا برتا وَ انتہائی ولجوئی اور ولداری کا تھا جس کی ایک دومثالیں اگلی حدیثوں ہے بھی معلوم ہوں گ ۔ حدیث اور وور کیا دورور کی بیویوں ہے جسن معاشرت ہے ربنا چاہئے باوجود کیا ۔ حدیث اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بہت زیادہ تھی اور حصرت عائشہ صدیقة معیم سیکن آپ نے ان کو خوش رکھنے کی غرض ہے ان کے ساتھ دوڑ لگا کی احادیث ہوا تھا۔ بہلی مرتبہ ان کے ساتھ دوڑ لگا کی احادیث ہوا تھا۔ بہلی مرتبہ ان کے ساتھ دوڑ لگا کی احادیث اور وسر کی مرتبہ ہوا تھا۔ بہلی مرتبہ عائشہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ حت گئے تھے یہ واقعہ میں آئی واؤ وہیں آتا ہے۔

حسرت عائشتاکی نارانسگی ہتا ضائے بشریت تھی بیٹی انسان ہونے کے ناطرے سوکن کے بارے میں بیالفاظ کیہ دینے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشا کے ساتھ اس واقعہ میں بہت دلجوئی کامعاملہ فرمایا۔

حضرت عائش مدیقہ سے کھیلا کرتی تھیں اور آئیں ان ہے دلیے تھی ہے جے مسلم کی ایک حدیث میں خود حضرت عائش تعیں اور انہیں ان ہے دلیے تھی ہے جے مسلم کی ایک حدیث میں خود حضرت عائش تعیں اور آئیں ان ہے دلیے تھی ہے جے مسلم کی ایک حدیث میں خود حضرت عائش تعیں اور آئیں ان ہے متعلق بید بیان ہے کہ جب ان کی رخصتی ہوئی تو وہ نو سال کی تھیں اور ان کے تھیلنے کی گڑیاں ان کی ساتھ تھیں زیر تشرک حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول القد سلی القد علیہ وہلم انہیں اس تھیاں اور تفریحی مشغلہ ہے نہ صرف یہ کہ منع نہیں فرمات تھے بلکہ اس بارے میں ان کی اس حد تک دلداری فرمات تھے کہ جب آپ کے تشریف لانے پرساتھ تھیلنے والی دوسری بچیاں تھیل جوز کر بھا گیں تو آپ خود ان کو تھیل جاری رکھنے کا فرما ویتے ۔ ظاہر ہے کہ بیوی کی دلداری کی بیانتہائی مثال ہے ۔ وانتی جوز کر بھا گیں تو آپ خود ان کے تھی میں داخل نہیں تھیں ناقص ہونے کی وجہ ہے جیسا کہ گھروں کی جھوٹی بچیاں اپنے کھیلنے کے لئے جو گڑیاں بیا تھی تھو ہے کہ تھو ہی اور بت رکھنے کا خرص بوتا۔ سے گھروں بھی تقویر کا تھی تھو ہے کہ تھو ہی تھی ہوتی ہیں اور بت رکھنے کا جو ان تاب ہے کہ تھو ہی تھو ہی کہ تو رہ بھی تھو ہی کہ تو ہیں کہ ان بیانی میں ہوتا۔ سے گھروں بی اور بت رکھنے کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔

#### ا ۵ : بَابُ ضرُب النِّسَآءِ

١٩٨٢ : حدث البو بكر بن ابئ شيبة ثنا وكيع عن هشام بن غزوة عن ابيه عن عاتشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حادمًا له والاالمراق والا ضرب بيده شيئا.

1943 : حدث المحمد بن القباح البانا شفيان ابن غير المعيد عن المؤهري عن عند الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن المؤهري عن عند الله بن عبد الله عبد الله عبد الله وسلم لا تضربن اماء الله فجاء غسر الى التبي صلى الله عليه وسلم فقال با رسول الله قذ ذنر النسآء عليه وسلم فقال با رسول الله قذ ذنر النسآء علي ازواجهين فأمر بعد بهن فطاف بال

### بِ بيو يون كو مارنا

1940: حضرت عبداللہ بن زمعة فرماتے بیں کہ بی علی اور نے خطبہ ارشاد فرمایا: اس دوران عورتوں کا ذکر کیا اور مردوں کوعورتوں کے خطبہ ارشاد فرمایا: اس دوران عورتوں کا ذکر کیا اور مردوں کوعورتوں کے متعلق نصیحت فرمائی پھرفر مایا: کب تک تم میں ایک اپنی بیوی کو باندی کی طرح مارے گا ہوسکتا ہے اس دون کے آخر میں (بیعنی رات کووہ اس کوساتھ لٹائے) میں دون کے آخر میں (بیعنی رات کووہ اس کوساتھ لٹائے) میں دون کے آخر میں (بیعنی رات کووہ اس کوساتھ لٹائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بھی خادم یا المیہ کونہ مارا۔ بلکہ اپنے دست میارک سے کسی چیز کوئیس مارا۔

1940: حضرت ایاس بن عبدالقدین فریائے فرمات بیل کہ نبی سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: القد کی بندیوں کو ہو گئر نہ مارا کروتو حضرت عمررضی اللہ عنه نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! عور تیس عالب آ گئیں اینے خاوندوں پر آپ رسول! عور تیس عالب آ گئیں اینے خاوندوں پر آپ نے انہیں مار نے کی اجازت وے دی تو ان کی پٹائی

مُحمَد صلّى الله عليه وسلّم طابّف نساء كثير. فلمّا اصبح قبال لقد طباف الليّلة بال مُحمَد صلّى الله عليه وسلّم سبْعُون المرأة كلّ المرأة تشتكى زوجها فلا تجذون أولئك خياركم.

الطّحَانُ قال ثَنَا يَحَى بُنُ حَمَّادِ ثَنَا ابُوْ عَوانَة عَنْ دَاوْد بُنِ عَبْدَاللّهِ الْاوْدِي عَنْ عَبْد الرّخَمَن الْمُسُلَمِي عَنِ الاشْعَبْ بَنِ الْمُسُلَمِي عَنِ الْاشْعَبْ بَنِد الرّخَمَن الْمُسُلَمِي عَنِ الْاشْعَبْ بَنِن قَيْسِ قال صَفَتُ عُمر لَيْلَة فلمَّا كَان فِي جَوْفِ اللّيُلِ في الله قلم الى المراتِه يضر بها فحجزتُ بَيْنهما فلمَّا اوى الى فراشه قال لئى يا اشْعَتُ اخفظ عنى شينا سمِغَنهُ عَنْ وسُولِ فراشه قال لئى يا اشْعَتُ اخفظ عنى شينا سمِغَنهُ عَنْ وسُولِ اللّه صلى الله على وثو ونسِيْتُ النّائدة .

ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں
بہت ی عور تیں آئیں صبح کوآپ نے فر مایا: رات محمد کے
گھرانے میں سترعور تیں آئیں ہرعورت اپنے خاوند کی
شکایت کرر ہی تھی تم ان مردوں کو بہترنہ یا ؤگے۔

سامی روسی و است است است است کے دعفرت عمر است و است ہے کہ حفرت عمر است و است ہے کہ حفرت عمر است و استے ہے کہ حفرت عمر کھڑے ہوکر اپنی عورت کو مارا۔ میں ان دونوں کے درمیان میں آ گیا۔ جب وہ اپنے بستر پر جانے گئے تو مجھ سے کہا: یا در کھ! میں نے نبی سے سنا' آ پ فرمائے میے کہمر و سے اپنی بیوی کو مار نے کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا اور مت سو بغیر وتر پڑھے ہوئے اور ایک اور تیمری بات بھی کہی لیکن میں اس کویا دندر کھ سکا۔

ایک اورسند ہے دوسری روایت بھی ایسی ہی مروی ہے۔

تشریخ 🛪 مطلب میہ ہے کہ پہلے اتنا بخت مارنا پھر ہیار کرنا یہ نامناسب ہوگا۔مناسب میہ ہے کرحتی الوسع عورت پر ہاتھ نہ انھائے۔

یعنی حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے کسی کوئیس مارا و گرنہ جہا دہیں اللہ کے لئے تو کفارا ورمشر کیین کو مارا ہے۔ مطلب ان احادیث کا بیہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر ایک طرح کی حاکمیت عطافر مائی ہے اس وجہ ہے انتظام کو درست رکھنے کی غرض سے مرد کواجازت وی ہے کہ یوی کو جائز حد تک مارسکتا ہے اور عورت اس سے انتقام نہیں کے سکتی لیکن باا وجہ ظلما مارنے کی اجازت نہیں۔

حضرت عمررضی اللہ عنہ کے فرمان کا مقصد ہیہ ہے کہ اگر مرد نے عورت کو سی تھم شرکی کو پامال کرنے یا بناؤ سنگار نہ کرنے یا مرد کی نافر مانی پر مارا ہوتو القد تعالی باز پرس نہیں کریں گئے۔اس حدیث سے ونز کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز ونز سونے سے پہلے پڑھنا بھی جائز ہے بلکہ جب نیند سے انھنے کا یقین نہ ہوتو سونے سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔

۵۲ : بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

19A2 : حدَثنا أَبُوبِكُر بْنُ ابِي شَيْبة .ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَمْ مِنْ وَابُوْ أَمَامَةَ عَنْ تُعِيدُ اللَّهِ ابْن عُمُو عَنْ بافع عَنِ ابْن

بالوں میں جوڑ الگا نا اور گود نا کیسا ہے؟

۱۹۸۷: حضرت ابن عمر رضی القد عنهما ہے مروی ہے کہ نبی سمریم سلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی جوڑ لگانے والی اور

غسر اعن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه لعن الوصلة والسنتوصلة والواشمة والمستوشمة.

المُوبَكِ بِنَ أَسِى شَيْبَة ثنا عَبُدةً بَنَ الْمُوبَكِ بِنَ أَسِى شَيْبَة ثنا عَبُدةً بَنَ السّماء الحَالَث اللّه عَلَيْه وسلّم فقالتُ انَّ جاء ت المُرَاة الى النّبي صلّى الله عَلَيْه وسلّم فقالتُ انَّ النّبي صلّى الله عَلَيْه وسلّم فقالتُ انَّ النّبي عَرْبَسُ وقد أصابتُها الحصية فَتَمرُق شغرُها فأصل النّه عَلَيْه وسلّم لعن الله لها فِيهِ المُسْتَوْصِلَة والمُسْتَوْصِلَة .

١٩٨٩ : حــ تَثَنَّا أَبُو عُمر حَفْضُ بُنُ عُمر وعَبُدُ الرَّحُمن بُنْ عُمر . قَالَا ثَمَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدَى . ثنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور 'عَنْ ابْرَاهِيم 'عَنْ عَلْقَمَة 'عَنْ عَبْداللَّه رضى اللهُ تعالى عنه قال لعن رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الواشمات والمستوشمات والمتنبيصات والمتفلحات لِلْحُسُنِ الْمُغَيِّرَاتِ لِحَلْقِ اللَّهِ فَبَلِغِ ذَٰلِكَ امْرِاهُ مِنْ بِنِي اسبد المقال لها أمُّ يعمُّون فجاء ت الله فقالت بلغني عَنْكَ الْكَ قُلُتَ كَيْتَ وَكَيْتَ . قَالَ وَمَا لَى لا الْعَنَّ مَنْ لعن رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي كتابِ اللَّهِ ٢ قالتُ انَّىٰ لاَقْرَأُ مابين لوْحَيْه فِما وَجَلْتُهُ .قال انْ كُنتِ قُرَأَتُهُ فَقَدُ وَجَدُتِهِ أَمَا قُرَأَتَ وَمَااتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نه كُمْ عَنْمُ فَانْتَهُوْ ١٤ قَالَتْ بِلَي قَالَ فَانْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهْى عَنْهُ قَالَتُ فِاتِّي لاظنُ الهلك يَفَعَلُون قِال اذْهِبِي فَانْظُرِي فَدْهَبْتُ فسطرت فللم ترمن حاجتها شيئا مارايت شيئا قال عبد اللُّه رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لُو كَانَتُ كُمَا تَقُولُيْنَ مَا جَا

جوڑ لگوانے والی پر (بالوں میں) اور گودنے والی اور گدوانے والی بیر۔

۱۹۸۸: حضرت اسائٹ ہے مروی ہے کہ ایک خاتون نبی کر بیم صلی اللہ علیہ کے ہاں آئی اور کہا: میری بیٹی کی (ننی نئی ) شادی ہوئی ' پھر اس کو چیک کی بیماری لاحق ہوگئی جس سے وہ تنجی ہوگئی کیا میں اس کے بالوں میں جوڑا لگا لول؟ آپ نے فر مایا: لعنت کی اللہ سجانہ و تعالیٰ نے جوڑ لگانے والی پراورجس کے جوڑ لگایا جائے۔

1989: حضرت عبدالله بن مسعودٌ عمروى بكه ني في لعنت کی گود نے اور گدوائے والیوں براور بال اُ کھاڑنے اور وانتوں کو بطور حسن کشادہ کرنے والیوں پر (بعنی) اللہ کی خلقت کو بدلنے دالیوں بر۔ میصدیث بی اسد کی ایک خاتون امّ بعقوب نے تی تو وہ عبداللّہ کے پاس آئی اور کہنے لگی: میں نے سنا کہتم نے ایسا (ایسا۔۔۔۔) کہا؟ انہوں نے کہا: کیوں مجھے کیا ہوا کہ میں لعنت نہ کروں جس پر نبی نے لعنت جھیجی اور ، یہ بات تو قرآن میں موجود ہے۔ وہ بولی میں نے تو سارا قرآن پڑھالیکن بیر(لعنت) کہیں نہ یائی۔عبداللہ نے کہا: ا گرنو قرآن پڑھی ہوتی تو ضرور بیآیت دیکھ لیتی:''لیعنی جو حکم تم کواللہ کا رسول دیاس برعمل کرواورجس ہے روکے رک جاؤ'' نو جنتی یا تمی حدیث ہے ثابت ہیں گویا وہ قرآن ہے ( بھی ) ثابت ہیں۔ وہ خانون بولی: ہاں! بیتو قرآن میں ے عبداللہ نے کہا: تو تی نے اس منع کیا ہو۔ وہ بولی: ميراخيال يجتمهاري بيوي بهي ايساكرتي يبيد عبدالتدرضي التد عنہ نے کہا: جاؤ دیکھ لو کیکن اُس نے ایس کوئی بات نہ یائی۔ عبدالله رضى الله عندنے كها: اگرايسا موتا تو وه مهى مير سے ساتھ نەرەسىتى ـ

تضریح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے ساتھ دوسرے کے بالوں کا جوڑ الگانے پرلعنت فر مائی ہے جا ہے بال مرد
کے بول یا کسی دوسری عورت کے بال زیادہ کرنے کی غرض ہے امام نو وئی فر ماتے ہیں کدا حادیث سے ظاہر ہے اس فعل کی
حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے بال اپنے بالوں سے ملائے جا تھیں گے تو یہ بالا تفاق
حرام ہے اس لئے کہ انسان کے بالوں یا کسی بھی جزء سے نفع اٹھا نااس کے اگرام کے خلاف اور حرام ہے لیکن اگر انسان
کے بالوں کے علاوہ اگر کسی اور چیز کے پاک بال ہوں اور وہ عورت شادی شدہ نہ ہوت ہمی بال ملانا حرام ہے۔ اگر شوب
والی ہوتو اگر شوبر کی اجازت سے ایسا کرتی ہے تو جائز ہے' امام مالک اور دوسر سے بہت سے حضرات فرماتے ہیں بال ملانا
منع ہے جا ہے بال ہوں یا اون یا اور کوئی چیز ۔ حضرت لیٹ فرماتے ہیں کہ نہ بالوں کے ملانے کے ساتھ خاص ہے لبندا
اون یا اور کوئی چیز ملانا نائلون وغیرہ کے بال ملا سکتے ہیں۔ واشمہ اس عورت کو کہتے ہیں جو ہاتھوں اور چبر ہے گوگود کر اس میں
نیل وغیرہ بھرتی ہے ایسا کرنا مناسب نہیں۔

## ٥٣ : بَابُ مَتَى يَسْتَحِبُّ الْبَنَاءُ بالنِسَآءِ

م و حد ثنا البوبشر بسكر بن خلف. ثنا و كيت بن البواب و و حد ثننا البوبشر بسكر بن خلف. ثنا يَحيى بن سَعِيد و حديث عاعن سفيان عن السماعيل بن أميّة عن عليه الله بن عروة عن عروة عن عابشة اقالت تزوّجني الله عن سلى الله عليه عروة عن عروة عن عابشة اقالت تزوّجني الله كان اخطى عنك و سلم في شوّال. فائ بسابه كان اخطى عنك منى و كانت عابشة تستجب آن تُلحل نساء ها في شوّال. وينى بن في شوّال. الله بن السود ابن عابر. ثنا المورد ابن عابر . ثنا المورد ابن عامر . ثنا و عن محمد بن السحق عن عبد الله بن ابن بنحر عن الله بن الم بن عن عبد الم بن الم بن همته من آبيه الله بن الم بن الم بن الله بن الم بن الم بن الله بن الم بن الله بن الم بن الم بن الله بن الم بن الله بن الم بن الله بن الله بن الم بن الله بن الله

# ہاہ : کن دنوں میں اپنی از واج سے صحبت کرنامستحب ہے؟

199۰: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے شوال کے مہینے میں نکاح کیا اور صحبت بھی۔ پھر کیا کوئی بی بی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ ہے زیادہ محبوب تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہند تھا کہ خاوندوں کے پاس ان کی نکاحی اللہ عنہا کو پہند تھا کہ خاوندوں کے پاس ان کی نکاحی عور تمیں شوال کے مہینے میں جا کمیں۔

1991: حارث بن ہشام ہے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتم المؤمنین سیّدہ اتم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے شوال کے مہینے میں نکاح اور شوال کے مہینے میں میں حدیث بھی کی ۔

تشریکے ﷺ دورِ جابلیت میں شوال کے مہینہ کومنحوں مجھنا جاتا تھا۔حضورا کرم سلی القد علیہ وسلم نے خودا پنا نکاح اور زخصتی اس ماہ میارک میں کر کے تعلیم وی کہ یہ مہینہ ہرگزمنحوں نہیں۔اتم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پر عمل فرمایا۔

#### ۵۳ : بَابُ الرَّجُلِ يَدُخُلُ بِأَهْلَهِ قَبُلَ انُ يُعُطِيهَا شَيْئًا يُعُطِيهَا شَيْئًا

1997: حَدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يَحَيَى ثَنَا الْهَيْثُمُ ابْنُ جَمَيْلِ. ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ مَنْصُورٍ (ظُنَّهُ) عَنْ طَلْحَةً عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ عَلَيْمَةً اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْم عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المُوهَا انْ تُذْخِلُ عَلَى رَجُلُ الْهُرَاتَةُ قَبُلُ انْ يُعْطِينَهَا شَيْنًا.

## ۵۵ : بَابُ مَايَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّوْمُ

199٣ : حدد شداهشام بن عمار شا اسماعيل ابن عياس حدد شد اسماعيل ابن عياس حدد شدى سليمان بن سليم الكلبي عن يخيى بن جابر عن حكيم بن معاوية عن عمه مخمر بن معاوية على عمه مخمر بن معاوية على عمل سمعت رسول الله عيالية يقول لا شنوم وقد يكون اليمن في ثلاثة في المراة والفرس وادار

١٩٩٣: حَدَّثنا عَبْدُ السَّلامُ بْنُ عاصمٍ. ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ نَافِعٍ ثَنَا مَلُدُ اللَّهِ بْنَ نَافِعٍ ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ عَنْ ابِي حَازَم عَنْ سَهْلُ بْنِ سَعْدِ انْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

1990 : حدَّث يخيى بُلُ حلف أَبُو سلمة ثنا بِشُر بُنُ الْسُفَ صَلَى الرَّهُويَ عَنْ الرَّهُويَ عَنْ السَّخَق عن الرَّهُويَ عَنْ السَّخَق عن الرَّهُويَ عَنْ السَّخَق عن الرَّهُويَ عَنْ السَّخَق عن الرَّهُويَ عَنْ السَّالِ عَنْ عَبْد الرَّحُمْن بَنِ السَّخَق عن الرَّهُويَ عَنْ السَّالِ عَنْ عَبْد الرَّرُولُ اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قال الشَّوْمُ فَى ثَلاثِ فِي الْفُوسِ وَالْمَوْاة وَالدَّار .

قال النُّهُ مِنُ فحدُ ثَنِيُ آبُو عُبَيْدة بَنْ عَبْداللَّه بَنِ رَمُعة ' أَنَّ جَدْتَهُ ' زَيْنَبَ حَدَثَتُهُ عَنُ أُمَّ سلمة أَنَها كَانَتُ تَعْدُ هَوُلاء الثَّلاثة وتزيدُ معهٰنَ السَّيْف .

# باب: مردانی بیوی ہے کوئی چیز دیے ہے بیل دخول کرے؟

1998: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تھم دیا شوہر کے پاس اس کی بیوی کو بھیج ویں قبل اس ہے کہ خاوند نے بیوی کوکوئی چیز (مہر) دیا تھا۔

اس ہے کہ خاوند نے بیوی کوکوئی چیز (مہر) دیا تھا۔

را جے: کوئی چیز منحوس اور کوئسی مبارک ہوئی ہے؟

سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 'آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرمات سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 'آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرمات ہوتی ہیں :۱) عورت '۲) گھوز ۱۱ور۳) گھر۔ (یعنی جب ہوتی ہیں تو ہاتی اشیا ، ہدرجہ اولی مستثنی ہوگئیں )۔ سمنحوس نہیں تو ہاتی اشیا ، بدرجہ اولی مستثنی ہوگئیں )۔ سمالی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر سمالی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر (ہالفرض) نحوست کوئی چیز ہوتی تو این تین چیز وں میں ہوتی :۱) عورت '۲) گھوڑ ہے اور۳) گھر میں۔

1990: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا بنحوست تمین چیز وں میں ہے: گھوڑ ہے 'عورت اور گھر میں ۔ زہری نے کہا' مجھ سے البو عبیدہ نے بیان کیا کہ ان کی راوی زینب نے اُن ہے میہ عدیث بیان کی الم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 'وہ ان تمین چیز وں کا شار کرتی تھیں اور ہر ایک تعالی عنہا نے 'وہ ان تمین چیز وں کا شار کرتی تھیں اور ہر ایک تکوار کو بڑھاتی تھیں۔

تشریح ہے کارخانہ عالم میں جو بچھ ہوتا ہے وہ القد تعالیٰ کی مشیت اوراس کے تھم ہے ہوتا ہے کی چیز کا انسان پر بچھا از نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زیانہ جا بلیت کے فاسد عقیدہ کا ابطال ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان چیز وں میں ہوتی ۔ بعض علاء قریاتے ہیں کہ ان چیز وں کے مبارک ہونے ہے بیغرض ہے کہ کوئی گھر بہت اچھا ہوتا ہے کھلا اور رہائتی او گول کے لئے خوشی کا باعث ہوتا ہے وہاں اولا دہوتی ہے ای طرح کوئی عورت صالحہ پارسااہ رمطیعہ ہوتی ہوتی ہوتا ہے وہاں اولا دہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ مکان کی نحوست اس کا شک و تاریک ہوتا ہے جس میں کھانے والا محنتی اور چالاک ہوتا ہے بیان کیلئے مبارک ہوتا ہے۔ مکان کی نحوست اس کا شک و تاریک ہوتا ہے جس میں رہنے والے بیار یوں میں بہتلا ہوا کریں عورت کی نحوست سے کہ زبان دراز بدکاراور نضول خرج ہواور شو ہرکی نافر مان ہوگھوڑ ہے کی نحوست ہوتی کے سے مطلب ہرگز نہیں کہ چیزیں جو گھوڑ میں بھوتی ہوتی ہیں بلکہ اس فاسد عقیدہ کی نیخ کئی فر مائی کہنچوست کوئی چیز نہیں ہے۔

#### ٥٦ : بَابُ الْغَيْرَةِ

الم الم الم المعاوية عن يخيى إنن السفاعيل . ثَنَا وكِلْعُ عن شيبان أبى المعاوية عن يخيى إنن ابى كثير اعن ابى سهم ابنى شهبم عن أبى هريرة قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلّم من الغيرة مايجبُ الله . ومنهاما يكره الله. فاما ما يُجبُ الله قالغيرة في الرّبية . وأمًا ما يُحِبُ الله فالغيرة في الرّبية . وأمًا ما يكره الله في غير ريبة .

1994 : حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بَنُ السَّحِقَ. ثَنَا عَبْدَةُ بَنُ سُلِيمانَ عَنْ هِشَام بُنِ عُمْرُوة بْنِ ابِيهِ عَنْ عَائِشَة ' قَالَتُ فَاعِرَتْ عَلَى الْمِرَاةِ قَطُّ ' مَاعُرُتْ عَلَى خَدِيْجَةَ 'مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ ذَكُرِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى الله عَلَى خَدِيْجَةَ 'مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ ذَكُرِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى الله عَلَيه وسلَّم لَهَا ولقَدُ آمَرَهُ رَبُّهُ انَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وسلَّم لَهَا ولقَدُ آمَرَهُ رَبُّهُ انَ يُسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وسلَّم لَهَا ولقَدُ آمَرَهُ رَبُّهُ انَ يُبَيِّرُهَا بَيْتِ فَى الْجَنَّة مَنْ قَصِب يَعْنِي مَنْ ذَهِب.قالهُ ابَنْ مُاخَة

199۸ : حَدَّثُنَا عِنْسَى بَنْ حَمَّادِ الْمِصْرِى اَنَّبَانَا اللَّيْتُ بَنْ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ ابَى مُلَيْكَة بَنْ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ ابَى مُلَيْكَة عَن الْمَسُورِ بُنِ مَخْرَمَة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَن الْمَسُورِ بُنِ مَخْرَمَة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَن الْمَسُورِ بُنِ مَخْرَمَة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَى اللَّه عَن الْمَسُورِ بُنِ مَخْرَمَة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الله عَنْدِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الله عَنْدُو النِّنَةُ مُ عَلَى إِنْ بَنِي هِشَامِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْتُأَوْنِي انْ يَنْكِحُوا الْبَتَهُمْ عَلَى بُن ابِي طَالِبِ اللهُ عَلَيْرَةِ السَتَأَوْنِي ان يَنْكِحُوا الْبَتَهُمْ عَلَى بُن ابِي طَالِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

## دِلْبِ:غيرت كابيان

1994: حضرت ابو ہر مرہ ہ رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بعضی غیرت اللہ کومحبوب ہے بعضی نالبند۔ جو بہند ہے وہ یہ ہے کہ تہمت کے مقام پر غیرت کرے اور جو نالبند ہے وہ یہ ہے کہ بغیر تہمت کے بے فائدہ غیرت کرے اور فقط گمان پر کوئی قدم اُ ٹھا نا جہالت

۱۹۹۷: حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ میں نے بھی کسی عورت پر غیرت نہیں کھائی ماسوا خدیجہ کے کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ نی اکثر ان کو یا دکر تے (اگر چہ اُس وقت وہ وفات یا چکی تھیں) اور اللہ عز وجل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلم و یا کہ خدیجہ جو جنت میں ہے اسے سونے ملیہ وسلم کو تلم و یا کہ خدیجہ جو جنت میں ہے اسے سونے سے بنائے گئے مکان کی بثارت و یدیں۔

۱۹۹۸: مسور بن مخر مد ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کو فرمات سا جب آپ منہ پر تھے کہ بنی ہشام بن المغیر ہی خرمات کہ بنی ہشام بن المغیر ہی جے کہ بنی کا نکاح علیٰ بن البی نے بھے کہ بنی کا نکاح علیٰ بن البی طالب ہے کردیں؟ میں بھی اجازت نبیس دیتا 'مجھی اجازت نبیس دیتا' مجھی اجازت نبیس دیتا ( تمین بارارشادفر مایا ) بال!

فلا اذَنُ لَهُمْ أَنْمُ لا اذَنَ لَهُمْ أَنْمَ لا اذَنَ لَهُمْ اللهِ الذَنَ لَهُمْ اللهِ الذَنُ لَهُمُ اللهِ الذَنُ لَهُمُ اللهِ الذَيْ لَهُمْ اللهِ الذَيْ لَمُ اللهُ الذَيْ اللهُ الذَيْ الذَيْ اللهُ الل

1999 : حدَثنا مُحمَدُ بُنُ يَخيى ثنا ابُو الْيَمَانِ انْبَانَا شَعْيُبُ انَ الْمِسُورِ بُنِ مَخْوَمَة اخْبَرَهُ انَ عَلَى بُنَ ابِي طَالِبِ خَطَبَ بَنْ ابْنَ طَالِبِ خَطَبَ بِشَتَ النّبِي صَلّى خَطَبَ بِشَتَ النّبِي صَلّى خَطَبَ بِشَتَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْه وسلّم فَلمَّا سمعتُ بذلك فاظمة اتتِ النّبِي صلّى اللّه عَلَيْه وسلّم فقالت إنْ قَوْمَك يتحدَثُون اتك صلى اللّه عليه وسَلّم فقالت إنْ قَوْمَك يتحدَثُون اتك لا تغضب لبناتك . وهذا على ناكخا البنة ابى جهل ،

قال البمسورُ فقام النبئ صلى الله عليه وسلم نسسم عُنه حين تشهد أثم قال الما بعد فاتى قد الكخت ابنا العاص بن الربيع فحد شى فصد قنى . وإن فاطمة رضى الله تعالى علها بنت محمد (صلى الله عليه وسلم) بنضعة منى وإنا الحرة أن تفتلوها والها والله لا تبخت عن بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبئت تبخت عند رجل واحد ابدا قال فنزل على عن الخطئة.

یہ ہوسکتا ہے کہ ملی میری بیٹی (فاطمہ ؓ) کوطلاق دے اور اُن کی بیٹی سے نکاح کر لے۔اسلئے کہ فاطمہ میرا (حبگر کا) حکزا ہے اور جو اُسے ناگوار لگے مجھے بھی لگتی ہے اور جس سے اُسے صدمہ پہنچے مجھے بھی اُس سے نکلیف ہوتی ہے۔

1999: مسور بن مخرمہ ہے مروی ہے کہ حضرت علی نے ابوجہل کی بینی کو ( نکاح کا ) بیام دیا اور اس وقت اُن کے نکاح میں فاطمہ شیس ۔ جب بیخبر فاطمہ نے کی تو نبی سے فرض کیا: آپ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوا پنی بینیوں کے متعلق غصہ نبیں آتا ۔ ای وجہ سے علی اب (دوسرا) نکات کرنے دالے ہیں ابوجہل کی بینی ہے۔

مسور نے کہا: یہ خبرس کرنجی کھڑے ہوئے اور میں سنے سنا' آپ نے تشہد پڑھا پھر فر مایا: اما بعد! میں نے نظاح کیا اپنی بیٹی (زینٹ ) کا ابو العاص بن الربیج سے اور انہوں نے جو کہا تھا بچ ٹابت کیا اور بے شک فاطمہ "محمد کی دختر' میراایک کمڑا ہے اور میں نبیس چا بتا کہ لوگ اسکو گناہ میں دختر' میراایک کمڑا ہے اور میں نبیس چا بتا کہ لوگ اسکو گناہ میں گھیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی قتم ! بے شک اللہ کے رسول اور اللہ کے وحمی بی بی ایک شخص سے پاس بھی جمع نبیس ہو سکتیں۔ یہن کر حضرت علی کرم نے بیغام ( نکاح ) ترک کردیا۔

تشریح می ان احادیث میں بہندیدہ غیرت کا ذکر ہے اور نابہندیدہ کا بھی کم عقل اور خوف خدا ہے خالی اوگ عفی اور خوف خدا ہے خالی اوگ عفی اور کسی صالح عورت پر جھوٹی ہمتیں اگا کراس کے خاوند کوغیرت والا کرجدائی پیدا کرا و ہے ہیں بیاللہ تعالیٰ کو نابہند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے خیال کیا ہوگا کہ مرد کو چارتک ہویاں رکھنے کی اجازت ہے اس لئے دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کیا لیکن جب آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یارشاد فرمایا تو کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ جنا ہے گی کرم اللہ و جبہ تو نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت محبت اورا طاعت کرنے والے تھے حضرت فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ عنہا کی حیات میں دوسری شادی نبیس فرمائی۔

اس صدیث میں ہے کہ حضرت ملی نے ابوجہل کی میٹی سے نکاح کاارا دہ فر مایا تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ابوالعاصؓ نے جووعد و کیا تھااس کوانہوں نے پورا کیا اور بے شک فاطمہ تمیر اایک مکڑا ہے اللہ کی تشم! رسول اللہ کی جی اوراند کے دہمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس جمع نہ ہوں گی ۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ میں کسی حلال کوحرا منہیں کرتا اور کسی حرام کوحلال نہیں کرتا کین ایسانہیں ہوسکتا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع ہوجا نہیں ایک شخص کے پاس۔ یہ جمع کرنا منع ہوا دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے حضرت فاطمہ گوتکلیف پہنچتی یہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث ہوتا تو جوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث ہوتا تو جوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کوایڈ ا پہنچا ہے گا وہ ہلاک ہوگا تو حضرت علی پر شفقت فر ماتے ہوئے منع فر مادیا دوسری علت یہ ہوتا کو جو سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نی فی فاطمہ بنجیرت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نافر مانی نہ کر جیکھیں تو فقتہ کے ڈرکی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسری شادی ہے منع فر مایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تھیل ارشاوفر مائی۔

### ۵۵ : بَابُ الَّتِی وَهَبَتُ نَفُسَهَا لِلنَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ

مُ ٢٠٠٠ : حدَّقَنَا أَبُو بِكُرِيْنُ أَبِي شَيْبَةً. ثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلِيمَ شَيْبَةً. ثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلِيمَانَ عَنُ عَائِشَةً 'أَنَّهَا كَانَتُ تَفُولُ أَمَا تَسُتَحِي الْمَرُأَةُ أَنُ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِي كَانَتُ تَفُولُ أَمَا تَسُتَحِي الْمَرُأَةُ أَنُ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِي كَانَتُ تَفُولُ أَمَا تَسُتَحِي الْمَرُأَةُ أَنُ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِي كَانَتُ تَفُولُ أَمَا تَسُتَحِي الْمَرُأَةُ أَنُ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ حَتَّى أَنْوَلُ الله : ﴿ ثُورِي مَنْ تَشَاءُ مُ مَنْ تَشَاءُ مُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ حَتَّى أَنْوَلُ الله : ﴿ ثُورُ مِنْ تُشَاءُ مُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ حَتَّى أَنْوَلُ الله : ﴿ ثُورُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ حَتَّى أَنْوَلُ الله : ﴿ وَمَا لَكُ مَنْ تَشَاءُ ﴾ [الأحزاب: ١٥] قَالَتُ مَنْ تَشَاءُ هُ وَالْكَ مَنْ تَشَاءُ هُ وَالْكَ مَنْ وَتُو وَى النِيكَ مَنْ تَشَاءُ هُ وَالْكَ .

ا مَ ٢٠٠٠ : حَدِّقَنَا أَبُو بِشُرِ ا بَكُو اَنْ خَلَفِ وَمُحَمَّدُ اَنُ الْمُ اللهِ الْعَزِيْزِ. ثَنَا ثَابِتُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النسِ النِي مَالِكِ وَعِنْدَهُ الْبُنَةُ لَهُ. فَقَالَ أَنَسُ جُلَةُ وَسَلَّمَ فَعَرَضُتُ جَلَةُ وَسَلَّمَ فَعَرَضُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَتُ وَفَيَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَضَتُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَضَتُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### چاہ : جس نے اپنائفس (جان ) ہبہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو

••• ۲۰ : امّ المؤمنين عائشه صديقه رضى الله عنها سے مروى ہے فر ماتی ہيں کياعورت شرم ہيں کرتی جواپنا آپ ہبدکر دين ہيں کريم صلى الله عليه وسلم کو يهاں تک که آيت دين ہيں کريم صلى الله عليه وسلم کو يهاں تک که آيت نازل ہوئی: ''جس کوتو چاہے جدا کرے اور جس کوچاہے اپنے پاس رکھے'' تب ميں نے کہا: آپ کا رب بھی آپ کی خواہش کے مطابق ہی تھم نازل کرتا ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق ہی تھم نازل کرتا ہے۔

۱۰۰۱: حضرت ٹابت ہے روایت ہے کہ ہم انس بن مالک ہے یہ ہم انس بن مالک ہے یا ہے بیٹے تھے اور اُن کی ایک بیٹی بھی پاس مقی ۔ انس نے کہا: ایک عورت نبی کے پاس آئی اور ایٹ ایٹ آ پ کومیری خوا ہش ایٹ آ پ کوآ پ پر چیش کیا یعنی اگر آ پ کومیری خوا ہش ہوتو قبول فرما کیں ۔ بین کرانس کی بیٹی بولی: کیسی کم حیاء والی تھی وہ خاتون؟ انس نے کہا: (بلاشبہ) وہ تجھ سے بہتر تھی ۔ اُس نے رغبت کی اللہ کے رسول میں اور اپنی جان کوآ پ سلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا۔

تشریح بہٰ اس حدیث میں عائشہ صدیقہ نے آیت کا شان نزول بیان فر مایا کہ حضور علیہ کو اللہ تعالی نے اختیار دیدیا جس
عورت کے ساتھ جا ہیں آپ نکاح کرلیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ آیت کی تفسیر میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے سب سے زیادہ
مشہور قول ہے کہ اس آیت کا نزول ہاری تقسیم کرنے کے سلسلہ میں ہوا پہلے عورتوں میں برابری کرنا رسول اللہ پرواجب تھا
اس آیت کے نزول کے بعد برابری رکھنے کا تھم ساقط کر دیا گیا اور عورتوں کے معاملہ میں رسول اللہ کو پورا اختیار ویدیا گیا۔

#### ۵۸ : بَابُ الرَّجُلِ يَشْکُ بِيَابُ الرَّجُلِ يَشْکُ بِي الْبِيَارُ كَ (نَسِ) مِين فِي وَلَدِهٖ

٣٠٠٣ : حَدَّفَنَا أَبُو كُويْنِ . ثَنَا عَبَاءَ ةُ بُنُ كُلِيْبِ اللَّيْفِي أَنُو عَنَا الْمِعْمَو الْمُو غَسَانَ اعَنُ جُويْرِيَة بُنِ السَمَاء اعَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَو الْمُو غَسَانَ اعَنُ جُولِا مِنُ اَهُ لِ الْمِادِيَةِ آتَى النَّبِي عَلَيْكَ فَعَالَ يَارَسُولَ الْمَادِيَةِ آتَى النَّبِي عَلَيْكَ فَعَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

۲۰۰۲: حضرت ابو ہریے ہے مروی ہے کہ بنی فزارہ کا ایک صحف تبی کے پاس آیا اور کہا: یا رسول اللہ ایمیری یوں نے کالالز کا جنا ( یعنی نسب میں شک کیا ) آپ نے فرمایا: تیرے پاس اونٹ ہیں؟ بولا: ہیں۔ آپ نے فرمایا: اُن کا رنگ کیما ہے؟ بولا: مرخ ۔ آپ نے فرمایا: اُن کا رنگ کیما ہے؟ بولا: مرخ ۔ آپ نے فرمایا: وہ کہاں ہے آیا؟ بولا: کسی دگ سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا: پھر ( شک کیوں کرتا ہے ) تیرے ہوگا۔ آپ نے فرمایا: پھر ( شک کیوں کرتا ہے ) تیرے ہوگا۔ آپ نے فرمایا: پھر ( شک کیوں کرتا ہے ) تیرے ہوگا۔ آپ نے فرمایا: پھر ( شک کیوں کرتا ہے ) تیرے ہوگا۔ آپ کے فرمایا: پھر ( شک کیوں کرتا ہے ) تیرے ہوگا۔ آپ کے فرمایا: پھر ( شک کیوں کرتا ہے ) تیرے ہوگا۔ آپ کے فرمایا: پھر ( شک کیوں کرتا ہے ) تیرے ہوگا۔ آپ کے فرمایا: پھر ( شک کیوں کرتا ہے ) تیرے ہوگا۔ آپ کے فرمایا: پھر ( شک کیوں کرتا ہے ) تیرے ہوگا۔ آپ کے فرمایا: پھر کی کالا ہوگا۔

۲۰۰۳: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے مروی ہے دیگل کا رہائش نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا: میری یوی نے ایک لڑکا جنا سیاہ رنگ والا اور بھارے یہاں کوئی کالانہیں۔ آپ نے فرمایا: تیرے پاس اون میں جولا: ہیں۔ آپ نے فرمایا: انکارنگ کیا ہے؟ بولا: میں ؟ بولا: ہیں۔ آپ نے فرمایا: انکارنگ کیا ہے؟ بولا: سرخ۔ آپ نے فرمایا: اِن میں کوئی چت کبرا ہے؟ بولا: سرخ۔ آپ نے فرمایا: اِن میں کوئی چت کبرا ہے؟ بولا: شاید کی ہے۔ آپ نے فرمایا: یورنگ کہاں ہے آیا؟ بولا: شاید کی شیخ کیا ہوگا۔ میں بھی کسی رگ نے ( کالارنگ ) تھینچ کیا ہوگا۔

تشریکے ہے۔ ثابت ہوا کہ بچہ کے محض کالے یا گورے رنگ یا نقش کے اختلاف سے شک نہیں کرنا جا ہے۔ سجان اللہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت ہیرائے میں مخاطب کو سمجھایا۔

۵۹: بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ لِهِ الْهِرَانِ وَلِلْعَاهِرِ لِهِ الْهِرَانِ الْهِ الْمُوتا ہے اور زانی الْمُحَجَرِ اللّهَ الْمُحَجَرِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٣٠٠٨ : خدَّثَنَا أَبُوبُكُو بْنُ أَبِي شَيْهَ . ثَنَا سُفْيَانُ بُنْ عُيَيُنَةً ٣٠٠٨: حفرت عاكثه صديقة رضى الله عنها بيان كرتى بين كه

عن الزُّهُ رِيِّ اعْلَىٰ عُرُوهُ عَنْ عَائِشَةٌ ۚ قَالَتُ إِنَّ الْمِنْ زمعة وسنعذا الحسما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امة زمعة . فقال سعد (رضى الله تعالى عنة ) يارسُول اللّه! (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) أَوْصَانِي الحِيُّ ادًا قىدمْتُ مَكَّة انْ أَنْظُر الى ابْن امة زَمْعَة فَأَقْبِضُهُ. وقَال عبد بن رضعة الحي وابن امة ابني . ولد على فراش ابني. فراي النّبيي صلّبي الله عليه وسلّم شبّهه بعُتبة فقال هو لك يناغبند بنن ومعة الولد للفراش واختجبي غنه يا

٥ • • ٢ : حـدَثَنا أَبُوْبِكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفُيانُ بُنُ عُييْنةً ا عَنْ غَبْيُهُ لَا اللَّهُ بُنِ أَبِي يَزِيُدُ عَنْ ابِيِّهِ عَنْ غُمَر ' انَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَى بِالْوَلِدِ لِلْفَرَاسُ.

٣ • • ٢ : حدَّثنَا هشَامٌ بُنُ عَمَّادٍ . ثنا سُفُيَانُ ابْنُ غُيَيِّنَةٌ عنِ الزُّهُ وَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسِيِّبِ عَنْ ابِي هُويُرة \* انَّ النَّبِيُّ عَيْثُ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ .ولِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .

٥ • ٠ : حدَّثنا هِشامُ بُنُ عَمَّادٍ . ثَنَا السَّمَاعِيلُ ا بُنُ عَيَّاشٍ . تُنها شُرِحُبِيلٌ بْنُ مُسُلِم ' قَالَ سَمِعَتُ ابّا أَمَامَة الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سمعت رسول الله سَيْكَ يقُولُ الولدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ.

### ٠ ٢ : بَابُ الزَّوْجَيْنِ يُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا قَبُلَ

ثنا سماك اعن عِكرمة عن ابن عباس ان المراة جاء ت الى النِّبِي عَلَيْكُ فَأَسْلَمْتُ فَتَرَوْجِهَا رَجُلُ قَالَ فَجَآء

عبد بن زمعہ اور سعد بن افی وقاص نے آتخضرت کے یاس جھرا کیا زمعہ کی لونڈی کے بچہ میں۔سعد یے کہا: یا رسول اللَّهُ الميرے بھائي نے وصيت کي تھي کہ ميں جب مکہ جاؤں تو زمعہ کی لونڈی کے بیچے کو لے لول اور عبدین زمعہ نے کہا: وہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے میرے باب کے بستر پر بیدا ہوا۔ بی نے اس بچد کی مشابہت عتبہ ے محسوں کر کے فر مایا: وہ بچہ تیرا ہےا ہے عبد بن زمعہ! ( گو مشابهت عتبدے ہے) اور بحیہ ہمیشہ خاوند کا ہوتا ہے اور زائی کے لیے فقط پھر ہیں مگر سودہ تو (بہر حال )اس سے پر دہ کر۔ ۲۰۰۵: امیر المؤمنین عمر فار وق رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیہ فیصلہ صا در فر مایا کہ بچہتو (بہر حال) خاوند کے واسطے ہے۔

۲۰۰۷: حضرت ابو ہر رہے ہی ہے مروی ہے نبی نے فر مایا: بچہ ماں کو ملے گایا اُس کے خاوند کواور زائی کے لیے ( تو فقط) پتھر ہیں \_

۲۰۰۷: ابوامامه با بلی رضی الله عندے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے سنا کہ بچہ تو ماں کا ہے اور زانی کے لیے تو (محض) پھر ہیں۔

تشریح 🙌 مطلب یہ ہے کہ زنا کے سبب سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس عورت کے خاوند کا ہوتا ہے باندی کے مالک کا اور ز نا کرنے والے کے لئے پھر ہیں۔

#### با ہے: اگرز وجین میں ہے کوئی پہلے اسلام قبول کر لے؟

۲۰۰۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے مروی ہے کہ ایک خاتون نی کے پاس آئی اور اسلام قبول کر لیا اور نكاح بھى كرليا۔ پھراس كاپيہلا خاوند آيا اور كہنے لگا: يا

زُوْجُهَا الْأُوَّلُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى قَدْ كُنْتُ اسْلَمْتُ مَعْهَا \* وَعَلَمْتُ السَّلَمُتُ مَعْهَا \* وَعَلَمْتُ بِإِسْلَامِي قَالَ فَالْتَرْعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْنُ رَوْجِها الْآوَّلِ .
وَوَجِها الْاحْرِ \* وَرَقَعًا الَّي زَوْجِها الْآوَّلِ .

٢٠١٠: حَدَّقَتَا أَبُو كُورُيْبِ ثَنَا مُعَاوِية عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْمُ وَ اللهِ عَلَيْتُهُ عَمْمُ وَ بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهِ عَنْ جَدِهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهِ عَمْمُ وَ أَنْ تَعْمُ وَيَعْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَى أَبِى الْقَاصِ بُنِ الرَّبِيْعِ بِنَكَاحٍ جَدِيْدٍ.
 رَدُّ ابْنَتَهُ زَيْنَبُ عَلَى آبِى الْقَاصِ بُنِ الرَّبِيْعِ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ.

رسول الله الجين التي بيوى كے ساتھ بى مسلمان ہوا تھا اور بيد بات اس كے علم ميں بھى تھى ۔ بيان كر نبي نے أسے خاتون دوسرے خاوند ہے لے كر (واپس) داوادى۔

۲۰۰۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی (زینب ) کو ابو العاص بن رہیج کے پاس دو برس کے بعد اس گزشتہ نکاح پر جھیج دیا۔

۲۰۱۰: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی زینب رضی الله عنہا کو ابوالعاص کے پاس لوٹا ویا نے نکاح پر۔

تشریح ﴿ یمی فدہب ہے امام ثنافع کی کدا گرز وجین میں ہے کوئی ایک مسلمان ہو کر دارالحرب ہے دارالا سلام میں بشرطیک قید ہو کرنہ آئے تو پہلا تکاح باتی رہتا ہے۔ حنفیہ کے نز دیک تباین دارین (یعنی دونوں کا دوالگ الگ ملکوں میں آجانا) سبب جدائی کا ہے۔

بیصدیث حنفید کی دلیل ہے۔اور قرآن کریم کی آیت: ﴿فلا تسر جمعوهن الٰی الکفار لاهن حل لهم و لا هم یع حلون لهن ﴾ مطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر دارالا سلام میں آ جائے تو ان کو واپس نہ کر و و وعورتیں ان کا فروں کے لئے حلال نہیں اور نہ وہ کا فرمر دان مسلمان عور توں کے لئے حلال ہیں۔

#### ١ ٢ : بَابُ الْغَيْلِ

السخق ثنا يَحَيَى بُنُ آيُوبَ عَنْ مُحَمَّد بَنِ عَبْدالرَّحُمْنِ بَنِ السُحٰق ثنا يَحَيَى بُنُ آيُوبَ عَنْ مُحَمَّد بَنِ عَبْدالرَّحُمْنِ بَنِ السُحٰق ثنا يَحْيَى بُنُ آيُوبَ عَنْ مُحَمَّد بَنِ عَبْدالرَّحُمْنِ بَنِ اللهُ تَعَالَى اللهُ لَوْ اللهُ ال

#### دووھ پلانے کی حالت میں جماع کرنا؟

ا ۲۰۱۱: جذامہ بنت وجب سے روایت ہے جس نے نبی سے سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ بیں نے وودھ پلانے (غیل) کی حالت میں جماع کرنے سے منع کرنے کا اراوہ کیا۔ بوجہ اسکے کہ اس سے لڑکاضعیف ہوجا تاہے۔ پھر میں نے ویکھا تو فارس اور روم کے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں اور ان کی اولا دکو ضرر نبیس ہوتا اور میں نے آپ سے لوگوں کوعزل کی بابت دریافت کرنے ہوئے سنا۔ آپ سے لوگوں کوعزل کی بابت دریافت کرنے ہوئے سنا۔ آپ سے لوگوں کوعزل کی بابت دریافت کرنے ہوئے سنا۔ آپ سے نے فرمایا: وہ تو خفیہ زندہ در گورکرنا ہے۔

٣٠١٢ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ . ثَنَا يَحْنِي بُنُ حَمْزَةَ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهْجِرِ . أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُهَاجِرَ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ يُحدِّثُ عَنْ اسْمَاءُ بِنُبَ يَزِيْدُ بُنِ السَّكُنِ . وَكَانْتُ مَوُلَاتُهُ السَّكُنِ . أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ ۗ يَقُولُو لَا تَقْتُلُو الْوَلَادَكُمُ سِرًّا.

فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيُدَهِ ! إِنَّ الْعَيْلَ لَيُدُرِّكُ الْفَارِسَ عَلَى ظَهُر فَرْسِه خَتَّى يَصُرْعُهُ .

۲۰۱۳: اساء بنت پزید سے روایت ہے انہوں نے سنا که تبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہے: اپنی اولا د کو پوشیده قتل مت کرو۔ اُس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری (صلی الله علیه وسلم) کی جان ہے غیل سوار کوایئے تھوڑ ہے ہے گرا دیتا ہے اُس وفت اثر

تشریکے 🏠 ان احادیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ رضاعت کے زمانہ میں دودھ پلانے والی عورت ہے جماع نہ کرنا بہتر ہے تا کہ بچہ کونقصان نہ ہو کے حمل کی وجہ ہے بچہ کو دود دھ پورانہیں مل سکے گا'اسکے کمزورر ہنے کا ڈریے اسلئے اس کوخفیہ تل فر مایا۔

بِأَبِ: جو خاتون ايخ شو ہر *کو تکليف* 

٢٢ : بَابٌ فِي الْمَرُأَةِ تُؤْذِي

٢٠١٣ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُؤَمِّلٌ ثَنَا سُفِّيَانُ عن الاعمش عن سالم بن ابي الجَعْدِ عن ابي أمامة ' قالَ اتبت النِّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مَعْهَا صَبِيَّان لَهَا قَـدُ حَـمَـلَتُ أَحَدُهُمَا وَهِيُ تَقُودُ ٱلْآخِرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَامِلاتٌ وَالَّذَاتُ وَجِيْمَاتُ لَوُلا مَا يَاتِيْنِ ٱلَّى أَزُوَاجِهِنَّ ذَحَلَ مُصْلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ .

٣٠١٣ : حَدَّثَنَا عَبُّدُ الَّوْهَابِ بُنُ الصَّحَاكِ ثَنَا إِسْمَاعِيُلُ بْنُ عَيْنَاشِ " عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ " عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ " عَنْ كَثِيْرِ بُنِ مَرَّةَ عَنْ مُعَاذِ بُنِ حَبَلٍ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا تُولِّذِي اصْرَاةٌ زُوجُهَا الَّا قَالَتُ زُوْجِتُهُ مِنَ الْمُحُوْرِ الْعَيْنِ ' لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكَ اللَّهُ ! فَإِنَّمَا هُو عِنْدِكَ دَخِيْلُ أَوْشَكَ أَنْ يُقَارِقُكِ الْيُنَا .

۲۰۱۳: ابوالمامہ ہے روایت ہے آ تخضرت کے پاس ا یک عورت آئی۔ اُس کے دو بیجے تھے۔ ایک کو گود میں لیے ہوئے تھی دوسرے کو تھینچ رہی تھی۔ آپ نے فر مایا: یہ عورتمں بچوں کوا ٹھانے والی' پیدا کرنے والی' اینے بچوں یر رحم کرنے والیاں اگر اینے شو ہروں کو تکلیف نہ پہنچا کمیں توجوان میں ہے نمازی ہیں وہ جنت میں جائیں۔ ۴۰۱۳: معاذ بن جبل رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ نمی نے فر مایا: کوئی خاتون جوایئے شوہر کو ایڈ اء پہنچائے تو جنت کی حوریں جو اس مرد کے لیے مختص ہیں کہتی ہیں: الله تحقیم بر با د کرے اس کومت ستا 'وہ تیرے یاس چند روز کے لیے اترا ہے اور قریب ہی ہے کہ بچھ کو چھوڑ کر (وایس) ہمارے یاس لوث آئے گا۔

تشریکے 💝 ٹابت ہوا کہ ایک مسلمان عورت کا صرف اتنی مشقت کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے چہ جائیکہ بڑی عب دت کی' کیکن اگر بڑی عبادت نہ بھی کر سکے صرف نماز کی یا بندی کرے بشر طبیکہ خاوند کوایذ انددے اوراس کونہ ستائے تو جنت کی مستحق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں زیادہ عورتوں کودیکھاہے اس کا سبب بیہ ہے کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں مقصد ہیہ ہے کہ خاوند کا بڑا احق ہے عورت پر۔

م حقیقت میں ایک مسلمان کی بیوی وہی ہے جو جنٹ میں ہوگی بیدُ نیا تو مسافر خانہ ہے چندروز کے بعد ؤنیاو مافیہا کوچھوڑ کردارِآ خرت میں جانا ہے۔(علومی)

ایک اور جگه حدیث مبارکه مین آتا ہے که:

'' حضرت امّ سلمہ رضی القد تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: جسعورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اُس کاشو ہراس سے خوش ہوتو و ہعورت ( ضرور ) جنت میں جائے گی۔''

( يهيق في الشعب ج٢ 'ص: ١٣٠١ تر ندى ترغيب ج٣٠ ص: ٣٦ )

'' حضرت الم سلمه رضی القد نعالی عنها ہے مروی ہے کہ آ ہے سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے وہ عورت مبغوض ہے جواپنے گھرے (بلاا جازت شوہر) جا درکھینچی ہوئی ( یعنی ہے پر دگ وافراتفری میں ) شوہر کی شکایت کرتی ہوئے نکلے۔ ( مجمع الزوائد جے ہم'س ۳۱۶) ( ابوسمانہ )

#### چاب: حرام ٔ حلال کوحرام نہیں کرتا

۲۰۱۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنبمائے بیان کیا که رسول
 الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: حرام حلال کوحرام
 نبیس کرتا۔

#### ٦٣ : بَابٌ لَايُحَرِّمُ الْحَوَامُ الْحَلَالَ

٢٠١٥ حدد الفروئ. ثنا عَبْدُ الله بْنُ عُمر عَنْ نافع الله بْنُ عُمر عَنْ نافع الله بْنُ عُمر عَنْ نافع عن الله بْنُ عُمر عَنْ نافع عن البن عُمر عَنِ النّبي عَلَيْكُ قال لا يُنحرَمُ الحرامُ الْحَلَالُ.

تفریح ہے لا نہ حرِمُ الْ حرامُ الْحَلال اس جملہ کے دومعنی کے گئے ہیں ایک تو یہ بے کہ وکی شخص بوجہ زبراور تعنف حال کی بناء پر کسی حلال کو اپنے او پر حام قرار دے جیسا کہ بعض صحابہ کرامؓ نے اپنے او پر گوشت کو حرام کرویا تھا اور بعض نے نکاح کو ایسات میں انہیں حرام نہ قرار دو اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مارید قبطیہ کو حرام کیا تھا تو اللہ تعالی تہمارے لئے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ قرار دو اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مارید قبطیہ کو حرام کیا تھا تو اللہ تعالی اللہ لک کے اجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مارید قبطیہ کو حرام کیا تھا تو اللہ تعالی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ

ا - استنسه میں خواتین کے لیے انتہائی اصلاحی آیا ہے ' حنتی عورت' شاکع کروہ مکتبہ العلم لا بور کا مطابعہ ہے حدمفید ٹابت ہوگا۔

حفرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کثیر تعداد بھی اسی کے قائل ہیں۔حضرت عمر عمران بن حصین ، جابر بن عبداللہ الله ابن کعب عائشہ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور جمہور تا بعین حسن بھری ، فعی ابراہیم نحفی اوزائ ، طاؤس عطاء ، عبابہ سعید بن میتب ، سلیمان بن بیار حماد بن زید سفیان ثوری اور اتحق بن را ہویہ رحمہم اللہ تعالی سب کا ند ہب کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزو کی حرمت مصاہرت زنا سے ٹابت نہیں ہے حدیث باب ان کی دلیل ہے۔ احداف کی طرف سے ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب وہ نہیں جو آپ حضرات نے سمجھا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ حرام با متبارحرام ہونے کے کسی حلال کوحرام نہیں کرتا اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زنا جوموجب حرمت مصاہرت ہے وہ زنا ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ وطی ہونے کے اعتبار سے ہاں مسئلہ میں احناف پر بعض عبر مقلدین نے جوطعن کیا ہے وہ بالکل نامنا سب ہے۔ کیونکہ احناف کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کی ایک عباست ہے۔

#### بالينال المحالية

### كِثَابُ الطَّلاق

### طلاق كابيان

#### ا: بَابُ الطَّلاقِ

٢٠١٦ : حَدَّثَنَا سُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ وَعَبُدُ اللَّهِ ابْنُ عَامِرِ بُنِ زُوَارَةَ، وَ مَسُرُوقَ بُنُ الْمَوْزُبَانِ قَالُوا ثَنَا يَحْيَى بُنْ رَكَرِيًّا بُنِ الْمَوْزُبَانِ قَالُوا ثَنَا يَحْيَى بُنْ رَكَرِيًّا بُنِ ابْنِ حَتَّى ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهيُلٍ ، بُنِ ابْنِ حَتَّى ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهيُلٍ ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جَبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَبُلِ الْحَطَابِ مَنْ سُعِيْدِ ابْنِ جَبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَبُلِ الْحَطَابِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَبُلِ الْحَطَابِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي طَلَقَ حَقْصَة ثُمَّ رَاجَعَهَا.

٢٠١٨: حَدَّثَ اكْثِيرُ بُن عُبَيْدِ الْحِمْصِیُ ثَمَا مُحَمَّدُ بَنُ حَالِدِ عَنْ مُحَارِب بُنِ حَالِدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْوَلِيُد الْوَصَّائِیُ عَنْ مُحارِب بُنِ دَالِدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْنَ ابْعَضْ دَثَارٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْنَ ابْعَضْ الْحَلالِ إلى الله الطَّلاق.

#### بإب: طلاق كابيان

۲۰۱۲: امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه عمروی ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے امّ المؤمنین سیّرہ حفصہ رضی الله تعالی عنها کوطلاق دی 'پھرائن سے (الله عزوجل کے فرمان وہ روزہ رکھنے والی 'عبادت کرنے والی اور جنت میں تیری بیوی ہے کی وجہ سے ) رجعت کرلی۔ کا ۲۰۱: ابوموی سے روایت ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان لوگوں کی کیا حالت ہوگئی ہے جو الله عزوجل کے احکامات سے کھیل کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے موروی میں نے تجھ کوطلاق دی 'نہیں رجوع کیا 'نہیں طلاق دی۔ مروی میں نے تجھ کوطلاق دی 'نہیں رجوع کیا 'نہیں طلاق دی۔ مروی میں نے دسترت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حلال کیے کے دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حلال کیے گاموں میں سے الله عزوجل کوسب سے زیادہ نا پہند گئی کا موں میں سے الله عزوجل کوسب سے زیادہ نا پہند (پیز) طلاق ہے۔

خلاصیة الرئیب ﷺ حضورصلی الله علیه وسلم نے رجوع مجگم خداوندی کیا تھا کیونکه الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا که وہ روزہ رکھنے والی اورعبادت گزار جیں اور جنت میں آپ صلی الله علیه وسلم کی بیوی ہیں۔ سبحان الله! حضرت حفصه بیم بہت قسمت والی اورخوش نصیب بیں کہ الله تعالیٰ نے ان کو یا دفر مایا۔

طلاق حال ہونے کے باوجوداللہ تعالیٰ کونا پہند ہے اس لئے بلاوجہ اور بغیرضرورت کے تعروہ ہے۔

#### ٣: بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

 ٢٠٢٠: حــ قشنا مُحمَدُ بُنُ بشَارِ ثنا يحيى بُنُ سعيّدِ عَنَ سُـفيان عَنَ ابنى اسْحاق عن ابى الاخوص عن عبدالله قال طلاق السُّنَّةِ الله يُطلقها طَاهِرُ منْ غير جَماع.

ا ٢٠٢ : حدّثنا على بنُ مِيمُونِ الرَّقِيُّ ثَنَا حَفُصُ بَلُ غِيَاتِ عن الاغمش عن ابئ إسحاق عن ابى الاخوص عن عبد الله . قال ، في طلاق الشّنة يُطلقُها عِنْد كُلَّ طُهْر تَطليقة فاذا طهُرتُ الثَّالِثة طلقها وعليها بغد ذالك حيضة

الاعلى ثنا هشام عن لمحمد عن يُؤنس ابن جبير ابى الاعلى ثنا عبد الاعلى ثنا هشام عن لمحمد عن يُؤنس ابن جبير ابى علاب قال سالت ابن عمر عن رجل طلق المراتة وهى حائث فاتى غمر البيع صلى الله عليه وسلم فامرة ال يراجعها قلت المغتذ بِتِلك القال ادا يت ان عجز والستحمق

بإب: سنت طلاق كابيان

۲۰۱۹: حضرت ابن ممرض التدعنها ہے مروی ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت جیش میں طلاق دی۔ حضرت مرّ نے نبی ہے اسکا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اُسے کہور جعت کر لئے بیال تک اُسکی بیوی حیض ہے پاک ہو جائے پھر حیض میں بیال تک اُسکی بیوی حیض ہے پاک ہو جائے پھر حیض آئے اوراس ہے پاک ہوا سکے بعد اگر خواہش ہوتو طلاق دے جماع ہے تبل اوراگر چا ہے تو ذکاح میں رکھے اور بہی مدت ہے ورتوں کی جس کا التدعز وجل نے حکم فرمایا۔

۲۰۲۰ حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے کہا: سنت طریقے ہے طلاق دینا ہے کے عورت کوچش سے فراغت پانے نے بعد طلاق دیاوراس طہر میں جماع نہ کرے۔

۲۰۲۱: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے بیان کیا:
طلاق کا سنت طریقہ ہے کہ عورت کو طهر میں ایک طلاق
دے جب تیسری بار پاک ہوتو آ خری طلاق دے اور اس
کے بعد عدت ایک چیش ہوگی۔

۲۰۲۲: یونس بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نے ابن مر سے
یو جھا: ایک مرد نے عورت کو طلاق دی حالت جیش میں؟
انہوں نے کہا: ابن مر کو بہچانتا ہے۔ انہوں نے طلاق دی اپنی
عورت کو حالت جیش میں تو عمر نے نی سے دریافت کیا تو آپ نے
عورت کو حالت جیش میں تو عمر نے نی سے دریافت کیا تو آپ نے
عمر دیا کہ وہ رجوع کر ہے۔ میں نے کہا: پیطلاق شارہ وگی یانہیں؟
انہوں نے کہا: تیرا کیا خیال ہے اگر وہ عاجز ہویا حمافت کرے۔

خااصة الباب الله رجوع كالحكم الله لنے دیا تھا كە بیش كى حالت میں طلاق درست نہیں نیز عورت كی عدت طویل ہو جائے گی تو اس كوا ذیت ہو گی احناف كے نز دیك طلاق سنت مه به كدا يك طلاق السے طبر میں دے جس میں جمائ نه كیا ہو اور مجر چھوڑے دیے دیا بدی طلاق نبال آت بیں اللہ تعالی اور اور مجر چھوڑے دیا بدی طلاق کہا آتی بیں اللہ تعالی اور اسكے دسول سلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصد اور تا رائعگی كا اظہار فر ما یا ہے۔

#### ٣: بابُ الْمحاملِ كَيْف بِإِنْ الْمحاملِ كَيْف بِ الْمِنْ الْمحاملِ كَيْف بِ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ ا تُطلَّقُ

۲۰۲۳: حضرت ابن ممررضی النّدتی لی عنبمانے طلاق دی اپنی عورت کو حالت حیف میں۔ حضرت عمر رضی النّد عند نے نبی سریم صلی النّد علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ سلی النّد علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: رجوع کرے پھر طلاق دے جب وہ حیف سے یاک ہویا حاملہ ہوجائے۔

خلاصة الباب الله مقصديد ہے كەطبر كى حالت ميں طلاق ہے عورت كى عدت آسانى ئے تزرجائے كى اى طرح حالت المعان عدت وضع حمل ہوگى ۔ حمل عدت وضع حمل ہوگى ۔

#### ٣ : بَابُ مِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مُجُلِس وَاحِدٍ

٢٠٢٣: حدّثنا مُحَمَدُ بَنْ رُمْحِ انْبانا اللَّيْتُ بَنْ سَعْدِ عَنْ السّحاق بُن ابنى فرُوة عَنْ ابنى الزّناد عن عامر الشّعْبَى قال فَلْتُ لَفَاطَمة بِنُت قَيْسٍ حَدَيْنِينَى عَنْ طلاقك قَالتُ طَلَقت لفاطمة بِنُت قَيْسٍ حَدَيْنِينَى عَنْ طلاقك قَالتُ طلقتنى زوجى ثلاثًا وهو خارج الى اليمن فاجاز ذالك رسُولُ اللّه عَيْسَة.

باب ایساشخص جوا بی بیوی کوایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دیدے

نامر الله عنی رضی الله عنه سے روایت ہے ہیں نے فاطمہ بنت قبیل سے کہا: تم اپنی طلاق کی حدیث بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ میر ہے خاوند نے مجھ کو تین طلاقیں دیں اور وہ یمن کو جانے والا تھا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس (طلاق) کو برقر اررکھا۔

<u>خلاصة الراب</u> ، : فقهاء كرام رحمهم القدفر مات بين كه وقت اوركل كے لحاظ سے نفس طلاق كی تين قتم ميں بيں : (۱)احسن (۲)حسن (۱س) کو سنی بھی کہتے ہيں ) ۔ (۳) بدعی ۔

اوروا قع ہوئے کے اعتبار سے طلاق کی دومتمیں ہیں:

(۱)رجعی \_(۲) بائن \_

تحكم اورنتیجه ئے انتہارے بھی دونشمیس بیں امغلظه مخففہ یہ

طلاق احسن میہ کے جس طبی میں وظی نہ ہوئی ہوائی میں ایک طلاق دے کرچیوز دے یہاں تک کہ اس کی مدت کرتے ہوئی دھا جدا اللہ اس کے مستحب بیجھتے تھے طلاق حسن میہ ہے کہ شوہر اپنی مدخول بہا منکوحہ کو تین طبروں میں جدا جدا تھیں طلاقیں دے اگر مورت کو چیش آتا ہوا ورا کر چیش نہ آتا ہوجیسے آئے۔ (جون امید ہوگئی ہوچیش ہے ) صغیر واور حامہ تو اس و تین طلاقیں دے اگر میں اصل اس کا ممنو ت کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ طلاق میں اصل اس کا ممنو ت

بونا ہے گربعض اوقات اس کی ضرورت واقع ہوتی ہے اس لئے اس کومبات کر دیا گیا اور ضرورت ایک سے پوری ہو عقی ہے لین ایک ہے زائد مسنون نہ ہوگا۔ پہلے فد ہب والے کہتے ہیں اس طلاق حسن کے مسنون (مبات) ہوئے کی ولیل حدیث این عمر شی الند عنہا نے اپنی ہوی کو حالت جیش میں ایک طلاق وی پھر دوسری دو طلاقیں دو طہروں میں دینے کا ارادہ کیا۔ حضور سلی اللہ علیہ کوائی واقعہ کی فہ بلی تو آپ نے فر مایا۔ این عمر ایس کر نے کا مجھے اللہ نے تکم نہیں دیا تو سنت کو پڑوک گیا۔ سنت ہے کہ تو طہر کا انتظار کر ۔ اور بہ طبہ ہیں طلاق و سے چنا نچے حسب الحکم میں نے اپنی بیوی سے مراجعت کر لی ۔ پھر آپ نے فر مایا جب وہ پاک ہوجائے تو اس کو طلاق و سے یا روک لے۔ میں نے عرض کیا یا براول اللہ! بتا ہے اگر میں نے اسے تین طلاقیں دے دیں تو کیا اب بھی میر سے لئے طلال ہوگا کہ اس سے رجعت کر لول؟ آپ نے فرمایا : نہیں! وہ تھے سے بائنہ ہو جائے گی اور گناہ ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شخص طور پر تین طہروں میں تین طلاقیں واقع کرنا سنت ہے طلاق کی تیسری فتم طلاق بدی واقع ہوگا یا تیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شخص طلاق واقع ہوگا تین ۔ سو بیک وقت ایک مجلس میں ایک ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں و سے وقع ہوگا یا تیں واقع ہوگا یا تیں واقع ہوگا یا تیں۔ سو بیک وقت ایک مجلس میں ایک ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں و سے وقع ہوگا یا ہیں۔ سو بیک وقت ایک مجلس میں ایک ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں و سے وقع علی ایس میں ایک ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں و سے وقع علی ایس میں ایک ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں و سے وقع علی اور عدم وقع ع طلاق کی باہت حافظ این القیم نے زادا کھا دیس نے ارد میں ایک ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں واقع ہوگا تین سے وقع عال ور عدم وقع ع طلاق کی باہت حافظ این القیم نے زادا کھا دیس نے ارد میں ایک ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں واقع ہوگا تین سے وقع عال ایک ہی ایک تھیں۔

(۱) تنیوں طلاقیں واقع ہوجائیں گی قرآن وحدیث کی روشی میں جمہور صحابہ تابعین محدثین فقہاء ائمہ سلمین اس کے قائل ہیں۔ چنانچہ خلفاء اربعہ ابن مسعود ابوموی اشعری ابو ہریرہ انس بن مالک ابن عمر عبداللہ بن عمرو بن العاص حسن بن علی عمران بن حصین مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کا یہی ند ہب ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ بن زیر اور عبدالرحل بن عوف رضی اللہ عنہ ما کی سے حجہ دوایت یہی ہے۔ جس کو تفصیل کے ساتھ عابت کریں گے انشاء اللہ تعالی نیز اور عبدالله بن اپنی اسانید کے ساتھ اللہ بیت ہے بھی یہی روایت کیا ہو ایا معالی میں اپنی اسانید کے ساتھ اللہ بیت سے بھی یہی روایت کیا ہو ایا معالی میں اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت علی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ علی بن الجسین زید بن علی محمد باقر محمد بن عمر بن علی جعفر بن مجمد عبداللہ بن الحسین اللہ عبد وغیر بطاق شیت ہوں کہ معظر بن محمد عبداللہ بن الحسین اللہ وزاعی ابرا بیم مختی سفیان ثوری اسحاق الوثور راور ابو عبیہ وغیر بطاق شیت ہوں کی قائل ہے۔

(۲) طلاق واقع نه ہوگی۔ یہ ند بہب ابومحد بن حزم نے نقل ایا ہے جسے امام احمد کہتے ہیں کہ یہ رافضوں و قول

' ایک طلاق راجعی واقع ہوگی۔ یہ حضرت ابن عباس علی اور حضرت ابن مسعود رضی القد منہم ہے ایک روایت ہے عبداللہ بن عوف اور زبیر بن عوام رضی القد عنهم کا فتو نی بھی یہ ہے جس کو محمد بن وضائے نے حکایت کیا ہے اور ابن مغیث نے کتاب کا مام احمد فرمات ہیں کہ تحمد بن اسحاق مغیث نے کتاب للوٹا نق میں نقل کیا ہے ( مگر پیقل غلط ہے جیسا کہ عنقریب آئے گا) امام احمد فرمات بین کہ تحمد بن اسحاق کا فد ہے بھی یہی ہے بعض حضرات نے تابعین میں سے داؤو بن علی اور اس نے اکثر اسحاب کا فتو کی تکلمسلی نے شر آئے گئے

میں بعض ، لکیہ کا قول ابو بکر رازی نے محمد بن قائل ہے بعض احناف کا اور ابن تیمیہ نے بعض حنا بلہ کا فتو گی۔ ﷺ خنوی نے م مدین تی بن مخلدا ورمحمہ بن عبدالسلام حشنی وغیر ومشائخ قم طبیہ ہے بھی یہی نقل کیا ہے اورخودا بن تیمیہ نے بھی اس کواختیا رکیو ہے۔ ( س ) سرعورت مدخول بہا ہوتو تین طلاقیں واقع ہوں گی اورغیر مدخول بہا ہوتو ایک طلاق واقع ہوگی ۔ بیقول حضرت . نء بری بنی الندعنبمائے اسحاب کی ایک جماعت کی طرف منسوب ہے۔محمد بن نصرالمروزی نے تتا ہے اختلاف العلماء میں اسی ق بن را ہو بیہ کا بھی بمبی مذہب نقل میا ہے۔ عطا ، طاف س اور عمر و بن دینار کا بھی سیجے مذہب یہی ہے جسیبا کہ متھی الباجی اور کلی بن حزم میں مرقوم ہے۔ مانعین وقوع طلاق یہ کہتے ہیں کہ ایک تھم کے ساتھ یکہارگی تمن طلاقیں وینا بدعت محرمه ہےاور بدعت مردود ہے حضورتعلی القدمایہ وسلم کے قول مبارک کی بنا ، ہے :مین عسمیل عسملا کیسس علیہ احر نا مسحبصور د جواب بیاہے کہ حافظ ابن حزم نے تحلی میں تفصیل کے ساتھ ٹابت کیا ہے کہ بیابدعت اورمعصیت نہیں بلکہ سنت ے چنا نچے حضرت عویم عجلاتی کی روابیت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں۔ قسال ابسو صحیحہ لمب کہانت طلاق الثلث مجموعة معصية الله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بيان ذالك فصح مبساحة. ابومحمر كبتائ كداً كه اليك لفظ تتمين طاه ق دينا كنا و بوتا تورسول المدسلي القدملية وسلم اس كه بيان سيسكوت ته فر ماتے۔معلوم ہوا کہ بیسنت مباحہ ہے۔ جواوگ ایک طلاق رجعی واقع ہونے کے قائل ہیں ان کے داائل حسب ذیل ہیں (١) آيت البطلاق مرتبان فبامساك بمعروف او تسريح باحسان كطلاق دوم تها كي ١٥ دوم تبطايق و ہے کے بعد دواختیار ہیں ) خواہ یہ کہ رجعت کر کےعورت کو قاعدے کے مطابق رکھ لےخواہ ( یہ کہ رجعت نہ کرے ) مدت يوري بوئ وياورا يجهظ يقب ال وتجوز ويار (٢) إذا طبلقته السباء فيطلقوهن لعدتهن وجه استدلال میہ ہے کہ مرتان لغت میں اس امرے لئے بولا جاتا ہے جس کا واقع ہونا کیے بعد دیگرے ہوا ہواور دوسری آیت میں پیچنم ہے کہ جب تم عورتو ال کوطلاق دینا جا ہوتو ان کی عدت بعنی طبر کی حالت میں طلاق دیا کہ ومطلب بیہ ہوا کہ آیک طلاق کے بعد طہر میں دوسری طلاق دومعلوم ہوا کہ بیک وفت ایک لفظ ہے تین طلاقیں واقع نہ ہوں گی کیونکہ مرتان کے مصداق کےخلاف ہے۔

جواب ہے کہ مرتان کے معنی کے بعد دیگرے بھی ہیں اور دوادوگنا دوبار بھی ہیں نیز اس سے تکثیر بھی مقصود ہوتی ہے۔ چنا نچآ بیت: ہ نیو تھا اجر ھا مرتین ہ اور آ بیت ہ استعلاب ہم موتین ہ بی بھی دو گنا ہے کہ مضاف دو ہ الدو گنا اجر عطا کریں کے اوران کو دو ہم اندا اب دیں کے اور آ بیت: ہا کو لا یسرون انہ ہم یہ فقت ون فسی کیل عام مرة او مرتین ہ کھٹے مراد ہے۔ آ بیت ہا المطلاق موتان ہ "انظام تان تشیہ ہیں جس کے میں دوگ ہیں۔ امام بخار کی نے آ بیت کے بی معنی جھے ہیں چنا نچ موسوف نے اس آ بیت و "بیاب میں اجاز الفلٹ بلفظ و احد" کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ امام کرمائی نے بھی اس کی جو دی اور تعلیظ کی سے بھی اس کی جو دوگ اور تعلیظ کی سے بھی اس کی جو دوگ اور تعلیظ کی سے بھی اور کی تر دوگ اور تعلیظ کی سے بھی اس کی جو دیگر سے ہیں فاط ہیں سے بھی اس کی جو دیگر سے ہیں فاط ہیں سے بھی اس کی جو دیگر سے ہیں فاط ہیں سے فی میں اعلی اس کی موتان کے معنی کے بعد دیگر سے ہیں فاط ہیں سے بھی اس کی تر دوگ اور تعلیظ کی سے بھی دیگر سے ہیں فاط ہیں سے بھی اس کی تر دوگ اور تعلیظ کی سے بھی ہوتی کے بعد دیگر سے ہیں فاط ہیں سے جی جو بھی کی جدد گیر سے ہیں فاط ہیں سے جی جدد گیر سے جی فاط ہیں سے جی جدد گیر سے جی فاط ہیں سے جی جدد گیر سے جی فاط ہیں دیا کہ الموال تی مرتان کے معنی کے بعد دیگر سے جی فاط ہیں سے جی جدد گیر سے جی فاط ہیں دیا کہ الموال تی مرتان کے معنی کے بعد دیگر سے جی فاط ہیں دیا کہ الموال تی مرتان کے معنی کے بعد دیگر سے جی فاط ہیں۔

بلکہ بیآ یت تو قول باری تعالیٰ: نؤتھا اجو ہا موتین : کی طرح ہے کہ مرتین بھی مضاعف ہے۔ بہر کیف آیت میں پنبین ہے کہ تکرارلفظ سے ایک طہریا چند طہروں میں طلاق دی جائے تو واقع ہوگی اور حیض میں طلاق دی جائے تو واقع نہ ہوگی ای طرح آیت میں بیجھی مذکورنہیں کہ تبین طلاق بتکرا رلفظ چندمجلسوں میں دی جائیمی تو واقع ہوں گی اورا یک مجلس میں چند بار طلاق دی جائے تو واقع ندہوگی بلکہ آیت طلاق واقع کرنے میں انت طالق' انت طالق' انت طالق کے لفظ کے تمرارے سب صورتوں پر دال ہے۔ اور دوسری آیت میں صرف طہر میں طلاق دینے کا حکم ہے ایک طلاق دی جائے ی<sup>ا مجموعہ دویا تمی</sup>ن ہوآ بت اس کی تفریق نہیں کرتی ۔ اگر کسی نے طبر میں دویا تمین طلاقیں دے دیں تو آبیت کر میساس ہے ما تع نہیں نہ اس کو باطل قرار دیتی ہے نہ اس ہے ایک طلاق رجعی ٹابت ہوتی ہے۔ اورا گرکسی نے طبر میں ایک طلاق دی پھرر جوع کرلیا اور اس طہر میں دوسری طلاق دی پھرر جوع کرلیا اس کے بعدا سی طہر میں تیسری طلاق دے دی توبیصورت یقیینا آیت کے حکم کا مصداق ہے بلکہ اگر اس کومسنون وسنت کہہ دیا جائے تو ہے جانہ ہوگا اس سے بیک وقت تین طلاقیں دینے کی ممانعت ثابت نه ہوگی جب ایک طبر میں دویا تین متفرق طلاقیں مذکورہ آیت سے ثابت ہیں تو مجموعہ دویا تین طلاق بھی ایک طبر میں جائز ہوگا۔ ( ۳ ) حدیث ابن عباسؓ جس کوا مام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ عہد نبویؓ اور عہد صدیقی اور دوسال خلافت عمرٌ میں تین طلاق ایک شار ہوتی تھی' حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا کہ اوگوں نے ایسے کا م میں عجلت شروع کر دی جس میں ان کے لئے مہلت تھی سوا گر ہم ان کو جاری کر دیں ( تو بہتر ہوگا ) پس آ ہے ان کو جاری کر دیا۔ اور روایت طاؤس میں ہے کہ ابوالبیجاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہا: اینے امورمستفر میا (عجیب و غریب ) بیان کر د کہا عبد نبوی وعبد صدیقی میں تین طلاقیں ایک نہیں تھیں ؟ آپ نے فر مایا تھیں ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اوگ بکٹر ت طلاق دینے گئے تو آپ نے تینوں کوان پر نافذ کر دیا۔اس دلیل کے کئی جواب دیئے گئے ہیں۔ جواب نمبر (۱) میرحدیث ان احادیث میں ہے ایک ہے جس کی بابت شیخین نے اختلاف کیا ہے۔ امام سلم نے اس ک تخ یج کی ہےاورامام بخاری نے نہیں اس لئے کہ حدیث ابوالہیجا ، نہ سند کے لحاظ سے قابل جمت ہےاور نہ متن کے اعتبار ے اس کی کئی وجو ہات ہیں جومطولات میں دیکھی جا سکتی ہیں ۔ اور حافظ بیہجی کہتے ہیں میں اس کی وجہ بہی سمجھتا ہوں کہ حدیث ابوالہیجا ،حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی ویگرتمام روایات کے خلاف ہے۔ چنانچے سعید بن جبیر عطاء بن الی ریاح ہے بیڈ عکرمہ عمروین وینار' مالک بن الحارث' معاویہ بن الی عیاش نے حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما ہے یہی روایت کمیا ہے کہ آپ نے تین طلاتوں کو جائز رکھا ہے۔ جواب نمبر(۲) طاؤس جوحضرت ابن عباسؓ کے شاگر دہیں خوداس روایت کے منکر میں چنا نچے حسین بن علی کراہیسی نے اپنی کتاب اوب القضاء میں یا خبارعلی بن عبداللہ بن المدین بطریق عبدالرزاق بروايت معمر بواسطها بن طاؤس طاؤس بروايت كياب انسه قبال من حمد ثبج عن طاؤس انه كان يسروى طلاق الشلت واحدةً كذبه. : طاؤس نے اینے لڑے ہے کہا کہ جو تجھے یہ کیے کہ طاؤس طال ق الثلث کو واحدة روایت کرتے ہیں تو اس کی تکذیب کر بعنی اس کوجھوٹاسمجھ میری طرف اس کی نسبت غلط ہے چٹانچے عبدالقدین طاؤیں یہ اس شخص کوجھوٹا کہتے تتھے جوان کے والد کی طرف طلاق الثلث واحدۃ کے روایت کرنے کی نسبت کرے جب خودراون

حدیث طاقی این کامنکر ہے تو بیصدیث کیسے پیجے ہوشکتی ہے۔اسی طرح عطا ، بن ابی رباح جوحصرے ابن عباس رسی اللہ عنبر کے دیگیرشا گرووں کی بہنسبت آیے کے اقوال واحوال ہے زیاوہ واقف میں وہ بھی اس کے منصر میں ۔ جواب ( ۳ ) راوی حدیث حصرت این عمائی رضی القدعنهما کافتو نی خود اس کے خلاف ہے ۔معنی این قدامہ میں ویکھا جا سکتا ہے یہ این رجب حنبلی نے فر مایا حضرت ابن عماس سے بتوائر مرون ہے کہ آپ ایک لفظ ہے تین طلاقوں کو تمین ہی سمجھتے تھے اور تمین کا ہی ا فتو تی و ہے تھے اس کو علامہ ابن محبد البر نے تمہیر میں مسند ابیان کیا ہے۔ ابن حزم نے سعید بن جبیرے۔ بیٹی نے مجاہدے اورامام تحدیثے کتاب الا ثار میں عطاء ہے اس طرح روایت کیا ہے۔ بیٹمام گز ارش تو حدیث ابن عباس کے نا قابل احتجاج ہوئے کی صورت میں ہےاورا گرہم اس کوئسی درجہ میں سیح بھی مان لیس تب بھی اس سے ایک طلاق رجعی ٹابت نہیں ہوتی ۔ ( جوا ب ( س ) که حدیث ابن عباس رضی النه عنما میں اس کی تصریح نہیں که بیدحضورصلی الله علیه وسلم کے تحکم یا آ پ کی آخر پر ے تھا 'ممّسن ہے کہ آ ہے کے تھیم سے بغیر ہو بایں معنی کہ زمان جابلیت اورا بتداءاسلام میں یہی طریقہ تھا بعد میں منسوخ ہو سگیا۔ حضرت ابن عباس رضی القدعنهما ہے کرخی کی روایت ہے اس کی تا ئید ہوتی ہے جس کی تخ سبح ابوداؤ داورنسانی نے کی ے اب جن او کوں کونٹنج کاملم ہوا وہ تین شار کرنے لگے اور جن کونٹنج کی اطلاع نہیں ملی وہ ایک پرعمل کرتے رہے۔ جواب ( ۵ ) اورا گریمبی جان لیا جائے کے عبد نبوق میں بھی یہی ہوتا تھاممکن ہے کہاس میں اس شخص کے بارے میں ہوتا : و {وانست طالق' انت طالق' انت طالق کے کرطا! ق و ہے کہ ان متفرق الفاظ ہے حرمت کی تا کیدمقصود ہوتی تھی نہ کہ تین طا! ق ۔اور اس د ورمیں سیائی وسلامتی غالب تھی حیلہ سازی اور مکاری کا نام بھی نہ تھا۔حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگوں کے حالات ہدلے اور ایسے امور رونما ہوئے جن کی وجہ ہے آپ نے عام صحابہ کے مشورے سے الفاظ مذکورہ کو تا کید پر محمول کرنے ہے منع کر سے تین طلاقوں کولا زم کرویا علامہ قرطبی نے اس جواب کو پہند کیا ہے اورا مام نو وی نے اس ًوائٹ الا جو بہ کہا ہے۔علامہ ابن القیمُ نے حضرت عمر رصٰی اللہ عنہ کے ممل کوتعز بریکا نام دیا ہے تا کہ لوگ ہے دھمکی من کرمتعد وطلا قیس دینے کی نا شائنة حركت ہے باز آ جائيں۔ابن قيم كي بياتو جيه غلط ہے كيونكيہ بيەكىيے ممكن ہے كەحضرت عمر دمنى الله عنه جيسا تخص اپنی رائے سے شریعت کے ختم مستمر کو بدل و ہے اور جیتے سحا ہاس وقت موجود تتھے وہ سب خاموش ہیٹھے رہیں اس ہے تو پیرٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی الندعنہ کے زمانہ ہے لے کر حضرت حسن بن علیؓ کے زمانہ تک سب ہی حکم شری کے منانے پر تلے ہوئے تھے'استغفیراںتد۔ بیتو وہ ہی شخص کہدسکتا ہے جس کوحضرت عمر رضی اللہ عندا ورجمہورصحا بہ سے بعض للبی ہوگا۔رہی تعزیر جلا وطنی سوحنفیہ کے نز و کیک سے بھی شرعی تھم ہے۔ جمہور ملاء کے ولائل حسب ذیل ہیں (۱) قر آ ن کریم نے تین طلاقو ل کوطعی طارق، نا ہے جوآ یت نفان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره 💎 ہے تابت ہائ آ یت نے تین طلاق کے بعدرجوع کاحق چھین لیا ہے۔ (۲) حدیث عائشہ جس کی تخ بیج ائمہ ستہ نے کی ہے۔ کہ ایک تحفیں نے ا بی بیوی کوتمین طلاقیں ویں اس نے کسی ہے نکات کراہیا اس نے بھی طلاق دی تو آسخضر ہے سکی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت ایا ا گیا و وغورت شو ہراول کے لئے حلال ہے؟ آ ب نے قر مایائبیں یہاں تک کہ و وجھی پیپے کی طرح اس کا مزہ چکھ لے۔ اگر تین طلاقیں واتنے نہ ہوتیں تو شو ہروں کے لئے عورت کی حلت شو ہر ثانی کے وطی کرنے پرموقو ف نہ ہوتی ۔ یہاں بھی میدذ بمن

میں رکھنا چاہتے کے امام بخاری نے اس کی تخ ہے باہم من اجاز طلاق الگدف کے فیل میں کی ہے یوئے۔ ابن حزم اور نہی نے بالا معرمت این مسعود رضی اللہ عنہ ہے اور ان دونوں کی ملا قات ناممس ہے اور زمانہ کے امتہار ہے ہوں بعید ہے۔ نیا جہاں استادان روایا ہے کومنسوب کیا ہے اور ان دونوں کی ملا قات ناممس ہے اور زمانہ کے امتہار سے بوں بعید ہے۔ نیا جہاں کہ جث یباں مدخول بہا کے بارے میں ہے عطا وطاؤس وعمرو بن بنا رکا قول فیر مدخول بہا کے بارے میں ہے عطا وطاؤس وعمرو بن بنا رکا قول فیر مدخول بہا کے متعاقب ہے نیا تھیں ہے نیس حزم میں استان کی رائے سحاب کے طاف وگی وقعت نیس رئیسی کوئی ہے انکہ فقت میں ہے نیس ہے اس کا قول سے ومغازی میں مقبول ہے صلت وحرمت میں مقبول نیس من مقبول ہے سے اس کا قول سے ومغازی میں مقبول ہے صلت وحرمت میں مقبول نیس منتبول ہے سے کہ کی ایک سحابی سے بعض من جد کا قول سوستی کی اس نے دھنرت مرین اللہ عنہ کا بھا کہ ایک کا بھا کے اس کے دھنرت مرینی اللہ عنہ کی ایک سحابی سے بعد کی ایک سحابی سے بعد کی ایک بھا کے بہت اس کے گئی اللہ عنہ کی منظر ورت ہے علاوہ از میں ہے ایک کا بھا کے اور ایک الاکھ آ دمیوں کی نام تھی نہیں کئے جاسے کے اس کے لئے بہت بڑے ۔ اس کے لئے بہت بڑے کے کہا وہ ان میں ہے علاوہ از میں ہے ایک میون ہے ۔

#### ۵ : بَابُ الرُّجْعَةِ

٢٠٢٥ : حدثنا بشرين هلال الحقواف ثنا جغفو بن عبد سليمان الضعى عن يزيد الرَشك عن مطرَف بن عبد الله بن الشخير ان عمر ابن الخصين سنل عن رجل يطلق المراتة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران طلقت بغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها على طلاقها وعلى رجعتها

#### ے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص طلاق دیے اپنی بیوی کو پھر اس سے جماع کرے اور نہ طلاق پر اس نے کسی کو گواہ کیا اور نہ ہی رجوع پر ؟ عمران نے کہا: اُس نے طلاق بھی سنت

باب:رجوع (بعدازطلاق) كابيان

۲۰۲۵: مطرف بن فخیر ہے روایت ہے عمران بن حسین

کے خلاف دی اور رجوع بھی خلاف سنت کیا۔طلاق پیجھی لوگوں کو گواہ کریاوررجوع پر بھی۔

<u>ضایب اس ب</u> ہڑے اس سے ٹابت ہوا کہ اس معاملہ میں گواہ بنا نامسنون ہے باتی طلاق اور رجو ن دونوں بغیر گواہ کے بھی ٹابت ہوجاتے ہیں گواہ بنا ناشر طنبیں ہے۔

#### ہا ہے: بچہ کی پیدائش کے ساتھ ہی حاملہ خاتون ہائنہ ہو جائے گ

۲۰۳۱: زبیر بن عوام ہے مروی ہے کہ ان کے نکال میں ام کلثوم بنت عقبہ تھیں۔ انہوں نے زبیر سے کہا: میرا دل خوش کر دو' ایک طلاق و ہے کر۔ انہوں نے ایک طلاق اس کو وے دی۔ پھر نماز پڑھ کرواہی لوٹے تو وہ بچہ جن چکی تھی۔ زبیر "نے کہا: کیا ہوا اس کو اس نے مجھ سے مکر کیا' اللہ تعیالی

### ٢ : بَابُ المُطَلَّقَةِ اللَّحامِلِ إِذَا وَضَعَتُ ذَابَطُنِهَا بَانَتُ

٢٠٢١ : حدّثنا شعرة في عمر بن هياج ثنا قبيصة بن غفية ثنا شفيان عن عمرو بن ميمؤن عن ابيه عن الزبير بن العوام الله كانت عنده أم كُلُؤه بنت غفية فقالت له وهى حامل طيب نفسى بتطليقة فطلقها تطليقة ثم حرج إلى المضلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها حد عنى حدعها اللَّهُ ثُمَّ اتى النَّبَى ﷺ فقال سبق الْكتابُ اجلهُ الحطُّبُها الى اس عَكركرے (بدلہ وے) پھر جناب ني كے ياس آئے۔آپ نے فرمایا:اللہ کی کتاب کی میعاد گزر گئی۔

خواصیة الهاب 🚓 اس سے ثابت ہوا کہ جاملہ مطلقہ کی عدت وضع حمل بچہ جنتا ہے ) اس طرح نکاح سے نکل گئی ہے ا ب نکائے جدید ہے ہوی ہوسکتی ہے۔

#### ك: بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفِّى عَنها زَوْجُهَا إِذَاوَضَعَتْ حَلَّتُ لِلْأَزُوَاجِ

٢٠٢٧ : حَدَثْنَا ٱبْوُبْكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا ابْوُ ٱلاَحُوْصِ عَنْ منتضور عن ابراهيم عن الاشود عن ابي السنابل قال وضعت سبيغة الاسلمية بثث الخرث حملها بغدوفاة زؤجها ببطع وعشرين ليلة فلماتعلَتْ من نفاسها تشوقت فعيب ذالك عليها وذكر أمرها للنبي سيخ فقال أن تفعل فقدُ مضى اجلُها .

عَـنَ دَاوَدَ بُنِ ابِي هَنْدِ عَنِ الشُّغَبِيُّ عَنْ مَسْرُوْقَ وَعُمْرُو بُلِّ غُتِبة انَّهُما كتبا إلى سبيعة بنت الخارث يسَالانها عن المرها فكتبت اليهما الها وضعت بغدوفاة زؤجها بحمسة وعشرين فتهيات تطلب الخير فمزبهاالو النسسابل ابن بعكك فقال قد اسرغت اغتدِي آخر الاجللين اربعة اشهر وعشرا فاتلث النبي صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولِ اللَّهِ! (صلَّى الله عليه وسلَّم) السَّغْفُرُ لِنِي قَالَ فِيُمَا ذَاكَ ؟ فَالْحِبْرِيَّةُ . فَقَالَ أَنْ وَجَذَبَ زوجا صالحا فتزوّجي.

٢٠٢٩ : حدَّثنا نصر بن عَلِيَّ . ومُحمَّذ بن بشَار . قالا شب عبدالله بن داود. شنا هشام بن غزوه عن ابنه ،عن مستريم سلى التُعلى وسلم نے سبيعداسلميه كوتكم فرمايا كه نكاح كر

#### باہے: وفات یا جانے والے شخص کی حامله بیوی کی عدت بچه جنتے ساتھ ہی یوری ہو جا ٹیگی

۲۰۱۷: ابوالسنایل ہے مروی ہے سبعیہ اسلمیہ جو حارث کی جئی تھی'ا ہے خاوند کی وفات کے بعد جیں دن بعد بجہ جن ۔ جب نفاس سے فارغ ہوئی تو اس نے بناؤ سنگار کیا۔اوگوں کواچنبھا ہوا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے أس كا حال بيان كيا- آت نے فرمايا ، بشك وہ سنگار کرے۔اُس کی عدت مکمل ہو چکی۔

۲۰۲۸: مسروق اورغمرو بن عتبه مے مروی ہے ان دونوں نے سبیعہ بنت حارث کولکھا' ان کا حال یو حیھا۔انہوں نے جواب لکھا کہ انہوں نے اپنے خاوند کی وفات کے پجیس ون بعد بحد جنا مجرانہوں نے تیاری کی نکاح کی تو ان سے ابوالسنابل نے کہا: تو نے عجلت کی عدت پوری کر یعنی جار مینے دیں دن ۔ بیتن کروہ ہی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے پاس آئمیں اور عرض کیا: یارسول اللّٰہ ٰ امیرے لیے وعافر مائے۔ آ ب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا ہوا؟ ابنا بورا حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: اگر نیک مخص مل جائے تو

۲۰۲۹: مسور بن مخر مه رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی

ياك بموجائة ويه

المستور بن مخرمة اذَّ النَّهِي مَنْ اللَّهِ مُسبيعة أنْ تنكح ، إذا منكَّق ب جب اين نفاس عفراغت حاصل كرت يعنى تعلُّتُ مِنْ نفاسها .

> • ٢٠٣٠ : حــدُثـنــا مُــحــمَــدُ بُنُ الْمُثنَى .ثَنا ابُوَ مُعَاوِيَة عَن ألاغتمش ، غنَّ مُسُلِم ، عنْ مَسْرُوق ،غنَّ عَبْدِ اللَّهُ بُن مَسْعُودٍ ، قَالَ واللَّهِ ! لَـمَنُ شَاءَ لا عَنَّاهُ . لأَنُولَتُ سُؤَرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعُدُ أَرْبَعَةِ اشْهُرِ وعَشْرًا .

۲۰۳۰: حضرت عبدالقد بن مسعود رضی الله عنه ہے مروی ہے انہوں نے کہا: اللہ کی متم! جوکوئی جا ہے ہم سے لعان کر لے کہ سورہ نسا مختصر ( سورہ طلاق ) اس آیت کے بعد اتری جس میں جارمہینے وس دن کی عدت کا تھم دیا گیا ہے۔

خ*لاصیۃ البایب* ﷺ اس سے ثابت ہوا کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے جاہے اس کا خاوند فوت ہو جائے ۔حضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه فرمات بیتھے کہ جیمونی سورت نساء ( سورۃ طلاق ) نے کمبی سورۂ نسا ،کومنسوخ کر دیا ہے بیعنی سورۂ بقر ہ میں عدت و فات حیار ما و دس دن کا بیان ہے اورسورۂ طلاق میں حمل والیوں کی مدت وضع حمل ند کور ہے اورسورہ طلاق جعد میں نازل ہوئی ہے۔

#### ٨: بَابُ آيُنَ تَعْتَدُ الْمُتَوفَى عَنُهَا زَو جُهَا

الأخمر ، سُلِيمان بن حيّان ، عن سغد بن اسُحاق بن كغب بُن عُجُرة ، عن زينب بنت كغب بن عُجُرة ﴿ وَكَانَتُ تَـحُتُ اللَّهُ سَعِيْدُ الْخُذُرِيِّ ) أَنْ أَخْتَهُ الْقُرِيْعَةِ بنُّتِ مالك ، قالتُ خرج زؤجي في طلب اغلاج لهُ . فَادُرِكُهُمْ بِنظِرِفَ الْقَدُومِ فَقَتْلُوهُ فَجَاءَ نَعَيْ رَوْجِي وَأَنَا في دار من دور الانصار شاسعة عن دار اهلي. فأتيت النَّبِيُّ صِلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! (صَلَّى الله عمليَّهِ وسَلُّم) إنَّهُ جاء نَعْيُ زَوْجِيْ وإنا فِي دَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دار الصَّلَى ودار الحُوتَى . وَلَمْ يَدُعُ مَالًا يُنْفِقُ عَلَى ، ولا مالا ورنُّمة ولا دار يتملكها فان رايت ان تأذن لي فالمحقُّ بذار اهلي و دار الحوتي فالله احبُّ التي ، والجمع - رشته دارول اور بھانيوں كے گھر ميں چلي جاؤل۔ يہ مجھ لِیُ فی بغض آخری قال فافعلی ان شنت قالت مناسب لگنا ہے کہ مہولت ہوجائے گی۔ آپ

#### باب: بیوہ عدت کہاں پوری کرے؟

الا ٢٠١٠ زينب بن كعب بن عجره سے مروى ہے جو ابوسعيد خدری کے نکاح میں تھیں کہ میری بہن قریعہ بنت مالک نے کہا: میرا خاوندا ہے تجمی غلاموں کو ڈھونڈ نے ٹکلا اور انکو یایا (علاقه) قدوم کے کنارہ پرلیکن غلاموں نے اسکو مار ڈالا' میرے خاوند کے مرنے کی خبر پینچی جس وقت میں انصار کے گھر میں تھی جومیہ بی رہائش ہے ؤور تھا۔ میں نبی کے یاس آئی اور عرض کیا: یارسول الله ! میرے خاوند کی موت کی اطلاع آئی ہے اور میں دوسرے گھر میں ہوں جو دُور ہے میرے اور میرے بھائیوں کے گھرے اور میرے خاوندنے کچھ ورثہ تنہیں حیصوڑا جس کوخرج کروں ماوارث بنوں ۔ نہ ہی میراذ اتی گھرے۔اباگرآ ہے اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنے فحرجتُ قويُوةُ عنيني لسا قبضي اللَّهُ لي على لسان ﴿ فِي مايا: الَّرَاةِ عِامِتَي جِهَوَ السِّيرِي كر لي قريد ني كما:

رسُول الله صلى الله عليه وسلّم حتى ادا كُنْتُ في المنتجد، اوفي بغض النخيرة دعائى فقال كيف زعمت، قالت فقصطت عليه فقال المُكنى في بيتك النذى جاء فيسه نغلى زوجك حتى يبلغ الكتاب اجلة قالت فاغتددت فيه اربعة اشهر وعشرا.

میں یہ من کر (مارے خوش کے ) نم آئی کھوں سے نکی کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کی زبانِ مبارک پرمیر سے فائدہ کا حکم نازل کیا۔ میں سجد میں ہی تھی یا کسی جر سے میں کہ پھر نبی نے ججے کیا۔ میں سجد میں ہی تھی یا کسی جر سے میں کہ پھر نبی نے ججے بایا اور فر مایا: تو کیا کہتی ہے؛ میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فر مایا: ای گھر میں رہ جبال تیر نے فاوند کے مرت کی خبر آئی۔ میہاں تیر نے فاوند کے مرت پوری کی خبر آئی۔ میہاں تک کر آن کی (یتانی تی مدت پوری کی خبر آئی۔ میہاں تک کر آن کی (یتانی تی مدت پوری

ہوجائے۔

خ*لاصیۃ البا ہے ہے۔* جس عورت کا شو ہر نوت ہو جائے اس سے متعلق حکم ہے کہ دن میں اپنے کام اور ضرورت کے لئے ً۔ ے نکل عمتی ہےا ہے خرید وغیرہ کا انتظام کرنے کے لئے لیکن را ت اس گھر میں گزار ہے جس میں عدت ہو گی۔ حدیث باب بھی جمہور کی ولیل ہے تھیجین نے اس طرز زوایت کیا ہے فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ان ك شوج ابوهفنس بن مغير ومئ نے ان يُوتين طاإ قيل ديں اور يمن چلے گئے تو حضرت خالد بن وليدًا يك جماعت كساتهم حضور سلی القد ماہے وسلم کے بیاس ام المؤمنین میمونہ کے گھر آئے اور کہا کہ ابوحفص کے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دیں تو کیا اس کے لئے نفقہ ہے؟ آپ نے فر مایا:اس کے لئے نفقہ میں اوراس پرعدت واجب ہےاں میں نبی کریم صلی اللہ عایہ وسلم نے تین طلاقوں کا وقوع شلیم کیا تب بھی توعدت واجب کی ورنہ ظاہر ہے کہ اگر تین طلاقیں نہ ہوتیں تو وعلیہا العدة ﴿ كَه م اس پرعدت واجب ہے ) کیوں فر ماتے۔ ( سم ) مصنف عبدالرز آتی میں ہے کہ عباد ہ بن صامت فر ماتے ہیں کہ میرے داد ا نے اپنی عورت کوانیک بزارطلاق دی۔میرے والدینے حضورصلی الندعایہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرقصہ ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا تمہارا داوا اللہ سے نہیں ذرا۔ بہرعال تمین طلاقیں واقع ہوگئیں رہیں 992 تو یہ حد سے تجاوز اورظلم ہے خدا آپ جا ہے تو عذاب وے گا اور جا ہے گا تو معاف کر وے گا۔ (۵) بیبق طبرانی میں ہے کہ سوید بن خفلہ کہتے ہیں کہ عائشہ بنت فضل حضر ہے حسن کے نکاح میں تھی جب خلافت میر ہیعت لی گئی عائیشڈ نے ان کومبارک باووی ۔حضرت حسن نے فر مایا امیر المؤمنين سے قتل مرخوشي کا اظہار کرتی ہے جا تھے تین طلاق اور اسے دس بٹرار درہم متعہ ویا بھم فر مایا اً سرمیں نے اپنے نا ناصلی "القدماية وسلم يا البينة والدين جوميرية ناناية روايت كرتے بين سنانه بوتا كه جب كوئى اين عورت كوطس من تين ها، ق اطلقات ثلثہ میم دیے دیے تو عورت اس کے لئے حال کنبیں رہتی جب تک دوس سے سے نکاح نہ کر لے تو اس سے رجو ٹ کر یتی۔ بیاحدیث مرفوع ہے اس کی سند کی صحت میں کوئی کلام نہیں حضرت حسن سحانی میں انہوں نے ایک افظ کے ساتھ ایپ تعلس میں تین طلاقیں دیں اپس میاکہنا کیسے سیحتی ہوسکتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور «عفرت ابو بکرصدیق رمنی اللہ عند ے زیانہ میں تمین طلاقیں ایک شار ہوتی تھیں جس میں رجوع کرنا جائز ہے۔ (٦) ای طرح حدیث عویمر بن الشقر محبلا ٹی جو صحیحین اورسٹن ابوداؤ و میں مروی ہے امام بخارتی نے اس کی تخ تنج بساب مین اجباز السطلاق الثلث کے ذیل میں و ہے۔

عالا تكرلعان كے بارے میں وارد ہے۔ ( ) صدیت عائشاً س کوامام بخار کی نے بساب من اجاز اطلاق الشلث کے ذیل میں لاکر یہ بتایا کر فائد قرطی نے تین طلاقیں دفعۃ واحدۃ وی تحییں۔ ( ۸ ) ابتماع سے بی اوراہل بیت بھی دلیوں ہارا اوا وفاء نقول ابن رجب حلیل کے رسالہ "بیان مشکل الاحادیث الواردۃ فی ان المطلاق المثلث واحدۃ" میں اور ابوالوفاء کے التذکرہ" اور منتقی الاخبار میں اور بہت سارے علاء کرام نے پیش کی بین ان کے سامنے" اعلام المواقع" کا وزن جو سکن ہے اس کا فیصلہ خود اہل علم کر کے تیم میں ۔ حضرت این مسعود اور عبد اللہ بن عمر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کی طرف نسبت کرنا کہ وہ تین طلاقوں کوایک طلاق شار کرتے تھے غلط ہے۔

### ٩ : بَابُ هِلُ تَخُرُجُ الْمَرُاقِ في عَدَّتِهَا

٢٠٣٣ : حدَثنا سُفَيانُ بُنُ وكَيْعٍ ، ثنا رُوَحٌ ت وحَدَثنا السُفِيانُ بُنُ وكَيْعٍ ، ثنا رُوحٌ ت وحَدَثنا الحَمدُ بُنُ مُحمَّد ، جميعًا عن ابْنِ الحَمدُ بُنُ مُحمَّد ، جميعًا عن ابْنِ لَجريْتٍ . الحَبرِني آبُو النَّرِيْسِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْد اللَّهِ . قَالَ لَجريْتٍ . الحَبرِني آبُو النَّرِيْسِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْد اللَّهِ . قَالَ طَلَقتْ حَالتي فارادت ان تَجْدَ نَحْلها فرجرها رجُلُ انُ طَلَقتْ حَالتي فارادت ان تَجْدَ نَحْلها فرجرها رجُلُ ان

#### دِیا ہِ : دورانِ عدت خاتون گھرے باہر جاسمتی ہے یانہیں؟

۲۰۳۲:حضرت عروہ ہے مروی ہے کہ میں مروان کے پاس سمیااور میں نے کہا:تمہاری ہم قوم عورت کوطلاق دی گئی اور وہ باہر گھومتی پھرتی ہے۔ میں اُس کے باس سے گزراتو اُس نے کہا ہم کو فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرید لنے کی اجازت دی۔مروان نے کہا: ہے شک فاطمه بنت قيس نے اس كو تعكم ديا؟ عروه نے كہا: الله كي قسم! حضرت عائشةٌ نے عیب کیا' فاطمہ کی اس حدیث پر اور کہا: فاطمةً أيك خالي مكان مين تمي تو است خوف محسوس ہوا' اس لیے نی نے مکان بدلنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ٢٠٣٣: حضرت عا تشه صديقه رضي القد عنها في بيان كيا فاطمة بنت قيس نے كہا: يا رسول الله! كوئى (چور النيرا) میرے گھر میں نہ کھس آئے۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواجازت مرحمت فرمائی کہ وہاں ہے نکل لے۔ ۲۰۳۴: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے۔ میری خالہ کوطلاق دی گئی پھرانہوں نے اراوہ کیاا پی تھجوروں ( کا باغ) کا شنے کا تو ایک شخص نے انہیں گھرِ ے نکلنے پر تنبید کی۔ وہ نبی کے پاس آئیں۔ آپ نے

تنخرج الله فاتت اللَّهِ عَيْنَ فَقَال بلى فَجَدَى نَخَلُك ارشاد فرمايا تهين! تو كاث ا في تعجورون كو اس ليج كه تو فانك عسى انْ تصدّقيٰ اوْتفعليٰ مغروفًا . صدقه وب كَيا ويكرنيك كام سرانجام در كَي -

خارصة الراب جرائل مقالد من حدیث آ حادے استدلال نہیں کیا جائت نہیں کیونکہ قر آن کریم کی آ یت لا یہ حدوجن قطعی این ہے جو مقابلہ میں حدیث آ حادے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں اگر بہت ہی مجبوری اور ضرورت ہوتو یا جمائ علاء ہا ہر لکانا جائز ہے اگر سفر کی حالت میں طلاق ہوگئی ہوا ورعدت لا زم ہو جائے اور قیام کی جگہ نہ ہوا ورجس شہرے سفر کرنے کے لئے نگلی تھی اس کا فاصلہ مسافت سفرے کم ہوتو والی آ جائے (سفر میں اقامت عدت نہ کرے اور سفر جاری رکھے) اور اگر منزل مقصود جہاں سے سفر شروئ کیا تھا کا فاصلہ مقام طلاق سے برابر ہے تو عورت کو اختیار ہوجات والی آ جائے اور چا ہے تو عورت کو اختیار ہوجات والی آ جائے اور چا ہے منزل مقصود کی طرف سفر جاری رکھے نواہ ولی ساتھ نہ ہو والی آ نا زیادہ بہتر ہے شوہر کی چا ہدا ہی اور کیا ظامی کی نہ ہواور اگر طلاق بحالت سفر ایسے متنام پر ہوئی جہاں قیام ہوسکتا ہوتو امام ابو حنیفہ کے نزد کیا ای مقام پر عداری کے ساتھ ہوتو وطن کی طرف او شا اور منزل مقصود کی طرف جانا دونوں حد سے تفصیل نہ کور جائز ہیں۔

# ١٠ : بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا هَلُ لَهَا سُكُنى وَنَفَقَةً

٢٠٣٥ : حَدَثَنَا أَبُوبَكُو بُنُ ابئ شَيْبَة ، وَعَلِى بُنُ مُحمَّد ، قَالا ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا شَفْيَانُ عَنُ ابِئ بَكُوابُنِ ابى الْجَهُم بُنِ صَالِحَهُم بُنِ الْعَدُونِ ، قَالَ شَفِعَتْ فَاطِمة بِنُتَ قَيْسِ تَقُولُ إِنَّ صَاحَتُهُم الله عَيْدَ قَيْسِ تَقُولُ إِنَّ صَاحَتُهُم الله عَيْدَ قَيْسِ تَقُولُ إِنَّ وَحَهَا طَلَقَهَا ثَلاثًا فَلَمُ يَجْعَلُ لَهَا رَسُولُ الله عَيْنَ شَكْنى ولا نَفَقَة .

٣٠٣٧ . حَدَّثُنَا آبُوْبِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيُرٌ عَنْ مُغِيْرةً عَنْ الْجَيْرة ثَنَا جَرِيُرٌ عَنْ مُغِيْرة عَنْ الشَّغِيرَ ، قَالَ قَالَتُ فَاطَمَةُ بِنُتُ قَيْسٍ طَلَقْنَى زَوْجَى عَلَى عَهْد رَسُول اللَّهِ عَيْنَ . فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ كَا اللَّهِ عَيْنَ اللّهِ عَيْنَ اللّهِ عَيْنَ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْعُوالِمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنُ عَلَيْنُ عَلِي عَلَيْنَا عَلَ

دِلَ بِ جسعورت كوطلاق دى جائز عدت تك شو ہر برر ہائش ونفقہ دینا واجب ہے یانہیں؟

۲۰۳۵: حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے وہ کہتی تھیں کہ ان کے خاوند نے ان کو تمن طلاقیں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ندان کے لیے سکنی ولائی اور نہ ہی نفقہ۔ ( یعنی نہ ہی مکان دلوایا اور نہ ہی خہے۔ ک

۲۰۳۷: حضرت فاطمہ بنت قبیں رضی القد عنہا سے مروی ہے کہ ۲۰۳۸: حضرت فاطمہ بنت قبیں رضی القد عنہا سے مروی ہے کہ مجھے میر سے خاوند نے عہد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں تین طلاق ویں ۔ تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (اے فاطمہ "!) تیر ے لیے ندم کان ہے نہ نفقہ۔

ضلاصة الراب جمهور علماء كنز ديك تين طلاق والى معتده كيليخ بهى نفقدا ورر بائش بجمهور علماء نے فاطمه بنت قيس كى بات قبول نہيں كى بات قبول نہيں كى بات قبول نہيں كى بحضرت عمر اور حضرت عمر الشرات عائشہ سے اس طرح منقول ہے كہ حضرت عمر رضى القد عند فر ماتے ہیں كہ ہم اپنے رہے اس كى بات قبول نہيں كى بنت كوا يك عورت كے قول كى وجہ سے نہيں جھوڑ كتے معلوم نہيں كداس نے يا در كھا يا بھول كى -

#### ١ : بَابُ مُتَعَةِ الطَّلاق

٣٠٣٠ : حدَّثنا أحَمدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْوِ أَلَاشُعَتْ الْعِجْلِيُّ ، تُسَاعُبُيْدُ بُسُ الْقَاسِمِ ثُمَّا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ أَبِيَّهِ ، عَنْ عَاسَمَة ، أَنْ عَمْرَة بِنُتَ الْجَوْنِ تَعَوَدُتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً حيُن أَدُحَلَتُ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَقَدُ عُدُتِ بِمُعَادٍ فَطَلَّقَهَا . وَأَمَر أسامة أو انسًا ، فمتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثُوَابِ رَازِقِيَّةٍ .

#### ١٢: بَابُ الرَّجُل يَحُجَدُ الطَّلاقَ

٢٠٣٨ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يَنجيني ، أَنَا عَمُرُو بُنُ ابني سلمة الو خفص التَّنِيسِيُّ ، قَالَ اذا ادَّعتِ الْمَرُأَةُ طَلاق زُوجها ، فـجـاء ت عـلــى ذلك بشـاهـد عَـدُلِ ، اسْتُـحُلِفَ زُوجُها . فَأَنْ حَلَفَ بِطَلْتُ شَهَادَةُ الشَّاهِـدِ وَإِنْ نَـكُـلُ فَـنَـكُولُهُ بِمُنْزِلُةِ شَاهِدٍ اخَرَ . وَجَازَ طلاقة .

#### ١٣ : بَابُ مَنُ طَلَّقَ أَوُ نَكُحَ أَوُ رَاجَعَ لَاعِبًا

٢٠٣٩ : حدد المشام بن عُمَّاد . ثَنَا خَاتِمُ بُنُ السَّمَاعِيلَ. ثَنَا غَيْدُ الرَّحْمِن بُنَّ حِبِيْبِ بْنِ أَرُدُكُ . ثنا عَظَاءُ بُنَّ ابِي رَبَّاحِ مَعْنَ يُوسُف ابْسَ مناهك عن أبيُّ هُنزيْرَة ، قال قال رَسُولُ اللَّهُ أَ ثلاث جدُّهُنَ جدُّ وهُزُلُهُنَّ جِدٌّ النَّكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالرَّجُعَةُ.

. ١ ٣ : بابُ مَنُ طَلَّقَ فِي نَفُسهِ وَلَمُ

#### يَتَكَلَّمَ بِهِ

• ٢ • ٢ ؛ حدث ابو يَكُو بُنُ أبي شيبة ، ثنا على ابن مُسْهِر ، ٢٠٣٠ · حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند عمروى بك

پاہ : بوقت طلاق ہیوی کو کیڑے دینا

٢٠٢٧: حضرت عائشة عيم وي بيع عمره بنت جون نے الله كى بناه مالكى آ تخضرت سے دجب وہ آپ كے ياس لائی گئی تو اُس نے تعوذ پڑھا۔ آپ نے فرمایا: تونے ایسے (الله عزوجل) کی بناہ طلب کی جس ( کا ہی حق ہے) ہے کہ پناہ مائلنی جاہیے۔

باب: اگر مروطلاق سے اتکاری ہو؟

۲۰۲۸: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ جب عورت بدعویٰ کرے کہاس کے شوہرنے طلاق دے دی ہے اور طلاق پر ایک معتبر محض کو کواہ بھی بنائے تو اس کے خاوند کوشم دی جائے گی۔اگروہشم کھائے کہ میں نے طلا قنہیں دی تو اس گواہ کی گواہی باطل ہو جائے گی اورا گر وہ (شوہر )قشم نہ کھائے تو اس کاقشم ہے انکار کرنا دوسرے کواہ کے مثل ہوگا اور طلاق مؤثر ہوجائے گی۔

د اِن ابنسي ( نداق ) ميں طلاق دينا' نكاح كرنايارجوع كرنا

۲۰۳۹: حضرت ابو ہر رہے ہی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا: تمین باتوں میں مداق بھی ایسے ہی ہے جیسے حقیقت۔ اور حقیقت میں کہنا تو (بہر حال ) حقیقی طور پر بی (متصور ) ہوتا ہے۔ ا: نکاح ' ۲: طلاق ' ۳: رجعت۔

خلاصة الباب به جمهورائمه وعلا ، كاليمي مذهب بكريج الحج سے دل لكى سے بياكام كئے سب سيج موجاتے ميں -

ز برلب طلاق دینااورز بان ہے پچھا دانہ

وعبدة إن سليمان وحدثنا خميد بن مسعدة شا حالله بن الحارث ، جميعا عن سعيد بن ابن عزوبة ، عن قتادة عن زرارة ابن اوفى ، عن ابن هريرة ، قال قال رسول الله ان الله تجاوز لامتى عما حدثت به انفسها. مالم تعمل به او تكلم به

### ١ : بَابُ طَلاقُ الْمَعْتُوهُ والصَّغيرِ وَالنَّائِم

ا ۲۰۳۱ ؛ حالثنا ابو بگو بن ابئ شيئة . ثنا يزيد ابن هارون وحدثنا مُحمَد بن خالد ابن خداش ، و فحمد بن يخينى . قالا ثنا عبد الرحمن بن مهدى . ثنا حماد بن سلمة عن حساد ، عن ابراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة ، ان رسول الله قال رفع القلم عن ثلاقة . عن النام حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكر وعن المخنون حتى يغقل او يفيق . قال ابو بكر في خديشه وعن المنتلى حتى

٢٠٣٢ : حدَثنا مُحَمَّد بُنُ بشَارٍ . ثَنَا رَوْجُ ابْنُ عُبادَة . ثنا ابْنُ جُرِيْجٍ ، انْبا نا الْقاسِمُ بُنُ يَزِيْد ، عَنْ عَلَى بُن ابنى طالبٍ ، انَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ قَصْمَ قَالَ يُسْرُفَعُ الْقَلْمُ عَن الصّغيرِ وعَن الْمَجْنُون وعن النّائم .

### ١ : بَابُ طَلاقِ الْمُكرهِ وَالنَّاسِيُ

٣٠٠٣ : حدَّثُنَا البراهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن يُوسُف الْفَرُيابِيُ . ثَنَا الْفُرُيابِيُ . ثَنَا الْفُرِيَابِي . ثَنَا الْفُوبُكُرِ الْهُدَلِيُّ ، عَنْ شَهْر بُن حَوْشَب ، عَنْ شَهْر بُن حَوْشَب ، عَنْ شَهْر بُن حَوْشَب ، عَنْ الله عَلَيْثَ انَ الله تجاوز عن ابنى ذرَ الْعَفَارِي . قال قال رَسُولُ الله عَلَيْثُ انَ الله تجاوز الجَمْ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عُلِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلْ

الله م : حدث اهشام بن عمار . ننا سُفَيان بن عُيَيْنَة ،

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے میری اُمت سے دِل میں پیدا ہونے (والے خیالات و باتوں) سے درگزر کیا الآمیہ کہوہ (اُن خیالات) پڑمل پیرا ہویاز بان سے اواکرے۔

#### ہاہ : ویوانے'نابالغ اورسونے والے کی طلاق کا بیان

۳۰ ۳۱: حضرت الله المؤمنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عدم روى ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: تين اشخاص ہے قلم أشحاليا گيا'ا) سوف والے ہے الآكہ وہ بيدار ہو۔ ۲) نابالغ ہے حتیٰ كه بلوغت كو پہنچ جائے۔ ۳) ديوانے ہے يہاں تك كدوہ تندرست وتوانا ہو طائے۔

ابو بکر گی روایت بول ہے الآیہ کہ وہ تندرست ہو جائے۔

۲۰ ۴۲: حضرت علی رضی الله تعالی عند ہے مروی ہے کہ نبی کر بم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قلم اُٹھالیا گیا نابالغ ہے والے ہے۔ (الآ کہ وہ اس ہے والے ہے۔ (الآ کہ وہ اس حالت ہے نکل کر ہوش و ہواس میں آجا تمیں)۔

#### دِ اب: جبرے یا بھول کرطلاق دینے کا بہان

۲۰ ۱۲۰ حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی نے میری امت سے بھول چوک اور زبردی ( کروائے گئے کام) معاف کردیئے۔

۲۰۴۴ ۲۰: حضرت ابو ہر رہ درضی اللّٰہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی

عن مشعر ، عن قتادة عن زرارة ابن اؤفى ، عن ابن هريرة ، قال قال رسول الله على الله الله الله عما أن الله تسجاوز الأمنى عما أو تنكلم حوما المنتكر هؤ عليه

٢٠٣٥ : حدثنا محمّد بن المُضفَى المحمّدِيُ فَا الُولِيَة بُنُ المُضفَى المحمّصِيُ فَا الُولِيَة بُنُ مُسُلِمٍ . ثنا اللؤزاعيُ عن عطاء عن ابن عبّاس ، عن النّبِي عليه قال ان اللّه وضع عن أمّتِي الخطا والنّسيان وصاحت عن أمّتِي الخطا والنّسيان ومااستُكرهُ وا عليه .

٢٠٣٦ : حدث البؤ بكر بن ابئ شنية ثنا عبد الله بن عنها ٢٠٣٦ الم المسلو ، عن المحمد بن السحاق عن فور عن غيب بن ابئ عنها عراصال من المسلو ، عن صفية بنت شيبة قالت حدث تنى عائشة ال قرمايا : زيرة وسؤل الله على قال لا طَلاق ، ولا عِناق في اغلاق .

کر پیم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی نے درگز رفر مادیا میری أمت ہے اس کام (وسوسوں) کو جو اُن کے دِلوں میں آئے اللہ یہ کیمل پیرانہ ہو یا زبان سے ادانہ کرے۔ اس طرح درگز رکیا بوجہ اکراہ کیے گئے کاموں ہے۔

۲۰۳۵: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ نبی
کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک الله
عزوجل نے معاف کر دیا میری اُمت کونسیان اور باامر
مجوری کیے گئے کام۔

۲۰۳۹: امّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقة رضی القد تعالی عنها ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زبردی ( کرنے کی صورت میں ) طلاق اور عماق مید

ضلاصة الهاب ہے ہے۔ کر اور مجبور مختص کی طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں امام شافع قرماتے ہیں کہ مجبور (یعنی جس پر زروسی کر کے طلاق کی گئی ہو) کی طلاق واقع نہیں ہوتی ولیل حدیث باب ہے۔ حنفیہ کنزویک طلاق واقع ہو جاتی ہو کو تصدا طلاق و ہر باتی ہے آپ گوتل یا باتھ پاؤاں اس لئے کرکر و عاقل بالغ اور طلاق و ہے کا اہل ہے اور اپنی ہوی کو قصدا طلاق و ہر باہ اپنے آپ گوتل یا باتھ پاؤاں آپ کو مروائے اپنے ہیں اسے جو کم تر اور معمولی نظر آتا ہا اے اختیار کر لیتا ہے ہاں کا م کو قصد وارا وہ اور اختیار سے آپ کو مروائے اپنے ہیں اسے جو کم تر اور معمولی نظر آتا ہا اے اختیار کر لیتا ہے ہاں کا م کو قصد وارا وہ اور اختیار سے کرنے کی علامت ہو البت وہ اس تھم کے نافذ ہونے کو پہند نہیں کرتا لیکن پیر طلاق واقع ہونے ہیں خل نہیں بنا چیے نداق میں طلاق و ہونے ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہیں طلاق واقع ہو جاتی ہو جاتی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو

### ١٠ : باب لا طلاق قبل النِّكاح

٣٠٠٠ : حدَثنَا ابُو تُحَرِيْبِ ثنا هَشَيْمُ انْبانا عامرُ الاَحُولُ. و ٢٠٣٥: حضر، وحدَثنا ابُو تُحَرِيْب. ثَنا حاتمُ بُنُ السَماعِيْل عَنْ عَبْد الرَّحْمَن عَصروى يَ اللّه ابُو تُحَرِيْب. ثَنَا حاتمُ بُنُ السَماعِيْل عَنْ عَبْد الرَّحْمَن عَصروى يَ بُن السَماعِيْل عَنْ عَبْد الرَّحْمَن عَصور بَن اللّه عَنْ عَمْر و بُن اللّه عَنْ عَمْر و بُن اللّه عَنْ عَمْر و بُن اللّه عَنْ ابيّه ، عَنْ ابيّه عَنْ عَمْر و بُن اللّه عَنْ اللّه عَنْ عَلْمُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ لَا لَلْهُ عَنْ عَلْمُ لَا لَا اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عُلْمُ لَا عَلْمُ لَا عُلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِمُ ع

٢٠٣٨ : حدَثنا أخمه له بن سعيد الدَارِميُ ثنا عليُ بنُ المُحمَيْن بن واقد . ثنا هشام بن سعيد عن الزُهري ، عن عُرودة ، عن الممسور بن مخرمة عن النبي عَنَيْ قال لا طلاق قبل نكاح . ولا عنق قبل ملك .

٣٠٣٩: حذاً أحمة أن يخيى أنا عبد الرّزاق البانا معمر،
 عن جولير، عن الضّحاك، عن النّزال بن سبرة، عل علي بن ابى طالب، غن النّبي عَنَيْ قَالَ لا طلاق قبل البكاح.

### ١٨ : بَابُ مَا يَقَعُ بَهِ الطَّلاقُ من الْكَلام الْكَلام

٢٠٥٠ : حدقنا عَبُدُ الرَّحْمن بَنَ ابْراهيْم الدَّمشُقَى ثَنَا الْولِيدُ بَنَ مُسْلِم. ثَنَا الْاوْزاعي قال سالْتُ الزُّهْرِي ايَّ الْولِيدُ بَنَ مُسْلِم. ثَنَا الْاوْزاعي قال سالْتُ الزُّهْرِي ايَّ الْرواج النبي عَنِي اسْتَغَادَتُ منهُ. فقال الحبرني غزوة عن عانشة انَ البنة البحون لمَّا دَحلتُ على رسُول الله عَنِي فَدَنَا منها ، قَالَتُ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فقال رسُول اللهِ عَنِي فَدَنَا منها ، قَالَتُ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فقال رسُول اللهِ عَنِي عَدْت بعَظِيْم الْحَقِي بِالْهُلِكَ.

#### باب: نکاح سے پہلے طلاق لغو (بات) ہے

عه ۲۰ دهنرت عبدالقد بن عمر و بن العاص رضی القد تعالی عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس عورت کا آ دمی مالک (خاوند) ہی نبیس تو اس کو طلاق نہیں بڑتی ۔

۲۰۴۸: مسور بن مخر مد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نکاح سے قبل طلاق نبیس اور نہ ملک سے پہلے آ زادی ہے۔ (یعنی جب کسی چیز کا ان چیز دل میں سے تو مالک نبیس یا وجود نبیس تو زدکیسا)۔

۳۹ ،۲۰ حضرت علی کرم الله و جبدے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نکاح سے قبل طلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔

#### دانب: کن کلمات سے طلاق ہو جاتی ہے؟

۲۰۵۰: اوزائی سے روایت ہے میں نے زہری سے دریافت کیا کہ نج کی کوئی ہوی نے آپ سے پناہ مانگی؟
انہوں نے کہا: مجھ سے عروہ نے بیان کیا حضرت عائشہ سے کہ جون کی بیٹی جب نج ہے یاس لائی گئی اور آپ قریب ہوئے ہوئی ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو ہوئے بناہ مانگی ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو نے بناہ مانگی ہون کے باس چلی جا۔

#### ١ ١ : باب طَلاق الْبَتَّةِ

٢٠٥١ : حَـدَثنا أَبُو بَكُر بُنُ ابني شَيْبَة وعَلِيُّ بَنْ مُحمَدٍ. قالا ثنا وكيُعٌ عنْ جريْر بْن خازم عن الزُّبيْر بْن سعيْد ، عنْ عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة ، عَنْ الله عن حده الله طلق الهواتة البُّة ، فاتني رشول الله صلى الله عليه وسلَّم فسالة . فقال مَا ارْدُتُ بِهَا ؟ قال واحدَة . قال آللُه ! مَا أَرْدُتُ بِهِمَا الَّهُ وَاحَـدُةً ؟ قَالَ آلُلَّهِ ! مَاأَرْدُتُ بِهَا الَّهُ وَاحَدُةً . قال فردها عليه .

قال مُخمَد لِن ماجَة سمعت أبا الحَسن على بن خسسة والطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ مِاأَشُرُف هذا الْحَدِيثُ. قال ابْنُ سندبهت سيح بداين ملد ن كها: ابويبيدكونا جيدن ترك ماجة الله غبيُدِ تركَّهُ ناحيةً وَاحْمَدُ جَبُن عَنَّهُ .

محدین ماجد نے کہا میں نے ابواکس علی بن محمد طنافسی ہے سناوہ کہتے تھے بیرحدیث کتنی عمدہ ہے یعنی اس کی کیااورامام احمداس ہے روایت کرنا ناپسند کرتے تھے۔

بإب: طلاق بته ( بائن ) كابيان

٢٠٥١: ركانه يروايت بأنهول في اين عورت كوطلاق

بتدوی تو وہ نبی کے یاس آئی۔ آپ نے فرمایا: بتہ ہے تو

نے کیا مراد لیا؟ انہوں نے کہا: ایک طلاق۔ آپ نے

فرمایا: الله کی قتم! کیا تو نے ایک ہی مراد لی؟ رکانہ نے کہا:

اللَّه کی متم! میں نے تو ایک ہی مراولی ۔ داوی نے کہا تب نبی

نے رکا نہ کی زوجہ واپس لوٹا دی۔

طلاقوں کوبھی کہتے ہیں کیونکہ بتہ کامعنی قطع کرنا اور تین طلاق کے بعد خاوند رجو عنہیں کرسکتا عورت قطع ہو جاتی ہے۔حضورسلی الله عليه وسلم كے زمانے ميں بہت صادق اور ديانت وامانت والے جوان كى زبان پرآتاوہ ہى ان كے دل ميں ہوتا ہے اس لئے حضور صلی القدعایہ وسلم نے حصرت رکانہ ہے ان کی مرا دوریا فٹ فرمائی تو سے سے بنایا تب حضور صلی القد علیہ وسلم نے ان ک بیوی کووالیس کرد ی<u>ا</u>۔

#### ٢٠ : بَابُ الرَّجُل يُخَيِّرُ امُرَ اَتَهُ

٢٠٥٢ : حـدَثنــا ابُــوُ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة . ثَنَا ابُوَ مُعاوِية ، عن الاغتماش ، عن مُشلم ، عن مشروق ، غن عائشة ، قالتُ حَيْرِت رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتُرُناهُ فلم يره شيئًا . .

٢٠٥٣ : خَدَّتُنا مُحَمَّدُ بُنْ يَحْمِي ، ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ. ٢٠٥٣ : حَفَرت عَالَثُ صَدِيقَةٌ سَ روايت مَ جَب انْهَانَا مَعْسَرٌ عَنَ الزُّهُويَ عَنْ عُزُوةَ عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتُ لَمَا ﴿ آ يَتَ:﴿ وَإِنْ كُنْتُسَنَ تُسرِدُنَ اللَّهُ ورَسُولُهُ ﴾ أثرَى لَوْ تُجِنُّ مُؤلَّتُ: ﴿ وَانْ تُحَلِّقُ تُوفُنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحراب: ١٦] مَمِرَتَ بِإِسْ آشَرِيْتُ اللَّهُ أورفر مايا البُّ عاتشه! مِمْل يَجْمَ

### بِإِنِ: آ دمی اپنی عورت کوا ختیار دے

۲۰۵۳: حضرت عا تشه صدیقه رضی القد تعالی عنها سے روایت ہے کہ تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ( از واج مطہرات رضی الندعنہن ) کو اختیار دیالیکن ہم نے آیے ہی کو اختیار کیا۔(تو) پھرآ ہے نے اس کو پھٹیس مجھا۔

دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة الني ذاكر لك الهرا. فلا عليك الله لا تعجلي فيه حتى تستامري الويك ، قالت قد علم ، والله! ان البوى لم يكونا لياله الني بفراقه قالت فقرا على: هيا الها النبي في للم يكونا لياله الني بفراقه قالت فقرا على: هيا الها النبي قل لازواجك ال كنتن تردن الحيوة الذنب وزينتها الاحراب : ١٠٨٠ من الايبات . فقلت في هذا المتأمر الوي قد المترت الله ورسولة .

ے ایک بات کہتا ہوں اور اس میں کوئی برائی تہیں اس میں جلدی نہ کرنا جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہ کرلے۔ حضرت عائش نے کہا: اللہ کاسم! آپ خوب جائے تھے کہ میرے ماں باپ آپ کوچھوڑ دینے کیلئے نہیں کہیں گے۔ خیر میرے ماں باپ آپ کوچھوڑ دینے کیلئے نہیں کہیں گے۔ خیر آپ نے بیڈ ایٹھا النہ فی فیل لاڈو اجک آپ نے بیڈ بیت پڑھی: ﴿ یَا النّہ فی فَلْ لاڈو اجک اِنْ کُھنٹ تَنْ تُرِ ذَنْ ﴾ ''اپ بی از وائ سے کہدو واگر تم اِنْ کُھنٹ تَنْ تُرِ ذَنْ ﴾ ''اس کی آسائش بیند کرتی ہوتو آفریم میں تو تیا کی زندگی اور اس کی آسائش بیند کرتی ہوتو آفریم تم

کو پچے دوں اور اچھی طرح رخصت کر دواور اگرتم اللہ کواور اسکے رسول کو چاہتی ہوتو اللہ نے جوتم میں سے نیک ہیں 'ان کے لیے بڑا تواب تیار کیا ہے۔ میں نے کہا: کیا اس بات میں نمیں اپنے والدین سے مشورہ کروں۔ (مجھے اس معالطے میں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں) میرے دِل نے اللہ اور اس کے رسول علیہ کواختیار کیا۔

خلاصة الربيب على ان احاديث سے ثابت ہوا كا گرعورت اختياركورد كرد ئے طلاق نبيل واقع ہوتی اگرائے اس حق کو اختيار كر ہے تو طلاق نبيل واقع ہو جاتی ہے۔ يہی فد ہب احناف كا ہے۔ سبحان اللہ! كياشان ہے حضرت عائش صديقه رخى اللہ تعالى عنها كی انہوں نے حضورا كرم صلى اللہ عاليہ وسلم كو پسند كيا دنيا كی مال و دولت كے مقابلہ ميں آئ كی خواتين اسلام کو بحق اللہ تعالى عنها كی انہوں نے حضورا كرم صلى اللہ عاليہ والى بناديں اورامها ت المؤمنين ( رضى اللہ تعالى عنهن ) كى چيروى عطا فرمان اللہ تعالى عنهن ) كى چيروى عطا فرمان اللہ تعالى عنها كی اللہ تعالى عنها کی اللہ تعالى عنها کی اللہ تعالى عنها کی اللہ تعالى عنها کہ اللہ عنہا کی اللہ تعالى عنها کی اللہ تعالى عنها کی اللہ تعالى عنها کی اللہ تعالى عنہا کی اللہ تعالى عنها کی اللہ تعالى عنہا کی اللہ تعالى عنها کی اللہ تعالى عنہا کی اللہ تعالى عنها کی علیا کی اللہ تعالى عنها کی تعالى عنها کی اللہ تعالى عنها کی تعالى عنها کی تعالى عنها کی اللہ تعالى عنها کی اللہ تعالى عنها کی اللہ تعالى عنها کی تعالى تعالى عنها کی تعالى تعا

#### ٢١ : باكِ كَرَاهيَة الْحُلْعِ لِلْمَرُاةِ

٢٠٥٣ : حدَّثنا بكُو بُنُ حَلَّفِ ، ابُو عاصم عن جغفر بُنِ يَجْيِي بَنِ تُؤْبِان ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس ، ان النّبِي عَيَّقَ قال لا تسال المراة زوجها الطّلاق في غير كُنهِ فتجد ريح الجنة وان ريحها ليُؤجد مِنْ مسيرة الربعين عَامًا . من الجنة وان ريحها ليُؤجد مِنْ مسيرة الربعين عَامًا . ٥٥٥ : حدَثنا احمد بن الاؤهر ، ثنا مُحمد ابن الفطيل . عن حمّاد بن زيد ، عن ايُؤب عن ابي قلابة ، عن آبي السماء ، عن ثوبان ، قال قال رسؤل اللّه عني ايُما المراة السماء ، عن ثوبان ، قال قال رسؤل اللّه عني ايُما المراة

سالتُ زَوْجِهِا الطَّلاقِ في غير ما بأس فحرامُ عليْها رائحةً

#### ہا ہے:عورت کے لیے ضلع لینے کی کراہت

۲۰۵۵: حضرت توبان رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاُ دفر مایا جس عورت کے ایش درت (شرق) نے ایٹ شوہر سے طلاق طلب کی بلاضرورت (شرق)

کے تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبوسونگھنا بھی حرام کر دیا

ما تا ہے۔

خالصة الهابي الله ان احاديث ميں تخت مجبوری سے خلع پر وعيد سائی ہے کدالي عورت جنت کی خوشبونہ ہو تھے گئی تابت ہوا کہ عورت کومبر آرنا جا ہے السے شوہ کواذیت نہ دے بلکہ اس کی تابعداری کرے اس کے باس کو با کا بیش آئے ہیں آئے۔ ہوا کہ عورت کومبر آرنا جا ہے السے شوہ کواذیت نہ دے بلکہ اس کی تابعداری کرے اس کے باس کو باس کو بالیاں آئے۔ ہر داشت کرے حضور صلی اللہ ملیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حمل والیاں سیجے جننے والیاں اسیج بچوں پر شفقت کرنے والیاں آئے۔ اسید خاوند کو ایڈان دیتیں تو جوان میں سے نمازی میں وہ جنت میں جا کیں۔

#### باب: خلع کے بدل خاوندو یا گیا مال واپس لےسکتا ہے

۲۰۵۲: حضرت ابن عمباس رضی القد عنبما ہے مروی ہے کہ جمیلہ بنت سلول نبی کے بیاس آئی اور کہا: اللہ کی قسم! میں ثابت پر سی دین یا ضلق کی برائی ہے ضعید بین ہوں لیکن میں خت قباحت محسوس کرتی ہوں کہ مسلمان ہو کرشو ہرکی ناشکری کروں میں کیا کروں ؟ وہ مجھے ہر حال میں نابیند میں ہوں کہ واپس کروں میں کیا ہوں کا دیا ہوا باغ واپس کروں میں کیا کروں گی ۔ آخر آپ نے خابت کو تھم دیا گی ؟ بولی: جی باں بھیر دونگی ۔ آخر آپ نے خابت کو تھم دیا کے ورت ہے (فقط) اپنا باغ لیس زائد ہرگز نہ لیس ۔

۱۰۵۷: عبداللہ بن عمر و بن عاص سے روایت ہے جہد بنت سہل 'ثابت بن قیس بن شاس کے نکات میں ہتی۔ وہ خوبصورت نہ سے تو جبیہ بنت خوبصورت نہ سے تو جبیہ نے کہا: یارسول اللہ اللہ کی قسم!ا اُسر اللہ عز وجل کا خوف نہ بوتا تو جب ثابت (پہلی دفعہ) میہ سے سامنے آئے تو میں اُسکے مُنہ پرتھوک دیتی ۔ آپ نے فرمایا؛ اجھا! تو اس کا باغ لوتا تی ہے؟ وہ بولی: ہاں! پھراس نے ثابت کا دیا گیا باغ لوتا تی یا اور نبی نے اُن میں تفریق کروادی۔ کا دیا گیا باغ لوتا تی یا اور نبی نے اُن میں تفریق کروادی۔

#### ٢٢: بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَا أَعُطَاهَا

٣ ٥٠٠ : حدثنا ازهر بن مروان. ثنا عبد ألاغلى بن عبد الاغلى . ثنا سعيد بن ابنى عروبة ، غن قتادة ، عن عكومة عن ابن عباس ، ان جميلة بنت سلول اتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت والله! ما اغتب على ثابت فى دين ولا خلق. ولكنى الكوة الكفر فى الاسلام. لا أطيفة بغضا فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم اثر قين عليه حديقته العقال لها النبى صلى الله عليه وسلم اثر قين عليه وسلم أن يا فالمد تعلم فامرة وسلول الله صلى الله عليه وسلم أن يا خذ منها حديقة والا يؤداد.

٢٠١٥ : حدث البو كريب، ثنا ابو حالد الالحمر عن حبراج، عن عنم ابيد عن جدم، قال حبراج ، عن عنم و لبن شعيب عن ابيد عن جدم، قال كانت حبيبة بئت سهل تخت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دمينما فقالت يا رسول الله ؛ والله! لؤلا مخافة الله اذا دخل على ، لبصفت في وجهه فقال رسول الله عني الرود عليه حديقته ؛ قالت نعم قال ، فردت عليه حديقته ؛ قالت نعم قال ، فردت عليه حديقته ؛ قالت نعم قال ، فردت عليه حديقته الرون الله عني المناه عني المناه عني المناه عني الله عني المناه المناه عني المناه المناه المناه عني المناه المناه

خلاصة الراب المنظم على المنظم على كالمورت بمن مال البين خاوند كود اورشو براس كوطلاق د اس خلع سن ايك طلاق بائن واقع بوقى باور عورت پر مطاشده مال الازم بوتا با أمرز يا دقى مردك طرف سنة بوتوا يحكه للنظام من بهجوية أمروه بائيلن المرز بادتى عورت كى طرف سنة بوتو مروث عورت كوجود يا بساس زائد لينا مكره و باليكن اكر له سنة أقوى كالناظ سنة جائز به ديانة استاليان بين كرنا جا بنايمي الناحاد بيث مين بيان فرما يا ب

#### بِ إِن خلع والىعورت عدت كيے گزارے؟

#### المحتلعة

٢٣ : بَابُ عَدَّةٍ

۲۰۵۸: عباد و بن وليد بن صامت ے روايت ہے كہ ميں نے رہیج بنت معو ذین عفراء ہے کہا بھما بن حدیث مجھے سناؤ۔ انہوں نے کہا: میں نے اینے شوہر سے ضلع کی پھر میں حضرت عثانٌ کے باس آئی اور اُن ہے پوچھا: مجھ پر کتنی عدت ہے؟ انہوں نے کہا: تجھ برعدت نہیں مگر جب تیرے خاوند نے تجھ ے حال میں صحبت کی ہو۔ تو اس کے پاس رہ یہاں تک کہ تحقیم ایک حیض آ جائے۔رہیج نے کہا: سلیمان نے اس میں بیروی کی نبی کے فیصلے کی مریم مغالبہ کے باب میں ۔وہ ثابت بن قیس بن شاس کے نکاح میں تھیں اور ان سے طلع لی تھی۔

٢٠٥٨ : حدَّثْ مَمَا عَلَى بُنْ سِلْمَةَ النَّيْسَا بُوْرِيُ ثِنَا يَعْقُوْبُ بُنُ الْسِرَاهِلِيمَ لِمِنْ سَعُدٍ . ثنا ابني عن ابن إسْحَاق . الحَبريني غبادةً بْنُ الصَّامِتِ ، عن الرُّبْيَعِ بِنْتِ مُعودَ بْنِ عَفْراء ، قال فَلُتُ لَهَا حَدِّتُلِنِي حَدِيْتُكِ . قَالَتِ الْحَتَلَقْتُ مِنْ زَوْجِيُ ، ثُمَّ جِئُتُ عُثُمانَ . فَسَأَلْتُ ماذا عَلَيَّ مِن الْعِدْة فقال لا عدَّة عِلَيْكِ ، اللَّا أَنْ يَكُونَ حِدِيْتُ عَهْدِ بِكِ ، فَتَمُكُتُيْنِ عَنْدَهُ حتى تخطيل حيصة . قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رَسُولِ اللَّهِ عَنْيَ فِي مَرْيِمِ الْمَغَالِيَّةِ . وَكَانَتْ تَخْتَ ثَابِتَ بُن قَيْس فَاخْتَلْعَتْ مِنْهُ .

خلاصة الهاب 🏠 مُنخصَلِعَةِ: خلع مصدر مِشتق بِمعنى أنارنا\_اصطلاح مين از الدملك كوكتِ مين جولفظ خلع يااس ہے ہم معنی الفاظ کے ساتھ ہواس کی صحت عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہے۔خلع طلاق بائن ہے اور عورت پر بوری عدت واجب ہوگی ( بعنی تنین حیض ) یہی ذرہب امام ما لک وا مام ابوحنیقہ اورمشہور تول امام شافعی کا ہے اور ایک روایت امام احدُ ہے بھی پنہی ہے۔ دوسرا قول امام احمد وشافعی کا یہ ہے کہ خلع فٹنج نکاح ہے۔ حنفیہ کی دلیل وہ ہے جوامام مالک نے ناقع یے فقل کی کہ رہیج بن معو ذعبداللہ بن عمرٌ کے پاس آئی اورحضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اپنے خاوند کے ساتھ ضلع کا ذکر کیا تو ابن عمر رضی الله عنه نے فر مایا که تیری عدت مطلقه والی ہے۔اس طرح ام بکر ہ اسلمیہ نے اپنے خاوند ہے خلع کیا اور مقدمہ حضرت عثمان کے پاس لا کی تو حضرت عثمانؑ نے ان کو جائز قرار دیا اور فر مایا کہ پیطلاق بائنہ ہے۔

#### ٢٣ : بَابُ الْإِيَّلاءِ

٢٠٥٩ : حدَّثنا هشامُ بْنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ ابْنِ ابِي الرِّجال ، عن ابيه ، عن عمرة ، عَنْ عَانشة ، رضى الله تعالى عنها قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يَدُخُل على نسانه شَهُرًا فمكت تسْعةٌ وعشرين يُومًا حمَّى اذا كان مساء ثلاثين دخل على ، فقُلُتْ ، إنك ايك ماه كيليَّتُم كَعالَى هي كه بمارے قريب نه آئيں كے ؟ الحسفة أن لا تدُّخُلُ علينا شهرًا . فقال الشَّهُو كذا يُوسلُ آبَّ في فرمايا: مبيندا تنابوتا باور تين بارسب الكيول كو

#### بياب: ايلاء كابيان

۲۰۵۹: حضرت عا کنٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی نے تسم کھائی کہ ا پی از واج سے ایک ماہ تک صحبت نہ کریں گئے پھر آ پ ائتیس دن تک رکے رہے جب تیسویں دن کی سہ پبر ہوئی تو آ ب ميرے ہال تشريف لائے۔ ميں نے كہا: آ ب نے تو وامُسك اصْبِعًا واحدًا في الثَّالثة .

ابي زَالِدَة ، عن حارثة بن مُحمَّد عنْ عمْرة ، غنْ غائِشة ، انَ رسُول اللَّه عَلَيْ انَّما آلي ، لأنَّ زينب ردَّتُ عليه هـ دَيته . فقالتُ عائشةُ لقدُ اتماتُك . فغضب عَنْ قَالَى

١ ٢ • ٢ . حدثنا احمد بن يؤسف السُّلميُّ ثنا ابُوعَاصِم . عن ابن جُريْج عن يخيي بن عبداللَّهِ ابن مُحمَّد بن صيفي . عنْ عكومة بْن عبْد الرَّحْمن عنْ أمَّ سُلمة ، انَّ وسُول اللَّهِ -مَنْ الله من بعض بساسه شهرًا . فلما كان تسعة وعشريُن داح اوغدًا . فيقيِّل يا دسُول اللَّه ! اتَّما مَطَى -تستع وعشرون فقال الشهر تسع وعشرون ون كايحى توموتا عد

اصابعة فيه ثلاث مرّات والشَّهُرُ كذا وارْسل اصابعة كُلّها - كلل ركها اورا تناجوتا بهاورسب انْكيول توكلا ركها (ماسوا ایک) آئے ۲۹ دن پورے ہو گئے توقشم بھی پوری ہوگئی۔ ۲۰ ۲۰: حضرت ما نشر ہے مروی ہے کہ نی نے ایلاء کیااس ليے كد حضرت زين بنے آت كا بھيجا ہوا حصد كھير ديا تو حضرت عائش نے کہا: زین کے آ یے کوشرمندہ کیا۔ بین کر نبی کریم صلی القد علیہ وسلم شخت ناراض ہوئے اور آپ نے ایلاء کیا اُن ( از واج مطہرات رضی اللّٰء عنہن ) ہے۔ الا ۲۰: حضرت المّ سلمہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی آ نے اپنی از وات سے ایک ماہ تک ایلاء کیا' جب اُنتیس دن ململ ہوئے تو آ پطلوع آ فآب کے بعد تشریف لائے۔ الوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! انجھی تو انتیس دن ہوئے؟

آ پ صلی التدعلیه وسلم نے ارشا دفر مایا: مہینہ ( مجھی ) انتیس

خلاصیة الراب 🏗 ایلا و یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زبوی سے صحبت نہ کرنے کی متم کھائے اگر جار مہینے ہے کم کے لئے متم ہوتو حلف کو بورا کرے ورنے شم کا کفار و وے پیشرعا ایلا نہیں ہوااً مرجا رمینے گز رجا نمیں اور خاوند نے اس ہے صحبت نہ کی ہوتو عورت کوخود بخو دا یک طلاق بائن واقع ہو جائے گی بیہ ند ہب حضرات حنفیہ کا ہے۔ روایات میں ہے کہ امہات المؤمنین نے حضور صلی القد علیہ وسلم سے خرچہ میں وسعت کا مطالبہ کیا تھا تو حضور صلی القد علیہ وسلم نے ایلا ، کر لیا تھا حضرت ابو بکر وعمر رصٰی التدعنهمانے اپنی بینیوں کوؤ انٹااس کے بعد آیت تخییر تازل ہو گی۔

#### ٢٥ : بَابُ الظِّهَارِ

٢٠١٢ : حددَثُنا أَبُو بَكُر بُلُ ابِي شَيْبة ثنا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ لْمَيْسِ . ثَنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، غَنَّ مُحَمَّد بُنِ عَمُرِو بُنِ غطاء، عن سُلَيْمَان بُن يسَادِ عَنْ سَلَمَة بُن صَحْر البياضي . قال كُنْتُ الْمِواْ السَّكُثرُ مِن النِّسَاء . لا أرَى ر خلا كان يصنيب مِنْ ذلك ما أصنيب فيلمّا دخل بيوى مجهر على تعتَّلُوكرري هم كداس كي راه على كرا اوير بوكيا -رمیضان ظاهرت من اغرانی حتی پنسلیج رمضان فیلیما سیس اس سے صحبت کر جیھا۔ جب صبح ہوئی تولوگول کے باس هي تُمحدَثُني ذات ليلة الكشف لي منها شيء . فوثبت حريا اوران عند بيان كيا اورعرض كي كرمير عديد بيدمنلة

#### بإب ظهار كابيان

۲۰ ۱۲ سلم بن صحر بیاضی ہے مروی ہے میں عورتوں کو بہت جا ہتا تھا اور میں کسی مرد کوئبیں جانتا جوعورتوں سے اتنی صحبت كرتا مؤجيے ميں كرتا تھا۔ خير رمضان آيا تو ميں نے اين عورت سے ظہار کر لیا' اخیر رمضان تک۔ ایک رات میری

عليها فواقعتها . فلما اصبحتُ عدوتُ على قومي. فاخبزتهم حبري وقلت لهم سلوا لني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما كنّا تفعل . إذا يُنول الله فينا كتابًا . او يكون فيسامل رُسُول الله صلى الله عليه وسلم قؤل فينقى علينا عازة ولكن سؤف تسلمك بحريرتك الأهب البت فالأكر شأنك لرسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى حسة ، فالحيوثة الخبو فقال رسؤل الله صلى اللاعلبه وسلم الْت بنذاك ؟ فَقُلُتُ إِنَا بِذَاكِ وَهَا إِنَا، يَارِسُولَ اللَّهِ ! صابرً لحكم الله على قال فَأَعْتِقُ رَفِّبَةَ قَالَ ، قُلْتُ والَّـذَيُ بِعِثِكَ بِالْمِحِقِّ ! مَا أَصْبِحُتُ امْلَكُ الَّا رَقْبَتِي هذه قال فضه شهرين متتابعين قال ، قُلْتُ يارسُول اللّه ! رصلتي الله عليه وسلم، وهل ذخل على ما دخل من البلاء الايساليضوم ٢ قيال فتصدق اواطعه ستيين مسْكَيْمًا قَالَ ، قُلُتُ والَّذِي بِعِثِكَ بِالْحِقِّ ! لَقَدْ بِنَنَا لِللِّمَا هذه ، مالنا عشآءُ قال فاذُهبُ الى صاحب صدقة بنى زُرِيْقِ فَقُلُ لَهُ فَلَيْدُفَعُهَا النِّكِ وَاطْعَمْ سَيِّن مَسْكَيْنًا . وانْتَفِعُ بِبَقِيْتِهِا .

آ تخضرت سے دریافت کرو۔ انہوں نے کہا، ہم تو نہیں یوچیس گابیانه بوکه هاری شان (برائی) میں کتاب نازل ہوجوتا قیامت باقی رہے یا نبی کچھ(غصہ )فرماوی اوراس کی ترمندگی تاعم ہمیں باقی رے لیکن اب تو خود ہی اپنی تلطی کی سزا بھگت اورخود ہی جااور تبی ہے اپنا حال بیان کر۔ سلمہ نے بیان کیا کہ آ ہے نے فر مایا: تو بیاکام کیا ہے؟ عرض کیا ہی ہاں! کیا ہے اور میں حاضر ہوں یا رسول القدا اور میں اللہ عز وجل کے تھم پر صابر رہوں گا جومیرے بارے میں آترے۔ آپ نے فرمایا: تو ایک بردہ آ زاد کرامیں نے کہا: تتم اُس کی جس نے آپ کو سیائی کے ساتھ بھیجا میں تو بس اینے ہی نفس کا ما لک ہوں۔ آپ نے قرمایا: احیما! دو ماہ لگا تارروز ے رکھ۔ میں نے عرض کیا: یارسول القدابیہ جو بلا مجھ برآئی بیدوز ہر کھنے ہی سے تو آئی ۔ آپ نے فرمایا: تو صدقہ دے اور ساٹھ مساكين كوكھانا كھلا۔ بيس نے كہا بشم أسكى جس نے آ بيكو سیائی کے ساتھ بھیجا ہم تو اس رات بھی فاتے ہے تھے مارے یاس رات کا کھانا نہ تھا۔ آ یے نے فرمایا بی زریق کے باس جااوراس سے کہدوہ تجھے جو مال دے اس میں ہے ساٹھ مساکین کو کھلا اور جو بچے اے اینے استعمال میں لا۔ ۲۰ ۲۳: عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عائشہ نے کہا: وہ بری برکت والا ہے جو ہر چیز کوسنتا ہے۔ میں ( ساتھ والے کرے میں ہوکر) خولہ بنت تعلبہ کی بات ندین یائی وہ شکایت کرر بی تھی اینے خاوند ہے متعلق کیہ یارسول اللہ! میرا خاوند میری جوانی کھا گیا اور میرا پیٹ اُسکے لیے چیرا گیا۔

اشكو اللك فيما برحث حتى نزل جبرائيل بهنولاء الإيات: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله على المحادلة: ١١.

کراترے: ﴿قَدْ سمع اللّهُ قُولَ الّهِ يُخْدَلُک ﴿ اللّهُ قَولَ اللّهِ تُخْدَلُک ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّه

#### دِ آبِ: کفارہ ہے بل ہی اگرظہار کرنے والا جماع کر بیٹھے

۲۰ ۱۳ : حضرت سلمہ بن صحر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم حسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ظہار کرنے والا اگر کھارے ہے کہ اگر کھارے ہے کہ اگر کھارے ہے کہ جماع کرے تو ایک ہی کھارہ لازم موگا۔ (یعنی دود فعہ کھارہ بیس دینا پڑے گا بلکہ ایک ہی کھارہ کھا یت کرتا ہے )۔

۲۰ ۲۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے ایک شخص نے اپنی بیوی ہے ظہار کیا اور کفارہ سے قبل اس سے صحبت کی چھروہ نبی کے باس آیا اور آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تو نے (واقعی) ایسا کیا؟ وہ بولا: یا رسول اللہ ایس نے اس کی بند کی سفیدی دیکھی جاند تی میں اور میں ہے اختیار ہو گیا اور جماع کر بینھا۔ بیان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے اور آپ نے اس کو حکم دیا کہ کفارہ و سے سے قبل (اب دوبارہ) جماع نہ کرے۔

#### ٢٦ : بَابُ الْمُطَاهِرِ يُجَامِعُ قَبُل اَنْ يُكَفِّرَ

٢٠١٣ : حدَثنا عَلْمُ اللّه لِنُ سعيْد ثنا عَلْمُ اللّه ابُنُ الْدِيْس ، عن مُحمَد بن عمرو الدويْس ، عن مُحمَد بن عمرو لبن عطاء ، عن سلمة بن صخر لبن عطاء ، عن سلمة بن صخر البياضي ، عن النّبي عَلَيْ في المُظاهِر يُواقع قبل ان يُكفَر قال كَفَارة واحدة .

معمر عن الحكم بن ابان عن عكرمة ، عن ابن عباس معمر عن المحكم بن ابان عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الله رجلا ظاهر من المراته . فعشيها قبل الله يحقم . ف آتى النبي صلى الله عليه وسلم ، ف كر دلك له فقال ما حملك على دلك ؟ فقال ياوسول الله وايت بياض حجليها في القمر ، فلم أملك نفسى الله وايت بياض حجليها في القمر ، فلم أملك نفسى الله وايت عليها . فضحك وشول الله وامرة آلا يقربها حتى يكفر

خلاصیة الراب به جهبورعلا، کے نز دیک اگر کفارہ سے قبل جماع کرلیا ہوتو ایک ہی کفارہ دینا ہوگا۔

#### بإب:لعان كابيان

۲۰ ۲۰: حضرت مبل بن ساعدی ہے مروی ہے کہ تو پیر بن محیلانی 'عاصم بن عدی کے پاس آیا اور کہا: نبی ہے میر ہے لیے یہ مسئلہ دریافت کرو کہ اگر کوئی مردانی بیوی کے ساتھ

#### ٢٠ : بَابُ اللِّعَان

٢٠٩٦ : حدَّثنا ابُو مَرُوان ، مُحمَّد بُنُ عُثَمان الْعُثَمانيُّ .
 ثنا ابْراهِنْمُ بُلُ سعيْدِ ، عن ابن شهاب ، غن سهل بن اسْغَد
 السّاعدي ، قال جاء غويُمرَّ الى عاصم بن عدى فقال سلّ

لني رسُول الله ارء يت رجُلا وحد مع امراته رخلا فقتلة ايْقْتِلُ به ؟ الْم كيف يضنعُ ؟ فسال عاصم رسُول الله صلى الله عليه وسلَّم عن ذلك فعاب وسؤل الله صلَّى الله عليه وسلم السّابل . ثُمّ لقيه عُويُمرُ فساله ، فقال ما صنعت فقال ما صَنعُتُ انَّكَ لَمْ تَأْتِني بِحِيْرِ سَالُتُ وَسُولِ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم فعاب الناتل فقال غويمر والسلمه الاتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاشالله فاتي رشؤل الله صلى اللاعليه وسلم فوجدة قد أنزل عليه فيهما فلاعن بينهما فقال غويمر والله المنا انطلقت بهايا رسول الله القذ كذبت غليها قسال افتفسارقها قبل ان يسأموه رسول الكه رضي الله تعالى عنه صلَّى الله عليه وسلَّم فصارتُ سُنَّة في الْمُتلا

أَمْمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْظُرُوهَا فَإِنَّ جاء ثبه السحم ، اذعبج العيلين عظيم الاليتين ، فلا اراه الاقد صدق عليها . وان جاء ت به أحيمر كالله وحرةً فلا أراة الا كاذبًا . قال فجاء تُ به على النَّعْت المكزؤه.

٢٠١٤ : حَدَّثنا مُحمَّدُ بُنْ بِشَارٍ . ثَنَا الِنِ ابِي عَدِي . قبال البيانيا هِشَيَامُ إِنْ حَسَانَ . ثنا عَكُرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُما ، أَنَّ هِلال بْنِ أَمْيَّةَ قَذْف المُراتَّةُ علىد النَّبِيُّ بشريُك بن سَحْماء. فقال النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الْبَيِّنةِ أَوْحَدُّ فِي ظَهُرك فقال هِلالْ بْنُ أُمِيَّةً : والَّـذَى بِـعَثَكِ بِالْحِقِّ ! إِنِّي لصادق" وَلَيْسُولِنَّ اللَّهُ فِي المرى مايسرَنْي ظهري. قال فنزلت: ٥ و الدين يرمون ازواجهم ولمم يسخن لهم شهداء الا انفسهم وحتى بلغ جولوكتهمت لكاتي بيراي بيويون كوزناكي اوران كياس

س کسی بیگائے شخص کود کیلیے ( صحبت کرتے :وٹ ) بھر اُس و مارة الے تو كيا خود اسكے بدلے مارا جائے يا پھر كيا كر \_ ؟ خیر عاصم نے نبی سے بیمسئلہ یو جھا۔ آپ نے ایسے سوالواں کو برا جانا۔ پھرعو بمر عاصم سے ملا اور یو جھا تو نے میر ہے لیے کیا کیا؟ عاصم نے کہا: میں نے یو جھالیکن تجھ سے مجت المجھی کوئی بھلائی تبیس بیٹی۔ میں نے نبی سے یو جھا آ ہے نے برامحسوس کیا ان سوالوں کو عویمر نے کہا: اللہ کی متم امیں تو جناب رسول الله ًا ك ياس جاؤل گااور آ ب كي جاول گا پھروہ آیا نبی کے پاس تو دیکھا کہ آپ برای بابت وی نازل ہور ہی ہے۔آخرآ ہے نے لعان کرایا۔ پھرعو بمر نے کہا الندكي فشم! أكر مين اب اس عورت كوايية ساتھ لي كيا تو كويا میں نے اس برجھوٹی تبہت لگائی۔ آخر مو بمرنے اس کو بی کے بات کرنے ہے سیلے ہی چھوڑ دیا۔ پھر بیسنت ہو تی اعمان كرنے والے ميں۔اس كے بعد نبي نے فر مايا: د كيھوا كرمو يمر كى عورت كالا بين كالى آئى كھول والا برے سرين والا بناتو میں مجھتا ہوں کہ تو میر نے سچی تہمت اگائی اور اگر سرخ رنگ کا بچه جیسے وحمہ ( کیٹرا) تو میں سمجھتا ہوں کے عویمر جسوٹا ہے۔ راوی نے کہا پھراس عورت کا بحد بری شکل کا پیدا ہوا۔

۲۰۶۷: حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ بلال بن امیہ نے تہمت لگائی اپنی بیوی پر نبی کے سامنے شریک بن سحما ، كے ساتھ \_ آ ي نے فرمايا: تو كواه لائبيس تو قبول كر (حد ) اين پینے ہے۔ ہلال نے کہاہشم اُس کی جس نے آب کوسیائی ک ساتھ بھیجا میں سچا ہوں اور القدمیرے بارے میں کوئی ایساتحکم ضروراً تارے گا جس ہے میری پیٹھرنیج جائے۔راوی نے کب يهربيآ يت أترى: ﴿والَّذَيْنِ يَرْمُونِ ازْواجِهُمْ ﴿ وَلَحْتُ ﴿ وَالْخَامَسَةُ انْ عَسَسَبِ اللّهِ عَلَيْهِا انْ كَانَ مِنَ الشَّيْ صَلّى اللهُ الصّادِقِيْنَ ﴿ المورِدَ ٢ تا ٩ إِفَالُصُوفُ النّبِي صَلّى اللهُ عليْهِ وسلّم. فَأَرُسِلُ النّهِمَا فَجَاءَ فَقَامِ هِلَالُ بُنُ أُمَيَّة عليْهِ وسلّم يَقُولُ انَ اللّه يَعْلَمُ أَنَّ احَدْكُما كَاذَبٌ.

فهل من تانب ثمّ قامت فشهدت. فلمّا كان عند الخامسة الدّ غضب الله عليها الله كان مِن الصّادِقِين قالُو الله الله المؤجبة

قال المن عباس فتلكات وتكصت. حتى ظنا انها سترجع فقالت والله الاافضخ قومي سائر اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر وها. فإن جاء ت به الححل العينين اسابع الاليتين حدلج الشاقين فهو لشريك بن سخماء فجاء ت به كذلك فقال النبي صلى الله غليه وسلم لولا مامضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن

المراهيم بن حبيب ، قالا الناغباء أبن اللهاي واستحاق بن الميزاهيم بن حبيب ، قالا الناغباء أبن المينان ، عن الاعتمان ، عن المناهبة عن علقال راجل الله ، قال المحتفظة ، فقال راجل الو أنّا زاجلا وحد مع المراتبه راجلا فقتله فتلتموه ، وإن تكلّه جلله المهوة ، والله الادكون دلك النبي عليه فذكرة للنبي المهوة ، والله الادكون دلك النبي عليه فذكرة للنبي المنان ، فم جاء الرجل بعد دلك النبي المقدة المواقعة المراقة المواقعة النبي المنان ، فم جاء الرجل بعد دلك النبي المنان ، فم جاء الرجل بعد دلك النبي المنان ، فم جاء الرجل بعد دلك

کوئی گواہ نہیں مگر ماسوا ان کے اینے نفس کے "آپ لوٹے اور ہلال اور اس کی بیوی کو بلوایا۔ وہ دونو سآئے۔ میلے ہلال بن امیہ کھڑے ہوئے اور گواہی دی اور آپ یہی فرماتے جاتے بے شک اللہ بہتر جانتا ہے کہتم میں سے ایک (ضرور) جھوٹا ہے۔ تو ہے کوئی تو بے کرنے والا۔ خیر! اس کے بعد عورت کھڑی ہوئی اور اس نے بھی گواہیاں دیں جب یا نیجویں گواہی کا وقت آیا بعنی یہ کہنے کا کہاںٹد تعالیٰ کاغصب عورت پراترے اگرمرد سیا ہے تو لوگوں نے کہا: یہ گواہی ضرور واجب كرد ، برقى رب ذوالجلال والاكرام كے غضب كواور دوزخ کواگر به جھونی ہوئی تو۔ بین کروہ خاتون جھجکی اور مڑی ہم نے خیال کیا شاید اب سنجل جائے اور اپنی گواہی ہے رجوع كريكن أسعورت نے كہا: الله كي تتم! ميں اينے قبیلہ کورسوا کرنے والی نہیں۔ آخر نبی نے فر مایا: دیکھو! اگراس عورت کا بچه کالی آنگھوں والا' بھری ہرین والا'موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہواتو وہ تشریک بن سحماء کا ہے۔ آخراس صورت کالڑ کا پیدا ہوا۔ تب نی نے ارشاد فر مایا: اگرانٹد کی کتاب میں ( لعان کی بابت ) تنم نہ ہوتا تو میں اس عورت کے ساتھ ( ضرور ) کچھ( مدنافذ ) کرتا۔

۲۰۷۸: عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے ہم شب جمعہ کومبحد میں سے کہ ایک فخص نے کہا: اگر کوئی فخص اپنی عورت کے ساتھ ایک فخص کو دیکھے پھراس کو مار ڈالے تو کیا تم اس کو مار ڈالے تو کیا تم اس کو مار ڈالے تو کیا تم اس کو مار ڈالو گے ؟ اوراگرزبان سے کہتواس کوکوڑے لگاؤ گے ۔ اللہ کی تتم ایمن بیتو نبی سے کہوں گا۔ تب اللہ تعالی نے آبات لعان نازل فرمائیں ۔ پھرو فخص آبادراس نے اپنی عورت پر لعان نازل فرمائیں ۔ پھرو فخص آبادراس نے اپنی عورت پر زنا کی تیمت لگائی۔ نبی نے دونوں میں لعان کرایا اور فرمایا: محصے گمان ہے بیدا ہو۔ اجین

يجيء به السود فجانت به السود جعدًا .

٢٠٠١ - حددث ما احدمد أيسُ سنان ثنا عبَّدُ الرَّحْس ايْنُ مَهُدِي ، عَنْ مَالِكِ بُن انسِ ، عَنْ تَاقِع ، عِن ابْن عُمر ، انَّ رَجُلًا لِمُعْنَ الْمُوَاتَّـةُ وَاتَّتَـفَى مَنْ وَلَكِمًا . فَفُرُقَ رَسُولُ اللّهِ

• ٢ • ٢ : حدَّثه على بن سلمة النَّيْسا بُورِي ثنا يغفُوبُ بْنُ ابْرَاهِيْمِ بْنِ سَغْدٍ . ثنا ابيُ عَنِ ابْنِ السَّحَاقِ . قال ذَكُر طلحة بن نافع ، عن سَعِيْد بن جُبير ، عن ابن عباس ، قال تروّج رجُلُ مِن الانْتصار المراةُ منْ بلُعجُلانا فدخل بها . فبات عشدها . فلمّا اصبح قال مَا وجدْتُها عَذُراء فرُفِع شَأَنُها الى النَّبِي مَنِّئَ فَدعًا الْجارية فَسَالُها فَقَالَتْ بلي قَدُ تُحَنَّتُ عَذُراءً . قَامَرَ بِهَا فَتَلاعَنَا وَاعْطَاهَا الْمَهُرِ .

ا ١٠٠٤ : حدَثْثَ الْمُحَمَّدُ بُنُ يُحْيى . ثنا حَيُوةٌ بُنُ شُرَيْح الْحَضُومِيُّ ، عَنْ ضَمُوَّةً بُن رِبِيْعَةً عِن ابْن عَطاءِ ، عَنْ ابِيْهِ عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده ، أن النَّبي تَلَيُّ قَالَ اربع من البَساء . لا لملاعنة بينهن النَصرانية تحتُ المسلم ، والنِّهُ وَدِيَّةً تَحْتُ الْمُسْلِمِ . والْحُرَّة تَحْتُ المملوك والمملوكة تُحتُ المحرّ.

عَنُّ بَيْنَهُما. وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْمُزَّاةِ .

• ۲۰۷ : حضرت ابن عباس رضی التدعنهما ہے مروی ہے کہ ایک انصاری مرد نے (قبیلہ) عبلان کی خاتون سے نکاح کیااوررات کواس ہے صحبت کی اس کے باس رہا۔ جب صبح ہوئی تو کہنے لگا میں نے اس کو با کر ہنیں یایا۔ آخر دونوں کا مقدمہ تی کے یاس پہنجا۔ اس نے کہا: میں تو با کر اتھی۔ آ پ نے حکم ویا تو دونوں نے لعان کیا اور آ پ مسلی التدعلیہ وسلم نےعورت کومبر دلوایا۔

ایسے ہی ہوااس کے ہاں گھنگر یا لے بالوں والا بچہ پیدا ہوا۔

۲۰ ۲۹: حضرت ابن عمر رضی القدعنهما ہے مروی ہے کہ ایک

تحض نے لعان کیاا پی عورت ہے اور اس سے بیدا ہوئے

بیجے کو اپنا بچہ ماننے ہے انکاری ہوا تو نبی نے دونوں میں

جدائی کروادی اور بچہ مال کے حوالے کردیا۔

ا ۲۰۷: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جار اقسام کی عورتوں میں لعان واجب تہیں: ایک تصرانیہ جومسلمان کے نکاح میں ہو دوسری میہودید جومسلمان کے نکاح میں ہو تبیسرے آ زادعورت جوغلام کے نکاح میں ہو چوکھی لونڈی جوآ زاد کے نکاح میں ہو۔

دے کہ یہ بچہ میرانبیں اورعورت زنا کا انکار کرتی ہے تو لعان واجب ہوتا ہے لعان کی صفت اور طریقہ قرآن کریم میں ندُنور ہے کہ پہلے مرد جار ہار گواہی وے کہ میں اللہ کو گواہ بنا تا ہوں کہ اس عورت کو زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہوں اور یا نجویں باریوں کے اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر پھرعورت حیار بارگوا ہی وے اللہ تبارک وقعالیٰ کا نام ئے کرکہ اس کا شو ہرجھوٹا ہے اور یانجویں ہاراس طرت کے کہ القد تعالیٰ کا مجھے پرغصب نازل ہوا گرمرداس تہمت میں ہجا ہو۔ ا س بعان میں بیشرط ہے کہ دونوں شہادت کے ساتھ یمین بھی ہو کہ تھم القد تعالیٰ کی کہ میں گوا ہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں اس کا تعلم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بعان کے بعد بیوی ہے وطی اور استفادہ حرام ہو جاتا ہے۔خواو قاضی نے تفریق نہ کی جو یا مرد نے طلاق نہ دی ہوا گر مرد تہت لگانے کے بعد لعان نہ کرے تو قاضی اے قید کرے گا یہاں تک کہ یا لعان کرے یا

خود کو جھٹا ہے اورا ہے صدقذ ف لگے اگر مرد نے احان کر لیا تو عورت پر لعان واجب ہوگا اگر نہیں کرے گی تو قاضی اے قید کرے گا پہال تک کہ یالعان کرے یا مرد کی بات کی تقید این کرے اورا سے حدز ، لگ جائے گی۔

یعنی بچه ماں کے حوالے اور اس کا نسب باپ سے نہیں بلکہ مان سے متعلق کر دیا وہ بچہ مال کا وارث ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ لعان مؤمنداور آزادعورت پر تہبت اگانے ہے جوتا ہے اگرعورت مومنے نہیں بلکہ کافروے یا لونڌي ہو يااس کو پہلے حدز نا لگ چکي ہوتو لعان نہيں ہوگا۔

## بِإِبِ: (عورت كواية يرٍ) حرام كرن

٢٠٧٢: أم المؤمنين عا أنشرصد يقدّ عدمروي بكدني كريم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلاء کیا اپنی عورتوں (ازواج مطہرات رضی الله عنبن ) ہے اور حرام کیا ( زوان کو این اویر )اورتشم میں کفار ہمقرر کیا۔

٢٠٧٣ : حضرت سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ي روایت ہے کہ ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے کہا: حرام میں متم کا کفارہ ہے اور این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما کہتے تنظیم پرانٹڈ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بہتر

خلاصیة الهاب الله مطلب بیرے کہ کوئی شخص اپنی بیوی اینے او پرحرام کرے تو طلاق نہیں واقع ہوتی بس شم کا کفارہ وینا ہوتا ہے سور وُتحریمہ کی ابتدائی آیات میں اس کا ذکر ہے۔

#### بِإِبِ: لونڈی جبآ زاد ہوگئی توایخ نفس په مختار ہے

سم ۲۰۷۷: حضرت عا نشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سته مروی ے کہ بریرہ ( رضی القد تعالیٰ عنہا ) کو میں نے آ زاد کیا تو نبی خاوندآ زادتهابه

#### ۲۸ : باب الخزام

٢٠٤٢ : حدَّثنا الدسل بن قزعة ، ثنا مسلمة بن علقمة ر تَنا داؤد لَانُ اللَّي هَنْهِ ، غَنْ عامر ، عَنْ مَسْرُوق عَنَّ عَانِشَةً قَالَتُ آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَانِهِ . وحرَّم فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِيْنِ كَفَّارَةً .

ثَنَا هِشَامُ الدُّسْتُوبُيُّ عَنْ يَحِي ابْنُ ابِي كَثِيْرِ ،عَنْ يَعْلِي بُنِ حكيم ،عن سعيد بن لجبير ، قال : قال ابن عباس في البحرام يسمين . وكان ابنُ عَبَّاس يَقُولُ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فَيُ رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنةً .

#### ٢٩ : بَابُ خِيَارِ ٱلْآمَةِ إذا أُعْتِقَتُ

غِياتِ ، عن الْاغْتَمَاشِ ، غَنُ البراهيم عَنَ الْآسُود ، عَنُ عانشة ، انْهَا أَعْمَقَتْ بُويْسِة في حيرها رسُولُ الله عَيْنَ مَسَلَى الله عليه وسلم في بريره كواختيار ديا اور بريره كا وكان لها زُوْجٌ خُرٍّ.

٢٠٧٦: حدد ثنا على بُنُ مُحمد ثنا وكيع عن أسامة بُنِ رَيْد ، عن النقاسم بُن مُحمد من عائشة رضى الله تعالى عنها قالت مضى فى بريْرة ثلاث سنن خيرَت حين أعتقت . وكان روجها مملُوكا . وكانو يتصدّقُون عليها فيُهدِئ إلى النّبي صلى الله عليه وسلّم فيقُولُ عليها فيُهدِئ إلى النّبي صلى الله عليه وسلّم فيقُولُ هو عليها صدقة وهو لنا هديّة وقال الولاء لمن اعتق .

٢٠٧٨ : حَدَّثَنا إلسماعِيْلُ بْنُ تَوْبة ثنا عَبْادُ ابْنُ الْعَوَّام ،
 عَنْ يحَى بْنِ ابِي السحاق عَنْ عَبْد الرَّحْمن بْن أَذَيْنَة ، عَنْ ابِي هُريُرة آنَ وسُؤلَ اللَّه عَيْنَ خَيْر بريُرة .

۲۰۷۵: حضرت ابن عباس تے مروی ہے بر روہ کا خاوند مغیث غلام تفا اور میں اس وقت بھی وہ کھتے یاد رکھتا ہوں جب وہ بریرہ کے پیچھے آنسو بہاتا پھرتا تھا۔ اُس کے آنسوگالوں سے بہدرے تھے۔ تب نبی نے فرمایا: اے عماس! تم تعجب تبیس كرتے كەمغىت برىرە سےكس قدرىجىت ركھتا سےاور برىرەكو مغیث ہے کتنی ففرت ہے؟ آخرآ یا نے بریرہ سے فرمایا: کاش تولوث جامغیث کے یاس وہ تیرے بچہ کاباب ہے۔اُس نے عرض کیا: یارسول الله اکیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں (لوٹے كا)؟ آب نے فرمایا: نبیں! بلكه صرف سفارش كرتا جول -۲۰۷۱: حفرت عائشہ صدیقة ہے مروی ہے بریرہ (کے واسطے) تین سنتیں قیام پذیر ہوئیں۔اول:وہ آزاد ہوئیں تو أن كو اختيار ديا گيا اور ان كا خاوند ( جنوز ) غلام تھا۔ دوم: لوگ بربره كوصدقه و يخ و ه أے نبی كی خدمت ميں تخذیجیج دیں۔آپٹر ماتے: پیصدقہ تو بریرہ کے لیے ہے ہمارے لیے تو ہدیہ ہے۔ سوم: آپ نے بریرہ کو اختیار دیا اور فرمایا: ولا ءای کاحق ہے جوآ زاد ہے۔

ے ہے۔ ۲: حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے کہ بربرہ (رضی اللہ عنہا) کو حکم ہوا تمن حیض کی مدت تک عدت کرنے کا۔

۲۰۷۸: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر رہ کو اختیار دیا (بعنی جب وہ آ زاد ہوئیں تو نکاح برقر ارر کھنے کا)۔

<u>ظلامیۃ الماہ</u> جہر اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ باندی متکوحہ جب آزاد ہوجائے تو اس کے بعد خیار عتق اس کو ہے یا خیرس تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اس کا شوہر غلام ہوتو اس کواختیار ہے اگر آزاد ہوتو پھر نہیں امام ابوحنیف فرمات ہیں کہ دونوں صورتوں میں باندی کو آزادی کے بعد اختیار ہے حدیث عائشامام صاحب کی دلیل ہے۔ نیز ان احادیث سے بیجی فابت ہوا کہ دلا وآزاد کرنے والے کے لئے ہے۔

#### ٣٠ : بَابُ فِي طَلاقِ الْآمَةِ وَعِدَّتِهَا

٢٠٨٠: حَدَثَنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارِ ثَنا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرلِحٍ ، عَنْ مُظَاهِرٍ بْنِ السُلَمْ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَابِشَةَ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْها عِنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْها عِنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ طلاق الامَة تَطْلِيقتان وَقُرُو هَا حَيْضَتَان .

قَال المؤ عَاصِم. فَذَكُرْتُهُ لَمُظَاهِرٍ فَقُلْتُ حَدْثَنِي كما حدَّثُت المن جُريْجِ فَاخْبَرنِي عِن الْقاسِم، عَنْ عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق ألامة تطليقتان وقرُوْها حيضتان.

نیان اور عدت کا بیان الله اور عدت کا بیان ۲۰۷۹ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها مدوی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لونڈی کی دو طلاقیں ہیں اوراس (لونڈی) کی عدت دوجیش ہیں۔(یہ حدیث امام اعظم ابوحنیفہ رحمة الله علیہ کامتدل ہے)۔

• ٢٠٨٠: حفرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ نبی کو و فرمایا: لونڈی کی دوطلاقیں ہیں اوراس کی عدت ( بھی ) دو حیض ہیں۔ ابو عاصم نے کہا جواس صدیث کا راوی ہے کہ میں نے کہا جواس صدیث کا راوی ہے کہ میں نے بید صدیث نوومظا ہر بن اسلم سے بیان کی کہا مجھ سے بیان کی کہا مجھ سے بیان کی کہا ہوں نے بید صدیث ابن جرت کو بیان کی تھی۔ انہوں نے روایت کیا قاسم سے انہوں نے مطرت عائشہ صدیقہ ہے کہ نبی نے فرمایا: لونڈی کی دو طلاقیں اوراس کی عدت بھی دویف ہیں۔

خلاصة الراب الله الله الله عند كالمسلك ثابت ہوتا ہے كه آزادعورت كى طلاقيں تمن بيں اور باندى كى دو بيں۔مطلب يہ ہے كہ آزادعورت كى طلاق بين تمن بيں اور باندى كى دو بيں۔مطلب يہ ہے كہ طلاق كے عدد كا اعتبارعورت پر ہے مرد پرنبیں یعنی اگرعورت آزاد ہے تو شو ہر کو تمن طلاق كا اختيار ہے اگرعورت اونڈى ہو جائے گى اس حدیث ہے ان كى عدت كا بھی ثبوت ہوگيا۔

#### ا ٣ : بَابُ طَكَالَق الْعَبُدِ

ا ٢٠٨١ : حدَّثنا مُحمَدُ بَنْ يخيى . ثنا يخيى ابْنُ عبد الله بن بني بني بني ابن المعافقي ، عن مُوسى ابن أيُوب الْعَافِقي ، عن مُوسى ابن أيُوب الْعَافِقي ، عن مُوسى ابن أيُوب الْعَافِقي ، عن عن عن عكرَمة ، عن ابن عباس قال آتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يارسُول الله ! ان سيدى زَوْجنى آمَتَه وهو يُرِيدُ ان يُفرَق بينى وَبَيْنَهَا ، قال فصعد رسُول الله المناس المابل أحدكم يُروج عبده المعابر فقال ياايُها الناس المابال أحدكم يُروج عبده امت أشهر يُريد ان يُفرَق بينه من المناف المناف لمن احدً مالساق .

### ٣٢: باب من طلَق امة تطليقتين ثُمَّ اشْتَراها

٢٠٨٢ : حدث المحتمد بن عبد الملك بن ولجويه المؤلكر ثنا عبد الروّاق أنا معمر عن يخبى ابن ابني كثير عن غضر عن يخبى ابن ابني كثير عن غسر غسر بن معتب عن أبي الحسن مؤلى بني نوفل قال سنل ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما عن عبد طلق المرات تطليقتين أثم أعتقا يتزوّجها ٢ قال نعم فقيل له عمّن الله عليه وسلم فالله قال قطي بذلك وسؤل الله صلى الله عليه وسلم.

قال عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبارِكِ لَقَدُ تحمّل ابو الحسن هذا صَحْرَةٌ عظيمة على عُنقه

#### ٣٣ : بَابُ عِدَّةِ أُمَّ الْولد .

٣٠٨٣ : حدثنا على بن مُحمّد . ثنا وكنِعُ عن سعيد بن الله عزوبة ، عن مطر الورّاق رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن لأويّب ، عن غمرو بن العاص ، قال لا تُفسلو اعلينا سنة بنينا مُحمّد من عَدَة أمّ الولد ازبعة اشهر وغشرًا.

### ٣٣: بَابُ كَرَاهِيَةِ الزِّيُنَةِ لَلْمُتوفَّى عَنُهَا زَوْجُهَا

۲۰۸۳ : حدثنا المؤبكر بن ابئ شيبة ثنا يزيد الن هارؤن البانا يخيى بن سعيد عن خميد بن نافع ، الله سمع ريس البنة وأم سلمة تُحدِث أنها سمعت المسلمة وأم حيبة تذكران ان المراة اتت النبى شيخة فقالت ان النة لها توفى عنها رؤجها . فاشتكت عينها .فهى تريد ان تكحلها . فقال رسؤل الله شيخة قد كانت اخداكن ترمى بالعبرة عند رأس الحول واتماهى اربعة اشهر وعشرا .

## رِ آب: اُ س شخص کا بیان جواونڈ می کو د و ہ طلاقیں د ہے کر پھرخرید لے

۲۰۸۲: مولی بی نوفل حضرت ابوالحن کے مروی ہے کہ ابن عباس ہے ایسے ندام کی بابت سوال کیا گیا جو اپنی عورت کو دو طلاقیں ویں پھر دونوں آزاد ہو جا نمیں تو کیا وہ اس الوندی ہے۔ کہ با بال!

(لوندی) سے نکال کرسکتا ہے؟ این عباس نے کہا بال!

ان سے کہا گیا ہو فیصلہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا: نبی نے بان بی بان ہے۔ کہا: نبی مبارک ہے کہا: نبی ابوالے نے در اراوی) عبدالرزاق نے عبداللہ بن مبارک ہے کہا: نبی ابوالے نے مدین بیان کر کے اپنے گردن پر بہت بہاری پھر (بوجہ) انتھالیا۔

#### بِإِبِ: أمّ ولدكى عدت كابيان

۲۰۸۳: حضرت عمر و بن عاص رضی القد تعالی عند سے مروئی البد تعالی عند سے مروئی البد تعالی عند سے مروئی سے انہوں نے کہا: ہمارے اوپر نبی کریم صلی البد علیہ وسلم کی سنت کومشتبہ مت کرو۔ اللم ولدگی عدت جیار ماہ دس دن تک ہے۔

تک ہے۔

### بِإِن : بيوه عورت ( دورانِ عدت ) زيب وزينت نه کرئے

۲۰۸۷: حضرت الله سلمه اورالم حبیبه رضی القد عنهما سه مروی ایک خاتون نبی ک بیاس آئی اور کباناس کی بینی کاش به وفات پا گیااوراس (بینی کی ) آئی هیس (آشوب چشم سے ) وفات پا گیااوراس (بینی کی ) آئی هیس (آشوب چشم سے ) فرکھ رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ سرمہ (یادوا) انکا ا۔ آپ نے فرمایا: پہلے تم (عورتیس) ایک سال پورا ہونے پراونٹ کی مینگنی پھیلی تھیس (وہ تو تمہیس گوارا تھا) اور اب تو مدت کی مینگنی پھیلی تھیس (وہ تو تمہیس گوارا تھا) اور اب تو مدت رفتظ ) عار ماہ دس دن کی مدت ہے۔

خا<u>اصة الهاب</u> جيئة حضور صلى القدعليه وسلم كفر مان كا مطلب بيه ب كددور جا بليت مين تو اليى سختة تكليف ا يك سال تك برداشت كرتى تحين اب تو صرف جإر ماه وس ون عدت ب بي تو ايك بات فر ما نى ليكن عذركى بنا پرسرمه ا گانا جائز به از روئے حدیث ب

### ٣٥ : بابٌ هَلْ تُحِدُّ الْمَرُاةُ عَلَى غَيْر زَوْجَهَا

٢٠٨٦ : حدَثْنا هَنَّادُ بِنُ السَّرِي . ثَنَا ابُو الاَحُوَّ عَنُ يَنْ ابْو الاَحُوْسُ عَنُ يَخْتِي بْنِ سَعْيَة ، عَنُ نَافَعِ عَنْ صَفِيَّة بِنْتَ ابني عُبَيْدِ ، عَنُ نَافَعِ عَنْ صَفِيَّة بِنْتَ ابني عُبَيْدِ ، عَنُ نَافَعِ عَنْ صَفِيَّة بِنْتَ ابني عُبَيْدِ ، عَنُ نَافعِ عَنْ صَفِيَّة بِنْتَ ابني عُبَيْدٍ ، عَنْ حَفْصَة رَوْحِ النِّبِي عَنِيْتٍ . قالت : قال رَسُولُ الله عَنِيْتُ لا يَحْلُ الله عَنْ مَنْ بالله واليوم الانجر ان تُحدُّ على مَيْتِ يَحِلُ لامُراةِ تُؤْمِنُ بالله واليوم الانجر ان تُحدُّ على مَيْتِ فَوْقَ ثَلْتِ ، الله رُوحِ .

٢٠٨٠ : حدّ ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الله ابن نمير ، عبل هشام بن حسان ، عن حفصة عن أم عطية ، قالبث : قال رسول الله على لأنحدُ على ميت فوق ثلاث الا المراة تحدُ على زوجها اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مطبؤ غا، الا ثوب عضب، ولا تكتحل ولا تطبب الا عند اذنى طهرها بنبذة من قِسط او اظفار

## دلی: کیاعورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے پیسوگ کرسکتی ہے؟

۲۰۸۵: امّ المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

کسی عورت کو زیبانہیں کہ کسی میت پرسوگ کرے تین ون
سے زیا دہ ماسوا خاوند کے۔

۲۰۸۲: امّ المؤمنین حضرت حضد رضی الله تعالی عنبا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو عورت ایمان رکھتی ہو الله پراور یوم آخرت پر اُس کو مناسب نبیس سوگ کرتا کسی میت پر تین روز سے زیادہ سوائے خاوند کے۔

۲۰۸۷: ام عطیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: کسی میت پرتین دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے اگر عورت اپنے خاوتد پر چار ماہ دس دن تک سوگ کر ساور رنگا ہوا کی رائد پہنے مگر رنگین بی ہوئی چا دراوڑ ھائتی ہا ور مرحد مت لگائے اخوشبو نہ لگائے مگر جب حیض سے پاکی مرحد مت لگائے اخوشبو نہ لگائے مگر جب حیض سے پاکی حاصل ہو تو تھوڑی ہی مقدار عود بندی (قسط) اور اظفار (خوشبوکی ایک شم) لگائے۔

خ*طاصیۃ الیا ہے۔ جنگ* ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سوگ صرف شو ہر کی و فات کی وجہ سے ہے شو ہر کے علاوہ رشہ داروں ک و فات سے صرف تین دن سوگ ہے اس سے زائم نہیں ۔

#### ٣٦: بابُ الرَّجل يَامُرُهُ أَبُوهُ بطلاق امْرَأْتِهِ

الفطان ، وغشمان بن غمر . قالا ثنا ابن ابن دنب ، عن خاله المقاد ، وغشمان بن غمر . قالا ثنا ابن ابن دنب ، عن خاله الحارث بن عبد الرّخمن ، عن حمزة بن عبد الله بن غمر عن عبد الله بن غمر ، قال كانت تختى المراة وكنت غمر عن عبد الله بن غمر ، قال كانت تختى المراة وكنت أحبها . وكان ابن يُبغضها . فذكر ذلك غمر للنبي علي فامريني ان أطلقها ، فطلقتها .

٢٠٨٩ : حدَّ ثَنَا مُحمَّدُ لِنَ لِنَشَارِ . ثَنَا مُحمَّدُ النَّنَ جَعُفرِ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَطَاء لِنَ السَّائِبِ عَنَ ابنَ عَبُد المَّرِ خَسَنَ انَ رَجُلا امرهُ ابُوهُ اوْأُمَّة (شكَ شُعْبَةً) ان لِطَلِق المُراتَة فَجعل عليه مائة مُحرَّرٍ . فاتى انا لذرَداء يُطلِق المُراتَة فَجعل عليه مائة مُحرَّرٍ . فاتى انا لذرَداء رضى الله تعالى عنه فاذا هو يُصلِّى الضَّحى ويُطيُلها . وصلى مابين الظُهر والعضر فسألَة فقال الوالذردآء اوض بنذرك ، وبر والدينك .

وقال الدوالة و المدودة، سمعت وسول الله الله الله الله الله الله الموالة الموالة الموال المحمدة ، فحافظ على والديك الوثرك .

## بِ آبِ: والدایخ بیٹے کو تھم دے کہ اپنی بیوی کوطلاق دو کو باپ کا تھم ماننا جا ہیے

۲۰۸۸: حضرت عبدائقہ بن ممر رضی اللّہ تعالیٰ عنبما بیان فرماتے ہیں میرے نکاح میں ایک عورت تھی اور میں اُس ہے محبت کرتا تھا اور میرے والد (سیّدنا عمر رضی اللّہ عنه) اُس کو برا جانتے ہتھے۔ آخر انہوں نے نبی سے ذکر کیا تو آپ نے مجھے تھم دیا کہ طلاق دیدو اُس عورت کو اور میں نے طلاق دیدی۔

۲۰۸۹: حفرت ابوعبدالرحل ہے مروی ہے ایک شخص کوال کے باپ یا اسکی مال نے تعلم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اس شخص نے نذر مانی کہ اس نے اگر طلاق دی تو سو فلام آزاد کریگا۔ پھروہ ابوالدردا، کے ہاں آیا وہ چاشت کی نماز پڑھتے تھے اور اسکوطویل کرتے تھے اور انہوں نے نماز پڑھی ظہرا در عصر کے درمیان ۔ آخر اس شخص نے ابوالدردا، کی طاعت کر۔ کی اطاعت کر۔ کی اطاعت کر۔

ابو الدرداء نے کہا: میں نے رسول اللّٰہ سے سنا' آپ فرماتے تھے: ماں'باپ بہتر دروازہ میں جنت جانے کا۔اب تیری منشاءوالدین کا خیال کریانہ کر۔

خلاصیة الراب الله مطلب بیا ہے کہ مال ہا ہا کا بنی اولا و پر بہت زیادہ قل ہے۔ حدیث: ۲۰۸۹: غرض بیا ہے کہ والدین کی اطاعت ایسی بہترین چیز ہے کہ اس اطاعت کی بدولت جنت ملتی ہے اور جنت کی تمنا ہر مسلمان کرتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے ویسے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔

## بليتمال المتالي

## كِثَابُ الكِشَارِاتُ

## كفارول كابيإن

## ا : بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

٩٠٠ : حدَثنا المؤلِكُو بَنُ آبِي شَيْبَة ثنا مُحمَدُ ابْنُ مُضْعَبِ عَن الاؤزاعِيّ ، عن يحيى بُنِ آبِي كَثِيْرِ ، عن هلال بُن ابنى ميمُؤنة ، عن عطاء بُن يسادِ ، عن رفاعة الجهني ، قال كان النبي عَلَيْهِ اذا حلف قال والَّذِي نَفْسُ مُحمَد بيده .

ا ٢٠٩٠: حدث المجشام بن عمّار. ثنا عبد الملك ابن محمّد الضنعاني. فنا الأورّاعي ، عن يخي ابن ابي كثير ، عن هلال بن ميمونة عن عطاء ابن يسار ، عن رفاعة بن عرابة المجهسي قال كانت يمين رسول الله عليه التي يخلف بها ، اشهد عند الله والدي نفسي بيده .

٢٠٩٢: حدَثْنَا ابُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ اِبُراهِيْمُ ابُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْعِبْسُ ابُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْعِبْسُ . غَنْ عَبَّادِ بُنِ بُن رَجَاءِ الْمَكِيُّ ، غَنْ عَبَّادِ بُنِ الْعِبْسُ . غَنْ عَبَادِ بُن الْعِبْسُ عَنْ اللهِ بُنُ رَجَاءِ الْمَكِيُّ ، غَنْ عَبَادِ بُن السَّحَاق عن ابْن شِهابِ عن سالِع ، عن أبيهِ ، قال كانت السُّحاق عن ابْن شِهابِ عن سالِع ، عن أبيهِ ، قال كانت النَّهُ عَلَيْنَهُ لَا وَمُصَوِّفُ الْقُلُوبِ .

٣٠٩٣ : حدَثنا ابُوبِكُرِ بَنَ ابِي شَيْبَة ثَنا حَمَادٌ بُنُ خَالدٍ. - وحدَثنا يعَقُونَ مَنْ حَميْدِ بُنِ كَاسِبٍ. ثَنَا مَعُنُ بُنُ

## بِ بِهِ : رسول الله صلى الله عليه وسلم س چيز كى الله عليه وسلم س چيز كى الله عليه وسلم كھاتے ؟

۲۰۹۰: حضرت رفاعہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھی کھاتے تو یوں ارشاد فرماتے: قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری (محمد میں اس کی جس کے ہاتھ میں میری (محمد میں اس کی جس کے ہاتھ میں میری (محمد میں میری) جان ہے۔

۱۰۹۱: حضرت رفاعد بن عرابہ جھنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوشتم کھایا کرتے وہ یوں کھاتے: میں گواہی ویتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں یاشتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری (محمصلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے۔

۲۰۹۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما ہے مروی ہے اکثر فتم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی یوں ہوتی: ایسا نہیں ہے فتم أس (الله عزوجل) کی جو دِلوں کو پھیر دینے والا ہے۔

۲۰۹۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ بوسلم کی فتم یوں

عنِيسي، جيمنِيعيا عن مُحمَّد بُن هِلال ، عن ابنِه ، عن ابني ﴿ هُو تِي : بيه بات ہے اور میں اللہ جل جلالہ ہے استغفار هُويُوهَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكَ لا وَاسْتَغَفُّو اللَّهِ ﴿ كُرْتَامُولَ ــ

تخارصیة الهاب 📯 ان احادیث مبارکه ہے تم کا جائز ہونامعلوم ہوااور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشم کے الفاظ بیان

### ٢: بَابُ النَّهُي آنُ يَحُلِفَ بغير الله

٣٠٩٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفُيانُ بُنُ غييسة عن الرُّهُوي ، عَنْ سالم بن عبد اللَّه بن عُمر ، عَنْ أبيه . عنُ عُمر . انَ رسُول اللّهِ صَلَّى سمعة يخلف بابيه . فقال رسُول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهَا كُمُ ان تَحَلَّهُوا بِالْبَالِكُمُ قَالَ عُمرٌ فَما حلفُتُ بها ذَاكِرًا ولا اثرًا.

٢٠٩٥ : حـدَثنا الله بكر بُنُ آبِي شَيْبة . ثنا عَبُدُ الاعْلَى . عن هشام ، عن البحسن ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَ بُن سَمُوة ، قال: قال رسُول الله عَيْكَ لا تخلفو ا بالطُّواعي ولا بابانكم

٢٠٩١ : حَـدَثُنـا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ ابْرِاهِيْمِ الدِّمشُقِيُّ . ثنا غيمرُ بْنُ عَبْد الْوَاحِد ، عَنِ الْأَوْزَاعِيَ عِنِ الزُّهُويَ ، عِنْ حُدميَة ، عن ابئ هريوة ، ان دسول الله عَيْنَ فَال مَنْ حلف، فقال في يمينه باللات والْعُزَّى فليقُل لا الله إلَّا اللَّهُ . ٣٠٩٠ : حدَّثنا عَلِيُّ بِن مُنحِمَد والْحسنُ بْنُ عَلِيّ النخلال قالا ثنها يحيى بن ادم، عن اسرائيل، عن ابئ السحاق ، عن مُضعب ابن سعد ، عن سعد ، قال حلفت باللاتِ والْغُوِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلُ لَا الله الا اللَّهُ ﴿ حِيْهِ وَوَحِدُهُ لا شَرِيكِ ) اكبلا بِ أس كاكونَى شريكَ نبير و خده لا شرنک له ، شهر الفث عن يسارک ثلاثا مسيحراني يا نيس طرف تين مرتبه تعوک اور تعوذ کهه اور پھر وتعوذ ولا تغذ .

## بِإِبِ: ماسواالله (كى ذات كے ) كے تتم کھانے کی ممانعت

۲۰۹۴: حضرت عمر رضی الله عنه کونبی کریم نے قشم کھاتے سنا اينے والد كى تو ارشاد فرمايا: بشك الله تعالى تم كومنع كر؟ ہے اپنے آباء واجداد کی فتم کھانے ہے۔حضرت عمرٌ نے فرمایا: اس روز کے بعد میں نے بھی باپ کی شم نہیں کھائی۔ شایی طرف سے ندد وسرے کی نقل کر کے۔

۲۰۹۵ : حضرت عبدالرحمٰن بن سمره رضي الله تعالی عنه ــــــ مروی ہے کہ نبی کریم صلی انتدعلیہ وسلم نے ارشادفر مایا: مت قتم کھاؤں بنوں کی اور نہ اپنے آیاء و اجداد (لیعنی باپ دادوں) کی۔

۲۰۹۲: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: جس شخص نے تشم کھائی اورا بی قشم میں یوں کہافشم لات یا عزی کی تو وہ کہا: لاالهالا الثدب

۲۰۹۷: حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے میں نے قسم کھائی' لات اور عزیٰ کی تو نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کے سوا ( ہرگز ) کوئی سچا الہ نہیں دوباره ایبامت کرنا به

خ*ال صبة الباب 🖈 خير*القد كي مشم كھانے ہے آنخضرت صلى القد عليه وسلم نے منع فر مايا بلكه اس كوشرك قرار دياز مانه جا بليت میں غیر اللہ کے نام کی قشمیں کھائی جاتی تھیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بیخ سنی فر مائی اورار شاوفر مایا کوشم مسرف اللہ تعالیٰ کے نام کی کھانی جا ہے اس زیانے میں بھی لوگ غیر اللہ کے ناموں کی قشم کھاتے ہیں کوئی پیغیبر علیہ السلام کی قشم کھاتا ہے اور کوئی اولیا ، وصالحین کی اور کوئی اینے باپ دا دا کی اور بعض لوگ اپنی اولا د کی قشم کھاتے ہیں بیسب غلط اور شرکیا قشمین ہیں۔شرک اس لئے کہ خدا تعالیٰ جیسی تعظیم مخلوق خدا کی کرنی شرک ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ کے اختیارات کسی دوسرے کے لئے تفویض کرنا اورمخلوق میں ہے کسی نیک ہستی کے بارے میں پیعقبیدہ رکھنا کہ وہ حاضر ناظر ہےا درعالم الغیب ہے اسی طرح ان کوا ختیار ہے کہ جس کو جا ہے تفع دے اور جس کو جا ہے نقصان دیے اور پھران کو ریکار نا اور ان کے نام کی تشمیس کھانا ہے سب شرک ہے۔ اسی قشم کا شرک مشرکیین عرب میں تھا اللہ تعالیٰ کو خالق و ما لک رزاق' زندہ کرنے والا' مارنے والا' تمہ ہیریں کرنے والا ، نتے ہوئے بھی اللہ کے نبیوں ولیوں کو غائبانہ ریکارتے اور ان کے نام کی نیازیں دیتے اور کہتے یہ تھے بعب نعبدهم الالبقربونا الى الله ذلفي كهجم ان كواس كئا يوجة بين كدالتدتعالي كاقرب ونزد كي حاصل بوجائه سورة یوٹس میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے معبود وں کواس لئے ریکارتے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے در بار میں ہمارے لئے سفارشی

## ٣ : بَابُ مَنُ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غير ألإسكاه

٢٠٩٨ : حدد ثنها لمسحمة بن ينحيى ثنا ابن ابي عَدِي عن خالدِ الْحَدَّاء عن ابي فَلاية عَنْ ثابتِ بُن الضَّحَاكِ ، قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَتُهُ مِنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوى ٱلْإِسُلَامِ كَاذِبُنا مُتَعَمِّدًا .، فَهُوَكُمَا قَالَ .

٢٠٩٩ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنْ عَمَّار . ثنا يَقِيُّهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن مُحرَّرٍ، عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنْسِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ رَجُلًا يَقُولُ إِنَا ، إِذَا ، لَيَهُو دِيٌّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم وجنت.

٠٠٠ ٢ : حــدُثنا مُحمّدُ بْنُ السّماعِيْلِ بْنِ سَمْرَةَ ثَنّا عَمْرُو بَينُ وافع البَجليُّ ثِنا العَضْلُ بُنَّ مُؤسى ، عن المُحسَيْن بُن واقبدٍ ، عنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْن بُريذة ، عنَ ابِيَّهِ ، قَال قَالَ وسُؤلُ

## بِأْبِ: جس نے ماسوااسلام کے کسی وین میں طبے جانے کی شم کھائی

۲۰۹۸: ٹاہت بن شحاک ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اسلام کے سوا اور کسی دیگر دین میں چلے جانے کی اگر کسی نے جان بوجھ کرفتم کھائی تو اس نے جیسا کہا ویساہی ہوبھی جائے گا۔

۲۰۹۹: حضرت انس ہے مروی ہے ہی نے ایک مخص کو کہتے سنا که وه کهتا تھا ایسا کروں تو میں میہودی ہوں۔ آ پ صلی الله عليه وسلم نے (بيس كر) ارشاد فرمايا: اس كے ليے دوزخ واجب ہوگئی۔

• ۲۱۰: حضرت بریدهٔ سے بیان ہے کہ نبی نے فر مایا: جو مخص کے اگر ایسا کروں تو اسلام ہے بیزار ہوں اگر وہ جھوٹ کے اور وہ کام کر جیٹھے جس پر اسلام سے جدا ہونے کی اس الله علي من قسال الله برىء من الاسلام صال كان من شرط قائم كي تقى توجيها اس في كما وايها بى جوكا اوراكر کے پاس نبیں لوٹ گا۔

كاذبًا فهو كما قال واز كان صادفًا لم يغذ اليه الاسلام ابني بات عج كرے جب بھي اسلام سلامتي كراتي وا س

خارسة الرب جائ صاحب انجاح فرمات بين كذائم مين سے بہت سے حضرات في ماياكداس يمين سے حانث ہونے کے وقت کفار ہ واجب ہوگا کیونک اس نے اس فعل پر کفر کومعلق کیا ہے تو فعل حرام ہو گیا اور حلال وحمدام قرار دینا نہیں ت قتم ہوتا ہے یہی ندہب ہے حنفیہ اور امام احمد کی مشہور روایت بھی یہی ہے۔ امام مالک وشافعی نے فر مایا کہ بیشم نہیں لہذا کفارہ بھی نہیں ہوگا اور ایسے آ دمی کے تفریک بارے میں اختلاف کیا ہے علماء بعض فرماتے میں کداس آ دمی نے اسلام کی حرمت کو یا مال کیا ہے اور کفریر راضی ہوا ہے اس لئے کا فر ہو گیا اور بعض دوسرے حضرات فر ماتنے ہیں کہ قال ہے م اوتمہیر اور وعید میں مبالغہ سے جس طرح تا رک نماز کے بارے میں فرمایا کہ جان یو جھے کرنماز کا تا رک کا فہ ہے۔

## فَلَيَرُ ض

١ • ١ ، : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلُ بِن سَمْرَةَ ثَنَا السَّبَاطُ بْنُ مُحمَدِ ، عن مُحمَّدِ بْنِ عِجْلان عنْ نَافِع ، عن ابْن عُمر . قَالَ سَمِعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَخَلَفُ بَالِيَّهِ فقال لا تخطفو ابايانكم من حلف باللَّه فليضدَّق ومن خلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض بالله، فليس من

٢١٠٢ : حــ تُشَا يعَقُونُ بُنْ حُميد بْن كاسب شاحاتِم لِينُ السَّمَاعِيلَ ، عن ابني بكر بن يلحيي بن النَّظُر عن ابله ، عن اللي هويُوة انَّ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ راى عيسى بن مؤيم رَجُلَا يَنْسُرُقُ فَقَالَ اشْرَقُتَ قَالَ لَا وَالَّذِي لَا اللَّهِ الْ هُو ـ فقال عيسى امنتُ باللَّهِ وكذَّبُتُ بصرى .

٣ : باب مَنْ خُلِف لهُ باللّه

بإب: جس كے سامنے اللہ كى فقىم كھائى جائے اُس کوراضی بہرضا ہوجانا جا ہے ۱۰۱: حصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے' نہی نے ایک شخص کواینے باپ کے نام کی شم کھاتے ہوئے ساتو

فرمایا: مت قتم کھاؤا ہے باپ وادوں کی جوشخص قتم کھائے الله كے نام كى كھائے اور تچى كھائے اور جس سى كيلے اللہ كى فتم اٹھائی جائے اُس کوراضی ہو جانا جا ہے اور جو شخص اللہ ِ تعالیٰ کے نام برراضی نہ ہووہ الند تعالیٰ ہے تعلق نہیں رکھتا۔

۲۱۰۲ : حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے نبی نے فرمایا: حضرت عیسیٰ بن مریم مے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو کہا: تونے چوری کی۔ وہ بولا جہیں اقتم اس کی جس کے سواكوئي سيامعبود نبيس عيسي عليه السلام نے كہا: ميں ايمان لايا الله تعالى يراور ميس نے حجمثلا مااين آئکھ ( يعنی ديکھنے ) كو۔

خااصة الياب جري مطلب يد ب كه جب ايك مسلمان في تشم كهائي ب توجب اس كى بات كوقبول كرنا جائب وترن دوسری صورت میں اللہ ہے علق نوٹ جائے کا خطرہ ہے۔

خادمیة الهاب الله مطلب به ہے کہ جب ایک مسلمان نے تشم کھائی ہے تو پھراس کی بات کو قبول کرنا جاہے و گرند دوسری صورت میں اللہ سے تعلق ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ حدیث ۲۱۰۲: حضرت میسیٰ علیہ السلام کا بیقول ہمارے لئے مشعل

راہ ہے کہ آ ومی دوسر ہے مسلمان سے احیھا گمان رکھے۔

### ۵ : بَابُ الْيَمِيُنِ حِنْثُ اَوُ نَدَمٌ

٣ ١ ٠ ٣ : خدَثنا علِي بُنُ مُحمّد . ثنا ابُوْ مُعَاوِية عَنُ بَشَّارِ بُن كِدَامٍ ، عَنْ مُحمّد بُن زيْدِ ، عن ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّتُهُ إِنَّمَا الْحَلِفُ جِنْتُ أَوْنَدُمٌ .

## ٢: بَابُ الْإِسْتِثْنَاءِ فِى الْيَحِيْن الْيَحِيْن

٣١٠٠ : حدَّ فَنَا الْعَبَاسُ بْنُ عَبْد الْعَظَيْمِ الْعَنْبُرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَظِيْمِ الْعَنْبُرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمُؤَّ الْمِي الْمُؤَّاقِ ، أَنْسَانَا مَعُمرٌ ، عن ابْنِ طَاوْسِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرِيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ مَنْ حَلْف فَقَالَ إِنْشَآءَ اللّهُ فَلَهُ ثُنِيَاهُ .

٣١٠٥ : حَدَثننا مُحَمَّدُ إِنْ زِيَادٍ . ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ إِنْ سَجِيْدٍ ، عَنَ ابْنِ عُمر قَالَ : قالَ سَجِيْدٍ ، عَنَ ابْنِ عُمر قَالَ : قالَ رَسُؤُلُ اللّهِ عَيْنَ مَنْ حَلْفَ وَاسْتَثْنَى ، انْ شَاءَ رَجْع ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، غَيْرَ خَانَثِ . "

٣ ١٠٠ : حدَّثنا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحَمَّد الرُّهُوىُ ثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيْدَة ، قال مَنْ عُيْدَة ، عَنْ أَيُوب ، عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمر رواية ، قال مَنْ خَلف واسْتَشْنَى فَلْنُ يَحْنَتُ .

## ٣ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا خيرًا مِنْهَا

٢١٠٤ : حدثنا الحمد بن عبدة . أنبانا حماد ابن زيد . ثنا عيدة . انبانا حماد ابن زيد . ثنا عيدن بن جرير . عن ابني بؤدة عن ابيه ابني مؤسى . قال النيت رسول النيد ضلى الله عمليه وسلم في رهط من

## دِابِ بشم کھانے میں یاشم توڑ ناہوتا ہے یا شرمندگی

۲۱۰۳: حضرت ابن عمر رضی الندعنها ہے مروی ہے نبی کریم سلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جشم کھانا یا توجیت (یعنی فتم تو ژنا) ہے یا ندامت (شرمندگی) ہے۔ چاہے: فقسم میں ان شاء اللہ (اگر اللہ نے جا ہا) کہدویا تو ؟

٣٠٠٠ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قشم اٹھاتے وقت ان شاء اللہ (اگر اللہ نے جاہا) کہد دیا تو سے ان شاء اللہ کہنا اے فائدہ دیے گا۔

۲۱۰۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما قرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: جس نے قسم میں استثناء کرلیا (مثلاً انشاء الله یعنی اگر الله نے جاہا کہد دیا) تو جاہے وہ رجوع کر لے اور جا ہے تو جھوڑ دے جانث نہ ہوگا۔

۲۱۰۶: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما بیان فرماتے میں کہ جس نے قسم میں استثناء کر لیا وہ ہر گز حانث نہ ہوگا۔

## راب بشم اٹھالی پھر خیال ہوا کہ اس کے خلاف کرنا بہتر ہے تو

الاشعريِّين نست حمله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إماعندي ما الحملكم عليه قال فلشا ماشاء اللُّهُ . ثُمُّ أَتِي بِابِل . فامر لنا بِثَلاثَةٍ إِبِل دُوْدٍ غُوْ الذُّري. فسلمًا انطلقُنا قَالَ بغضنًا لبغض اتَيْنَا وَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم نشتخملة فحلف ألا يخملنا أثم حملنا. الرَجِعُو ابِدَا . فَأَتَيْنَاهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم! إنَّا اتَّيْنَاكُ نَسْتَحُمَلُكَ فَخَلَّفُتَ أَنَّ لَا تَحْمَلُنَا. ثُمَّ حَمَلُتُنَا . فَقَالَ وَاللَّهِ ! مَا انَّا حَمَلُتُكُمَّ . بِلِ اللَّهُ حَمَلُكُمْ. أنَّىٰ واللَّه ! أَنْ شَاءَ للَّهُ . لا أَخَلَفُ عَلَى يَمِينُنِ قَارِي غَيْرِهَا خيرًا منها إلّا كَفَرَّتْ عَنْ يَمِينِنِي وَاتَّيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ اوْ

فرمایا: اللہ کی قشم میرے یاس جانور شبیں ہیں کے شہیں سواری دوں ۔ فر ماتنے ہیں ہم جتنا اللہ نے چاہائھبر ہے رہے پھر کہیں ہے اونٹ آئے تو رسول اللہ نے ہمارے کئے تین احیمی کو ہان والے سفیدا ونٹوں کا حکم ویا جب ہم علے تو ہمارے بعض ساتھیوں نے دوسروں سے کہا کہ جب ہم رسول اللہ عصواري ما تگنے گئے تھے تو آ ب نے قتم اٹھائی تھی کہ ہمیں سواری نہ دیں گے پھر آ پ نے ہمیں سواری وے دی۔ اس لئے واپس چلو ہم واپس رسول الله ينكي خدمت مين حاضر بويخ أورعرض كيا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کے یاس سواری مانگنے آئے تھے تو آپ نے فقع اٹھائی تھی کہ جمیں سواری نہ

دینگے۔آپ نے قرمایا: اللہ کی تشم میں نے تو تنہیں سواری دی ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے تنہیں سواری دی اللہ کی قشم! اللہ جائے۔ تو جب بھی میں کوئی قتم اٹھاؤں پھراس کے خلاف کرنے کو بہتر سمجھوں تو میں اسکے خلاف کر لیتا ہوں اور اپنی قتم کا کفار ہ ادا کردیتا ہوں یا فر مایا کہ میں بھلائی کی طرف رجوع کر لیتا ہوں اوراینی نشم کا کھٹارہ ادا کرتا ہوں ۔

> ٨ - ٢ : حـدَّثنا عليُّ بن مُحمّدِ ، وعَبْدُ اللّه بن عامِر بُن زُرارة قالا ثنا ابُوبكُر بْنُ عِيَاشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ بْنَ رَفَيْعِ ، عن تميم بن طَرفة عن عدى بن حاتِم ، قال قال رسُولُ الله عَلَيْكُ مِنْ حَلَفَ عِلْي يَمِينَ فَرَاى غَيْرِهَا حَيْرًا مِنْهَا فليات الذي هو خيرٌ ولَيْكَفَّرُ عَنْ يَمِيْنِهِ .

قَالَ اتَّبُتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكُفُّرتُ عَنْ يَمِيْنِي ۗ

٢١٠٩ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ ابني عُمر الْعدنيُّ ثنا سُفيانُ بُنُ غيينة . ثنا أبُو الزَّغراء عمرُوبُنْ عمر وعن عمّه ابي الالحوص غوف بن مالك الخشمي عن ابيه . قال قُلْتُ يارسُول اللَّهِ ! يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَاخْلَفُ انْ لا أَعْطِيهُ ولا اصلة قال كَفَرُ عَنْ يَمِيْنِكَ .

۲۱۰۸ : حفرت عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے میں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو شخص کوئی قشم اٹھائے پھراس کے خلاف ( کام ) کو بہتر مستحصے تو وہ جو بہتر ہو شمجھے وہ کر لے اور اپنی شم کا کفارہ ادا

٢١٠٩: حضرت ما لك جشميٌّ فرماتے بيں كه ميں نے عرض كيا اےاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس میرا چیازاد بھائی آئے اور میں بیشم اٹھالوں کہندا سے پچھدوں گااور نہ ہی اس سے صلہ رحمی کروں گا تو؟ فرمایا: اینی قتم (تو ز کر اس) کا کفارہ دے دے۔

<u>ظامسة الراب</u> به مطلب بيب كها گردوس اكام بهتر بياتواس كام كوكر به اورا پنی تشم كا كفاره دي دي ـ

## ٨: بَابُ مَنُ قَالَ كَفَارَتُهَا تَوُكُهَا

٢١١٠: حَدَثْنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ. ثَنَا عَبُدُ الله ا بُنُ نُمَيْرِ،
 عن حارِثة بُن ابِي الرِّجالِ ، عَنْ عَمْرة ، عَنْ عَائشَة ،
 قالتُ : قال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَة رَحِمٍ ،
 أوفيما لا يصَلُحُ ، فبرُّة أن لا يُتمَّ عَلَى ذَلِكَ

ا ٢ ١ ١ : خدت أغبد الله بن عبد المؤمن الواسطى ، ثنا عبد الله بن غبل الله بن غبر الله بن غبر الله بن غبر الله بن غبر الله ، عن جده ، الله عمر ، غن غبر الله عمل الله المعالمة الله المن خلف عمل يعين فراى غيرها حيرًا من خلف عملى يعين فراى غيرها حيرًا منها فليتر كها فان تركها كفارتها .

#### ٩: بَابُ كُمْ يُطُعَمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ

البُكائي . ثنا عُمَدُ بُنُ عَبُد اللَّهِ بُن يَعَلَى التَّقفِي عن البُكائي . ثنا زياد ابن عبد اللَّه البُكائي . ثنا عُمَدُ بُن عَبْد اللَّه بُن يَعْلَى التَّقفِي عن البُحائي . ثنا عُمُرو ، عَنْ سَعيْد ابْنِ جُيئِر ، عن ابْن عبّاس، المُمنَّة البُن جُيئِر ، عن ابْن عبّاس، قال حَقر دسُولُ اللَّهِ عَلِي بُحَاعٍ مِنْ تَمْرٍ . وَامرَ النَّاسَ بذلك . فَمنُ لَمْ يَجِدُ فَنِصْفُ ضَاعٍ مِنْ تُمْرٍ . وَامرَ النَّاسَ بذلك . فَمنُ لَمْ يَجِدُ فَنِصْفُ ضَاعٍ مِنْ بُرَّ .

## ١٠ : بَابُ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ أَهْلِيُكُمُ

النا عَدُ الرَّحُونِ النَّا عَدَ الرَّحُونِ النَّا عَدَ الرَّحُونِ النَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## بِابِ: نامناسب مشم کا کفارہ اس نامناسب کام کونہ کرنا ہے

۲۱۱۱: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی کام کی شم کھائی پھراس کے خلاف کو بہتر سمجھا تو اس کام کو چھوڑ دینا ہی اس کی شم کا گفارہ ہے۔

### باب قتم کے کفارہ میں کتنا کھلائے

۲۱۱۳: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تھجور کا ایک صائ کفارہ میں دیا اورلوگوں (صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم) کو بھی اس کا تھم دیا جس کے پاس تھجور نہ ہوتو وہ آ دھا صائ گندم دے دے۔

## چاہ جسم کے کفارہ میں میانہ روی کے ساتھ کھلانا

۲۱۱۳: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما بیان فرماتے بیں کہ ایک مردگھر والوں کو کھلاتا ہے جس میں وسعت اور فراوانی ہے اور ایک مردگھر والوں کو کھلاتا ہے جس میں قشراء کو کھلا اور ایک مردگھر والوں کو کھلاتا ہے جس میں فقراء کو کھلا وَ بیوتو بیت کھم نازل ہوا کہ قشم کے کفارہ میں فقراء کو کھلا وَ رویا ہی) جو اینے گھر والوں کو کھلاتے ہوئے میانہ روی

کے ساتھے۔

الهليكم و السائدة: ١٨٩.

## ا ا : باب النَّهٰي أَنُ يَسْتَلَجَ الرَّجُلُ فِي يَمِينَهِ وَلا يُكَفِّرُ

٣ ١١١٣ : حدّ ثنا شقيان بُنُ وَكِيْع . ثنا مُحمّدُ بُنُ حَميْدِ الْمَعْمِرِيّ ، عَنْ هَمّامِ قال سمِعْتُ ابَا هُولِوَة يَفُولُ قَالَ البُو الْقَاسِمِ صَلّى الله عليه وسلّم اذا استلج احدْكُمْ فِي الْيَعِيْنِ فَإِنّهُ الله له عند الله من الْكَفَارة الّتي امر بها حدّ ثنا مُعوية بُنُ سلام ، عن يحيى بُنُ ابي كثير ، عن عكرمة ثنا مُعاوِية بُنُ سلام ، عن يحيى بُنُ ابي كثير ، عن عكرمة عن ابي هُولِدة . عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم بخوه

#### ۱۲: بَابُ اِبْرادِ الْمُقْسِمِ

١١٥: حدّثنا على بن محمّد ثنا وكيع عن على بن سويد صالح ، عن اشعث بن ابى الشّعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن ، عن البراء ابن عازب ، قال : امرنا رسُؤل الله عين به با براد المقسم .

الم : حدّ ثنا المؤ بكر بن ابئ شيئة. ثنا مُحمّد بن فصليل ، عن يبزيد بن ابئ زياد عن مُجاهد ، عن عبد الرّخمن الرّخمن بن صفوان بن عبد الرّخمن الرّخمن بن صفوان بن عبد الرّخمن الفرشي، قال : لمّا كان يؤم فتح مَكة جاء بابيه . فقال : يا وسلّم الله عليه وسلّم الجعل الابئ نصيبًا من الهجرة فقال الله صلى الله على العبّاد فقال ققال في الهجرة فقال الله المخرة فانطلق فدخل على العبّاد فقال قلد مرفيني الفيال الحرار في فعرج العباس في قميص ليس عليه رداة فقال : يارسُول الله صلى الله عليه وسلّم قد على على المناعلة وسلّم الله على المناعلة وسلّم قد على على الله على على المناعلة وسلّم قد عرفت فلانا والدي بيسنا و بينة وجاء بابيه لتبايعة على عرفت فلانا والدي بيسنا و بينة وجاء بابيه لتبايعة على

## دِاْبِ: این قتم پراصرار کرنے اور کفارہ نہ دینے سے ممانعت

مها ۲۱۱۳: حضرت ابو ہر بری فرماتے ہیں کہ ابوالقاسم رسول اللہ صلی التہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی قسم پر اصرار کرے (اور تو ڑے نہیں حالا نکہ اس میں وینی یا لوگوں کا عام دنیوی جزرہ ہے) تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ گنا ہگار ہے۔ بنسیت اس کفارہ کے جس کا اسے حکم دیا گیا۔ دوسری سند سے بھی بہی مضمون مروی ہے۔ استلج بیمینیہ: اصرار کرنا اور بیگان کرتے ہوئے صادق ہے کفارہ ادانہ کرنا۔

## بِابِ: شم کھانے والوں کوشم بوری کرنے میں مدودینا

۲۱۱۵: حضرت براء بن عازب رضی الله عنه تعالی بیان فرمات بین که رسول الته صلی الله علیه وسلم نے بیان فرمات بین که رسول الته صلی الله علیه وسلم نے بین مدوکرنے کا جمیں شم کھانے والے کی شم بوری کرنے بین مدوکرنے کا تھم دیا۔

 الْهِ خَرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَا هَجُرَةً فَقَالَ الْعَبَاسُ أَقْسَمْتُ. فَمَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَمَسَ يَدَهُ ، فَقَالَ ابُورُتْ عَمَى وَلا هَجُرَةً .

حدثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْى . ثناا لُحسنُ بُنُ الرَّبِيْعِ ، عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بُنِ ادْرِيْسِ ، عَنْ يَزِيْدُ بُنِ ابِي زِيادٍ ، باسُناده ، نخو ذ.

قَالَ يُزِيْدُ بَنَ ابِي زِيَادِ ، يَعْنَىٰ لَا هِجُوةَ مَنْ دَارِ ، قَدْ اسْلُمَ اهْلُها .

## ١٣ : بَابُ النَّهُي آنُ يُقَالَ مَاشَآءَ اللَّهُ وَشِئْتَ

١١١٠ : حدث اهشام بن عمار . ثنا عيسى ابن يؤنس . ثنا عيسى ابن يؤنس . ثنا الاجلخ الكندى ، عن يزيد ابن الاصم ، عن ابن عباس ، قنا الاجلخ الكندى ، عن يزيد ابن الاصم ، عن ابن عباس ، قال قال رسول الله عيس إذا حلف احدثم قلا يقل : ماشاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت .

مَا ٢١١٨ : حدد السلك بن عمير ، عن ربعى ابن حراش ، عن خديفة بن السلك بن عمير ، عن ربعى ابن حراش ، عن خديفة بن اليمان ، ان رخلا من المسلمين راى في النوم الله لقى رجلا من أهل الكتاب فقال نغم القوم انته لؤلا الله تشركون ، تقولون ماشاء الله وشاء مُحَمد ، وذكر ذلك للبي شيئ علي فقال اما والله إن كنت لاغرفها لكم قولو اما شاء الله ثم شاء محمد .

حدَثنا مُحمَّدُ يُنْ عَبْد الْمَلِكِ بُنِ ابَى الشَّوارِب. ثنا أَبُوَ عَوانَة ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكَ عَنْ رَبْعِيَ بْن حَواشٍ ، غَنِ الطَّفَيُلِ بْن سَخَبَرَةَ احَىٰ عَائِشَة لِاتِها ، عَنِ النَّبَىٰ مَنْ الْمُلِثَةِ بَنْحُومٍ .

اس کے باہمی تعلقات ہے بھی واقف ہیں۔ ووائے والد ہو اللہ اللہ ہے۔ اس کے والد سے بھرت پر بیعت لیس نبی منافیقہ نے فر مایا: اب تو بھرت بی نبیس ہے حضرت مبائل کے اب تو بھرت بی نبیس ہے حضرت مبائل نے کہا ہیں تسم ویتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اوراس کے ہاتھ سے ملایا بھرفر مایا: ہیں نے اپنے بچیا کی تسم کو بچا کیالیکن بھرت نہیں رہی۔ دوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی ہو جا کیالیکن ہوتی ہے۔ یزید بن الی زیاد کہتے ہیں کہ جس دار کے لوگ مسلمان ہوجا کیں وہال سے بھرت نہیں ہوتی۔

### رِابِ: مَاشَآءَ اللهُ وَشِئْتُ (جوالله اور آيا بيا جابين ) كهنے كى ممانعت

۱۱۱۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی قشم مضائے تو یوں نہ کیے جواللہ جیا ہے اور آپ جیا ہیں بلکہ یوں کیے جواللہ جیا ہیں۔ کیے جواللہ جیا ہیں۔

۲۱۱۸: حضرت حذیف بن یمان رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک مسلمان مرد نے خواب میں ایک کتابی مرد سے ملاقات کی کتابی (یہودی یا عیسائی) کہنے لگایتم بہت ہی ایجھے لوگ ہوا گرشرک نہ کروتم کہدد سے ہوجواللہ چا ہا اور ملی الله عاليہ وسلم) چا ہیں ۔مسلمان نے اپنا خواب نبی مسلمان نے اپنا خواب نبی مسلمان نے اپنا خواب نبی مسلمی الله علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: الله کی قسم! میر سے ذہمن میں بھی بید بات آتی تھی تم یوں کہد سکتے ہو جواللہ چا ہیں۔

دوسرى سندست يمي مضمون مروى ب--

#### ٣ ١ : بَابُ مَنُ وَرَّى فِي يَمِيُنِهِ

٢١١٩ : حدَّثنا اللهُ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة شَاعَيْدُ اللَّهُ بَنُ لمُوسى، عن اسُرائيُل ح وَحَدَّثُنا يَنْحَيِي بُنُ حَكِيْم ، عَنْ على دالرُّحُمن بُن مَهْدِي عَنُ إِسُرِ الْبِيلُ ، عَنْ ابْرَ اهِيْم بُن عَبْدِ الاعلى عَنْ جِدْتِهِ ، عَنْ أَبِيْهَا سُويْدِ بْنِ حَنْظَلَة قَالَ خَرْجُنَا تُسريُهُ لَدُرُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَا وَاللَّهُ بُنَّ حُرجُو فَأَحَذَهُ عُدُوًّ لَهُ . فَتَحرُّجُ النَّاسُ أَنْ يَحَلِّفُوا فَحَلَّفُتُ انا الله الحي فحلى سبيلة . فَأَتَيْنا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه ونسلُّم فَاخْبِرْتُهُ انَّ الْقُوْمِ تُحرِّجُوْ اانْ يَخْلَفُوْ ا وَحَلَفْتُ انَا أنَّهُ الحِيُّ فقال صَدَقُت. الْمُسُلِّمُ الْحُوالُمُسُلِّم.

• ٢ ١ ٣ : حَـدَّتُـنَا أَبُوبُكُر بُنُ آبِيُ شَيْبَة . ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ انها هُشيهُم ، عَنْ عَبَّاد بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ ابِيِّه، عَنْ ابِي هُوَيُرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَةِ الْمُسْتَحُلِفِ. ٢١٢١ : حَدِثْنا عَمُرُو بُنُ رَافِعٍ. ثَنا هُشَيْمٌ أَنْبَانا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أبي صَبالِح عِنْ أبِيِّهِ ، عَنْ أبِي هُوَيْرةَ ، قَال قال وسُؤلُ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَمِينُك على ما يُصدَّقُك به صاحبك

#### ٥ ا : بَابُ النَّهُى عَنِ النَّذُر

٣١٢٣ : حَـدَّتْنَاعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ منْطُورٍ، عَنْ عَبُد اللَّهِ بْنِ لْمَرَّةَ، عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عُمرٍ، قال نهي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنِ النَّفُرِ وَقَالَ إِنَّمَا يُسْتَخُرُجُ بِهِ مِنَ اللَّهَيْمِ. ٣١٢٣ : حَدُّلُنَا أَحْمَدُ بُنْ يُؤْسُفُ أَثَا عُبِيْدُ اللَّهُ عَنُ سُفِيانَ ، عن ابي الزِّنادِ عن الاغوج ، عن ابي هُويُوة رضى اللهُ تعللى عنه ، قَالَ قَال رَسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ مِوليكِن تقديراس برعالب آجاتى ب جواس كمقدر من وسلمان النَّذُر لا یاتی ابن ادم بشیء الا مافدر له ولکن ے (ووشرور ہوگا) تذرکی وجہ سے بخل کے ہاتھ سے مال

### جياب بشم ميں توريه كرلينا

٢١١٩: حضرت سويدين حظله من فرمات بي كه بم رسول الله کی خدمت میں حاضری کے ارادہ سے نکلے ہمارے ساتھ واکل بن جمرٌ مجمی تصان کوائے ایک وشمن نے بکڑایا 'لوگوں نے برا خیال کیا کہ (جموٹ موٹ) قتم کھائیں ( کہ یہ وائل نہیں ہیں) میں نے قشم کھالی کہ بیدمیرے بھائی ہیں تو اس نے انکاراستہ چھوڑ ویا۔ جب رسول اللّٰہ کی خدمت میں حاضری ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے قشم کھانا اچھا نہ خیال کیا اور میں نے قشم کھالی کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ آپ نے فر مایا: تم نے سیج کہامسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ۲۱۲۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول التُدْصلي التُدعليه وسلم نے قرما يا جسم ميں قسم لينے والے كى نيت کاانتبارہوتا ہے۔

٢١٣١: حضرت ايو ہريره رضى الله عند فرماتے بيں كدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے قر مایا : تمہاری فتم کا وہی مطلب مجما جائے گا جس میں تمہارا ساتھی ( قشم لینے والا ) بھی تمہاری تفیدیق کرے۔

#### باب منت مانے ہے ممانعت

٢١٢٢: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بيان فر مات بين كدرسول التدين منت ماني المنع فرمايا اورارشا وفرمايا: اس کے ذریعے بخیل اور کمینے سے مال نکلتا ہے۔ ٢١٢٣: حضرت ابو ہر ہر ہ ففر ماتے ہیں كه رسول اللہ نے فر مایا: انذرابن آ دم کو کچھیں دیتی سوائے اسکے جواسکے مقدر میں يغلبُهُ الْقَدْرُ ، مَاقُبَرْ لَهُ ، فَيُسْتَخْرِجُ لَهُ مِن الْبَخِيْلِ فَيُيْسَرُ عَلَيْهِ مَالَمْ يَكُنْ يُيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبُلِ ذَلك . وقد قال اللهُ انْفَقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ .

#### ١١: بَابُ النَّذُرِ فِي الْمَعُصِيَةِ

٣١٢٣: حَدَّثَنَاسَهُلُ بُنُ ابِي سَهُلِ. ثنا سُفَيَانُ بُنُ عَيَيْنَةً. ثنا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةً ، عَنْ عَمَامِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيُّنِ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَيْنَا لَهُ اللَّهُ عَيْنَا اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٢١٢٥ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنْ عَمْرُوبُنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُ أَبُوُ طَاهِدٍ. ثَنَا أَبُنُ وَهُبٍ ، أَنْبَأَنَا يُؤننسُ ، عَنِ أَبُنِ شِهَابٍ ، عَنُ ابنَ شِهَابٍ ، عَنُ ابنَ شِهَابٍ ، عَنُ ابنَ شِهَابٍ ، عَنُ ابنَ شَهَابٍ ، عَنُ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ لا نَذُو ابنَ سَلَمَةَ عَنُ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ لا نَذُو فَي مَنْ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ لا نَذُو فَي مَنْ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنُ عَلَيْنَ ال

٢١٢٦ : حدَّثَنَا أَبُو بَكُر بَنُ ابنَ شَيْبَة ، ثنا أَبُو أَسَامَة ، عَنَ عُبِيدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِم بُنِ عُبِيدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْقَاسِم بُنِ مُبِيدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْقَاسِم بُنِ مُبَدِد الْمَلِكِ ، عَنِ الْقَاسِم بُنِ مُحَمَّدِ ، عَنَ عَائِشَة ، قَالَتُ ؛ قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مَنْ مُنْ مُدَر أَنْ يُعْصِى اللَّهِ فَلَا نَعْص لَا لَهُ فَلَا مَعْمُ وَمَنْ مَذَر أَنْ يَعْصِى اللَّهُ فَلَا يَعْص لَا لَهُ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللهِ عَلَيْ طِعْهُ وَمَنْ مَذَر أَنْ يَعْصِى اللَّهُ فَلَا يَعْص فَى الله فَلَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ فَلَا اللهِ اللهِ اللهُ فَلَا اللهِ اللهُ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَلَا اللهِ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## ١ : بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذُرًا وَلَمُ يُسَمِّهِ

٢١٢٥ : حَدَّقَنَا عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا اسْمَاعِيُلُ بُنُ رَافِعٍ ، غَنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيَّدُ عَنُ عُقْبَة بُنِ عَامِرِ الْجُهْنِيِّ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ فَي مَنْ نَـذَرَ نَـذَرًا وَلَمْ يُسْبَهِ ، فَكَفَّارْتَهُ كَفَّارَةُ يَمِيُن .

٢١٢٨ : خدَّ ثُنَا هَشَامُ بُنُ عَمَّالٍ . ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ ابْنِ مُحمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ . ثَنَا خَارِجةُ بُنْ مُصْعَبِ عَنْ بُكِيْرٍ بُنِ عَبُدِ

نکلتا ہے اور اس کے لئے وہ بات (مال خرچ کرنا) آسان ہو جاتی ہے جونذر ہے قبل اسکے لئے آسان نہ تھی حالانکہ اللّٰہ تعالیٰ کاارشاد ہے تو خرچ کر میں تجھ پرخرچ کرونگا۔

#### بإب:معصيت كى منت ماننا

۲۱۳۳: حضرت عمران بن حصین رضی الند عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی نافرمانی کی منت درست نہیں اور جوآ وی کی ملک میں نہ ہواس کی نذر ہمی درست نہیں۔

۲۱۲۵: امّ المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها عنها الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: نافرمانی کی منت درست نہیں لیکن اس کا کفارہ قشم کا کفارہ ہی ہے۔

۲۱۲۹: حفرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله علی فرمانیرداری کی الله علی فرمانیرداری کی منت مانی وہ الله کی فرمانیرداری ضرور کر ہے (نذر پوری کر لے) اور جس نے نافر مانی کی منت مانی تو وہ نافر مانی نہرے بلکہ کفارہ دے دے ) ذکر ہے (بعنی منت پوری نہ کر ہے بلکہ کفارہ دے دے ) ذکر ہے (بینی منت پوری نہ کر ہے بلکہ کفارہ دے دے ) دیا ہے ایسی تعیین نہ کہ کے ایسی تعیین نہ کہ کے ایسی تعیین نہ کی ( کہ کس بات پر منت مان رہا ہے؟ )

٢١٢٧: حضرت عقبه بن عامر جهنی رضی الله تعالی عنه بیان فرمات عبد اسلام الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے منت مانی لیکن منت کی تعیین نه کی تو اس کا کفارہ بھی ہے۔

۲۱۲۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبماے روایت بے کہ نبی نے فر مایا: جس نے منت مانی کیکن اس کی تعیین

من این مله (حید روم) العارات (۱۳۴۷ **)** العارات

الله بنن الاشتج ، عن كريب عن ابن عبّاس ، عن النّبي عَلَيْ بنن الله بنن الأسَّبِ عَنْ النّبي عَنْ النّبي عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَمْ عَلْمُ الله عَنْ الله ع

#### ٨ : بَابُ الْوَفَاءِ بِا لَنَّذُر

٢١٢٩: حدَّثَنا آبُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة. ثَنَا حَفُصُ بُنُ غَيَابُ، عَنُ عَنْ الْبِي شَيْبَة. ثَنَا حَفُصُ بُنُ غَيَابُ، عَنُ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنْ نافِع ، عن النِ عُمْر ، عَنُ عُيابُ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنْ نافِع ، عن النِ عُمْر ، عَنُ عُيابُ، عَنْ الْحَطَابِ قَالَ نَذُرْتُ نَذُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَسَأَلْتُ عُيسَالًة عُمْر بُنُ الْفَالِيَّةِ ، فَسَأَلْتُ النَّهُ عَلَيْنَةً بعُد مااسْلَمْتُ فامرينيُ أَنْ الْوَفِي بِنَذُرِيُ.

البحوهري . قالا تماعبة الله ابن رجاء الله ابن المستودي ، عن البحوهري . قالا تماعبة الله ابن رجاء البانا المستودي ، عن حيب بن ابئ شابب، عن سعيد بن جير، عن ابن عباس ال حيب بن ابئ شابب، عن سعيد بن جير، عن ابن عباس ال رخلا جاء إلى النبي قفال بارسول الله إلى نفرت أن النحر بلوانة فقال في نفسك شئ من أمر الجاهلية؛ قال لا قال الوق بنفوك فقال في نفسك شئ من الموانكر بن ابئ شيبة . ثنا مروان بن معاوية ، عن عبد المرحمن الطابقي ، عن معاوية ، عن عبد المرحمن الطابقي ، عن من من مؤدة له فقال إلى نفرت أن اناها لقى النبي علي علي المنافقي ، عن من من من من المنافقي ، عن من المنافقي ، عن المنافقي ، عن المنافقي النبي عليه المرافقة . فقال من المنافقة . فقال وهي رديقة له فقال ابنى نذرت أن انخر بلوانة . فقال رسؤل الله على وهن رديقة له فقال ابنى نذرت أن انخر بلوانة . فقال رسؤل الله على وهن وقال الله على والمنافقة . فقال وسي دويقة له وقن ؟ قال الفر بنذرك.

نہ کی تو اس کا کفارہ شم کا کفارہ ہی ہے اور جس نے الیک منت مانی جس کو پورا کرنا اس کے بس میں نہیں ہے تو اس کا کفارہ بھی کفارہ شم ہی ہے اور جس نے الیم منت مانی جو اس کے بس میں ہے تو اسے چاہئے کہ منت پوری کرے۔

#### باب: منت بوری کرنا

۲۱۲۹: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند فرمات بیل که میل نے جاہلیت میں ایک منت مانی تھی اسلام لانے کے بعد میں نے جاہلیت میں ایک منت مانی تھی اسلام لانے کے بعد میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریا فت کیا تو آپ نے محصر منت ہوری کرنے کا تھم دیا۔

• ۱۶۱۳ : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : قسم میں قسم لینے والے کی نبیت کا اعتبار ہے ( کہ اُس نے کیا معنی سمجھے یا جب ووشم کھار ہاتھا تو اُس کے ذہن میں کوئی بات کارفر ماتھی)۔

۲۱۳۱: حضرت ابو ہرمیہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری مسلب لیا جائے گا دہی مطلب لیا جائے گا جس میں تمہارا ساتھی ( قسم لینے والا ) بھی تمہاری تصدیق کرے۔

حَدَثُمُنَا الْوُ بَكُرِ لِمَا ابِي شَيْبَة ثنا الْبُنُ دُكَيْنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحَمَٰنِ . عَنْ يَزِيْدَ لُمْ بَفُسمِ ، عَنْ مَيْمُوْنة بنت كَرُدم ، عَنِ النّبِيّ عَلَيْنَةٍ ، بنخوه .

## دِیادہ: جو محض مرجائے حالانکہ اس کے ذمہ نذر ہو

۲۱۳۲: حضرت سعد بن عباوہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ ان کی والدہ کے ذ مہ ١٩ : بَالِ مَنْ مَاتَ
 وَعَلَيْهِ نَذُرٌ

٣ ١ ٣ ٢ : حَدِّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحٍ . انْبانا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ . عَن عَبْد اللَّه عَن ابُن عَبَاسٍ عَن عَبَيْدِ اللَّه بُنِ عَبْد اللَّه عَن ابُن عَبَاسٍ

انَ سبغ ذَبُنْ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى دِسُول اللّه عَيْنَ اللّهِ عَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ فِي مُذَرِكَان الذرتهي - وه است يوداكر في ستقبل بى فوت بهوكتين توالله عَلَى أَمَّهِ تُوفِّيتُ وَلَمْ تَقْصُه ، فقالَ رسُولَ الله عَيْنَة إقْصِه م رسول صلى الله عليه وسلم نے قرمايا: ثم ان كى طرف سے

> ٢ ١٣٣ : حَذَثْنا مُحَمَّدُ إِنْ يَخْيِي . ثَنَا يَخْيِي الْمُ لِكُيْرٍ.ثَنَا ابُـنُ لَهِيُـعة غَـنُ عُمُرو بُن دِيْنَار عَنْ جَابِر بُن غَبْدِ اللَّهِ ، انَّ الْمُوادَةُ اتَّتُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي سُذُر كَانَ عَلَى أُمَّهِ تُوفِيتُ وَلَهُ تَقُضُهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا لَهُ عَلَيْكُ لِيَصْمُ عَنْهَا

#### ٠٠: بَابُ مَنُ نَذَرَ أَنُ يَحُجَّ مَاشِيًّا

٣ ١ ٣ : خَدَّثُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيُرٍ . عنْ يحيى بُن سعيْد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْن نحر ، عَنْ أَبي سبعِيدِ الرُّعَيْبِي ، انَ عَبُد اللَّهِ بُن مَالِكِ اخْبَرَهُ أَنَّ عُقَبَة بُن عَسامِس الْحَسِسوةُ انْ أَنْحَسَهُ نِلُوتَ انْ تَمْشِسى حِيافَيةً ، غَيْسَ مُخْتَمِرةِ وَأَنَّهُ ذَكُر ذَلِكُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُكُم ، فقال مُرُهَا فَلْتَرُكِبُ وَلْتَخْمِرُ وَلُتَصْمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .

٣١٣٥ : حدَّثْنَا يَعْقُونُ بُنُ حُمَيْدِ بُن كاسِبِ ثَنَا عَبُدُ الْغَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ابِي عَمُرِو ، عَنِ الْاعْرَجِ، عَنُ أَبِى هُوَيُوَةً ، قَالَ وَأَى النَّبِيُّ عَلَيْتُ شَيْدُ ايَمُشِي بَيُنَ ابُسَيْهِ . فَقَالَ مَا شَأَنُ هَذَا ؟ قَالَ ابْنَاهُ نَذُرٌ ، يَارْسُولَ اللَّهِ قَالَ ارْكَبُ آيُّهَا الشَّيْخُ ! فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌ عَنْكَ وَعَنْ نَذُرك .

#### ٢١: بَابُ مَنُ خَلَطَ فِي نَذُرهِ طَاعَةً لِمَعْصِيَةٍ

٢١٣١ : حدَّثْنا مُحمَّدُ بُنُ يَحِينَ . ثَنَا اسْخَاقُ ا بُنُ مُحمَّدِ الْفَرُويُ ، ثَنَا عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عُمر ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بُن

منت بوری کردو .

٣١٣٣: حضرت جابر بن عبدالله ہے روایت ہے کہ ایک خانون نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں که ان کی والدہ کے ذرمہ نذر تھی ان کا انتقال ہو گیا اور وہ نذر بوری نه کر عیس تو الله کے رسول صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: اس کاولی اس کی طرف ہےروز ہ رکھ لے۔

#### باب: پیدل حج کی منت ماننا

٢١٣٣: حضرت عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه بيان قر مات ہیں کہ ان کی ہمشیرہ نے منت مانی کہ سفر حج میں ننگے سر وویشہ کے بغیر بیدل جلے گی۔ انہوں نے رسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس ہے کہو کہ سوار ہو جائے سر ڈ ھانے اور تین روز برکھ لے۔

۲۱۳۵: حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك معمر شخص كو ديكھا كه اپنے دو لڑکوں کے سہارے پیدل جل رہا ہے تو فر مایا اس کو کیا ہوا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہا ہے اللہ کے رسول منت مائی تھی۔ فرمایا: اے بڈھے سوار ہو جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تجھ ہے اور تیری نذرے بے نیاز ہیں۔

## بإب: منت میں طاعت ومعصیت جمع

۲۱۳۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله مسلى الله عليه وسلم مكه ميس أيك مرد كے پاس سے عُمَرَ ، عنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عبَاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيَّتُهِ ، من الرَّرية وهوب مين كعرا تقارفر مايا: بيركيا حركت ہے۔ برَجُل بِسَكَّةً وَهُو قَسَالُهُ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا هَذَا ؟ قَالُوْ ا نَـٰذُرُ أَنْ يَصُوْمُ وَلا يَسْتَظِلُّ الَّيِ اللَّيْلِ. ولا يَتَكَلَّمُ.. وَلَا يَئِوالِ قَالِمُما . قَالَ لِيَتَكُلُّمُ وَلَيْسُتِظُلُّ وَلَيْجُلسُ وَلَيْتِمَ

> حَدُّلَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن شَيْبَةَ الواسِطِيُّ. ثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، عَنْ وَهُبِ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ عِكْرَمة عن ابُن عَبَّاسٍ، عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم تحوف. وَاللَّهُ اعْلَمُ.

لوگوں نے عرض کیا اس نے منت مانی ہے کہ روز ہ رکھے گا اور رات تک سایہ میں نہ آئے گانہ بات کرے گا اور مسلسل کھڑا رہے گا۔ فرمایا: اے جائے کہ بات کرے سائے میں آئے بیٹھ جائے اور روز ہ یورا کر لے۔

دوسری سندہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

## بالمالقالميا

## كِيْنَابُ النِّبِكِالِ الثِيْرِ

## ننجارت ومعاملات کے ابواب

#### ا: بَابُ الْحَبِّ عَلَى الْمَكَاسِب

٢١٣٥ : حَدَّثَنَا الْوُبَكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَةً . وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدِ وَالسَّحْقُ بُنُ الْمُومُ بَنِ حَبِيْبٍ قَالُو اثَنَا اَبُو مُعَاوَيَةَ ثَنَا الله عَنُ إِبُرَاهِيْمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنُ عَابَشَةَ قَالَتُ : قَالَ الاَعْمَثُ عَنُ إِبُرَاهِيْمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنُ عَابَشَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْقَةً إِنَّ اطيبَ مَا أَكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْقَةً إِنَّ اطيبَ مَا أَكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ .

٢١٣٨ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ . ثَنَا إسمَاعِيلُ بُنُ عَيَاشٍ عَنُ يُحِيْدٍ بُنِ سَعِدِ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَ انَ عَنِ الْمِقَدَامِ بُنِ مَعْدَ انَ عَنِ الْمِقَدَامِ بُنِ مَعْدَ يُكُرُبِ الزَّبَيْدِي عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالَةً قَالَ مَا كَسَبَ مَعْدِ يُكُرُبِ الزَّبَيْدِي عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِيَهِ قَالَ مَا كَسَبَ الْمُرْبُلُ عَلَى الْمُحُلُ عَلَى الْرَجُلُ عَلَى الْمُحِلُ عَلَى الْمُحِلُ عَلَى الْمُحِلُ عَلَى الْمُحُلُ عَلَى الْمُحِلُ عَلَى الْمُحِلُ عَلَى الْمُحِلُ عَلَى الْمُحَلُ عَلَى الْمُحَلُ عَلَى الْمُحَلُ عَلَى الْمُحَلُ عَلَى الْمُحَلُ عَلَى الْمُحَلُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

٢ ١٣٩ : حَدُّثُنَا آخَمَدُ بُنُ سِنَانِ ثَنَا كَثِيْرُ ابْنُ هِشَامِ ثَنَا كُلِيْرُ ابْنُ هِشَامِ ثَنَا كُلُونَ عَنْ آيُّوبَ عَنْ آيُّوبَ عَنْ آيُوبَ عَنْ آيُوبَ عَنْ آيُوبَ عَنْ آلُومِ عَنِ ابْنِ عُمَدَ وَاللَّهِ عَلَيْكُ التَّاجِرُ الْآمِينُ الصَّدُوقُ عُمَمَ الشَّهَذَاءِ يومَ الْقِيَامَةِ .

٣٠ : حَـدَّثَنَا يَعُقُوبُ بَنُ حُمَيْدِ بَنِ كَاسِبِ ثَنَا عَبُدُ
 الْعَزيُز الدَّراوَرُدِي عَنُ ثَوْرِ ابْنِ زيدِ الدَّيْلِي عَنْ آبِي الْغَيْثِ

### چاپ کمائی کی ترغیب

۲۱۳۷: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی بیس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا کیزہ ترین چیز جو مرد کھائے وہ اس کی اپنی (ہاتھ کی) کمائی ہے اور آ دمی کی اولا دبھی اس کی کمائی ہے۔

۲۱۳۸: حضرت مقدام بن معدیکرب زبیدی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
مرد نے اپنے ہاتھ کی مزدوری سے زیادہ پا کیزہ کمائی
مرد نے اپنے ہاتھ کی مزدوری سے زیادہ پا کیزہ کمائی
مرد نے اپنے ہاتھ کی مزدوری سے زیادہ پراپنے بچوں
مرد اپنے خادم پر جو بھی خرج کر ہے تو وہ صدقہ ہے۔
پراورا پنے خادم پر جو بھی خرج کر ہے تو وہ صدقہ ہے۔
۲۱۳۹: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما بیان فرماتے
جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مسلمان سچا امانت دارتا جرروز قیامت شہداء کے ساتھ
مسلمان سچا امانت دارتا جرروز قیامت شہداء کے ساتھ

۲۱۳۰: حضرت ابو ہریرہ بضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بیوا وُں مسکینوں کی

مؤلى الله مطيع عَنُ ابني هُويُوهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ السَّاعِي ا علمي الارْملة والممسكين كالمنجاهد في سبيل الله وكالَّذَى يَقُومُ اللَّيْلِ ويصُّومُ النَّهَارِ ﴿

ا ٣١٣ : حدَّثنا اللو بكر بن ابي شيبة . ثنا حالدُ بن محملد ثنا عبد الله بن سليمان عن معاد بن عبد الله بن حبيب عن ابيه عن أمَّه قال كُنَّا فِي مجَلِسِ فجاء النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَعَلَى رأْسِهِ أَثْرُ مَاءٍ فَقَالَ لَهُ بِعُصْنَا سراك اليبؤم طيب المنفس فقال اجل والحمد لله ثم المناض القوم في ذكر الغني فقال لايأس بالغني لمن اتّقي والنصيحة ليمن اتَّـقي خيرٌ من الُغني وطيبُ النَّفسِ من

تکہداشت کرنے والا اللہ کی راہ میں لڑنے والے کی ما نند ہے اور اس مخض کی ما نند ہے جورات بھر قیام کر ہے اوردن بمرروز ه ریکھے۔

٢١٣١: حضرت ضبيب الين چا يه روايت كرتے ميں ك انہوں نے قرمایا: ہم ایک مجلس میں تھے کہ نبی تشریف لائے آ یا کے سریریانی کے اثرات تھے۔ ہم میں سے سی نے عرض كيا: بم آب كو (يهلي كى بنسبت زياده) خوش خوش محسوس کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جی ہاں! الحمد لقد۔ پھر لوگوں نے مالداری کا ذکرشروع کردیا۔ آپ نے فر مایا: جو تقوی اختیار کرے اسکے لئے مالداری میں کیجھ حرج تہیں اورمتقی کیلئے تندرستی مالداری ہے بھی بہتر ہے اور دل کا خوش ہونا (طبیعت میں فرحت ) بھی ایک نعمت ہے۔

خ*ادسیة البایب ۱۲۰ مطلب به یه که حلال کمانی کا پیشه اختیا رکه نابهت عمد*ه یه اور یا کیزه یه اورا ولا د کامال کهانا مجمی طبیب اور پا کیزوے بیالیا ہی ہے جیسا اپنا کما یا ہوا مال ہے۔ حدیث ۲۱۳۹: ان صفات کا حامل تا جرشہیدوں کا رتبہ حاصل کرے کا کنیکن بیاصفات بہت مشکل ہیں اکثر لوگ سودی کارو بار کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی فشمیں کھا کیہ مال فروخت کرتے ہیں۔حدیث ۱۳۱۲: مطلب سے ہے کہ سب ہے بڑی مالداری تعجت اور تندر سی ہےاور آ دمی کے دل کا خوش ر ہناالقد تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔

#### ٢: باب الإقتصاد في طلب المعيشة

٣١٣ : حدَّثنا هِشَامُ بُنْ عَمَار ، ثنا اسْمَاعِيلُ بُنْ عِيَاش عَنْ غُمَّارَة بْن غُويَّة عَنْ وَبِيْعَةِ بْن ابِي عَبْد الرَّحْمن عَنْ عبد المملك بن سعيد الأنصاري عن اسى خميد السّاعدي قال قال رسول الله سين الجيملو افي طلب الذُّنيا فانَ كُلَّا لَمِيسَرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ .

٣١٣٣ : حدَّثنا اسماعيلُ بن بهرام ثنا الحسن بن مُحمَّد

#### ﴿ إِلَّ إِنَّ وَزِي كَي تَلَاشَ مِينِ مِيانَهُ رُوي

۲۱۳۲ : حضرت ابوهمید ساعدی رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فسکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ونیا کی طلب میں اعتدال ہے کام لواس لئے کہ ہرایک کو وہ (عہدہ یا مال) ضرور ملے گا جواس کے لئے ہیدا کیا گیا

- ۲۱۳۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر مات بین بُن عُنْمان رَوُجُ بِنُتَ الشُّغبي ثَنَا سُفَيَان عن الاعْمش عن ﴿ كَاللَّهُ كَارِسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَليه وسلم فَي قرما يا الوَّول مين ينوند الرَّفَاشي عَنُ أَنْسِ بَنِ مالكِ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ مُثَنِّةً اعْظَمُ النَّاسِ الْمُوْمِنُ الَّذِي يَهُمُّ بالْمَو دُنْياهُ وآمَرِ احرته قال اليو عَبْداللَّه هذا حديث غريبٌ تفرَّد به السماعيلُ.

٢ ١ ٣٣ : حدثنا مُحمَد بن المُصفَى الْحمَصىُ ثنا الوليد بن عبُد بن مُسلم عن ابن خريَج عن ابى الزَّبير عن جابر بن عبُد الله رَضِي الله تعالى عنه قال قال رسُؤل الله صَلَى الله عليه وسلم الله النّاس التقوا الله والجملُو افي الطّلب عان نفسا لن تمون حتى تستوفى رزقها وان أبطأ عنها فات فات في الله والجملُو افي الطّلب خذوا ماحل ودغو العاموم ماحرة.

سب سے زیادہ عظیم فکر والاشخص وہ ہے جواپی دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں کی فکر کرتا ہو۔ (یعنی کسی بھی معاملے میں حد ہے تجاوز نہیں کرتا بلکہ شریعت کے مطابق زندگی بسرکرنے کی حتی المقدور معی کرتا ہے)۔

۲۱۳۳: حضرت جابر بن عبدالله قرماتے بیں کہ اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ ہے فررواور ( دنیا کی) تلاش میں اعتدال سے کام لواس لئے کہ کوئی جی ہر گزندمرے گا۔ یہاں تک کہ اپنی روزی لے لے اگر چہ وقت بعد لے۔ اس لئے اللہ ہے فررواور طلب دنیا میں اعتدال سے کام لوطال حاصل فررواور حرام چھوڑ دو۔

<u>خادسة الماب</u> ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر اور تیاری میں لگنا جا ہے بقدرضہ ورت و نیا میں مشغول رہنا حیا ہے جتنی روزی اللہ تعالی نے مقدر میں لکھی ہے وہ انسان کوئل کے رہی گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طلب کی تکقین فرمائی اور حرام سے اجتنا ب کا تھم فرمایا ہے۔

#### ٣: بَابُ التَّوَقِيُ فِي التِّجارَةِ

٢١٣٥ : حدّثنا محمّد بن عبد الله ابن نمير ثنا ابو معاوية عن الاغسمش عن شقيق عن قيس بن غرزة قال كنا نسمّى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمّانا بالم هوا احسن منه فقال يا مغشر التّجار ان البّع يخضره الحلف واللّغو فشؤيؤة ما فشدةة

#### بإب تجارت میں تقوی اختیار کرنا

۲۱۴۵: حضرت قیس بن غرز ہ قرماتے ہیں کہ جمیں اللہ کے رسول کے زمانہ میں ولال کہا جاتا تھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول ہمارے پاس سے گزرے تو ہمیں ایسے نام سے گزرے تو ہمیں ایسے نام سے لکارا جو اس سے بہت اچھا تھا۔ فرمایا: اے سوداگروں کی جماعت خرید وفر وخت میں تتم اٹھالی جاتی ہے لغو بات زبان سے نکل جاتی ہے اسلئے اس میں صدقہ خیرات ملادیا کرو۔

۲۱۳۷: حضرت رفاعه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ باہر آئے تو لوگ فسج صبح باہم خرید وفر و خت میں مشغول ہتھے۔ آپ نے پکار

خرجُنا مع رسُول الله عَلَيْتُ فَاذَا النّاسُ بِتَالِعُونَ بُكُرَةً فَنَا النّاسُ بِتَالِعُونَ بُكُرَةً فَنَا النّاسُ بِتَالِعُونَ بُكُرَةً فَنَا الْعَادَاهُمُ ومَدُوا الْعَنادَاهُمُ ومَدُوا الْعَنادَاهُمُ ومَدُوا الْعَنادَاهُمُ ومَدُوا الْعَنادَاهُمُ قَالَ انَ التّنجارِ يُبْعُثُونَ يَوْمِ الْقَيامَةُ فَجَازًا إلّا من التّنجار أَبْعُثُونَ يَوْمِ الْقَيامَةُ فَجَازًا إلّا من التّنقى اللّه وبر وصدق .

کر فرمایا: اے تاجروں کی جماعت! جب انہوں نے نگامیں اٹھائیں اور گردن تان لیس تو فرمایا تا جرقیامت کے روز فاجرا تھائے جائیں گے سوائے ان کے جواللہ سے سے ڈریں نیکی کریں اور پچ بولیں۔

ضلاصة الراب الله مطلب بير ب كه تقوى اور پر بيزگارى بروقت اختيار كرنى چاہئے تقوى يہى ب كه الله تعالى كى نافر مانى علامة الراب الله تعالى كى نافر مانى علامة الله كا ملاوت نه كرے جيوئى فتم نه كھائے كى بولے لوگوں كے ساتھ حسن سلوك كرے اگركوئى مفلس ہے تواس كوم بات و عارضك بر وقوق قر ندمعاف كرے اور صدقہ خيرات كرنے سے لغوبات يا غير بشرورى فتم كا كفاره بوجائيگانان المحسنات يا خير بشرورى قرم كا كفاره بوجائيگانان المحسنات يا خير بن المسينات.

#### مَ : بَابُ إِذَا قُسِمَ لَلِرَّجُلِ رِزُقٌ مِنُ وجُهِ فَلْيَلُزْمُهُ

٣١٣٥ : حدّثنا مُحمّد بن بشّار . ثنا مُحمّد بن عبد اللّه ثنا فرودة ابو يُونس عن هلال بن جبير، عن انس بن مالك قال قال رَسُول اللّه ضلّى الله عليه وسلم من اصاب من شيء فليلزمه .

٢١٣٨ : حدثنا مُحمّد بن يخيى ثنا ابو عاصم الخبرنى ابنى غن الرزبير بن غييه عن نافع قال كُنتُ أجهّز الى الشّام والى منصر فنجه فرت الى العراق فاتيتُ غائشة رضى الله تعالى عنها أمّ السُومينين فقلت لها يَا أمّ السُومينين فقلت لها يَا أمّ السُومينين فقلت لها يَا أمّ السُومين رضى الله تعالى عنها كُنت احهر الى الشّام فسجه فرت السي السعراق فقالت لا تنفعل ما لك ولسمت حرك افائني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفول اذا سبب الله يلاحد كم رزقا مَن وجه فلا يدغه حتى يتغيّر له افي يتنكر له.

## ہاہ: جب مرد کوکوئی روزی کا ذریعیل جائے تواہے جیموڑے نہیں

۲۱۳۷: حضرت انس بن ما لک رفنی الله تعالی عنه بیان قرماتے میں که الله کے رسول سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جسے کسی ذریعیہ سے رزق حاصل ہووہ اسے تھا ہے مرسے -

۲۱۳۸: حضرت نافع فرماتے ہیں میں شام اور مصر کی طرف اپنے تجارتی نمائندوں کو جھیجا کرتا تھا۔ پھر میں نے عراق کی طرف بھی بھیج دیا۔ اسکے بعد میں عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں شام کی طرف بھیجا کرتا تھا اب میں نے عراق بھیج دیا۔ فرمائے گیس ایسانہ نہ کرو کیا تمہیں اپنی سابقہ منڈی میں کوئی وشواری ہے؟ بلاشہ میں نے اللہ کے رسول کوفر ماتے سنا جب اللہ تعالیٰ میں سے کسی کی روزی کا کوئی و ربید بنا ویں تواسے نہ جھوڑے یہاں تک کہ وہ بدل جائے یا بھڑ جائے۔

<u>خلاسیة اله پای</u> این مطلب بیات که روزی ن ایک مهروسورت بنی بهونی بتوان کوترک نه کرے جیسا که جفت نافع کو ام المؤمنین سید و ما کشد صدیقه رضی الله عنها نے فرمایا که ایک طرف سے رز ق کا سلسد ترک کرے دومری طرف شروع نه

#### ۵: بَابُ الصَّنَاعَاتِ

٣ ٣ ١ ٣ : حدث اسويد بن سعيد الناعمر و ابن يخيى بن سعيد الفرشي عن جده عن سعيد بن ابني الحصة عن ابني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مابعث الله نبيًا الا راعى عنم قال له اضحابه وانت يارسول الله ضلى الله نبيًا الا راعى غمتم قال له اضحابه وانت يارسول الله ضلى الله عليه وسلم قال وانا كنت ازعاها الاهل الله ضلى الله عليه وسلم قال وانا كنت ازعاها الاهل محكة بالقراط.

٢١٥٠ : حدَّفَ مُحمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا مُحمَّدُ ابُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّه عَنْ المَحرَّاعِيُ والسَّحرَ اللَّه عَنْ الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

ا ١ ١ ١ : حدث المحمّد بن رمنح ثنا اللّبُ ابن سعب عن نافع عن القاسم بن محمّد عن عائشة آن رسول الله عليه على قال الله عليه عن عائشة آن رسول الله عليه قال الله المسور يعد بنوم القيامة يقال لهم أخيرًا مَا خلفتُم .

٢١٥٢ : حدَّثنا عَمْرو بَنُ رافع ثنا عَمْرَبُنُ هَارُوْنَ عَنْ هَمَامِ عَنْ فَرَقَدِ السَّبِحِيَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن الشَّخِيرِ عَنْ فَرَقَدِ السَّبِحِيَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن الشَّخِيرِ عَنْ ابنَ هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا اللَّهِ النَّاسِ عَنْ ابنَ هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا اللَّهِ النَّاسِ الصَّاعُونَ والصَّوَاعُونَ .

### باب: تبارت مختلف میشے

۲۱۳۹: حضرت ابو ہر برق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے جے بھی ہی بناکر بھیجا اس نے بحریاں چرائیں ۔ صحابہ نے عرض کیا اب اللہ کے رسول آپ نے بھی؟ فرمایا اور میں بھی اہل کہ اللہ کے رسول آپ نے بھی؟ فرمایا اور میں بھی اہل کہ کی بکریاں قیراطوں کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ امام ابن ماجہ کے استاذ سوید کہتے ہیں کہ مطلب سے کہ ایک بکری کی اجرت ایک قیراط تھی۔

• ۲۱۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت زکریا ملیہ السلام برحتی ہتھے۔

۳۱۵۱: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تضویر بنانے والوں کوروز قیامت عذاب ہوگاان ہے کہا جائے گازندہ کرو ان چیز وں کو جوتم نے بنائمیں۔

۲۱۵۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نوگوں میں سب سے زیادہ حجو نے رنگریز اور زرگر ہوتے ہیں ہوتے ہیں

<u>خااصية الماب </u> ﴿ معلوم ہوا كەھلال اور جائز پيشە كومعيوب نبيل تمجمنا جائے كيونكه اللدتعالى كے پیغمبريه پیشے كرتے ہیں۔

٢ : بَابُ الْحُكُرَةِ
 وَ الْجَلَب

٣١ : حدثنا نضر بن علي الجهضمي ثنا ابؤ احمد ثنا
 انسرائيل عن علي بن سالم ابن ثؤبان عل علي بن جذعان

راب: فرخیرہ اندوزی اورا پیے شہر میں تجارت کے لئے دوسر سے شہر سے مال لانا ۲۱۵۳۔ حضرت ممرین خطاب رضی اللہ عنه فرمات ہیں کہ اللہ کے رسول علی نے فرمایا: دوسر ہے مال

عن سعيد ابن السميب عن عمر بن الحطاب قال قال رَسُولَ اللَّهُ سَيُلِيُّكُ الْجَالَبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكُرُ مُلْعُونَ .

عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ السَّحِقِ عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ ابْرِاهِلِمَ عَنْ سَعَيْدُ بُنِ المسيّب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول ا اللَّهِ عَلَيْتُ لايختكِر الاخاطى.

٢١٥٥ : حـدُثنا يخيي بُنُ حكِيْمٍ ، ثنا ابُوْ بكُر الْحَنْفِي ثنا الْهَيْسُمُ بْسُنْ رَافِعِ حَدَّثْنِي أَبُوْ يَحْيَ الْمَكِّي عَنْ فَرُوْخِ مَوْلِي غُشُمان بْن عَفَّان عَن عُمر ابْن الْحَطَّاب ، قال سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ مِنَ احْتَكُرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضربه الله باالجذام والافلاس

لانے والے کورزق (اور روزی میں برکت ونفع) دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والاملعون ہے۔ ٣١٥٣: حصرت معمرين عبدالله بن نصله رضي الله تعالى عنه بیان فر مات میں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم ا نے ارشاد فر مایا : ذخیرہ اندوزی صرف خطا کار آئناہ گار کرتا ہے۔

۲۱۵۵: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فر مات میں که میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیافر ماتے سنا: جومسلمانوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں ذخیر واندوزی کرے اللہ تعالیٰ اے کوڑ ہے کے مرض اور مفلسی میں مبتلا فرما تنمیں۔

خلاصة الهاب التكاريب كامتكاريب كه مال كوفريد كرساك كريك جب مبنكام وكاتو فروضت كرون كاله جب كامعن يديك ووسرے شہر یا ملک سے مال کے کرآ تا اورائے شبر میں فرونست کرنا۔ احتکارتشم وہ ہے کہا یں کے روکنے کی وجہ ہے او کول و تنگی پیش آئے اور شہر میں نعبہ و غیرہ و خاماتی دواہ او کور و فعد کی نند ورت ہے اور اس نے دند کر کے رکھا دوا ہے۔

#### . ٧: بابُ اجْرِ الْرَاقِي

٢١٨٢ : حققها فيحشند بن عبد للدان بسرات بو مُعاوِيةَ ثِنَا الْاغْسِشُ عَنِ جَعِيْرِ بِي يَاسِ عَلَ التي تَصَوَّةُ عَنِ ابني سنعيند المحدوي قال بعشا رسول الله التح اللاشن راكنا فيي سيريّة . فيسرلنا بقوم فسالنا هم أن يقُرونا فابوا فلُدعُ سيَلُهُ فَ فَاتُونَا فَقَالُوا افْيُكُمُ احَدُ بِرَفِي مِنَ الْعَقْرِبِ فقُلُتُ نعمُ إنا ولكن لا ارْفيد حتى تُوتُونا عمما قالوا فانا لَعْطَيْكُمْ تَارَثَيْنَ شَاةً فَقَبِلْنَاهَا فَقَرِأَتْ عَلَيْهِ ﴿ الْحَمْدُ ﴾ سَبْع مرات فيبري وقبضنا الغنم فعرض في الفيسا ملها شيءً فَقُلُنا لاَتَعْجُلُوا حَتَّى نَاتِي النَّهِي لَيْكُيُّةُ فَلَمَّا فَدَمَّا ذَكُوتَ لَهُ البدي حسيفيث فيقبال او ماعلمت الها زُفية ؟ اقتسلمؤها - كـ بهم في قبول كرايا مين في سابت بارسورة الهمديلة

#### باب جهار پيونک کي اجرت

و ۱۹۵۵ منز سے اور میں خدری اللی اللہ ور فی مست میں کے اللہ ہے ، او رئیسلی اللہ عالیہ ویلم کے جمٹلمیں سوار ویل کو ا کیا سے میں بھیجا ہم نے ایک تو م کے بال بنا اوا ڈالا ( ۱۰ ن اور منتور به مطابق )جم نے ان بته مجمالی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار مردیا پھران کے سروارکوسی چیز نے ڈس لیا تو وہ ہمارے یاس آئے اور کہاتم میں کوئی بچھو کے ڈے کا دم کرتا ہے؟ میں نے کہا جی میں کر لیتا ہوں ۔ نیکن تمہار ہے سر دار کو دم نہ کرول گا جب تک تم ه جمیں بَمریاں نه دو کہنے <u>گئے</u> جم حمہیں تمیں بَمریاں دیں

واضربوا لِي مَعْكُم سَهُمَا .

پڑھ کراس پر دم کیا وہ تندرست ہو گیا اور ہم نے بکریاں وصول کرلیں پھر ہمارے ولوں میں کھنگ بیدا ہوئی میں فضل کرلیں پھر ہمارے ولوں میں کھنگ بیدا ہوئی میں نے کہا جلدی نہ کرویہاں تک کہ ہم نہی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں جب ہم پہنچ تو میں نے جو پچھ کیا تھا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ نے فر مایا:
کیا تمہیں معلوم نہیں میدم بھی ہے؟ ان بکریوں کونفیم کرلو کیا تھی میرا حصہ بھی رکھو۔

د وسری سندوں ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

خاد صدة الراب ملوم ہوا كه دم اور تعويذكى اجرت لينا جائز بے ليكن به واجب بے كه دم اور تعويذ شركيدالفاظ برمشمل نه ہوا وركسى كوافيت اور نقصان بہنچانے كے لئے نه ہو۔

#### ٨: بَابٌ عَلَى تَعَلِيُعِ الْقُرُانِ

عدد ٢١ : حدث على بن محمد ومحمد ابن اسماعيل قالا ثنا وكيم ثنا مغيرة ابن زياد المؤصلي عن عبادة بن نسبي عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال على عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال على على السامن اهل الصفة الفران والكتابة فاهدى إلى رجل منهم فوسا. فقلت ليست بمال وازمى عنها في سبيل الله فسألث رسول الله عليه عنها فقال ان سرك ان تطوق بها طوقا من نار فاقبلها.

٣١٥٨ : حَدَّفْناسه لَلْ بَنْ آبِي سَهُلِ ، فَنا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ، عَنْ ثُورِ يَزِيْدَ ، ثَنْا خَالِدُ بُنُ مَعْدَان ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنِ سَلَم عَنْ عَطِيَّة الْكَلَاعِيَ عَنْ أَبِي بُنِ كَعُبِ الرَّحْمَن بُنِ سَلَم عَنْ عَطِيَّة الْكَلَاعِيّ عَنْ أَبِي بُنِ كَعُبِ الرَّحْمَن بُنِ سَلَم عَنْ عَطِيَّة الْكَلَاعِيّ عَنْ أَبِي بُنِ كَعُبِ وَصَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ عَلَّمُتُ رَجُلًا الْقُرُانِ فَاهُدَى اللهُ الى قَوْسَا فَذَكُونُ قَالَ عَلَمْتُ رَجُلًا الْقُرُانِ فَاهُدَى اللهُ الى قَوْسَا فَذَكُونُ قَالِ الله صلى الله عليه وسَلَم فَقَالَ إِنْ أَخَذَتُهَا أَخَذُتُ قَوْسًا مِنْ نَارِ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ إِنْ أَخَذَتُهَا أَخَذُت قَوْسًا مِنْ نَارِ فَرَدُتُهَا .

#### باب: قرآن سکھانے پراجرت لینا

۲۱۵۷: حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه فرمات بيس كه بيس في ايك مر دكوقر آن كريم سكهايا تو اس في ايك مر دكوقر آن كريم سكهايا تو اس في ايك كمان بطور بديه مجصے دى بيس في الله ك رسول سلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس اس كا ذكر كيا ۔ آپ في فرمايا: اگرتم في فيدمت بيس اس كا ذكر كيا ۔ آپ في فرمايا: اگرتم في لي في ميت و (ووز في كى) آگر كى ايك كمان تم في لي تو بيس في وه واپس كر آگرى ايك كمان تم في لي تو بيس في وه واپس كر . ي مي ايك كمان تم في لي تو بيس في وه واپس كر .

۲۱۵۸: حضرت أبی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں بہت لوگوں کو قرآن لکھنا سکھایا 'ان میں سے ایک مر دنے جھے کمان بطور تحفہ دی میں نے سوچا کہ یہ تیمتی مال بھی نہیں ہے اور اس سے اللہ کی راہ میں تیراندازی مجھی کر لونگا بھر میں نے رسول اللہ سے اسکے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا: اگر تمہیں اسکے بدلے دوز خ کی کمان کردن میں لاکائے جانے سے خوشی ہوتو یہ قبول کرلو۔

خلاصة الباب جہران احادیث کی بناء پر امام ابو صنیف کا فد جب بے کہ تعلیم قر ان پر اجرت ناجائز ہے بھارے متاخرین فقیماً ، نے تعلیم قر آن پر اجرت لین درست قر اردیا ہے اس لئے کہ دینی اُمور میں سستی واقع بور بی ہے اُسراجرت نہ کی جائے تو قر آن کا علم کے ضائع ہونے کا خوف ہے۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ نے ابتدا ، محض ثواب کی نیت ہے قر آن کی تعلیم دینا شروع کی تھی اس لئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیفر ما پیا گرابتد آنا جرت کی شرط رکھی جائے تو پھر اس حدیث کے خلاف نہیں جیسا کہ کو گئے تحف س کی گمشدہ چیز اس کے پاس لائے تو اس کی اجرت ناجائز ہے لیکن ابتدا تلاش کر کے لانے کی اجرت مقرر کر ہے تو جائز ہے اس طرح تعلیم قر آن کی اجرت ابتدا مقرر کر لی جائے تو جائز ہے اس طرح تعلیم قر آن کی اجرت ابتدا مقرر کر لی جائے تو جائز ہے ۔ ایک تو جیہ اس حدیث کی ہے ہے کہ دیے گئے حدیث سے الا ان احق میا انحد ندتیم علیہ اجو اس کتاب اللہ سے منسوخ ہے ۔ نیز امام ذبی اس حدیث کی ہے ہے کہ دیش کا مدار مغیرہ بن زیاد پر ہے عن عبادہ بن کی الاسود بن تعلیم عبادۃ اور اسود معروف نہیں ہے۔ خطرت علی ابن المدین نے ایسا فرمایا ۔

# ٩: بَابُ النَّهٰي عَنُ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيَّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ وَعَسُب الْفُحُل الْفُحُل

٢١٥٩: حدثنا هشام بن عمّار ومُحمَد بن الصّباح قالا شنا سُفَيان ابن غيينة عن الزُهرى عن ابى بكر ابن عبد الرّخدمن عن أبى مسغود ان النّبى عليه سهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلُوان الكاهن.

٢١٦: خَدْثَنَا عَلَى بَنُ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ ابْنُ طَرِيْفِ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ طَرِيْفِ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيُلٍ ثَنَا الْاعْمَثُ عَنْ ابى حازم عَنْ ابى هُرِيْرة قال نهى رسُولُ اللَّهُ عَنْ تَمَنِ الْكُلُبِ وعَسْبِ الْفَحْل .
 قال نهى رسُولُ اللَّهُ عَنْ تَمَنِ الْكُلْبِ وعَسْبِ الْفَحْل .

٢١٦: حَدَّثَنَا هَشَامُ بُنُ عَمَّادِثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلَمَةَ انْبَأَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلَمَةَ انْبَأَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلَمَةً انْبَأَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلَمَةً انْبَأَنَا الله الله الله الله الله الله الله عَنْ تَعَنَّ الله الله عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِى رَسُولُ الله عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِى رَسُولُ الله عَنْ تَعْنَ السَنَوْرِ .

دِیاْ ہِ: کتے کی قیمت' زنا کی اُجرت' نجومی کی اُجرت اور سانڈ چھوڑنے کی اُجرت سے ممانعت

۲۱۵۹: حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے کتے کی قیمت 'زنا کی اُجرت اور نبومی کی اجرت (ان تمام نا جائز اُجرتوں) ہے منع فر مایا۔

۲۱۶۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور سانڈ حیوڑ نے کی اجرت ہے منع فرمایا۔

۲۱۶۱: حضرت جابر رضی الله تعالی عند فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے بلی کی قیمت سے منع فرمایا۔

#### • ا : بَابُ كَسُبِ الْحَجَّامِ

٣١٦٢ : حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ ابِي عُمر الْعَدْنِيُّ ثَنَا سُفَيانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَ النَّبِيِّ عَلَيْنَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَ النَّبِيِّ عَلَيْنَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَ النَّبِيِّ عَلَيْنَةً الْجَرِهُ .

تَفْرَدُ بِهِ ابْنُ آبِي عُمْرَ وَحُدَهُ قَالَهُ ابْنُ مَاجِةٍ .

٣١ ٢١ : حَدَّثُنَا عَمْرُو لِنْ عَلِي آلُوْ حَفْصِ الصَّيْرِ فِي ثَنَا آلُوُ دَاوُد حَوْمِ الصَّيْرِ فِي ثَنَا أَلُو دَاوُد حَوجَدَثَنَا مُحَمَّدُ لِنْ عُبَادة الواسِطِيّ ، ثنا يَزِيَدُ الْنَ هَارُونَ قَالا ثنا وزقاءُ عَنْ عَبْدِ الاعْلَى عَنْ ابِي حُمَيْدِ عَنْ عَلِي هَارُونَ قَالا ثنا وزقاءُ عَنْ عَبْدِ الاعْلَى عَنْ ابِي حُمَيْدِ عَنْ عَلِي هَالُونَ قَالا ثنا وزقاءُ عَنْ عَبْدِ الاعْلَى عَنْ ابِي حُمَيْدِ عَنْ عَلِي قَالَ اللّهُ والمرنى فاعْطِيْتُ الْحَجَامُ الجَرة .

٢١ ١٣ : خد ثنا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بَنُ بَيَانِ الْواسطَى ثنا خَالِدُ بَنُ بَيَانِ الْواسطَى ثنا خَالِدُ بَنُ عَبُدَ اللّهِ عَنْ يُؤنس عَن ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنْسَ بُنِ مَالِكِ النَّ عَبْدَ اللّهِ عَنْ يُؤنس عَن ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنْسَ بُنِ مَالِكِ النَّ عَبْدَ اللّهِ عَنْ أَنْسَ بُنِ مَالِكِ اللّهُ عَنْ النّهِ عَنْ أَنْسَ بُنِ مَالِكِ اللّهُ عَنْ أَنْسَ بُنِ مَالِكُ اللّهُ عَنْ أَنْسَ بُنِ مَالِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَنْسَ بُنِ مَالِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٢١١٥ : حدَّثْنا هِشَامُ لِمَنْ عَمَّادٍ ثَنَا يَنْحَيَى لِمُنْ حَمَّرَةً حَدَّثُنَى الْاَوْرَاعِيُّ عَنِ الرُّهُويِّ عَنْ البِي لِكُولِ لِن عَبُدِ الرَّحُمَّان لِلْاَوْرَاعِيُّ عَنِ الرُّهُويِّ عَنْ البِي لِمَنْعُودٍ عَقْبة لِنِ الرَّحْمَان لِنَ الْحَارِثِ اللهِ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عَقْبة لِنِ الرَّحْمَان لِنَ الْحَارِثِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عَقْبة لِنِ عَمْر وقال نهى دسُولُ الله عَنْ اللهِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَام .

٣١٦٦ : حدثنا ابُو بكر بُنُ ابنَ شَيْبَة ثنا شبابَة بُنُ سوَّارِ عن ابْنِ ابنَ خَنْ حرام بُنِ محيّصة عن ابْنِ ابنَ ذَنْبِ عَنِ النِّهُ اللهُ عَنْ حرام بُنِ محيّصة رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ ابنِهِ أَنَّهُ سالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ ابنِهِ أَنَّهُ سالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسي اللهُ عَنْهُ فَلا كُولُ لَهُ الْحاجة وسي عَنْ كُسُبِ الْحَجُامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلا كُولُ لَهُ الْحاجة فقال اعْلَقُهُ نواضحك

#### ١ : بَابُ مَايَحِلُ بَيُعُهُ

٢١٦٠: خد ثنها عِيْسى بنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُ اَنْبَانا اللَّيْتُ بَنُ سعَدِ عَنْ يَزِيْد بْنِ ابنَ خييبِ اللَّه قَالَ قَالَ عَطَاء بُنُ ابنَ ابنَ خييبِ اللَّه قَالَ قَالَ عَطَاء بُنُ ابنَ رباح سمعت جابر بُنَ عَبُد اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رسُولُ اللَّه صلَّى

## دِابِ: کیجیے لگانے والے کی کمائی

۲۱۲۲: حضرت ابن عمباس رضی الله تعالیٰ عنبما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے سچھنے لگوائے اور سچھنے لگوائے اور سچھنے لگانے والے کواجرت دی۔

این ماجد نے کہا ابن عمر اس صدیت میں متفرد ہیں۔
۲۱۲۳ : حضرت علی کرم اللہ وجہد فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور مجھے
تھم دیا تو میں نے سچھنے لگانے والے واس کی اجرت
دی۔

۲۱۲۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت بے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے سچھنے لگوائے اور سچھنے لگانے والے کواس کی اجرت دی۔ لگانے والے کواس کی اجرت دی۔

۳۱۲۵: حضرت ابومسعود عقبه بن عمر ورضی الله عنه فرمات میں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم نے سیجھنے لگانے والے کی کمائی ہے منع فرمایا۔

۲۱۷۱ حضرت محیصہ رضی اللہ عند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھنے لگانے والی کی کمائی کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے ان کو اس سے منع فرمایا۔ انہوں نے اپنی احتیاج ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی یا نبی لانے والے اونوں کے جیارہ میں صرف کردو۔ یانی لانے والے اونوں کے جیارہ میں صرف کردو۔

دِادِ : جن چیز وں کو بیچنا جائز ہے

۲۱۶۷: حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علی ہے اللہ کے سال مکہ میں فرمایا: اللہ اور اس کے رسول غرفی کے مایا دیا شراب مردار مخزیز راور اس کے رسول نے حرام فرمایا دیا شراب مردار مخزیز راور

الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسولة حرّم بنع المحسر والمينة والمحسرير والاطنام فقيل له عند فلك يما رسول الله ارئيت شخوم المينة فانة يُدهن بها الشفن ويدهن بها المجلود ويستضبخ بها الناس القال هن حرام شمة قاتل الله عليهم الشخوم فاجملوه باغوة فاكلوا اليهود ان الله حرّم عليهم الشخوم فاجملوه باغوة فاكلوا فمنه.

١٦٨ : حددثنا الحسد بن محمد بن يخيى ابن سعيد المقطان ثنا هاشم بن القاسم ثنا ابؤ جغفر الرّازي عن عاصم عن ابى عاصم عن ابى عن غبيد الله الافريقى عن ابى أمامة قال نهى وسؤل الله عن عن بيع المغيبات وعن شرافهن وعن كسبهن وعن اكل اثما فهن.

بت بیخنا اس وقت کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بنا ہے کہ مردار کی چر بی بیخنا کیسا ہے کیونکہ یہ چر بی کشتیوں پر ملتے ہیں اور کھالوں پر بھی اور لوگ (چراغ میں ڈال کر ) اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ فر مایا یہ حرام ہے پھراللہ کے رسول نے فر مایا : اللہ یہود کو تباہ کر ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر چر بیوں کو حرام فر مایا تو انہوں نے چر بی پھطا کر نے ان پر چر بیوں کو حرام فر مایا تو انہوں نے چر بی پھطا کر نے ان پر چر بیوں کو حرام فر مایا تو انہوں نے چر بی پھطا کر نے ان پر چر بیوں کو حرام کی قیمت استعال کی۔

یند ۲۱۱۸: حضرت ابوا ما مه رضی الله عند فرماتے ہیں که رسول عن الله صلی الله علیه وسلم نے (ممانعت کے بارے ہیں) بنی ارشاد فرمایا: گانا گانے والی باندیوں کی خرید و فروخت غن سے اور ان کی کمائی سے اور ان کی قیمت کھانے ہے بھی منع فرمایا۔

خلاصیة الهاب ﷺ الله عبود نے الله تعالیٰ کی جرام کردہ چیز کوحلال جانا اس لئے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ان پراعنت فر مائی لیکن اس سے شرق حیلہ کا نا جائز ہو نا تو معلوم نہیں ہو تا لوگ خواہ نخواہ فقہا ،کرام پرطعن کر کے اپنی آخرت بر با دکر تے میں ۔

#### بِابِ: منابذہ اور ملامسہ ہے ممانعت

۲۱۲۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ووقتم کی ہیچ سے منع فرمایا: ۱) ہیچ ملامسہ سے اور ۲) ہیچ منابذہ ہے۔

• ٢١٤: حفرت ابوسعيد خدريٌ هندروايت ب كه الله كرسول صلى الله عليه وسلم في ملامسه اورمنا بذه من منع فر ما يا مفيان كهتم بين كه ملامسه بيه ب كه مردو كيه بغير بير باته لگاد من (اوراس سنة بيج الازم بمجدى با يا يا يا يا يا يا با

## ١٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَن الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلامَسَةِ

المراب الله المؤلك المؤلك المن شيبة ثنا عبد الله بن نميد والبؤ أسامة عن غييد الله البن غمر على حبيب بن عبد المرخمين عن خفص بن عاصم عن ابن هريرة قال نهى المرخمين عن خفص بن عاصم عن ابن هريرة قال نهى رسؤل الله عليه عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة . ١١٥٠ : حدثنا آبؤبكر بن ابن شيبة وسهل بن ابن سهل قالا ثنا شفيان بن غينة عن الزهرى عن عطاء بن يزيد المكينة عن الخدرى ان رسؤل الله عيسة نهى نهى المكينة عن الخدرى ان رسؤل الله عيسة نهى

عر المُلامسة والمُنابِذَةِ .

ہیدہ الشّیء ولا یراہُ والْمُنابِذَةُ انْ یَقُول الٰق الیّ مامعک ﴿ کِینِک دِے او جو میرے یاس ہے وہ میں تیری طرف واُلقَىٰ النِک مامعي .

سهل قبال سُفيانُ الْمُلا مسهُ أن يلمسُ الرَّجُلُ ﴿ أُورَ مِنَا بِرُهُ بِيهِ سَهِ كَرِجُو تَيْرِ سَ ياس بِ وه ميري طرف - مچینک دیتا ہوں ( اس ہے تنع لا زم ہو جائے گی )۔

خلاصیة الباب شنایده کی تعریف به سه که فروخت کرنے والا ایبا کیز امشنزی کی طرف بھینکے اورمشتری باکع کی طرف مچینک دے اور یہ کیے کہ بیہ کپٹر ے اس کپٹر ے کے بدلہ میں ہے بعض نے منابذہ کی تعریف بیہ کی ہے کہ کپٹر انچینکٹے ہے تھے الممل ہوجائے۔ ملامسہ یہ ہے کہ ایک ووسرے سے یہ کے جب تونے پی ایا میں نے تیرا کیز احجوا تو تیج واجب ہوگ ( مُغرب ) ملا سبدیہ ہے کہ میں بیسامان تیرے ہاتھ اتنے میں فروخت کرتا ہوں سو جب میں تجھ کوچھوڑ وں یا ہاتھ لگاؤں تو تیج واجب ہے۔( طحاوی ) یا ایک دوسرے کا کیٹر اچھوٹے اور حجبوٹے والے کو بلا خیار رویت بیٹے لازم ہو جائے ( فیٹے ) نیٹے کی میہ صورتیں زمانہ جابلیت میں رائج تھیں آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہے منع فرمایا۔

### ١٣ : بَابُ لا يَبِيُعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ احِيْهِ وَلا ﴿ لِإِنْ البِّي بِهَا فَى كَى نَتِي بِرَبِّي تَهُ رَاءِ اور يسوم على سَوْمَه

ا ١ / ٢ : حدَّث منا شويَّدُ بنَّ سَعِيدٍ ثَنَا مَالِكُ بَنَّ انسَ عَنْ نافع عَنِ ابُنِ عُمر انْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لا يَبِيعُ بِعَضْكُمْ على بيع بعض

٢ ١ ٢ : حَدِثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ ابِي هُويْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليُه وسلُّم قال لا يبيُّعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ولِا يسُومُ على سؤم أحيّه .

بھائی کی قیمت پر قیمت نہ لگائے

ا ۲۱۷ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک کی تھے پر ووسرا بیج نه کرے۔

۲۱۷۲: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آ دمی اینے بھائی کی بھی پر بیج نہ کرے اور اس کے قیبت لگانے کے بعد قیمت نہ

خلاصیة الراب ﷺ ﷺ بڑھے یہ ہے کہ ہا نئع خریدارے کیے کہ تونے یہ چیز جوخریدی ہے واپس کردے بھر میں اس ہے بہتر تجھ کواس قیمت پر دیتا ہوں ۔ سوم ( نرخ ) میہ ہے کہ ایک آ دمی نے ایک شے کا بھاؤ طے کر دیا ہے اب دوسرا بھی جا کرا <sub>گ</sub> شے کا بھاؤ طے کرنا شروع کرد ہے خرید نے کا اراد د ہو یا دوسرے آ دمی کو بہکانے کے لئے تا کہوہ زیاد وقیمت دے پیسب کا م منع فر ما دینے کیونکہ اس کی اس حرکت ہے ایک مسلمان بھائی کونقصان ہوگا۔

ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي عَنِ النَّجُش لِ إِلَى: بَحِشَ لِي عَمِمَا لَعْتَ لِي النَّهُ عَنِ النَّجُشِ ل ٢١٥٣ : حدَّثنا قرأتُ عَلَى مُضعب بْنِ عَبُدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِي ٢١٥٣ : حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنما \_

یا بھٹ پیشے کے ٹریدنے کا راد و شہوص ف قیت زیاد ولگوانے کے لئے ٹریدارے ماسٹ بیانہنا کہ مجھے اسٹے بٹن وے دو۔ از مور پھید ا

عن مالک ح وحد الله الله خدافة النا مالک بن الس عن نافع عن النجش في عن النجش في عن النجش .

٣٠٤ ٢ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَسَهُلِ بُنِ ابِي سَهُلِ قَالَا ثنا سُغُيَانُ عَنِ الزَّهُ رِيِّ عَنْ سَعِيْدِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلِيَّةٍ قَالَ لَا تَناجَشُوا .

روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بحش سے منع فرمایا۔

۳۱۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: نبحش مت کیا کرو۔

<u>خلاصیة الراب ہے</u> ﷺ خش یعنی بلااراد وَخریداری صرف دوسروں کو ابھار نے کے لئے شے کی قیمت بڑھا نا مکرو ہ ہے۔

#### 10: بَابُ النَّهِي أَن يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

٢١٥٥ : حدثنا ابُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا سُفْيَانَ بُنُ عُيَيْنَة عَنَا سُفْيَانَ بُنُ عُيَيْنَة عَن الدُّهُ مِن المُستِب عَنْ آبِي هُويُوة انَّ رسُولَ اللّهِ عَيَالِيَة قال لا يَبِيعُ خاصِرٌ لِبَادٍ.

٢ ١ ٢ : حَـ لَّ ثَنَا هَ شَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عَينُنَةَ عَنُ ابِي الزُّبِيْرِ عَنْ جابِر بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ لا يبيعُ حاضرٌ لِبادِ دَعُو النَّاسِ يَرُزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضَ

الرَّزَّاقِ آنْيانَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَضَى اللهُ الْعَظيمِ الْعَنْبِرَى ثنا عبد الرَّزَّاقِ آنْيانَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعِيلُ عَنْهُمَا قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعِيلُ عَنْهُمَا قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعِيلُ عَنْهُمَا قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعِيلُ عِنْهُمَا قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ عِلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا قَالَ لَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ لَهُ عَلَيْهُمَا قَالَ لَهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا قَالَ لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى لَهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللل

### بِإِن : شهروالا با ہروالے کا مال نہ بیجے

۳۱۷۵: حضرت ابو ہر برہ دمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: شہر والا باہر والے کا مال نہ بیجے۔

۲۱۷۲: حضرت جابر بن عبداللہ ہے دوایت ہے کہ میں علیہ ہے نے فرمایا: شہر والا باہر والے کا مال نہ بیجے لوگوں کوجھوڑ دواللہ بعض کوبعض سے روزی دیتے ہیں۔ ۲۱۷۷: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ شہر والا باہر والے کا مال بیجے حضرت ابن عباس منع فرمایا کہ شہر والا باہر والے کا مال بیجے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما ہے یو جھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا شہر والا دیہات والے کا دلال نہ بنے۔

خلاصیة الهاب الله الله عاضر شبری کو کہتے ہیں بار دیہاتی کو۔ تع حاضر للبا دی میہ ہے کہ قط سالی میں باہر کا آ دمی انا ن فروخت کرنے کے لئے لایا شبری نے اس ہے کہا: جلدی نہ کرمیں اس کو گراں فروخت کردوں گاتو میہ مکروہ ہے ازروئے حدیث۔

### چاہ، باہر سے مال لانے والے سے شہر سے باہر جا کر ملنامنع ہے

۲۱۷۸: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: باہر ہے آئے والے قافلوں ہے نہ ملو اگر کوئی ملا اور کچھ خرید لیا تو

## ١ النَّهٰي عَنُ تَلَقِّى النَّهٰي عَنُ تَلَقِّى النجلب

٢١٧٨ : حَدَّثُنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدِ فَالَا ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَام بُنِ حَسَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن فَالَا ثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَام بُنِ حَسَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن سَيْلِيَّةً فَالَ لَا تَلَقُوا سَيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْكَةً فَالَ لَا تَلَقُوا سَيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْكَةً فَالَ لَا تَلَقُوا

الاجلاب فمن تلقى مِنْهُ شيئا فَاشْترى فصاحبه بالحيار إذًا اتى الشُوْق .

٢١٤٩ : خدد فنا عُشْمَانُ بِنُ آبِي شَيْبَةَ فَنَا عَبُدةً بُنُ سُلِيمَانَ عَنْ غَبِيلُهُ اللَّهُ الْمِنْ عُمِم عَنْ نافِع عَنِ ابْنِ عُمُو قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ تَلْقَى الْجَلَّبِ.

٢١٨٠ : حَدَّتُمُ الْمُحْمِي بُنُ حَكِيْم ثَنَا يَحَي ابْنُ سَعِيْدٍ وحمَّادُ بْنُ مُسْعِدةً عَنْ سُليْمَانَ التَّيْمِي عِ وحدَّثْنَا السَّحقُ بُنُ الْرَهِيْمَ بُن حِينِ بِن الشَّهِيْدِ. ثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ ثَنَا أَبُوْ عُثُمَانِ النَّهْدِيُّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْغُودِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَلْقَى الْبُيُوعِ .

رکھے یافتح کردے)

قا فله كويلنے ہے منع فر مايا۔

#### ١ : بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْجِيَارِ مَالَمُ يَفُتَرِقًا

قا فلہ کوشبر کا نرخ معلوم نہ ہو مکروہ ہے۔

٢١٨٠ : حـدَثنا مُحَمَّدُ بُنْ رُمُحِ الْمَصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بُنُ سعَد عَنْ نَافِع عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبُد اللَّهِ عَيْسَةً قال اذا تبايع الرُجُلان فَكُلُّ وَاحدِمِنُهُمَا بِالْحَيَارِ مَالَمْ يَفْترِقَا وتحانبا جبمينغنا اؤ يسخير اخلهما ألانخز فان خير أخلهما الاخز فَتَبَايْغا عَلَى ذَالِك فَقَدُ وَجَبُ الْبَيْعُ وَإِنّ تَقَرَّقا بَعُدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ .

٢١٨٢ : حَدَّثنا أَحُمَدُبُنَّ عَبُدَة وَأَحْمَدُبُنَّ الْمِقْدَامِ قَالَا ثَنا حَمَّادُ بُنْ زِيْدِ عِنْ جَمِيْلِ بْنِ مُرَّة عَنْ أَبِي الْوضِيْء عِنْ أَبِي بَرْزَةَ الْاسْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ مالم يتفرّقا .

٢١٨٣ : حَدَّتُ مَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيِي وَاسْحَقُ ابْنُ مَنْصُور ٢١٨٣ : حضرت حسن بين سمره رضى الله تعالى عند بيان

بِإِبِ: بِیجے اورخریدنے والے کواختیار ے جب تک جدانہ ہو

يجينے والا جب بازار میں پنجے اے اختیار ہوگا ( کوئیج قائم

۲۱۷۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما قر ماتے ہیں کہ اللہ

كے رسول صلى الله عليه وسلم نے يا ہر سے آئے والے

• ۲۱۸ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے

روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

فروخت کرنے والوں ہے (باہر جاکر) ملنے ہے منع

٢١٨١ : حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ـ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب دومر دخرید وفروخت کریں تو ان میں ہے ہر ایک کو اختیار ہے جب تک وہ ( دونوں ) جدانہ ہوں (لیعنی )اکٹھےرہیں۔

۲۱۸۲ : حضرت ابو برزه اسلمي رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: خرید وفروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں انہیں اختیار ہے۔

قالا ثنا عبُدُ الصَّمَد : ثنا شُعُبَةُ عن قتادة عن الحسن عن فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمرة قال وسُول الله علیہ البیعان بالنحیار ماللہ ارشاد فرمایا: خرید وفروخت کرتے والے جب تک جدا بنفرقا .

أتماب التجارات

#### ١٨: بَابُ بَيْعِ الْخَيَارِ

حقیقت مرمحمول کرنا ہے تا کہ نصوص قرآئی کے خلاف نہ ہو۔

٢١٨٣ : حَدِّقَنا حَرُملَةً بُنُ يَحْيَى والْحَمَدُ ابْنُ عِيْسَى الْسَمْصُرِيَّانَ قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنِ وهُبِ الْحَبِربَى ابْن جُرَيْجِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللَّهِ قَالَ اشْتَرَى رَسُّولُ اللّهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللّهِ قَالَ اشْتَرى رَسُّولُ اللّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اللّهُ عَرَّابِ جَمُل حَبطِ فَلَمَّا وَجَبَ اللّهِ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اللّهُ عَرَابِ جَمُل حَبطِ فَلَمَا وَجَبَ اللّهِ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اللّهُ عَرَابِ جَمُل حَبطِ فَلَمَا وَجَبَ اللّهُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

٢١٨٥ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنَ الْوَلِيُد الدَّ مَشْقَى ثنا مرُوَانُ مُحَمَّدِ عَلْ دَاوُد بُن صالِح مُحَمَّدٍ عَلْ دَاوُد بُن صالِح الْحَدَيِّ عَلْ اللهِ عَلَى الْعَزِيْزِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَلْ دَاوُد بُن صالِح الْحَدَيِّ عَلْ ابِيُهِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا سَعِيْدِ الْخُدَرِى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَةِ أَلَّهُ الْبَيْعُ عَنُ تَوَاضٍ .

#### ١ - بَابُ الْبَيَّعَان يَخْتَلِفَان

٢١٨٦ : خدَّثنا عُثْمَانُ بُنُ ابِي شيبَةَ ومُحمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ٢١٨٦ : حضرت عيدالله بن مسعوة في ايك سركاري غلام

#### باب: سیم میں خیاری شرط کرلینا

۲۱۸۴: حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے بیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ایک دیباتی سے چارے کا گفاخریدا جب بیج ہو چکی تو الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: (میری طرف سے ) تهبیں اب بھی افتیار ہے (کہ بیج قائم رکھو یا فنج کر دو) دیباتی کہنے لگا الله آپ کی عمر دراز فرمائے میں بیج کواختیار کرتا ہوں۔ الله آپ کی عمر دراز فرمائے میں بیج کواختیار کرتا ہوں۔ ۱۲۱۸۵ حضرت ابوسعید رضی الله تعالیٰ عنه بیان فرمائے بین کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جی تو دونوں (فریقوں) کی ممل رضا مندی ہے ہی ہوتی سے۔

ہے۔ باکع ومشتری کا اختلاف ہوجائے تو؟ ۲۱۸۷: حضرت عبداللہ بن مسعود ؒ نے ایک سرکاری غلام قالا ثنا خشيم أنبانا ابن ابن ليلى عن القاسم بن عبد الرّحمن عن ابنه أن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه باع من الاشعث بن قيس رقيقا من رقيق الامارة عنه ما عنه باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الامارة فاختلفا في النّمن فقال ابن مشعود رضى الله تعالى عنه بعثك بعشرين آلفا وقال الاشعث بن قيس اتما اشتريت منك بعشرة آلاف . فقال عبد الله إن شنت حدّ فتك بحديث شمعته من رسُول الله صلى الله عليه وسلّم الله عليه الله عليه فردة ألين أرد البيع فال فايل أرى أن أرد البيع فردة .

# ٢٠ : بَابُ النَّهُي عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدُکَ وَعَنْ رِبُحِ مَالَمُ يَضْمَنُ

٢١٨٨ : حدَّثنا أَوْهَوْ بُنُ مَوُوانَ قَالَ ثَنَا حَمَاهُ بُنُ زَيْدِ حَا
و حدَثنا ابُو تُحريب ثَنَا اسْمَعِيلُ بُنُ عُلَيّة قَالَا ثَنَا آيُوبُ عَنُ
عَمْرو بْنِ شُعِيبٍ عَنْ ابِيهِ عَنْ جُدَّه قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ
عَمْرو بْنِ شُعِيبٍ عَنْ ابِيهِ عَنْ جُدَّه قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ
عَمْرو بْنِ شُعِيبٍ عَنْ ابِيهِ عَنْ جُدَّه قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ
عَمْد لا يَحِلُ بِيعَ مَا لِيْسِ عَنْدك ولا رَبْحُ مَالَمُ يُضَمَّنُ
اللهُ عَنْ مَالَمُ يُضَمَّلُ بُنُ ابِي شَيْبة قَنا مُحمَّدُ بُنُ
اللهُ صَيْلًا عَنْ لَيْتٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَتَابِ بْنِ البِيدِ قَالَ لَمَا
بعثة ولَوْلُ اللّهُ الذي مَكَة نَهَاهُ عَنْ شَفَ مَالَمْ يُضْمَنُ

افعت بن قیس کے ہاتھ فروخت کیا تمن میں دونوں کا اختلاف ہوگیا۔ ابن مسعود ؓ نے فرمایا کہ میں نے ہیں ہزار میں تمہارے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ افعت بن قیس نے کہا کہ میں نے تو آ ب ہے دی ہزار میں خریدا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا تم جا ہوتو میں تمہیں ایک عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا تم جا ہوتو میں تمہیں ایک حدیث ساؤں جو میں نے اللہ کے رسول ہے تی ہے۔ آ ب نے فرمایا ایسی صورت میں بائع اور مشتری کو بھی آ ب نے فرمایا ایسی صورت میں بائع اور مشتری کو بھی منع کردی۔ میں ہور بی ہے کہ بھی فرمایا ۔ آ ب نے بھی فنح کردی۔ ہور بی ہے کہ بھی فنح کردی۔ ہور بی ہے کہ بھی منع ہے۔ اس نے بھی فنح کردی۔ ہوا س کی بیج منع ہے۔ اور جو چیز اپنی ضمان میں نہ ہوا س کی بیج منع ہے۔ اور جو چیز اپنی ضمان میں نہ ہوا س کی بیج منع ہے۔ اور جو چیز اپنی ضمان میں نہ ہوا س کی بیج منع ہے۔ اور جو چیز اپنی ضمان میں نہ ہوا س کی بیج منع ہے۔ اور جو چیز اپنی ضمان میں نہ ہوا س کا نفع

منع ہے

٢١٨٧: حطرت حكيم بن حزام رضى الله عند فرمات بي كه يلك ملى الله عند فرمات بي كه يلك ملى الله عند فرمات بيل كه مل الله عند الله كرسول كوئى مرد مجمع سے تع كا مطالبه كرے اور وہ چيز ميرے پاس نه ہوتو كيا بيس السے نتج ووں؟ فرمايا: جو چيز تمہمارے پاس نه ہووہ نه بيو۔

۲۱۸۸: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما فرمایا: فرمایت بین که الله کے رسول صلی الله علیه بسلم نے فرمایا: جو چیز تمہمارے پاس نه ہواس کی بیچ حلال نہیں اور جو چیز تمہماری صان میں نبیس اس کا نفع بھی حلال نہیں۔ تمہماری صان میں نبیس اس کا نفع بھی حلال نہیں۔ ۲۱۸۹: حضرت عمّا ب بن اسید رضی الله عنه فرماتے بیں کہ جب الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ان کو مکہ بھیجا تو جو چیز صان میں نہ ہواس کا نفع لینے سے منع فرمایا۔

#### ٢ : بَابُ إِذَا بِاعِ الْمُحِيْزِ ان فَهُوَ لِلْلَاوَل

• ٢ ١ ٩ : خَـدَثُـنَـا خُمُيُدُ بُنُ مُسْعِدة ثنا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثُ ثنا سعيدٌ عن قتادة عن الحسن عن عُقبة بن عامر . أو سمُرة ابُن جُنْدُبِ عَن النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ ايُما رَجُلَ باع بَيْعًا مَنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْلَاوِّلِ مِنْهُمَا .

١٩١ : حَدَثَنَا الْحُسِيْنُ إِنْ ابِي السّرِيّ الْعَسْقَلَانِيّ و مُحمَّدُ بْنُ السَّمَاعِيْلِ قَالِا ثَنَا وَكَلِّعُ ثَنَا سَعَيْدُ بْنُ بِشَيْرِ عَنْ فتاذة عن الحسن بن سمرة قال قال رسول الله عليه اذا باع الْمُجيُزَانَ فَهُو لُلاوَلَ.

#### ٢٢ : بَابُ بَيُعِ الْعُرُبان

٢ ١ ٩ ٢ : حَدَثْنَا هشام بُنُ عَمَار ، ثنا مالك بُنُ انس قَالَ بلغني عَنُ عَمُرو بُن شُغيب عَنْ جَدَهِ عَنْ ابيه انَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ نهي عنُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ .

٣١٩٣ : حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ يَعَقُوْبِ الرُّحَامِيُّ ثِنَا حَبِيُبُ بُنُ ابئي حييب عَنْ أبئي مُحمّد كاتب مالك بن انس ثنا عبدُ اللُّه بْنَ عَامِرِ الْاسْلَمِيُّ عَنْ عَمْرُو بْنَ شَعِيْبِ عَنْ ابِيَّهِ غَنْ ا جدّه انَ النَّبِي عَلَيْكُ نهى عَنْ بيْعِ الْعُرُّبالِ.

قَالَ أَيُوْ عَبُـدِ اللَّهِ الْعُرْبِانُ عَنْ يَشْتَرَى الرَّجُلُّ دَآبَةً بِمِائِةٍ دِيُنَارِ فَيُعْطِيهِ دِيْنَارِيْنِ عُزَبُوْنَا فِيقُولُ وَ إِنْ لَمُ اشْترى الدّابّة فَالدّيْنارِيْن لَك.

وقِيْلَ يَغْنِي وَاللَّهُ اعْلَمُ انْ يَشْتَرَى الرَّجُلُ الشِّيءَ فيلفغ الى البائع وزهما أو اقل او انخش ويفول إن احدُّنه ته چرخريد يوفروشت كننده كوايك وربم كم يازياده ويدياور والافالدرهم لك.

## دِادِ. جب دو بااختیار شخص بیچ کریں تو وہ یملےخر یدار کی ہوگی

٢١٩٠: حضرت عقبه بن عامر ياسمرة بن جندب رضي الله عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مخص نے دومردوں سے بیع کر لی تو بیع پہلے کی ہو

۲۱۹۱: حضرت حسن بن سمر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ا جب دو بااختیار مخص مج کرلیس تو پہلے کی بیج معتبر ہو

#### باب: ربيع مين بيعانه كاعكم

۲۱۹۲: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما ـــــ روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع میں بیعا نہ مقرر کرنے ہے منع فرمایا۔

٣١٩٣: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنہ سے روایت ہے کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا میں بیعانہ مقرر کرنے ہے منع فر مایا۔

ابوعبدالله كيت بين كه عربان كالمطلب يه ب کہ مردسواری خریدے سواشر فی کے بدیلے اور دواشر فی بطور بیعا نہ د ہے د ہے اور بیہ کہے کدا گر میں نے سواری نہ خریدی تو بھی بیدد ونوں اشر فیاں تمہاری ہوں گی۔

۔ اور بعض نے کہا والقد اعلم عربان یہ ہے کہ مرد کوئی کے: اگر میں نے یہ چیز لے لی تو تھیک ورندیہ درہم تمہارا۔ خ*لاصیة البایب 🌣 بیغ عر*بان به ہے که بالغ کومشتری کے که بیاونٹ میں نے جھے سے سودینار میں خرید ااور بیدوودینار ابطور بیعا نہ کے قبول کرا گرمیں بیاونٹ نے خریدوں تو بیدوو یٹار تیرے ہیں میسراس ظلم ہےاورشر بعت کے خلاف ہے۔

بِأَنِ نَتْع حصاة أور بَيْع غرر ے ممانعت

٢٣ : بَابُ النَّهِي عَنُ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنُ بَيُعِ الْغَرَرِ

٣١٩٣: مصرت ابو ہريرہ رضي الله تعالى عنه بيان فرمات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ کی تع ہے اور حصاۃ ( تحکری ) کی بیچ ( دونوں اقسام کی بیچ ) ے منع فر مای<u>ا</u>۔

٣١٩٣ : خددُلندا مُحُورُ بُنُ سَلَمَةَ الْعَدَيْقُ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْقِ بُن مُحمَّدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ ٱلْأَعْرَجِ عَنْ أبِي هُرِيْرِةَ قَالَ نَهِنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيُّكُ عَنْ بَيْعِ الْغَورِ وَعَنْ ا

الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے دھو کہ والی تیج ہے منع

٢١٩٥ : حدَّثنا أَبُوْ كُرْيُبِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبُوِيُّ ٢١٩٥ : حضرت ابن عباس رضي التّدعيما قرمات بي ك قَـالَ ثَنَا ٱلاسْوَدُ ابْنُ عَامِرِ ثَنَا أَيُّوبُ بُنُ عُنَّبَةً عَنْ يَحْىَ ابْنُ كَلِيْرٍ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْهِنْ عَبَّاسِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرْدِ. قَرَمَا يا -

خلاصیة الهاب يه الله حصاة بيه ہے كه آ وي شكريز و تينيكے اور جس چيزير و وشكريز و لكے اس كى بيع ہوجائے بيز مانه جابليت میں رائج تھا۔ بیج غرریہ ہے کہ جس چیز کے ملنے یا نہ ملنے میں تر ود ہوجیسے پرند ہ ہوا میں یا مجھلی دریا ہواس کی بیچ کرنا ان ہے نی کریم صلی الله علیه وسلم نے منع قر مایا ہے۔

> ٣٣ : بَابُ النَّهِي عَنُ شَرَاءِ مَا فِي بُطُوُن ألآنُعَام وَضُرُوْعَهَا وَضَرُبَةِ الُغَائِص

بِ بِي انوروں كاحمل خريد نا يا تھنوں ميں جودود ھے ہے اسی حالت میں وہ خرید نایا غوطہ خور کے ایک مرتبہ کےغوطہ میں جو بھی آئے (شکار کرنے ہے قبل) اسے خرید نامنع ہے

۲۱۹۷: حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت نے کہ اللہ کے ٢١٩٢ : حدَثْثُ هِشَامُ بَنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا حَاتُمُ بِنُ السَمَاعِيْلُ رسول نے جانوروں کے حمل خرید نے ہے منع فر مایا یمہاں تنها جعضه بن عبد الله اليماني عن محمد بن ابراهيم

ن بیج حصاق یہ ہے کرخر پیدار کنگری ہے تکے گاوہ جس چیز کوئھی لگ گئی اس کی نیج ہوجائے گی جا بلیت میں اس کارواج تھا۔ (مبو تجمید) ع بنی غررمیں پہلی واخل ہے کہ باکٹر ہلاتکلف میٹ کوسیر وکرنے پر قاور نہ ہو جیسے مجھلی تالاب میں ہویا پر ند و ہوا میں ہوائی حالت ٹیں اس کی نیٹر کردی۔ (می*را بھید)* 

الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن الله تعالى عنه قال نهى رسول الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء مافى بطون الانعام حتى تضع وعما فى ضروعها الابكيل وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المعانم حتى تقسم و عن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة العائص

٣١٩٤: خَدْثَنَا هِ شَامُ إِنْ عَمَّادٍ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنَ ايُوْبِ عَنْ سُعِيْدَ بُن جَبَيْرِ عِن ابُن عُمرَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْتُ نهى عَنْ بَيْع حَبْل الْحَبْلة .

تک کہ بچے ہو جائے اور تھنوں میں دودھ خرید نے سے منع فرمایا اللہ یہ کہ ماپ لیس ( یعنی دو ہے کے بعد ) اور بھا گے ہوئے قلام کو ( اس حالت میں ) خرید نے سے منع فرمایا اور نفیمت کا حضہ تقشیم سے قبل خرید نے سے منع فرمایا اور صدقات خرید نے سے منع فرمایا اور عمد قات خرید نے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وصول کر لئے جا تیں اور غوط خور کا ایک غوط خرید نے سے منع فرمایا ۔ جا تیں اور غوط خور کا ایک غوط خرید نے سے منع فرمایا ۔

۲۱۹۷: حضرت این عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے حمل کے حمل کی تیج سے منع فریدا

خ*ادسة الهاب الهاب* الله جانوروں کے پیموں میں بچوں کی نتج کرنے ہے منع فرمایا ٹیا ہے۔اور حسر ابدہ المعانص یہ ہے کہ ایک مرتبہ جال بچینکا اس کی اتنی قیمت ہے خواہ جتنی مجیمیاں اس میں آئیں یاند آئیں میانتا بھی فاسد ہے۔

#### باب: نیلامی کابیان

۱۹۹۸: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ ایک انساری مرد نبی کی خدمت میں حاضر جوااور سوال کیا۔
آپ کے فرمایا: تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ عرض کیا:
ایک ناٹ ہے۔ کچھ بچھا لیتے ہیں اور پچھ اوڑھ لیتے ہیں اور پخھ اوڑھ لیتے وفوں ہیں اور پولی لی آؤ۔ وو دونوں چیزیں اپنے ہتھوں میں لیس اور فرمایا: یدو چیزیں کون چیزیں اپنے ہتھوں میں لیس اور فرمایا: یدو چیزیں کون خریدے گا؟ ایک مرد نے عرض کیا کہ میں دونوں چیزیں ایک درہم میں لیتا ہوں آپ نے دو تین مرتبہ فرمایا کہ مرد نے عرض ایک درہم سے زائد میں کون لی گا؟ ایک مرد نے عرض کیا ہیں دو درہم میں لیتا ہوں آپ نے دو تین مرتبہ فرمایا کہ درہم سے زائد میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں کیا ہیں دو درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے درہم سے کھاڑا داخر پیرکر گھر دواور دوسر سے دوسر سے کھاڑا داخر پیرکر گھر دواور دوسر سے کھاڑا داخر پیرکر گھر دواور دوسر سے کھاڑا داخر پیرکر گھر دواور دوسر سے دوسر سے کھر دوسر سے کھاڑا داخر پیرکر گھر دواور دوسر سے دوسر سے کھرائر اخر پیرکر گھر دواور دوسر سے دوسر سے کھر دوسر سے دوسر سے کھرائر اخرا ہوں دوسر سے کھرائر اخرا ہوں دوسر سے دوسر سے کھرائر اخرا ہوں دوسر سے دوسر سے کھرائر اخرا ہوں دوسر سے دوسر سے

## ٢٥ : بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

سال الانحصر بن عجلان ثما ابو بكر الحنفي عن انس بن مالك ان رخلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه مالك ان رخلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ينسأله فقال لك في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بغضه ونبلط بغضه وقد ته نشرب فيه الماء قال انسني بهما قال فاتاة بهما فاحدهما وسؤل الله صلى الله عليه وسلم يبده ثه قال من يشتري هذين فقال وخل انا أخده ما ببدؤهم قال من يزيد على درهم مرتين او ثلاثا قال رخل انا اخدهما بدؤهمين فاغطاهما الانصاري وقال المتر باحدهما طعاما فانبذه إلى اهلك واشتر بالاحر قدوما فاتعنى به ففعل فاحدة وشول الله صلى الله عليه وسلم فشد قيم عفوذا بيده وقال اذهب فاختطب ولا وسلم فحاء وقد وسلم فسدة عشو يؤما فحعل بخنطب وبيغ فحاء وقد والك

سعمن این ماحید (جید: روم)

اصباب غشرة ذراهم فقال اشتر بيغضها طعاما وببغضها تَوْبَا ثُمَّ قَالَ هَذَا خِيْرُلُك مِنْ أَنْ تَجِيُّ وَالْمُسْالَةُ نُكُنَّةٌ فِي وجهك يموم البقيامة أن المسالة لا تصلح الا لذي فقر مُدُقع أَوْلَدِي غُرْم مُفَظع أَوْدُم مُوجع

کے آؤاس نے ایسا ہی کیا۔رسول اللہ نے کلہاڑ الیا اور ا ہے دست مبارک ہے اس میں دستہ تھونکا اور فر مایا: جاؤ نکژیاں اسمنی کرواور پندر ویوم تک میں حمہیں نہ دیکھوں وه لکژیاں چیرتا رہا اور بیچتا رہا پھروہ حاضر ہوا تو اسکے

یاس دس درہم تھے۔فرمایا: کچھکا کھاناخریدلواور کچھ ہے کیڑا۔ پھرفرمایا کہ خود کمانا تمہارے لئے بہتر ہے بنسبت اسکے کہتم قیامت کے روز ایسی حالت میں حاضر ہوکہ ما تکنے کا داغ تمہارے چہرہ پر ہو ما نگنا درست نبیس سوائے أسکے جوانتها أي مختاج ہو یا بخت مقروض ہو یا خون میں گرفتار ہو جوستائے۔

خلاصیة الراب شهر اس کو نیلا می بعنی بولی لگانا کہتے ہیں از روئے حدیث جائز ہے بشرطیکہ خرید نے کا ارا دہ ہو۔

## داب: سے سنح کرنے کا بیان

٣١٩٩: حفنرت ابو ہر بریاً فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم في فرمايا: جوسى مسلمان سه اقاله كرك ( لیعنی بیچی ہوئی چیز واپس لے لیے ) اللہ تعالیٰ روزِ تیا مت اس کی اغزشوں ہے درگز رفر مائیں گے۔

#### ٢٦ : بَابُ الْإِقَالَةِ

٣١٩٩ : حَـدُثُنَا زِيَادُبُنْ يَحْيَنَي آبُو الْحَطَّابِ ثَنَا مَالِكُ بَنُ سُعِيْرِ: ثَنَا الْآعُمُشُ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ عَنْ أَقَالُ مُسُلِمًا اقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القيامة

*خااصیۃ البا ہے جنہ* اس مدیث میں اقالہ کا ثبوت اور سودا پھیرنے والے کوآ خرت کی خوشخبری سائی ہے۔

#### ٢٠ : بَابُ مَنُ كَرَهَ أَنُ يُسَعِّرَ

٠ ٢ ٢٠ : حَدَّثُنَا مُحمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةً عَنْ قَتَادَةً وَخُمَيْلًا وَثَابِتٌ عَنُ أَنْسَ بُن مالك رضى اللهُ تعالى عَنْهَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمُ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللُّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلا السِّعُرِ فَسَعِرُ لَنَا فَقَالَ انَّ اللَّهَ هُو الْمُسعَرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الِّيُ لارْجُو انَّ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطُلُّبُني بِمَظَّلَمَةَ فِي دَمِ و لا مال.

١ ٢ ٢٠ : خَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ ، ثَنَا عَبُدُ الْاعَلَى ثَنَا سَعِيْدٌ عنُ قتادةَ عَنْ أَدِي نَضَرَةَ عَنْ ابِي سَعِيْدٍ قَالَ غَلا السَّعُرُ عَلَى ﴿ مِن قَيْتِيل كُرَالِ ، وَكَنَي تَوْلُو كُولِ فِي عَرْض كَيا: إستالله ك

## باب: نرخ مقرر کرتا مکروہ (منع) ہے

• ۲۲۰ : حضرت انس بن نالک فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول کے عہد میں قیمتیں گراں ہو گئیں تو لوگوں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! قيمتيں گراں ہو تنيں ۔اس لئے آپ ہمارے لئے قیمتیں متعین فرما دیں۔ آپ نے فرمایا: الله تعالی نرخ مقرر فرماتے ہیں وہ مھی روک لیتے ہیں لبھی حصوڑ دیتے ہیں وہی راز ق ہیں میں اُ مید کرتا ہوں كەاللەكى بارگاه مىں الىي حالت مىں حاضر ہوں كەكوئى مجھ سے خونی یا مالی ظلم کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔

ا ۲۲۰: حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے عہد

عَهَدِ رسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلْم فَقَالُوا لُولًا قَوْمُت يا - رسول! أكرآب تيمتين تتمين قرمادي (توبهتر بهوكا) فرمايا: رسُـوُلَ الـلُّـهِ قَـالَ إِنِّي لَارْجُو أَنَّ أَفَارِقَكُمْ وَلَا يَطُلُّبنِي احلا مِنْكُمُ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمُتُهُ.

#### ٢٨: بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ

٣٢٠٢ : حَدُّتُنَا مُنْحَمَّدُ لِنَّ أَبَانِ الْبُلُحِيُّ الْمُؤْمَكُو فَنَا السُمَاعِيلُ بُنُ عَلِيَّةَ عَنْ يُؤنُسُ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ فَرُّو خَ قَالَ قَالَ عُثُمانُ بُنُ عُثُمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْنَةُ ادْخُلِ اللَّهُ الُجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهُلًا بَالْعًا وَمُشَتَّرِيًّا .

٣٠٠٣ : حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيْد ابْن كَتِيْرِبْن دِيْنارِ البحمُصِيُّ ثَنَا ابِي ثَنَا أَبُو غَشَانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطرَف عَنُ مُحَمَّدِ ابُسَ الْمُسْتَكِيرِ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ رَحِمَ اللَّهُ عَبُدًا إِذَا بَاعَ سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا اذَا اقْتَصَلَى.

#### ٢٩ : بَابُ السُّوُم

٣ • ٣ ٢ : حَـدُّثَنَا يَعْقُولُ بُنْ حُمَيْدِ بُن كَاسِبِ ثَنَا يَعْلَى بُنُ شُعَيْب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُثْمَانَ ابْنُ خُثِيم عَنْ قَيْلَةَ أُمَّ بِيلَ أنْسَمَارِ رَضِسَى اللهُ تُسْعَالَى عَنْهَا قَالَتُ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي بـعُـض غــمـرهِ عِـنُدَ الْمَرُوّةِ فَقُلُتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلْيُهِ وَسَـلْمَ إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِى فَإِذَا اردُتُ أَنَّ أَبْتَاعَ الشَّيَّء سُمِعَتُ بِهِ أَقَلُّ مِمَّا أُرِيْدُ وَإِذَا أَرَدُتُ انْ أَبِيْعَ الشَّيْءَ سُمَتُ بَهِ أَكُثُو مِنَ الَّذِي أُرِيْدُ ثُمَّ وَصَعْتُ حَتَّى أَبُلُغَ الَّذِي أُرِيْدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ إذا ارَدُت انْ تبتاعِي شَيْفًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُريْدِينَ. أعُطَيُتِ أَوْمِنعُتِ .

٢٢٠٥ : حـدُّننا مُحَمَّدُ بُنْ يحَيِّى ثَنَا يَزِيُدُ بُنْ هَارُوْنَ عَنَ الُجُرِيْرِي عَنْ أَبِي لَضُوهَ عَنْ جَابِرِ بُن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ ﴿ كَمَا تَصْلَقُوا ۚ ٱبُّ لِنَّ مُحِدِ سَتَ قِرَ مَا يَا: اللَّهُ تَمْهَارَى بَخْشُقُ

میں اُمید کرتا ہوں کہتم ہے ایس حالت میں جدا ہوں کہ کوئی مجھ سے ظلم کامطالبہ کرنے والا نہ ہوجو میں نے اس پر کیا ہو۔ چاہی: خرید وفر وخت میں نرمی ہے کا م لینا ۲۲۰۳: حضرت عثمان بن عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس مَر دکو جنت میں داخل فر ما ئمیں جوخر بید وفروخت میں نرمی کرتا ہو۔

٣٢٠٣: حصرت جابر بن عيدالله رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله رحم فرمائے أس بندہ يرجونري كرے يجيئے ميں ا خریدنے میں تقاضہ اور مطالبہ کرنے میں ۔

#### چاپ نرځ لگانا

۳۲۰۴:حضرت قبله ام بن انمارٌ فرماتی بین که میں ایک عمرہ کے موقع پر مروہ کے باس نبی علی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ایک عورت ہول خرید وفروخت کرتی ہوں جب میں خرید نے ککتی ہوں تو جتنی قیت وینے کا ارادہ ہوتا ہےاس سے بھی کم بتاتی ہوں اور جب چیز بیچے لگتی ہوں تو جتنی تیت کا ارادہ ہوتا ہے اس سے زیاوہ بتاتی ہوں پھرکم کرتے كرتے مطلوب قيمت برآ جاتي ہوں۔ تو اللہ كے رسول عَلَيْكُ نِے فرمایا قیلہ ایبا نہ کیا کرو جب تم بیجنا جا ہو تو مطلوبه تيت بي ذكر كروخوا وتم دويا نه دو\_

۲۲۰۵: حضرت جابر فرماتے ہیں میں ایک جنگ میں نبی ّ

تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فِي غَـرُورةِ فَـقَـال لِـيُ ٱتَبيُّـعُ نَاضِحَكَ هَٰذَا بِدِيۡنَارِ وَاللَّهُ يَعْفِرُ لَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ! هُو نَـاضِحُكُمْ إِذًا آتَيُتُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ فَتَبِيْعُهُ بِدِيْنَارِ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ فَهُمَا زَالَ يَوْيُكُ نِي دِيْنَارُ الْدِيْنَارُ الْوَيْنَارُ الْوَيْفُولُ مَكَانَ كُلَّ دِيْنَارًا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ خَتَّى بَلَغَ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا فَلَمَّا آتَيْتُ الْمُعَدِيْنَةُ آخَدُتُ بِرْأُسِ النَّاضِعِ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ فَقَالَ يَا بَلالُ أَعْطَهِ مِنَ الْغَنِيْمَةِ عِشْرِيْنَ دِيُنَارًا وَقَالَ انْطَلِقُ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبُ بِهِ إِلَى أهلك

٢٢٠٦ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَهُلُ بُنُ آبِي سَهْلِ قَالَ ثَمَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنْ مُؤسني أَنْبَأَنَا الرَّبِيئعُ بُنْ حَبِيْبٍ عَنْ نَوْقَلِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِيُهِ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ نَهِنَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَنِ السُّومُ قَبُلَ طُلُوعَ الشُّمُسِ وَعَنُ ذَبُحِ ذَوَاتِ الدُّدِّ .

• ٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِيْمَانِ فِي الشَّرَّاءِ وَالْبَيْع

٢٢٠٠ : حَدَّثُمَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ قَالُوا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ ٱلْأَعْمَسِ عَنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمْ رجُلٌ عَلَى فَصل مَاءِ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنُ السَّبِيْلِ وَرَجُلَّ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعُدَ الْعَصْرِ فَتَحَلَّفَ بِا لِلَّهِ لَاحْدَهَا بِكُذَا وَكَذَا فصَدْقَهُ وَهُو عَلَى غَيْرِ دَلِكَ وَرُجُلِّ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ ورس نَهِ اللَّي تَصَد يق كروى حالانكه واقع مين ايها شقا

فرمائے اپنا یانی لانے والا بیاونٹ ایک اشرفی کے بدلے مجھے بیجتے ہو؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں مدینہ پہنچ جاؤں پھر بداونٹ آپ ہی کا ہے۔ فرمایا : کیاتم اے ایک اوراشر فی کے بدلہ بیچتے ہو ( بعنی کل دواشر فی )اللہ تمہاری مجشش فرمائے۔فرماتے ہیں کہ آ یے مسلسل ایک ایک اشر فی میرے لئے بڑھاتے رہےاور ہراشر فی کی جگہ یے فرماتے رہے اور اللہ تنہاری بخشش فرمائے۔ بیبال تک کہ میں اشرفیوں تک پہنچ گئے جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے اونٹ کا سرتھا ما اور نبی کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے ارشادفرمایا: بلال! اکوغنیمت میں ہے بیں اشرفیاں ویدواور فر مایا: اپنااونٹ لے جاؤ اورایئے گھروالوں کے پاس جانا۔ ۲ ۲۲۰: حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ منع فر مایا الله كے رسول صلى الله عليه وسلم نے طلوع آفاب ہے قبل تیمت لگانے ہے ( کیونکہ میہ ذکر دعبادت کا وقت ہے) اور دود ھ دینے والا جانو رہیجنے ہے منع قر مایا۔

چاپ: خريد وفروخت مين قسمين أٹھانے کی کراہت

٢٢٠٤: حضرت ابو بريرة فرمات بين كه الله كرسول في فرمایا: تین مخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے روز نہ اُن ے کلام فر مائمینگے' نہ نظر کرم فر مائمینگے' نہ گناہوں ہے پاک فرما تعنُّكَ اورانكوتكليف ده عذاب ہوگا۔ايك وه مردجسكے ياس بیابان میں زائد یانی ہواورمسافروں کونیدے اورایک وہمرد جس نے عصر کے بعد دوسرے مر دے سامان کا سودا کیا تو الله کے نام سے بیشم اٹھائی کہ بیسامان استے کا لیا ہے الالنظيا فان اغطاه منها وفي له والكه يغطه منها له يف اورايك وهمر دجود تيابي كي خاطرتس امام كم باتهم يربيعت

٢٢٠٨ : جَدَّتُ عَلَى بُنُ مُحمَّدٍ وَمُحمَّدُ ابْنُ اسْمَاعِيل قَالا ثنا وكلِيعٌ عَن المستعودي عَنْ عَلِي بُن مُدْرِكِ عَنْ حَرْشَةَ بُنِ الْمُحَرِّ عُنَّ ابِي ذَرَ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ حَ وَحَمَّدُتُنَا مُحمَّدُ بُنْ بِشَارِ ثَبَا مُحَمَّدُ بِن جَعُفُرِ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَلِي بُن مُـدُزكِ عَنْ ابِي زُرْعَةَ بُن عَمُر وبُنِ جَرَيْرِ عَنْ خَرَشَة بْنِ الْحُرِ عَلِيَ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ ثَلَاثَةُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَـوْمُ الْقَيَامَةِ وَلا يَنظُرُ الَّيْهِمُ وَلا يَزكَيْهِمُ ولهُمْ عَذَابُ الَّيْمُ فَقُلُتُ مِنْ هُمْ مِنا رَسُولِ اللَّهِ فَقُدْ خَابُوا وحَسَرُوا قَالَ المُسْسِل إذارة وَالسَمَنَّانُ عَطَاءَة وَالْمُنْفِقُ سِلْعة بالخلف الُكَاذب .

٢٢٠٩ : حَدَّثْنَا يَحُيني بُنُ حَلَفِ ثَنَا عَبُدُ ٱلْأَعْلَى (ح) وَحَدَّتُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بِنُ عَيَاشٍ قَالَا ثَنَا مُختَمَدُائِنُ اِسْحَقَ عَنْ سَعِيْد بْن كَعْب بْن مالكِ عن ابي قَتَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ايَّاكُمْ وَالْحَلْفُ فِي الْبَيْعِ فَانَّهُ يُنفُقُ ثُمَّ يمْحقُ.

ا ٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِيُمَنُ بَاعَ نَخُلًا مُؤْبَرًاوَ

• ٢٢١ : حدد تُناهِ شَامُ بُنُ عَمَّار ثَنَا مَا لَكُ بُنُ آنس قَال حدَّثني نافعُ عن ابُن عُمر أنَّ النِّيَّ صلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم قال من المُتوك نخُلا قَدَ أَبِرَتُ فَسُمرَتُهَا لَلْبَالِعِ الَّهِ أَنَّ

عَبُدًالَّهُ مَالٌ

کرے اگر وہ امام اسے بچھے ذنیا دیدے تو بیعت کی یابندی کرےاوراگرندد ہےتوامام کےسماتھ وفانہ کرے۔

۲۲۰۸ : حضرت ابوذ ررضی الله عنه سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین محض ایسے بیں کہ روز قیامت اللہ نہ ان سے کلام فر ما تمیں گے نہان کی طرف نظر کرم فر ما تمیں گے نہان کو گناہوں ہے یاک فرمائیں گے اور ان کو دروناک عذاب ہوگا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول و ہ کون ہیں وہ تو نامراد ہوئے اور گھانے میں پڑھئے ۔فر مایا: ازار (شلوار تہبند) تخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور دے کرا حسان جتانے والا اور حجو ٹی قشم کھا کر سامان فروخت کرنے والا ۔

۲۲۰۹ : حضرت ابو قماده رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پیچے وقت سم سے بہت بچو کیونکہ اس سے (بہر حال) سامان تو بک جاتا ہے کیکن پھر بے برکتی بھی

(لازم) ہوتی ہے۔ *تعلاصیۃ الیا ہے جنتہ* ان احادیث میں تین آ دمیوں کو وعید سنائی گئی ہے القد تعالیٰ سب گنا ہوں سے بیچنے کی تو فیق دے اور اینے حبیب یا ک سلی اللہ علیہ وسلم کی چیروی نصیب فریاد ہے۔

## ديادي : پيوند كيا مواتهجور كا درخت يا مال والاغلام بيجنأ

• ۲۲۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا: جس نے پیوند کیا ہوا تھجور کا درخت بیجا تو اس کا کھل فروخت کنندہ کا ہو گا الّا یہ کہ خریدار پہلے طے کر لے ( کہ پھل میں لونگا تو خریدار کا ہو جائیگا )۔

و وسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔

ا۲۲۱: حفزت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے پیوند کیا ہوا تھجور کا ورخت پیچا تو اس کا پھل فروخت کنندہ کا ہوگا اللہ یہ کہ خریدار پہلے سے شرط تھہرا کے اور جو مال والا غلام خرید ہے تو اس کا مال فروخت کنندہ کا ہوگا اللہ یہ کہ خریدار شرط تھہرا لے۔

۲۲۱۳: دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

يشترط المُبتاعُ

حدَّثْنا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنَبَآنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنَ نافِع عَنِ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيَ عَلِيْتُهُ بِنَحُوهِ.

ا ٢٢١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ (ح) وحدثنا هشَامُ ابُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ شِهابِ النَّرُهُ رِي عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمْرِ عَنِ ابْنِ عُمْرِ عَنِ ابْنِ عُمْرِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٣٢١٢ : حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْوَلِيُدُ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرِ غَنِ شَعْبَةً عَنُ عَبِدِ وَبَهِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّهُ عَنَ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّهُ عَنْ بَعُمَلًا وَبَاعِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ يَاعَ نَحُلا وَبَاعِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ مَنْ يَاعَ نَحُلا وَبَاعِ عَبْدًا جَمْعَهُمَا جَمِيْعًا .

٣٢١٣ : حَدَّثُنَا عَبُدُ رَبِهِ بُنِ خَالِدِ النَّمَيُرِى آبُوالنَّعَلِّسِ ثَنَا الْفُصِيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُؤسَى بُنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي السَّحَقُ بَنُ الْفُصِيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُؤسَى بُنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي السَّحَقُ بَنُ الْفُلِيد عَنْ عُبَادَةَ ابُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بِشَمَرِ النَّخُلِ لِمَنْ آبُرَهَا اللَّهِ اللَّهَ يَشَتَرِطَ المُبَتَاعُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بِشَمَرِ النَّخُلِ لِمَنْ آبُرَهَا اللَّهِ آنُ يَشَتَرِطَ المُبَتَاعُ وَآنَ مِالَ الْمُمَلُوكِ لِمَنْ بَاعِمَةً إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبَتَاعُ وَآنَ مِالَ الْمَمْمُلُوكِ لِمَنْ بَاعِمَةً إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبَتَاعُ وَآنَ مِالَ الْمَمْمُلُوكِ لِمَنْ بَاعِمَةً إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدَةً عَلَى السَّالِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُلِكِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَاعُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ عَلَيْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالُ اللْمُنْ الْمُل

۳۲۱۳: حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه بیان قرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے بین که الله کی کرنے والا بی فیصله صادر قرمایا: کھجور کا کچل پیوند کاری کرنے والا کا ہوگا الله به که خریدار پہلے ہی شرط تفہرا لے اور غلام کا مال فروخت کننده کا ہوگا الله به که خریدار شرط تفہرا

ضاصة الراب الم تا بيركامعنى بيوندكرنا جب بيوندكر تے جي تو درخت بيل مجورضرور بيدا ہوتى ہائ بيل اختلاف ب علاء كا تا بيرك بعداور پہلے ائمه ثلاث كن درك مجورك پھل ميں تا بير شرط ہا گرتا بير ہوئى تو پھل باكع كا ہوگا ورنه شترى فرخر بدار) كا ہوگا احاديث باب ائمه ثلاث كا متدل جي حفيہ كن درك اگر باكع نے پھل دار درخت فروخت كيا تو درخت كى تع ميں پھل شركي كئے بغير داخل نه ہوگا كيونكه درخت كے ساتھ پھل كامتصل ہونا گوخلقتا ہے گر بيك كے لئے نبيں ہے بكر بوئے ميں پھل شركي كے لئے نبيں ہے بكر بوئل وہ حديث كا بيہ جواما محمد نے اصل من موبورك درخت ہوں تو پھل باكع كا ہوگا۔ الله يك مشترى شرط لگا لے اس ميں تا بير وعدم تا بيرك الين زيمن فريد ہور جس ميں مجبورك درخت ہوں تو پھل باكع كا ہوگا۔ الله يك مشترى شرط لگا لے اس ميں تا بير وعدم تا بيرك كوئى قيدنبيں لہذا الين فلاق بررے كى اور علامہ ذیلعی نے گواس كی با بت ''غويب بھذا اللفظ'' : كہا مگراس سے امام

محمه کااستدلال کرنااس کی صحت کی دلیل ہے۔

غلام والامسئلم شفق علیہ ہے البتہ غلام اور باندی کے بدنی کپٹروں کے بارے میں اختلاف ہے۔

٣٢: بَابُ النَّهُي عَنُ بَيُعِ الْآثُمَادِ قَبُلَ أَنُ يَّبُدُوَ هِلَا إِلَى استعال بونے سے قبل

٣ ٢ ١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنْيَانَا اللَّيْتُ بُنُ سُعُدٍ عَنْ نَىافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ لَاتَبِيْـعُـوُا الثُّـمَـرَةِ حَتَّى يَبُدُوْ صِلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعُ والمشتري.

٢٢١٥ : حـدَّثْنَا اَحُمَدَ الْعِيُسَى الْمِصْرِئُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُـبِ عَنْ يُوْنُسُ بَنْ يَرِيُّذَ عَنِ ابْنِ شِهابِ حَدَّثَنِيُ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَآبُوُ سَلَّمَةَ بُنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا تَبِيْعُوُ االثَّمَرِحَتَى يَبْدُو صَلَاحَهُ . ٢٢١٢ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفُيانُ عَنِ ابْنِ جُزِيْجِ عَنُ عَطَاءِ عَنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ۚ نَهِى عَنُ بَيْعِ الثُّمَرِ خَتَّى

٢٢١٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آنَى وَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ لَهٰى عَنُ بَيْعِ الشَّمَرَةِ حَتَّى تَزُهُوَ وَعَنَّ بَيْعِ الْعِنبِ حَتَّى يَسُودُ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتُلُدُ .

۲۲۱۳:حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ مے رسول عَلَيْكُ نِي مَا يا: كَمِل نه بيجو يهال تك كه اس كا قابل استعال ہوتا طاہر ہو جائے بیجنے والے اور خریدنے واليه وونول كومنع فرمايا \_

بیجنے سےممانعت

۲۲۱۵: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازشا وفر مایا: کھیل نه بیچو یهال تک که اس کا قابلِ استعال مونا ظاہر مو

۲۲۱۲: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے منع فرمایا: اس سے کہ پھل قابل استعال ہونے ہے قبل بیجا جائے۔

۲۲۱۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کیلے ہے قبل پیجنے ہے منع فر مایا اور انگور سیاہ ہونے ہے تبل جیخے ہے اور دانہ بخت ہونے ہے لبل بیچنے ہے۔

لائن انتفاع کے پیلوں کوا تارلیا جائے گایہ بالا تفاق سیج ہے۔ (۲) نمودار ہونے کے بعد کارآ مدہونے سے پہلے ہوئی اور یہ شرط لگائی گئی کہ باکع تھلوں کو درخت پر رہنے دے گا۔ میہ بالا تفاق سیجے نہیں۔ ( ۳ ) کارآ مدہو جانے کے بعد فروخت کیا یہ بالا تفاق صحح ہے۔ ( س ) سچلوں کی بردھوتر می تما م ہو جانے کے بعد بیچ ہوئی اور درخت پررہنے دینے کی شرط لگائی گئی اس میں شیخین اورا مام محمد کا اختلاف ہے۔ لیعن شیخین کے نز دیک میر بیچ فاسد ہے کیونکہ میشرط مقتصائے عقد کے خلاف ہے امام محمد اورائمہ ملاشہ کے مزد کیک تعامل الناس کی وجہ ہے بیچ جا ئز ہے امام طحاوی نے اس کوا ختیار کیا ہے۔

## ٣٣ : بَابُ بَيْعِ الشَّمَارِ سِنِيْنَ وَالْجَائِحَةِ

٢٢١٨ : حَذْنَا هِ شَامُ بَنُ عَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ قَالَا: فَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ الْآغِرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ عَبِيْقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ نَهَى عَنَ بَيْعِ السِّنِينَ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ فَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ بَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ فَمَادٍ فَنَا يَحْنَى بُنُ حَمْزَةَ فَنَا لُورُ لُكُورُ لِللّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ آبِى الزُّيْبُر عَنْ جَابِر ابْنِ عَبْدِ اللّهِ اللهِ عَنْ آبِى الزُّيْبُر عَنْ جَابِر ابْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَنْ آبِى الزُّيْبُر عَنْ جَابِر ابْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَنْ آبِى الزُّيْبُر عَنْ جَابِر ابْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَنْ آبِى الزُّيْبُر عَنْ جَابِر ابْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَنْ آبِى الزُّيْبُر عَنْ جَابِر ابْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَنْ آبِى الزُّيْبُر عَنْ جَابِر ابْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِى الزُّيْبُر عَنْ جَابِر ابْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهُ عَنْ أَبِي الْمُسْلِقَ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَالٍ آخِيهِ طَيْفًا عَلَامَ يَاتُحَدُّ احَدُكُمُ مَالُ آخِيهِ الْمُسْلِمَ .

#### ٣٣ : بَابُ الرُّحَجَانِ فِي الْوَزُنِ

٢٢٢٠ : حَدَثَفَ الْهُوْبَكُو بَنُ آبِى شَيْنَة وَعَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالُوا ثَنَا وَكِيْعٌ سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرَبٍ عَنْ سُويُدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ آنَا وَمَخُوفَةُ بُنِ حَرَبٍ عَنْ سُويُدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ آنَا وَمَخُوفَةُ الْمَعْدِي بُنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ آنَا وَمَخُوفَةُ اللهَ عَنْ بُنُ اللهُ عَلْيَهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاوَدُانُ ذَنْ وَأَنْ يَوْنُ بِالْآجُو فَقَالَ لَهُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاوَزُانُ ذَنْ وَأَنْ جِعُ .

الله عَلَيْهُ وَمُعَمَّدُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَمَّدُ اللهُ جَعْفَرِ وَمُحَمَّدُ اللهُ جَعْفَرِ وَمُحَمَّدُ الله جَعْفَرِ وَمُحَمَّدُ اللهُ جَعْفَرِ وَمُحَمَّدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ وَقَالَ اللهُ عَمْدُوا فَاللهِ عَمْدُوا فَاللهُ عَمْدُوا فَاللهُ عَمْدُوا فَاللهِ عَمْدُوا فَاللهِ عَمْدُوا فَاللهُ عَمْدُوا فَاللهُ عَمْدُوا فَاللهِ عَمْدُوا فَاللهُ عَمْدُوا فَاللهُ عَمْدُوا فَاللهِ عَمْدُوا فَاللهُ عَمْدُوا فَاللهُ عَمْدُوا فَاللهُ عَمْدُوا فَاللهُ عَمْدُوا فَاللهِ عَمْدُوا فَاللهُ عَمْدُوا فَاللهُ عَمْدُوا فَاللهُ عَمْدُوا فَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ عَمْدُوا فَا فَعُمْدُوا فَا عَمْدُوا فَاللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَيْ عَلَاهُ عَلَاهُ

٢٢٢٢ : حَـدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَى ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ثَنَا شَعْبُدُ الصَّمَدِ ثَنَا شَعْبُدُ الطَّمَدِ ثَنَا مُ مَحَدُ اللهِ ، قَالَ شُعْبَهُ عَنُ مَا يَرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ شُعْبَهُ عَنُ مَا يَرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبُدُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْلِ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُ اللْعُلُولُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْ

## چاہ : کئی برس کے لئے میوہ بیچنااور آ فت کا بیان

۲۲۱۸: حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے کئی سال کے لئے ( باغ کا پھل ) بیجنے ہے منع فر مایا۔

۲۲۱۹: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: جس نے کوئی پھل بیچا پھراس پر آفت آن پڑی تو وہ اپنے بھائی کا مال کے مال میں سے پچھ نہ لے وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال کس بنیاد پر لیتا ہے۔

#### چاپ :جھکتا تو لنا

۲۲۲۰: حضرت سوید بن قیس فرماتے ہیں کہ میں اور مخرمہ عبدی بیجر کے علاقہ سے کیڑالائے تورسول التعلیقی جمارے پاس تخریف لائے اور ہم سے ایک پانجامہ کا سودا کیا اور ہم سے ایک پانجامہ کا سودا کیا اور جمارے پاس ایک تو لئے والا تھا جواجرت لے کر (قیمت ادا کرنے کے لئے اشرفی درہم) تو لئا تھا تو نجی آلیا ہے نے اس سے فرمایا: اے تو لئے والے تول اور جھکٹا تول۔

۲۲۲: حضرت ما لک الوصفوان بن عمیره رضی الله عنه فرماتے بین کہ بجرت سے قبل میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ ایک پانجامہ فروخت کیا آپ نے میرے لئے (قیمت میں اشرفی یا درہم) تولا اور جھکتا میرے لئے (قیمت میں اشرفی یا درہم) تولا اور جھکتا تولا۔۔

۳۲۲۲: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبتم تولو تو جھکتا تولو۔

#### ٣٥ : بَابُ التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ والْوزُن

٣٢٢٣ : حدد ثنا عبد الرّخمن بن بشر ابن الحكم قالا: ثنا على بن الحسين ابن واقد ومحمد بن عقبل بن خويلد خدثنى ابن واقد ومحمد بن عقبل بن خويلد حدثنى ابن حدثنى يويد النّخوى أنّ عكرمة حدثه عن ابن عثباس قال لمّا قدم النّبى عَيْلِهُ السّحانة : ﴿ وَيَلْ لَلْمُطَفِّفِين ﴾ السّاس كيلا فأنول اللّه سبحانة : ﴿ وَيَلْ لَلْمُطَفِّفِين ﴾ السطه عين الإفا من الحسنوا الحكيل بعد ذلك .

#### ٣٦ : بَابُ النَّهِي عَنِ الْعَشِّ

٢٢٢٥ : حدد ثنا المؤلكر بن ابني شيئة ثنا الو تُعَيْم ثنا فونس بن ابني شيئة ثنا الو تُعَيْم ثنا فونس بن ابني داؤد عن ابني اسحق عن ابني داؤد عن ابني السحق عن ابني داؤد عن ابني السحق عن ابني داؤد عن ابني السحم آء قال رَأَيْتُ رسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم مرَّ السحنبات رَجُلِ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ فَاذَخَل يدهُ فِيهِ فقال لعلَّك عَشَشْت مَنُ عَشَنَا فَلَيْس مِنَا .

## ٣٠ : بَابُ النَّهِي عَنُ بَيْعِ الطَّعامِ قَبُل مَالَمُ يُقبَضُ

٢٢٢٦ : حَـدُثُـا سُويْدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَالَكُ بُنُ آنَسٍ عَنُ لَا عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّم عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّا مَنَ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّا مَنَ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِم

٢٢٢٧ : حـ تَثناعمُرانُ بْنُ مُؤسى اللَّيْقَى ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَ وَحَدَّثنا بِشُرِ بْنَ مَعَادُ الضَّرِيُرُ ثَنَا ابْوُ عَوَانَةَ وحمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالاً

### باب: ناپ تول میں احتیاط

۲۲۲۳: حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں کے لوگ ناپ تول میں سب سے بر ب تھے جب اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری '' ہلاکت ہے ناپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے .....' تو اس کے بعد انہوں نے ناپ تول اچھا کردیا۔

#### دیاب: ملاوٹ ہے ممانعت

۲۲۲۳: حضرت ابو ہر بر ہ قفر ماتے ہیں کہ القد کے رسول میں اناح بیجے والے مرد کے پاس ہے گزرے۔
آپ نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالاتواس میں ملاوٹ کی گئی تھی تواللہ کے رسول میں ہاتھ ڈالاتواس میں ملاوٹ کرنے والا ہم تواللہ کے رسول میں ہے۔

۲۲۲۵: حفرت ابوالحمراءً فرماتے ہیں کہ میں نے ویکھا
رسول اللہ علیہ ایک شخص کے پہلو کی جانب ہے گزر سے
اس کے پاس برتن میں اناج تھا۔ آپ نے اس میں ہاتھ والا پھر فر مایا: لگتا ہے تم دھو کہ دے رہے ہو (اجھا اناخ او پر اورمعیوب نیچے) جودھو کہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اورمعیوب نیچے) جودھو کہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

## ہاں : اناج کے اپنے قبضہ میں آنے ہے قبل آگے بیچنے سے ممانعت

۲۳۲۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے قر مایا: جواناج خریدے تو آگ نہ بیچے پہال تک کداس پر قبضہ کر لیے۔

۲۳۲۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو اناج

تَنَاعَهُ مُرُو بُنُ دِيْنَادِ عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعُهُ حَتَّى يَسُتُو فِيْهُ. ﴿ وَصُولَ كَرَكِ ــ

> قَسَالَ أَيُو عُوانَةً فَسَى حَدِيْتِهِ قَبَالَ ابْنُ عَبَّاسَ رضِي اللهُ تَعالَى عَنْهُمَا وَأَحْسِبُ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ

عَـنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعٍ الطُّعَام حَتَى يبجُرى فِيْبِهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَاتِعِ وَصَاعُ السَّاعَانِ صَاعُ الْبَاتِعِ وَصَاعُ المشترى

خریدے تو وہ آ گے فروخت مٰہ کرے یہاں تک کہ ا ت

حضرت ابوعوا نہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا میں سمجھتنا ہوں کہ ہر چ<u>ز</u> ( کاتھم )اناخ کی مانند ہے۔

٢٢٢٨ : حَدَّثُ فَا عَلِي مُحَمَّدِ ثِنَا وَكَيُعٌ عِنِ ابْنِ أَبِي لَيُلِي ٢٢٢٨ : حضرت جابر رضى الله عنه قرمات بين كه الله ك رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج بیجنے سے منع فر مایا۔ یہاں تک کہ اس میں دوصاع جاری ہوں بیجنے والے کا ما پے تول اور خرید ار کاما پے تول۔

خلاصیة الباب 🛪 اس حدیث کی بناء پر جمہورائمہ کا مذہب میں ہے جب تک مشتری کیل وزن نه دھرا لے اس وقت اس کے لئے مکیل یاوز ونی چیز کوفر وخت کرنا جا ئزنہیں ( مکروہ تحریمی ہے )۔

حدیث: ۲۲۲۸ سے ثابت ہوا کہ قبضہ سے پہلے منقولہ اشیاء کی فروخت جائز نہیں یہی مذہب ہے احتاف کا اور امام شاقعی کا۔امام مالکؓ کے نز دیک صرف غلہ قبضہ ہے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں باقی چیزیں جائز ہیں امام احمد کا ندہب ﷺ شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہی نقل کیا ہے۔

#### جاب :انداز ہے ہے ڈھیر کی خریدو ٣٨: بَابُ بَيْع فروخت المُجَازَفَةِ

٣٢٢٩ : حَدَثْنَا سَهُلُ ابْنُ ابِي سَهُلِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيُرِ عَنْ غُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكُبَانِ جِزَافًا فَنَهَا نَارَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ نَبِيُعَهُ حَتَّى نْتُقْلَهُ مِنْ مَكَانِهِ .

٠ ٣٣٣ : حَدَّثَتَ عِلِي بُنُ مِيْمُونِ الرَّقِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَرَيْدُ عَنَ ابْسَ لَهِيْعَةَ عَنُ مُؤْسِي بُن وَرُدَانِ عَنُ سَعِيْدِ بُن الْمُسَيِّبِ عِنْ عُشْمَان بُن عَقَّانَ قَالَ كُنْتُ ٱبِيْعُ التَّمُرَ فِي السُّوْق فَاقُولُ كِلْتُ فِي وسْقِيٰ هِذَا كذَا فَادُفَعُ أَوْسَاقَ ﴿ مِن اسْ حَالِ عَلَيْهِ وَكِرَ ع ويتا اور اينا التَّــمُـر بِكَيْلِهِ وَآخُــ أُرْسِفِي فَـدخلني مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ حمد لِ لِيمَا يُهِم مجھے اس مِس تر دو ہوا تو میں نے اللہ کے

٢٢٢٩ : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بي بهم سواروں سے غلہ خرید تے ڈھیر کے ڈھیراندازے ہے' تو الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ غلہ اپنی جگہ ہے منتقل کئے بغیرآ گے فروخت کرنے ہے منع فر مایا۔

۲۲۳۰: حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه فر ماتے ہیں میں بازار میں حیوہ بارے فروخت کرتا تھا میں کہتا میں نے ا ہے اس ٹوکر ہے میں ماپ کراتنے صاع ڈالے میں تو فَسَالُتُ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقال اذَا سَمَّيْتَ رسول صلى الله عليه وسلم عدد يافت كيارة ب عن فرمايا: الْكَيْلَ فَكِلَّهُ .

# ٣٩ : بَابُ مَايُرُ جَى فِي كَيُلِ الطُّعَامِ مِنَ

ا ٣٢٣ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ قَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنْ عَيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْيَحْصِبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُسُرِ السَمَاذِنِي قَالَ سَمِعَتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَفُولُ كِيُلُوّا طَعَامَكُمُ يُبَارَكُ لَكُمُ فِيهِ .

٢٢٣٢ : حَدَّلَتَا عَـمُرُو بَنُ عُثُمَانَ بَنِ سَعِيْدِ بَنِ كَثِيْرِبُنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَنُ بَحِيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِد بْنِ مَعُدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعُدِيْكُرِبِ عَنْ ابِي أَيُوْبَ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ كِيُلُوًّا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ .

#### ٠٠٠ : بَابُ الْآسُوَاقِ وَدُخُولِهَا

٣٢٣٣ : حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ ثَنَا اِسْحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثِنِي صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَىيُ مُحَمَّدُ وَعَلِيٌّ أَنْيَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ آبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادُ أَنَّ الرَّبَيْسِ بُنَ الْمُنْذِرِ ابْنِ آبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ حَدَّثَهُمَا أَنَّ ابَاهُ الْمُسْلِرِ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي أُسَيْدِ آنَّ آبَا أُسَيْدٍ حَدَّثَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ذَهَبَ إلى سُوقِ النَّبِيُطِ فَنَظَرِ النَّهِ فَقَالَ لَيُسس هٰذَا لَكُمُ بِسُوق ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوٰق فَنَظُر إِلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَالَكُمْ بِسُوْقِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوٰقِ فَطَافَ فِيُهِ ثُمُّ قَالَ هَلَا سُوقُكُمْ فَلاَ يُنْتَقَصَنُّ وَلا يُصربنُ عَلَيْهِ

٢٢٣٣ : حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُسْتَعِدِّ الْعُرُوقِيِّ ثَنَا أَبِي ثَنَا عِيْسَى بُنُ مَيْمُونِ ثَنَا عَوُنِ الْعُقَرِيلِي عَنْ أَبِي عُفْمَانَ النَّهُدِيِّ

جبتم کہوکہاتنے صاع ہیں تو خریدار کے سامنے ما پو۔

# د چاپ :اناح ماینے میں برکت

۲۲۳۱: حضرت عبدالله بن بسر ما زنی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے سنا اپنا اناج ماپ لیا کروتمہارے لئے اس میں برکت ہوجائے گی۔

۲۲۳۳: حضرت ابوابوب رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ا پنا اناج ماپ لیا کرواس میں تمہارے لئے برکت ہو جائے گی۔

#### چاپ : بازاراورأن میں جانا

۲۲۳۳: حضرت ابواسیدرضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ سوق النبیط (نامی بازار) میں گئے اور اس میں خریداری کو (حال) ویکھا تو فرمایا ہے بازار تمہارے لئے (موزوں تہیں) کیونکہ (بیہاں دھوکہ بہت ہوتا ہے ) پھراہیک اور یا زار میں گئے اور و ہاں بھی د کمیر بھال کی اور فرمایا: بیہ بازار بھی تمہارے لئے (موزوں) نبیں پھراس بازار میں آئے اور چکرنگایا پھر فرمایا میہ ہے تمہارا بازار (یہاں خرید و فروخت کرو) یہاں لین دین میں کمی نہ کی جائے گی اور اس پر محصول مقررنه کیا جائے گا۔

۲۲۳۳: حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه قِر ماتے ہیں که میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعَتُ دَسُولَ اللَّهِ عَلِينَةً يَقُولُ مَنْ عَدَا إِلَى ﴿ قُرِماتِ سَا : جوضِح تماز كے لئے آیا اس نے ايمان كا صَلُوةِ الصُّبُحِ غَدًا بِرَايَةِ ٱلْإِيْمَانِ وَمَنْ غَدًا إِلَى السُّوق غَدًا برَايَةِ الْلِيْسَ.

> ٢٢٣٥ : حَدَّثَنَا بِشُرُبُنُ مَعَاذِ الضَّرِيْرِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ مَوْلَىٰ آلِ الزُّبَيْرِ عَنُ سَالِمِ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُسمَرَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَدُخُلُ السُّوقَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَمَهُ لَمُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحِيى وَيُسْمِيُتُ وَهُو حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوْ عَلَى كُلَّ شَيُءِ قَدِيْرٌ كُتبَ اللَّهُ لَهُ أَلُفَ أَلُفَ أَلُفَ خَسْنَةٍ وَمَحاعَتُهُ أَلُفَ ٱلْف سُيِّنَةِ وَبَنِي لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

حبعنڈاا تھایا اور جوضح بازار کی طرف گیا اس نے اہلیس کا حجنثراا ثعابابه

۲۲۳۵: حضرت عمر بن خطابٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اليدعاج هـ لا إلى الله وحَدَهُ لا شريك له له له المُملُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحِينُ وَيُمِينَتُ وَهُوَ حَيٍّ لَايَمُوْتُ بيده السحير كلَّهُ وهُو عَلَى كُلَّ شَيءٍ قَدِيْرٌ تُواللَّدُتُواليُّ اس کے لئے دس لا کھ نیکیاں لکھیں گے اور اس کے دس لا کھ گناہ معاف فرما دیں گے اور جنت میں اس کے لئے ایک محل تغییر کروا ئیں گے۔

خلاصة الراب الله الله عديث سے ثابت ہوا كەمىجدى الله تعالى كو بہت محبوب بيں بشرطيكه ان مساجد بيں شريعت كے خلاف امور کاار تکاب نہ ہوتا ہو۔الیم مساجد جہاں شریعت کے موافق احکام ادا ہوتے ہیں ان ہی میں جانے کا ثواب ہے اور وہی خیرالبقاع ہیں بازارتو دنیا کے کاموں کے لئے ہیں صبح سوریے پہلے تو مسجد ہی میں جانا جا ہے جو محض مسجد کے بجائے بازار گیاوہ تو شیطان کا ساتھی ہے اور اس کا حصنڈ ا اُٹھایا۔

بازارالله عزوجل کی یا د ہے غفلت اور دنیا میں مشغول ہونے کی جگہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت اجرعظیم کا ماعث ہوا۔ (علوتی)

حضرت ابو ہرمر وایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہرسول اللہ نے ارشادفر مایا: ((احب البلاد الی الله مساجدها وابغيض البيلاد الى الله اسواقها)). [صبحيح مسلم] "زياده مجوب مكانول شهرول كے طرف الله كي مسجدين بين اور بہت مبغوض مکانوں شہروں کی طرف اللہ کے بازار ہیں۔''صحیح مسلم ہی میں ابو ہر رہے ہے ایک اور روایت ہے کہ:'' جوکو کی دن کے اوّل مسجد کی طرف جائے (اور) آخروفت میں بھی اللہ اس کے لیے مہمانی کرنالا زم ہے بہشت میں .....' (ابومعاذ)

جاپ : صبح کے وقت میں متو قع برکت ا ٣ : بَابُ مَايُرُ جِي مِنَ الْبَرَكَةِ فِي الْبُكُورِ ۲۲۳۲: حضرت صحر غايدي رضي الله عنه فرمات بيس كه ٣٢٣٦ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے الله میری بُن عَطَاءِ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ خَدِيْدٍ عَنْ صَخُرِ الْغَامِدِي قَالَ قَالَ أمت كوضيح مين بركت ديجيئه ـ فرمايا كذ جب آب صلى رَسُولُ اللُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي

قَالَ وَكَانَ اذَا بِعَثَ سَرِيَّةُ اوُ جِيْشًا بِعِثْهُمْ فِي اوُّل النَّهادِ .

قَبَالَ وَكِبَانَ صَبِحُرٌ رَجُلًا تِبَاحِرًا فَكَانَ يَبُعِثُ تَجَازَتَ فِي أَوُّلِ النَّهَارِ فَٱثُّوٰى وَكَثُرَ مَا لُهُ .

ك٣٣٣ : حدثنا أبُوَ مَرُوانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمانِ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا مُحمَدُ بُنُ مِيْمُونِ الْمَدْنِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بْنِ ابِي الرِّبَادِ عَنَّ أَبِيُّهِ عَنِ ٱلْأَعْرَجِ عَنَ آبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللَّهِ عَيْثُهُ ٱللَّهُمْ بَارِكُ لِامْتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْحَمِيسِ.

٢٢٣٨ : حددٌ لَمُنا يَعُقُونُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ ثِنَا السَّحَقُ يْنْ جِعْفُرِ بْنِ مُحِمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسْيَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرِ الْمِهِ لَمُعَانِيٌّ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمر أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِلْمُتِي فِي بُكُورِهَا .

الله عليه وسلم نے کوئی حصوٹا يا بر الشکر روانہ فر مانا ہوتا تو شروع دن میں روانہ فر ماتے ۔ راوی کہتے ہیں حضرت صحرٌ مُردِيّا جريته تقووه اينة تجارتي قافلے شروع دن ميں روا نہ کرتے تو وہ بہت مالدار ہوئے اور ان کا مال بہت يزه کيا۔

٢٢٣٧ : حضرت ابو برريه رضى الله تعالى عنه فريات جیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا : اے اللہ! میری أمت كو جعرات كى صبح میں بركت

۲۲۳۸ : حفرت ابن عمر رضى الله تعالى عنما \_ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مانیا: اے اللہ میری أمت كوضح كے وقت میں بركت دے

خ*لاصیة البایب* 🖈 اس ہےمعلوم ہوا کہ صبح کی نماز کے بعد ہی لینے دینے کے کاموں میںمشغول ہونا اور تنجارت و کاروبار کرنا برکت کا ذر بعد ہے۔

## ٣٢ : بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

٢٢٣٩ : حَدَّثُنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثُنَّا أَيْوُ سَلَمَةً عَنَّ هِشَامٍ بُن حَشَانِ عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ ُ سِيْسِرِيُنَ عَنْ أَبِـى هُـرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَــال مِن ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُو بِالْحِيَارِ ثَلاَ ثُمَّ آيَّامٍ فَإِنَّ رَدُّهَا رَدَّ معها مِنْ تَمُرِ لْاسْمَرَاءَ يَعْنِي الْجِنْطَةَ .

• ٢٢٣ : خَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْملک ابْن آبِي الشُّواوب ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ ثَنَا صِدَقَةً بُنُ سَعِيدٍ الْسَحَنَةِ فَي ثَنَا جَمِيْعُ بْنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ ﴿ ارْتَا وقر ما يا: السالوكوجوم عراة يبيح تو خريداركوتين روز

## دياب :مصراةً كي سيع

۲۲۳۹: حضرت ابو ہررہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے مصراۃ جانورخریدا اسے تمین روز تک اختیار ہے اگر واپس کرے تو اس کے ساتھ تھجور بھی دے گندم ضروری تبیس ۔

۲۲۳۰ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

لے مصرا ۃ: وہ جانورجس کا دودھ دوتین روز نہ دو ہیں تا کے تھن تھرے ہوئے معلوم ہوں اورخر بیدارزیاد ہ دام دینے پرآ مادہ ہوجائے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ إِنَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنُ بَاغَ مُحَقَّلَةٌ فَهُوَ اللَّهِ عَالَى اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْهُا ( اللهِ عَلَيْهُا وَدُهُ عَلَهُا مِثْلَى لَيْنِهَا ﴿ اَوْقَالَ ﴾ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمُحًا .

المَسْعُودِيُ عَنُ جَابِرِ عَنْ آبِى الضَّعَيْلُ قَنَا وَكِيْعٌ قَنَا اللهِ بُنِ السَّمَاعِيُلُ قَنَا وَكِيْعٌ قَنَا اللهِ بُنِ السَّمَعُودِيُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الصَّعُودِ آنَة قَالَ آشَهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصُدُوقِ آبِى الْقَاسِمِ مَسْعُودٍ آنَة قَالَ آشَهُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصُدُوقِ آبِى الْقَاسِمِ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصُدُوقِ آبِى الْقَاسِمِ عَلَى المَّعَقَلاتِ عِلاَيَةٌ وَالا تَعِلُ عَلَى المُحَقَلاتِ عِلاَيَةٌ وَالا تَعِلُ المُحَلَّيَةُ اللّهُ عَلَيْهُ المُحَلِيّةُ وَلا تَعِلُ المُحَلِيّةُ لِمُسْلِم .

تک اختیار ہے اگر وہ جانور واپس کرے تو اس کے ساتھاس کے دود ہے دوگنا یا دووھ کے برابر گیہوں دے۔

۲۲۳۱: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمات بین میسروق مصدوق ابوالقاسم سلی الله علیه وسلم نے جمیں فرمایا: مصراة جانوروں کو بیجنا دھوکا ہے اور مسلمان کے لئے دھوکہ طلال نہیں۔

خلاصة الراب ﷺ ﷺ مصراۃ أے كہتے ہیں جس بكرى یا گائے بھینس كا دودھ تمین روزتک نددوھا جائے تا كه خريدار سمجھے كه اس كا دودھ زیادہ ہے۔اس نعل ہے منع كیا گیاا گركسى نے الي تنج كی پھرمشترى اس جانوركوواپس كرتا ہے تو اس بارے میں اختلاف ہے۔

### ٣٣ : بَابُ الْنَحَوَاجِ بِالصَّمَانِ

٣٢٣٢ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ آبِى فَيَ مُحُلَدِ بُنِ خُفَافِ بُنِ ايُمَاءَ ابْنِ وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ آبِى ذِنْبِ عَنْ مُحُلَدِ بُنِ خُفَافِ بُنِ ايُمَاءَ ابْنِ رَحَضَةَ الْفِفَارِي عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَالِشَةَ اَنَّ رَسُولَ لَرَحَضَةَ الْفِفَارِي عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَالِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ عَلَى الْفَهُ وَاجَ الْعَبُدِ بضَمَانِهِ .

٣٢٣٣ : حَدَثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادِ فَنَا مُسَلِمُ بُنُ خَالِدِ الرَّنَّةِ عَنُ عَائِشَةَ آنَّ رَجُلُ النَّهُ عَنُ عَائِشَةَ آنَ رَجُلُ النَّفُورَى عَبُدًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَذَبِهِ عَيْبًا فَوَدَّهُ فَقَالَ يَا رَجُلُ النَّفُورَى عَبُدًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَذَبِهِ عَيْبًا فَوَدَّهُ فَقَالَ يَا رَجُلُ النَّهِ عَيْبًا فَوَدَّهُ فَقَالَ يَا وَسُولُ اللَّهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْبًا فَوَدَّهُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْبًا فَالْعَمَى فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْبًا فَالْعَمَى فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْبًا فَالْعَمَى فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْبًا فَاللَّهُ عَلَيْبُهُ اللّهِ عَيْبًا فَوَدَهُ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَيْبًا فَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْبُهُ اللّهُ عَلَيْبُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلًا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْبُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَامِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَامِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

#### ٣٣ : بَابُ عُهُدَةِ الرَّقِيُقِ

٣٢٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ غَنُ شَاءَ اللَّهُ سُلَيْمَانَ غَنُ سَعِيْدٍ عَنُ قَتَادَةً غَنِ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهَانَ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ السَمْرَةَ بْنِ جُنُدُبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَهْدَةُ الرَّقِيْقِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنُدُبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْمَةً الرَّقِيْقِ

## دیاوی : نفع صان کے ساتھ مربوط ہے

۲۲۳۲: حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فیصلہ صاور فرمایا کہ غلام کی کمائی اس کے ضان کے ساتھ مربوط ہے۔

## چاہ : غلام کوواپس کرنے کا اختیار

۲۲۳۳ : حفزت سمرة بن جندب رضی الله عنه تعالی الله عنه تعالی الله عنه وسلم نے سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : غلام کو واپس کرنے کا اختیار تین روز

٢٢٣٥ : حدَّثنا عَمْرُو بُنُ رَافِعِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُؤنَّسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ أَنَّ وسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُم قَالَ لا عُهْدَةً بَعُدُ ارُبُع .

## ٣٥ : بَابُ مَنُ بَاعَ عَيْبًا

٢٢٣٧ : حَـدَّثَـنَـا مُـحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ ثَنَا اَسِيْ سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ شُمَاسَةَ عَنُ عُقْبَةُ بُنُ عَامِر قَالَ سَمِعْتُ رْسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَ يَقُولُ الْمُسُلِمُ أَخُو الْمُسُلِمُ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ بَاعَ مِنْ آخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيُبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ .

٢٢٣٧ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ الطَّحَاكِ ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الُوَلِيُدِ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ يَحْيِي عَنُ مَكُحُولِ وَسُلَيْمَانَ بُنُ مُوسَى عَنُ وَائِلَةَ بُنِ الْاسْقَعِ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يِهُ وُلُ مَنُ بَاعَ عَيْبًا لَمُ يُبَيِّنُهُ لَمْ يَزَلُ فِي مَقْتِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلاثكَةُ تَلْعَنُهُ.

بیان ندکرے تو خیار عیب مشتری کے لئے ثابت ہوتا ہے۔

# ٣٦ : بَابُ النَّهِي عَنِ التَّفُرِيُقِ بَيْنَ

٢٢٣٨ : حَدُّتَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَّ مُحَمَّدُ بُنُ اسْمَاعِيْلَ فَالَا ثَنَا وَكِينَعٌ ثَنَا شُفْيَانُ عَنْ جَابِرِ عَنِ الْقَاسِمِ لِن عَبُدِ الرَّحْسَمَٰنِ عَنْ آبِيْسِهِ عَنْ عَبُيدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِينَةً إِذَا أُورِينَ بَالسَّبُي أَعْطِي أَهُ لَ الْبَيْتِ جَمِيْعًا اللَّهِ كَا لِي كُويدٍ بِسْد نه تَفاكدان مِين جِدائي كرا كُرَ اهِيَةَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمُ

۲۲۴۵ : حضرت عقبه بن عامر رضي الله عنه سنے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: چار پوم تک ( پائع کی ) کوئی ذ مہداری نہیں ۔

# جاپ :معيوب چيز بيجيّے وقت عيب ظاہر

۲۲۳۷: حضرت عقبه بن عامر رضي الله عنه فر مات بي كة میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر فر ماتے سنا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہائے بھائی کے ہاتھ معیوب چیز فروخت کرے الابه کهاس کے سامنے عیب ظاہر کر دے۔

٢٢٣٧: حضرت واثله بن اسقع رضي الله عنه فر مات بين کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: جس نے عیب دار چیز عیب ظاہر کئے بغیر فروخت کی و مسلسل الله کی نارانسگی میں رہے گا اور فرشتے مسلسل اس پرلعنت کرتے رہیں گے۔

خلاصة الراب يه جب بالع عيب بيان كروے پھرمشترى اس كوخريدے تواب پھيرنے كا اختيار نه ہوگا اگر بالع عيب

## چاپ : (رشته دار) قيد يون مين تفريق یے ممانعت

۲۲۴۸ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قیدی لائے جاتے تو آپ ایک گھرانہ اکٹھا ہی عطا فر ما دیتے ٢٢٣٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْينَى ثَنَا عَفَّانُ عَنُ حَمَّادٍ آنْبَانَا الْمَحْجُاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مَيْمُونِ بُنِ أَبِى شَبِيْبٍ عَنُ عَلِيًّ الْمَحْجُاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مَيْمُونِ بُنِ أَبِى شَبِيبٍ عَنُ عَلِيًّ الْمَحْبُنِ أَبِى شَبِيبٍ عَنُ عَلِيًّ الْمَحْبُنِ أَبِى شَبِيبٍ عَنْ عَلِيًّ اللَّهِ عَلَيْتُ عُلَامَيْنِ أَخَوَيُنِ فَبِعْتُ قَالَ وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ عُلَامَيْنِ أَخَوَيُنِ فَبِعْتُ أَحَدُهُمَا قَالَ أَحَدُهُمَا قَالَ أَحَدُهُمَا قَالَ أَحَدُهُمَا قَالَ رُدُهُ.

٢٢٥٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُمَرَ بَنِ الْهَيَّاجِ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسى آنْبَانَا اِبُرَاهِيُمْ بَنُ اِسْمَاعِيلَ عَنْ طَلِيْقٍ بَنِ عِمْرَانَ عَنْ مُوسى آنْبَانَا اِبُرَاهِيمْ بَنُ اِسْمَاعِيلَ عَنْ طَلِيْقٍ بَنِ عِمْرَانَ عَنْ آبِى مُوسى قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ مَنُ أَبِى مُؤسنى قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ مَنْ فَرَق بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الْآخِ وَبَيْنَ آجِيْهِ.
 فَرَق بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الْآخِ وَبَيْنَ آجِيْهِ.

الله عليه وسلم نے مجھے دو غلام عطا فرمائے وہ آپس میں الله عليه وسلم نے مجھے دو غلام عطا فرمائے وہ آپس میں بھائی تھے میں نے ایک تھے دیا ۔ آپ نے فرمایا: دونوں علاموں کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا ان میں سے ایک میں نے فرمایا اے داپس لے ایک میں نے فرمایا اے داپس لے اور

• ۲۲۵: حضرت ابوموی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس محض پر جو ماں اور اولا و کے درمیان اور بھائی بھائی کے درمیان تفریق کرے۔ تفریق کرے۔

<u>خلاصیۃ الراب ہے۔</u> جنہ محارم غلاموں اور باند یوں میں تفریق کے بارے میں حنفیہ فرماتے ہیں کداگر ایک بڑا ہے دوسرا چھوٹا تو ان میں تفریق جائز نہیں۔شافعیہ کا مسلک یہی ہے البتہ ایام احمد فرماتے ہیں چاہے بڑے ہوں ان میں تفریق لیتی جدائی کرنا جائز نہیں۔

#### ٣٠ : بَابُ لِيُرَاءِ الرَّقِيُقِ

ا ٢٢٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ بَشَادٍ ثَنَا عَبَّادُ مِنْ لَيْثٍ صَاحِبُ الْمُحَرَّابِيُسِيَ ثَنَا عَبُدُ الْمَحِيْدِ مِنْ وَهُبٍ قَالَ قَالَ لِي الْعَدَّاءُ الْمُحَرَّابِيُسِيَ ثَنَا عَبُدُ الْمَحِيْدِ مِنْ وَهُبٍ قَالَ قَالَ لِي الْعَدَّاءُ مِن هَوُزَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ الْانْقُرِنُكَ كِتَابًا كَنَابًا فَوْزَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ الْانْقُرِنُكَ كِتَابًا كَنَابًا فَوْزَةً رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ وَلَا خَبُقَةً بَيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلِيْهِ وَلَا عَلِيلَةً وَلَا خَبُقَةً بَيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا خَبُقَةً بَيْعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَ وَلَا خَبُقَةً بَيْعَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهَ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا

#### باب : غلام كوخر بدلينا

ا ۲۲۵: حضرت عبدالمجيد بن وہب فر ماتے ہيں كه مجھے حضرت

عداء بن خالد بن ہوؤہ نے قربایا: میں تہیں وہ کمتوب نہ پڑھاؤں جورسول اللہ نے میرے لئے تحریر فرمایا؟ میں نے کہا: کیول نہیں ضرور پڑھائے۔ انہوں نے ایک کمتوب نکال کر جھے دیا۔ اس میں تھا: بیدہ ہے جوعداء بن خالد نے محمد رسول اللہ ہے خریدا۔ ان سے ایک غلام خریدا یا ( کلما تھا) ایک لونڈی خریدی اس میں نہ کوئی بیاری ہے نہ جوری کا مال ہے نہ جرام مال مسلمان کی تیج مسلمان سے ہے۔ معرست عبداللہ بن عمرہ بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے دسول نے قرمایا: جب تم میں کوئی با عمی خرید ہوت سے اللہ کے دسول نے قرمایا: جب تم میں کوئی با عمی خرید ہوت سے دیو اللہ کے درسول نے قرمایا: جب تم میں کوئی با عمی خرید ہوت سے دول کرتا ہوں اسکی سے دعا مائے: ''اے اللہ! بیس آ ہے سوال کرتا ہوں اسکی سے دعا ان کی اور اسکی مرشت میں جو بھلائی آ ہے سے دکھی اسکا

وحيْرَ ما جبلتها عَلَيْه واغُوْ دُبكِ منْ شرّها وشرّ ما جبلتها عليمه وليلاغ بالبركة واذا اشترى احذكم بعيسرا فليالحذ بذروة سنامه وليذغ بالبركة وليقل مثل

#### ٣٨ : بَابُ الصَّرُفِ وَمَا لا يَجُورُزُ مُتفاضلا يَدًا بيَدِ

٣٢٥٣ : حدَّثت أَبُو بَكُر بُنْ أَبِي شَيْبَةً وَعَلَى بُنُ مُحمَّدٍ وهِشَامُ بْنُ عُمَّار وَنَصُرُ بُنْ عَلِيٌّ وَمُحَمَّدُ بُنَّ الصَّبَّاحِ قَالُوا ثنها سُفْيَانُ بُنُ غَيِيْنة عن الزُّهُري عَنْ مالك ابْنِ اوْسِ ابْن الحدثان النَّصْرِي قَالَ سَمِعْتُ عُمر بُنَ الْحَطَابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُ بِالْبُرَ وِالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِيًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِيًّا الإهاء وهاء

٢٢٥٣ : خدته الحميد بن مسعدة فنا يَوِيُدُ بَنْ زَرِيع ح حدَّقَت المحمَّدُ بْنُ خَالِدِ بُنْ جِدَاشِ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيْة قَالَا ثَمَا سَلَمَةُ بُنَّ عَلَقَمَةَ التَّيُمِيُّ ثِنَا مُحَمَّدُ بُنَّ سَيْرِيْنِ انْ مُسُلِم بِن يسار وعبد اللُّه بُن عُبَيْدِ حَدَّثَاهُ قالا جمع المشرل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إمَّا في كنيسة وامَّافِي بِيعةِ فحدَثهُم عُبادةٌ بن الصّامت رضي الله تعالى عَنُه فَقَالَ نَهَا نَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَّ بَيْعٍ الورق بالورق والتدهب بالذهب والبر بالبر والشعير ببالشبعير والتمر بالتمر فال احذهما والملح بالملح ولم يَقُلُهُ ٱلآخرُ وامرنا أنَّ نبيُعِ الَّبُوِّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ بِالْبُرِّ يِذَا

٢٢٥٥ : حدثنا ابُؤبَكُر بُنُ ابي شبُبة ثنا يَعَلَى بَنْ غبيدِ ثنا ٢٢٥٥ : حضرت الوبريره رضى الله عند عدوايت ب

اورآپ کی پناہ مانگآہ ہوں اسکے شریعے اور اسکی سرشت میں جو شرآ پ نے رکھااس ہے''اور برکت کی دعا مانگے اور جب تم میں ہے کوئی اونٹ خریدے تو اسکی کو ہان بالائی حصہ ہے کیژ کر برکت کی دعا مائے اور بیدندکور ہ دعا بھی مائے ۔

باب: بیچ صرف اوران چیز وں کا بیان جنهیں نقد بھی کم وہیش بیجنا درست نہیں

٢٢٥٣ : امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله بتعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سونا' سونے کے عوض سود ہے تحكم ہاتھوں ہاتھ پيچا جائے تو سود تبين اور گندم "گندم کے عوض اور جو' جو کے عوض سود ہے الا بیہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو اور تھجور تھجور کے عوض سود ہے الا یہ کہ ہاتھوں باتھے ہو۔

ہ ۲۲۵ ؛ حضرت مسلم بن بیبار اور عبداللّٰہ بن عبید ہے روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت معاویة یہودیوں یا عیسا ئیوں کے گر ہے میں جمع ہوئے تو حضرت عباد ہؓ نے حدیث بیان کی فرمایا اللہٰ کے رسول علیہ نے ہمیں جاندی کو جاندی کے عوض اور سونے کو سونے کے عوض اور گندم کو گندم کے عوض اور جو کو جو کے عوض اور حچیو ہارے کو حجیمو ہارے کے عوض فروخت کرنے ہے منع فرمایا۔ ایک راوی نے بیابھی کبا کہ اور نمک کو نمک و وسرے ہے نمک کا تذکر ہنبیں کیا اور ہمیں تحکم دیا کہ گندم جو کے عوض اور جو گندم کے عوض نقذ در نقذ جیسے جا ہیں ( کی بیشی کے ساتھ بیچیں )۔

فَصْيُلُ بُنُ غَنُوانَ عَنِ ابُنِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنُ أَبِي هُوَيُرَةَ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ الْفِصَّة بِالْفِصَّةِ وَالدَّهَبِ بِالدَّهْبَ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالْجِنُطَةِ بِالْجِنُطَةِ مِثَلاً بِمِثْلٍ.

٢٢٥١ ؛ حَدَّفْنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا عَبُدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحمَّد بُنِ عَمْرِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ كَان النّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِا لَجَمْعِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِا لَجَمْعِ فَقَال فَعَلْمُ بِهِ تَمْرًا هُو أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيْدُ فِي السِّغِرِ فَقَال فَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرِ رَسُولُ اللّهِ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرِ بِسُولُ اللّهِ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرِ بِسُولُ اللّهِ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرِ بِسُولُ اللّهِ يَسَلَّم وَالدّرُهُمْ بِاللّهِ رُهُم وَالدّيْنَالُ بِسُالَةً مِنْ وَالدّرُهُمْ بِاللّهِ رُهُم وَالدّيْنَالُ وَلَا وَلَا اللّهُ مِنْ وَالدّرُهُمْ بِاللّهِ رُهُم وَالدّيْنَالُ وَلَا وَقَالًا بِاللّهِ يَعْلَى اللّهُ وَالدّرُهُمُ إِللّهِ وَالدّرُهُمُ وَالدّيْنَالُ وَلَا فَصُلّ بَيْنَهُما إلّه وزُنّا .

۲۲۵۲: حضرت ابوسعید رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم ہمیں تھجور و ہے ہم اس کے بدلہ میں الله علیہ وسلم ہمیں تھجور کھوزیا دہ دے دیے تو الله کھور کھوزیا دہ دے دیے تو الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک صاح تحجور دوصاع کے عوض بیخنا درست نبیں اور ایک درہم ایک درہم کے حوض ایک اشر فی ایک اشر فی کے عوض جن کا وزن برابر ہوکسی طرف بھی ذیا دہ ہو بیخنا درست ہے۔

: خلاصیة السایب 🎓 پیداحادیث ربوا (سود) کی حرمت کے بارے میں ہیں ربوالغت میں مطلق زیادتی کو کہتے ہیں۔ شریعت میں ربوا مال کی اس زیادتی کو کہتے ہیں جو معاوضہ مال میں بلاعوش ہو یعنی وو ہم جنس چیزوں میں ہے ایک کا د وسرے پر ہمعیار شرعی زائد ہونا ر بوا کہلاتا ہے۔ معیار شرعی سے مراد کیل اور وزن ہےنفس ر بوا کی حرمت تو آیت : ﴿ وحرم الربوا و لا تا كلوا الربوا ﴾ ہے ثابت ہے جس میں كوئي شك وشبنيں ليكن آيت ميں انتبائي اجمال ہے اى وجہ ہے جب حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کوتشفی نہ ہوئی اور انہوں نے السبھیم ہیں لنا بیانا شافیا ہے ستحاب درخواست چیش کی تو ز بانِ نبوت پر بیکلمات شافیه جاری ہوئے یہ جوان احادیث میں مذکور ہیں باقی کتب حدیث میں بھی تقریباً سولہ صحابہ کرام ؓ ہے مروی ہے۔اب اہل طاہرتو ربوا کا دائر ہصرف انہی مذکور ہ اشیاء تک محد و در کھتے ہیں لیکن علما ،مجتبلہ ین رحمہم اللہ کا اس پر ا تفاق ہے کہ ان چیر چیز وں کے علاوہ دیگراشیاء میں بھی ر بوا ہوسکتا ہے جن کا حکم ان پر قیاس کر کے نکالا جائے گا اور اس پر بھی ا تفاق ہے کہ ماخذ علت یہی حدیث ہے لیکن معیار حرمت اور علت ممانعت میں آ راء مختلف ہیں۔امام شافعی کے تول جدید میں گندم جو تھجورا ورنمک میں طعم ( کھانا ) اور سونے جاندی ہے ثمینیت اور دوسرا وصف جنس کا متحد ہونا علت قرار دیا ہے چونکہ چونہ وغیرہ میں بیددونو ل علتیں نہیں یا ئی جاتیں اس لئے شوافع کے یہاں اس میں کمی بیشی جائز ہوگی ۔ا مام مالک نے گندم' جو' تھجور' نمک میں غذائیت اور باتی اشیاء میں ذخیرہ کرنا علت مانی ہے۔امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشیاء کے مقابلہ سے اتحاد جنس اور مماثلت سے قدر معہو دلیعنی کمیلی یا وزنی ہونا حرمت ربوا کی علت نکالی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث ندکور میں جیماشیا ، کوبطور مثال ذکر کر ہے ایک قاعد ہ کلیہ کی طرف اشار ہے ہے اس واسطے سونا جا ندی وزنی ہیر باتی اشیاء مکیلی ہیں تو محویا یوں ارشادِ نبوی ہوا کہ ہر کیلی اورموز ونی چیز میں مما ثلت ضروری ہے اورمما ثلت دواعتبار سے ہونی ہے صور تا اور معن ۔

## ٩ ٢ : باب من قال لاربا الآ في النّسينة

٢٢٥٧ : حَدَّلْتِ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثِنَا سُفَيَانُ بُنُ غَيَيْنَة عَنْ عَمْرِو لِنِ دِيْنَارِ عَنْ ابِي صَالِح عَنْ ابِي هُرَيْرة رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ ابا سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ رَضِي اللهُ تُمعالى عنُهَ يَقُولُ الدِّرُهُمُ بِالدِّرُهِمِ والدِّيْنارُ بالدِّيْنارِ فَقُلْتُ إِنِّي سمعَتُ ابْنِ عَبَّاسِ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ امَا إِنِّي لَقِيْتُ ابن عبّاس رضى اللهُ تَعَالَى عَنَّهُما فَقُلْتُ أَخُبِرُنِي عَنْ هذالدَى تَقُولُ فِي الصَّرُفِ اشيءٌ سَمِعَتُهُ مِنْ رَسُولُ صلَّى اللهُ عليُهِ وَسَلَّم شَيَّءٌ وَجَدُتُهُ فِي كتاب اللَّهِ فَقَالَ مَا وجدْتُه فِي كِتابِ اللَّهِ وَلا سمِعْتُهُ مِنَ رسُولِ اللَّهِ رصلَى اللَّهُ عَـلْيهِ وسلُّمَ ولكِنُ أَخُبَرَنِي أَسامَةُ ابْن زَيْدِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهُ صلَّى اللهُ عليُهِ وسلُّم قالَ إنَّما الرَّبا فِي النَّسَيُّنةِ .

٢٢٥٨ : حَدِّثنا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةً أَنْبَانًا حَمَّادُ بُنُ زِيْدٍ عَنُ سُلَيُمان ابُنِ عَلِي الرَّبُعِي عَنَّ أَبِي الْجَوْزاء قال سَمِعْتُهُ يَامُرُ باالبضرف يغنى ابن غبّاس ويحدث ذلك غنه ثثم بلغني أنَّـ أَرْجِع عَنُ ذلك فِلقِيتُهُ بِمكَّةَ فَقُلُتُ انَّهُ بَلْعَنِي انَّكَ رجعت قال نعمُ إنَّما كانَ ذلك رأيًا منَّى وهذا أَبُو سَعِيْدٍ يُحدِثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أَنَّهُ نَهِنَى عَن إ الصّرف

## باب: ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ سوداً دھار ہی میں ہے

٢٢٥٧: حضرت ابو ہرریۃ فرماتے ہیں میں نے ابوسعید خدری کو بیفر ماتے سنا: درم درم کے عوض اشرفی اشرفی کے عوض بیجنا جائز ہے۔ میں نے کہامیں نے ابن عباسٌ ے پچھاور بات می ہے تو ابوسعید خدریؓ نے کہا: سنو! میں ابن عبائ ہے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آ یہ نیج صرف کے متعلق کہتے ہیں اسکے متعلق بڑائے۔ آپ نے اللہ کے رسول سے پچھسنا ہے یا اللہ کی کتا ہے میں غور کر کے مجھا ہے کہنے لگے بید مسئلہ نہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کر کے سمجھا نہ خود اللہ کے رسول سے سنا البتہ (حضرت) اسامہ بن زیدؓ نے مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول نے قرمایا: سودا دھار میں ہی ہے۔

۲۲۵۸: حضرت ابوالجوزاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمالؓ کو سنا کہ صرف کو جائز قرار دیتے ہیں پھر مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا ہے میں مکہ میں ان سے ملا اور کہا مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے رجوع کرایا ہے۔فر ماتے گئے جی ہاں بیمیری رائے تھی اوران ابوسعید نے مجھے اللہ کے رسول علیہ کی صدیث سنائی کہ آب نے صرف ہے منع فر مایا ( جب برابر برابر یا نفتہ درنفذ نہ ہو )۔

خ*لاصیة البایب جنه ان احادیث سے سود و*الی اشیا ، میں أدھار کا حرام ہونا ثابت ہوا۔

#### باب : سونے کو جاندی کے بدلہ ٥٠: بَابُ صَرُفِ الدَّهب فروخت کرنا بالُوَرق

- ۲۲۵۹: حضرت عمر رضی الله عنه فر مات بین که الله ک ٢٢٦٩ : حدَّثنا المو بكر بن لي شيبة ثنا سُفيان بن عيينة ر سول صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: سونے کو جیا ندی کے عن الرُّهُ رِيُّ سَمِع مالكُ بْنِ اوْسَ بْنِ الْحَدِثَانِ يَقُولُ ا

سَسَمَعَتُ عُسَمَرَ يَقُولُ سَمَعُتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْه وسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا الْآهَاءَ وَهَاء.

قَالَ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ سَمِعَتُ سُفَيَانَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ احْفَظُوا .

٢٢٦٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعَدِ عَنِ
ابُنِ شِهَابٍ عَنُ مَالِك بُنِ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَقْبَلُتُ
ابُنِ شِهَابٍ عَنُ مَالِك بُنِ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَقْبَلُتُ
اقُولُ مِنْ يَصَطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ
وَهُو عَنْد عَمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ آرِنَا ذَهَبَكَ ثُمُّ اتُبْنَا إِذَا جَاء خازِنُنا نُعْطَكُ وَرِقَكَ

فَقَــالَ غُـمـرُ رَضِسَى اللهُ تعالى عَنُـهَ كَلَا وَاللهِ لَتُعَطِينَهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدُّنَّ اللهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الُورِقَ بِالذَّهِبِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءً .

لا ٢٢١ : حدَّثَنَا أَبُو السَّحَقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيُمُ بُلُ مُحَمَّدِ بُنُ الْعَبَّاسِ بُنِ عُثْمَان بُنِ شَافِعِ عَنُ الْعَبَّاسِ بُنِ عُثْمَان بُنِ شَافِعِ عَنُ أَلِيهِ الْعَبَّاسِ بُنِ عُثْمَان بُنِ شَافِعِ عَنُ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنُ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهُ عَنْ أَلِيهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى وَلَاللّهُ عَلَيْكُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالصّرُفُ فَاءً وَهَاء وَهَاء اللّهُ وَقَ وَالصّرُفُ فَاءً وَهَاء .

ا ۵ : بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الُوَرِقِ وَالُوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

٢٢٦٢ : حدَّثْنَا السَّحَقُ بُنُ ابْراهِيَمَ ابْنِ حَبِيْبِ وسُفَيَانُ بْنُ وَكَيْعِ وسُفَيَانُ بْنُ وَكَيْعِ وسُحَمَّانِيُ قَالُوا حَدَثنا عُمرُو بُنْ عُيَبْدِ الطَّنَافِيتِي ثنا عَطَاءُ بُنُ السَّابِ أَوْ سِمَاكَ عُمرُو بُنْ عُيَبْدِ الطَّنَافِيتِي ثنا عَطَاءُ بُنُ السَّابِ أَوْ سِمَاكَ

عوض فروخت کرنا سود ہے إلّا بيد كه نفقد در نفقد ہوا ہو بكر بن شبيه فرماتے بيں كه ميں نے امام سفيان كو بيد كہتے ساياد ركھنا سونے كو جاندى كے عوض فرمايا ہے ( يعنی اختلاف حبن كے با وجودادھاركوسودفرمايا ہے)۔

۲۲۱۰ حضرت ما لک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں ہیں یہ کہتا ہوا آیا کہ کون دراہم کی بیچ صرف کرے گاطلحہ بن عبیداللہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس بیٹھے ہوئے تنھے کہنے لگے اپنا سونا ہمیں دکھاؤ پھرتھہر کر آنا جب ہمارا خزانجی آئے گاتو ہم دراہم دے دیں گے۔

اس پر حضرت عمر فی فرمایا: ہرگزنہیں بخدایا تم اس کو جاندی ابھی دویا اس کا سونا اے واپس کر دواس لئے کداللہ کے رسول نے قرمایا: جاندی سونے کے عوض فروخت کرنا سود ہے الایپ کہ نفتہ در نفتہ ہو۔

۲۲۹۱: حضرت علی کرم الله و جهد فرمات بین که الله کے رسول سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اشر فی اشر فی اشر فی کے عوض اور درم درم کے عوض ایجو تو ان میں کی بیشی نه ہوجس کو جاندی کی ضرورت ہو وہ اس کو سونے کے عوض اور جس کو سونے کی ضرورت ہو وہ اس کو جاندی کے عوض کے مضرورت ہو وہ اس کو جاندی کے عوض لے لے اور بیج تو صرف ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری کے سے۔

## ہاہ : جاندی کے عوض سونا اور سونے کے عوض جاندی لینا

۲۲۶۲: حضرت ابن عمر رضی القدعنهما فرماتے ہیں میں اونٹ فروخت کیا کرتا تھا تو میں چاندی (جو قیمت میں طے ہوتی) کے عوض سونا اور مجھی سونا (جو قیمت میں طے

ولا اعلمة إلا سِمَاكَا عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ ابِيْعُ الْإِبِلِ فَكُنْتُ آخُذُ الدَّهِبِ مِنَ الْفَضَة والْفَضَّة مِنْ الْفَضَة والْفَضَّة مِنْ الدَّنَائِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِم وَالدَّرَاهِم مِن الدَّنَائِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِم وَالدَّرَاهِم مِن الدَّنَائِيْرِ مِنَ الدَّنَائِيْرِ فِنَ الدَّرَاهِم وَالدَّرَاهِم مِن الدَّنَائِيْرِ فِنْ الدَّنَائِيْرِ فِنْ الدَّنَائِيْرِ فَنَ الدَّنَائِيْرِ فِنْ الدَّرَاهِم وَالدَّرَاهِم مِن الدَّنَائِيْرِ فَنَ اللَّهُ وَلِيْنَالُونَ اللَّهُ وَلِيْنَالُهُ لَلْمَلَ الْمُنْ اللَّهُ وَلِيْنَالُهُ لِلْمُنَالِقُونَ صَاحِبَكَ وَلِيْنَكُ وَبِيْنَهُ لَلْمَلَ

حدَثَنا يَخيى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَعَقُوْلِ ابْنُ السُحقَ الْمَسَانَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ سِماكِ بْنِ حَرُّبٍ عَنْ سَعَيْدِ بْنِ الْبَانَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ سِماكِ بْنِ حَرُّبٍ عَنْ سَعَيْدِ بْنِ جَرِّبٍ عَنْ النِّبِي عَلَيْكُ ثَنْحُوهُ .

## ٥٢ : بَابُ النَّهِي عَنُ كَسُرِ الدَّراهِمِ وَالدَّنَانِيُرِ

٣٢ ٢٣ : حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنَ أَبِي شَلِينَةَ وَسُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدِ وَهَارُوْنَ ابْنُ السَّيْمَانَ عَنُ مُحمَّدِ بُنِ الْبُنُ السَّيْمَانَ عَنُ مُحمَّدِ بُنِ السَّيْمَانَ عَنْ مُحمَّدِ بُنِ فَضَاءِ عَنْ ابِيُهِ عَنْ عَلَقَمَةِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيُهِ قَالَ نَهِى رَسُولُ فَضَاءِ عَنْ ابِيهِ عَنْ عَلْقَمَةِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهُ عَنْ آبِيهُ فَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهُ عَنْ آبِيهُ فَا إِلَا مَنْ بَاسٍ.

#### ٥٣ : بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

٣٢٦٣ : حدَّتَنَا عَلَى بَنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعُ والسَّحَى بَنُ السَّلِمَان قَال ثَنَا مَالِكُ بَنُ انسِ عَنْ عَبُد الله بُن يزِيْد مؤلى الأسُودِ بُنِ سُفَيَانَ آنَ زَيْدَا ابا عَيَّاشِ مَوْلَى لِبنى زُهُرة أخبرة انَّه سَالَ سَعْد بُنُ ابى وَقَاصِ وضِى أَنَا عالى عَنه عنه الخبرة انَّة سَالَ سَعْد بُنُ ابى وَقَاصِ وضِى أَنَا عالى عَنه عن الشَّبر آءِ البَيْضَاءِ بِالسُّلَبِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ النَّهما افْصَلُ فَال البَيْضَاءُ فَنها نِي عَنهُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ وَسُول اللَّهِ صَلَى الثَّه عَليهِ وَسَلَّم سُئِل عَنِ الشَّوَاءِ الرُّطبِ بالنَّهُ وَقَال البَيْضَ عَنْ ذلك. وقال النَّه فَعَلى عَنْ ذلك. .

ہوتا اس کے اعوض چاندی اور دراہم کے عوض اشرفیاں اور اشرفیوں کے عوض دراہم لے لیٹاتھا پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا تو آ پ نے فرمایا: جب سونا چاندی میں سے ایک چیز لواور ووسری دوتو اپنے ساتھی سے ایک چیز لواور ووسری دوتو اپنے ساتھی سے ایس حالت میں جدانہ ہوکہ تمہار سے درمیان کچھ کھٹک اور اشتباہ ہو (بلکہ معاملہ بالکل صاف کر کے اور حساب بے باق کر کے جدا ہو)۔
دوسری سند سے بہی مضمون مروی ہے۔

#### ری مسابی میں رسام چاہ : دراہم اوراشر فیاں تو ڑنے ہے ممانعت

۲۲۱۳: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا رائج سکہ تو زئے سے متع فرمایا الابید کہ مجبوری

بین از و کھیور چھو ہارے کے عوض بین اللہ وقاص اللہ کا ۲۲۲ : حضرت ابوعیاش فوید نے سعد بن ابی وقاص سے بوچھا کہ سفید گیہوں جو کے عوض خرید نا کیسا ہے؟ تو سعد نے ان سے کہا: ان میں بہتر چیز کون کی ہے؟ میں نے کہا: سفید گیہوں ۔ آپ نے بجھے اس ہے منع فرمایا اور کہا: میں نے رسول اللہ سے سنا آپ سے بوچھا گیا کہ تازہ کھیور چھو ہارہ کے عوض خرید نا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تازہ کھیور چھو ہارہ کے عوض خرید نا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تازہ کھیور جھو ہارہ کے عوض خرید نا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا عرض کیا: جی ہاں! آپ نے اس سے منع فرمادیا۔

خلاصة الهاب جلا به حديث ائمه ثلاثة اورصاحبين كى دليل ہے به حضرات فرماتے ہيں كه پخته تھجور كوچھو ہارے كے عوض كل كيل كے اعتبارے فرماتے ہيں كه پخته تھجور كوچھو ہارے كے عوض كيل كے اعتبارے فروخت كرنا جائز نہيں كيونكه بعد ميں تر تھجور خشك ہوكركم ہو جائے گى امام ابو حفيفة فرماتے ہيں ہرا ہر سرا ہر فروخت كرنا جائز ہے امام صاحب كا كہنا ہے كہ ان حديثول ميں ادھار بھے كرنے سے منع كرنا مقصود ہے كيونكه

سوال ای کی بابت تھا' چنانچیسنن ابی داؤ د منتدرک حاکم' دارقطنی اورطجاوی کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے۔ان کے الفاظ کا ترجمہ بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بختہ تھجور کو خشک تھجور کے عوض اُ دھار فروخت کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

#### ٥٣ : بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

٢٢٦٥ : حَـدَّنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدِ آنْبَانَا اللَّيْتُ بَنُ سَعْدِ عَنَ نَافِعِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ إِن عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوَابَنَةِ وَالْمُوَابَنَةُ إِنْ يَبِيعُ الرُّجُلُ تَمْرً حَلَيْهِ وَاللهُ وَإِنْ كَانَتُ كَرْمًا آنُ يَبِيْعَهُ حَالِطِهِ إِنْ كَانَتُ نَحُلًا بِتَمْرِ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتُ كَرْمًا آنُ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ بَوْبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتُ زَرُعًا آنُ يَبِيعَةً بِكَيْلٍ طَعَامٍ نَهَى عَنْ بَوْبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتُ زَرُعًا آنُ يَبِيعَةً بِكَيْلٍ طَعَامٍ نَهَى عَنْ فَلِيكَ كُلِّهِ .

٢٣٦٦ : حَـدُّقَنَا أَزْهَـرُ بُنُ مَرُوَانَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَيُّوبَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَيُّوبَ عَنُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدُ اللّهُ عَنْ اللللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُمِ عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلِهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلْمُ عَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عُلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَل

٣٢٦٠ : حَدَّثُنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ عَنَّ طَارِقِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بُنِ طَارِقِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْكَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَائِنَةِ.

#### باه : مزابنه اورمحا قله

۲۲۷۵ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مزاہنہ سے منع فرمایا اور مزاہنہ سے کہ آ دمی اپنے باغ کی مجوری کی جوروں کے بدلہ میں اندازے سے بیچے اور اپنے انگوروں کو مائی ہوئی کشمش کے بدلے میں اندازے سے اندازے سے بیچے اور اپنے انگوروں کو مائی ہوئی کشمش کے بدلے میں اندازے سے بیچے اور کھیتی کو ماپے ہوئے اناج کے بدلے اندازے سے بیچے اور کھیتی کو ماپے ہوئے اناج کے بدلے اندازے سے بیچے آ پ نے ان سب سے منع فرمایا۔

۲۲۶۱: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے محالقہ اور مزاہتہ سے منع فر مایا۔

۲۳۹۷: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فریاتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزاینہ سے منع فرمایا۔

ضلاصة الراب المن الما ويث مين على مزايند اورمحا قلد سے منع فر ما يا ہے ۔ وَجَ مزايند يعنى درخت خر ما يہ كي ہوئى مجودوں كوفتك كي ہوئى مجودوں كے وض اندازہ كے ساتھ ما پ كرفروخت كرنا جا ئرنہيں ہے ۔ امام شافعی پانچ وس سے كم ميں اس صورت كو جا ئز كہتے ہيں كيونكہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے مزاينہ سے منع فر ما يا ہے اور عرايا كى اجازت دى ہے عرايا جن ہے عربت كى جس كى تغييرا مام شافعى كے يہاں وہى ہے جواو پر ندكور ہوئى بشرطيكہ پانچ وس سے كم ميں ہو حنفيہ كہتے ہيں كہ عربت كى جس كى تغييرا مام شافعى كے يہاں وہى ہے جواو پر ندكور ہوئى بشرطيكہ پانچ وس سے كم ميں ہو حنفيہ كہتے ہيں كہ عربت دراصل عطيہ كو كہتے ہيں اہل عرب كى عادت تھى كہ وہ اپنے باغ سے ايك آدم درخت كے پھل مسكين كو جبہ كرو يت بجر جب پھل كے موسم ميں باغ كا مالك اپنے اہل وعيال كے ساتھ باغ ميں آتا تو اس اجبنى مسكين كى وجہ سے تنگی محسوس كرتا ہيں اس ضرورت كے چيش نظر مالك كواس كى اجازت دى گئى كہ وہ مسكين كوان پھلوں كے بجائے دوسر سے كئے ہوئے پھل دے دوسر سے كئے ہوئے پھل

### ئيا براياً: چالياً

۲۲۱۸: حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے میں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے عرایا کی رخصت دی۔

۲۲۹۹: حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے عربیہ کو انداز اُس کے برابر کھجور کے عوض فروخت کرنے کی اجازت دی ۔ حضرت یجی فرماتے ہیں کہ عرایا ہیہ ہے کہ مرداپنے اہلی اندے کھانے کے لئے کھجوروں کے درخت خریدے اوراس کے بدلے میں انداز اُستی ہی کھجوری دے۔ اوراس کے بدلے میں انداز اُستی ہی کھجوری دے۔

۲۲۷ : حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ
 سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم
 نے جانور کو جانور کے بدلہ میں اُدھار بیچنے ہے منع
 فر مایا۔

أوهار بيجنا

ا ٣٢٤: حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک جانور کو دو جانوروں کے بدلہ ہاتھوں ہاتھ فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اوھار کو پہندنہ فرمایا۔

#### ٥٥: بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرُصِهَا تَمُرًا

٢٢٦٨ : حدَّثنا هِشامُ بُنُ عَمَّارٍ ومُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثنا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عنِ الزُّهْرِي عَنُ سالِمِ عَنَ ابنِهِ حَدَّثنِيُ زيْدُ ابْنِ ثابتِ انَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ فَعَ رَحْصَ فِي الْعرايا .

٢٢٦٩ : حَدَّثَنَا لَمَحَمَّدُ بَنْ رُمُحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بَنْ سَعُدِ عَنْ يَخْدِى اللَّهِ بَنِ عَمر أَنَّهُ قَالَ يَخْدِى الله بَن عَمر أَنَّهُ قَالَ مَحَدَّثَنِى زَيْدُ بَنُ ثَابِتِ أَنْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْتُ الْحُص فِي بَيْع الْعَرِيَّة بِحَرْصِها تُمُرًا.

قَالَ يَسْحَيْنِي الْعَرَايَا أَنْ يَشْعَرِى الرَّجُلُ تَمْزَا النَّخَلابَ بطعام الهله رُطُبًا بِخَرْصِها تَمْرًا.

## ٥١ : بَابُ الْحَيُوَانُ بِالْحَيُوَانِ نَسيئَةٌ

٢٢٧٠ : حدد ثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جند بن ابى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جند بن ابى عروب الله عليه المعيوان بن جند بن العروب الله عليه العيوان بالمعيوان نسينة .

ا ۲۲۷ : حَدِّثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا حَفُصُ بُنُ عَيابٌ و أَبُوْ خَالِدٍ عَلْ حَجَّاجٍ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جابرِ أَنْ رَسُول اللَّهِ عَيْظَةٍ قَالَ لَابَاسَ بِالْحَيْدُوانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيْدٍ وَكُرِهَهُ نَسِيْنَهُ.

ا عرایا یہ ہے کہ کو گی شخص اپنے باغ میں سے دو تین در است مثلاً مسکین کو وے دیتا ہے بھر وہ مسکین باغ میں پھل اتار نے کے لئے آتا ہے ماس طور سے موسم میں باغوں والے ابل خاند سمیت باغ میں بی اقامت اختیار کر لیتے تھاس لئے مالک کواور ابل خاند کو بار بار کی آمد ورفت سے وقت ہوتی تو مالک مسکین سے کہتا کہ جتنی تھجور پر ہے انداز آتی بی تم جھے سے اثری ہوئی وصول کر ہو ۔ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم نے اس کی اجازت وی کیونکہ چودرخت دیے وہ بہ تھا جس پر مسکین کا قبضی ہوااس لئے بہتا م ندہونے کی وجہ سے مالک کے لئے رجوع جائز : وا پھراس نے اس بھی شرعا کوئی قباحت نہیں بخلاف نق مزاہد کے میراس نے اس کی کوئکہ وہ اس سے مختلف ہے۔ (عمر الرقی ہوئی تھجوری و سے ) کرویا تو اس میں بھی شرعا کوئی قباحت نہیں بخلاف نق مزاہد کے کہوروست نہیں کوئکہ وہ اس سے مختلف ہے۔ (عمر الرقید)

## ۵۵: بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَذَا بِيَدٍ

٢٢٢٢ : حَدَّفُنا لَنَصُرُ لِمَنْ عَلِيّ الْحُهَنِيُ ثَنَا الْحُسَيْنُ لِمُنْ عُرُوةً وَ وَحَدَّثُنَا الْوُعُمَرِ حَقُصُ لِمُنْ عُمَرَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ عُرُوةً وَ وَحَدَّثُنَا الْوُعُمَرِ حَقُصُ لِمُنْ عُمرَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ اللَّهُ عَمْرَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ اللَّهُ عَمْرُ ثَالِبَ عَنُ آنَسٍ آنُ اللَّهُ عَنْ ثَالِبَ عَنُ آنَسٍ آنُ النَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ آنَسٍ آنُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِقُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُعَلِي الْمُعْمِلُولُ اللْمُعُلِي الْمُعَ

قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ مِنْ دِحْيَةَ الْكُلِّبِيِّ.

#### ٥٨ : بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي الرّبَا

٣٢٥٣ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ادْرِيْسَ عَنَ ابِي مَعْشَرِ عَنَ سَعِيْدِ الْمَقَبْرِي عَنَ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الرِّبَا سَبُعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرِّجُلُ أَمَّهُ .

٢٢٥٥ : حَدَثَفَ عَمُو بِنُ عَلِي الصَّيْرَفِي آبُو حَفُصِ ثَنَا بِلُواهِيْمَ عَنْ مَشُووْقِ بِلِنَ ابِي عَدِي عَنْ شَعْبَةً عَنْ زُبَيْدِ عَنْ ابْوَاهِيْمَ عَنْ مَشُووْقِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عِنِ النّبِي عَلِي اللّهِ قَالِ الرِّبَا ثَلاثَةً وَسَبُعُونَ بَابًا . عَنْ عَبْدِ اللّهِ عِنِ النّبِي عَلِي اللّهِ قَالِ الرِّبَا ثَلاثَةً وَسَبُعُونَ بَابًا . ٢٢٤٢ : حدَثَفَ انصر بُنُ عَلِي الجهضيمي ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا ضَالَدُ بَنُ عَلِي الْجهضيمي ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا صَالَدُ بَنْ عَلَى الْجهضيمي ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا صَالَدُ بَنْ الْمُسَيِّبِ عَنْ الشَّعَلِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَمْرَ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَمْدَ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ قَالَ إِنْ آبَعِيلُ وَسَلّم قَبِطَ وَلَا وَإِنْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلْمُ وَلَمْ وَلَا وَالْ وَالْ وَالْ وَلَوْلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَبِطَ وَلَمْ وَلَمْ

## و آپ : جانورکو جانور کے بدلہ میں کم وہیش لیکن نقذ بیجنا

۲۳۷۳: حضرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی الله عنها کو سات علاموں کے بدایہ میں خریدا۔ حضرت عبدالرحمٰن کی روایت میں ہے کہ آ ہے گئے حضرت دحیہ کلبی رضی الله عنہ ہے خریدا۔

#### باپ : سود ہے شدید ممانعت

۳۶۷۳: حضرت ابو ہرمیرۃ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا: جس شب مجھے (معراج اور) سیر کرائی گئی میں ایک جماعت کے پاس ہے گزراجن کے پیٹ کروں کی مانند سے ان میں بہت سے سانپ بیٹوں کے بیٹ کروں کی مانند سے ان میں بہت سے سانپ بیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے میں نے کہا جرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ سود خور ہیں۔

۳۲۲۷ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : سود ( میں ) ستر گناہ ہیں سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے مردا پنی ماں سے زنا کرے۔

کرے۔

۲۲۷۵: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سود کے تہتر باب ہیں (یعنی تہتر گنا ہوں کے برابر ہے)

۲۳۷۲: حضرت عمر بن خطابٌ فرماتے ہیں (معاملات میں) سب ہے آخر میں سود کی آبت نازل ہوئی (اسلے وہ منسوخ نہیں) اور اللہ کے رسول عظیمی کا وصال ہوگیا اور آپ اس آبت کی پوری تغییر نہ فرما سکے اسلے سود کو

يُفسَرُها لَنا فَدَعُوا الرَّبا والرَّبِّيَةُ .

٢٢٧٨ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ يُنُ بِشَارِ ثَنَا مُحَمَّدُ يُنُ جِعُفُو ثَنَا شُعُبة ثنا سِمَاكُ ابْنُ حرّب قَال سمِعْتُ عبُدِ الرّحُمَن بُن عَبْدِ اللَّهِ يُسحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُهُ لَعَنَ آكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَكَاتِبُهُ .

٢٢٧٨ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيْدِ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً تَنا دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِنْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ ابِي حَيْرَة عَنِ الْحسن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَيَاتِينٌ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى مِنْهُمُ احدُ إِلَّا آكِلَ الرِّبا فَمَنْ لَمُ يَاكُلُ اصَابَهُ مِنُ غُبَارِهِ .

٢٢८٩ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ جِعْفِرِ ثَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْنِ ثَنَا يَسَحْيَى يُسنُ أَبِسَى زَائِدِ عَنُ اِسُوَائِيلَ عَنْ ذُكِيْنِ بُنِ الرَّبِيْعِ بُنِ عُمَيْلَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي عَنَّاكُمْ قَالَ مَا أَحَدُّ أَكْثَر من الرَّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةً أَمُرِهِ الَّى قُلَّةِ .

تجھی حچھوڑ دواورجس میں سود کا شبہ ہوا ہے بھی حچھوڑ دو\_ \_ ٢٣٧٧ : حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے اس کی گواہی دینے والے اوراس كامعامله لَكھنے والے سب يرلعنت فر مائی۔

۲۲۷۸ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا · لو گوں پرایساز مانہ ضرور آئے گا کہ کوئی بھی ایسانہ رہے گا جوسو دخور ندبهو اور جوسود ندکھائے اے بھی سود کا غبار \_82

9 ۲۲۷: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو بھی سود ( کا لین دین ) زیاد ہ کرتا ہے اس کا انجام مال کی کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

خطاصیة الها ب 🎓 ان احادیث میں سود کی برائی بیان کی گئی ہے سود کی حرمت کے بابت آیت قر آنی طعی ہے نا قابل منینے ہے اس لئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیفر مایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی آ دمی سود ہے نہ بیچے گا تو بیپیٹیین گوئی اس ز مانہ میں بوری ہور ہی ہے جتنا بھی کوئی سود سے بچنا جا ہے نہیں بچ سکتا۔

#### ٥٩ : بَابُ السَّلُفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنِ تك سلف كرنا مَعُلُومُ إِلَى آجَلِ مَعُلُومُ .

٢٢٨٠ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثِنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابُنِ اللَّهِ نَجِيْحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَثِيْرِ عَنْ ابِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابُـنِ عَبَّاسِ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ عَيْثُكُ وَهُمْ يُسْلِقُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ مِنْ أَسْلَفَ فِي تُمُرِ فَلَيْسُلِفَ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ اللَّى أَجَلِ مَعْلُومٍ .

ا ٣٢٨ : حَـدُتَنَا يَعْقُونُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ ثَنَا الْوَلِيُّدُ

# بِاْبِ :مقرره ماپ تول می*ں مقرره مدت*

• ۲۲۸ : حضرت ابن عباس رضي الله عنهما فر مات بين كه نبی صلی الله علیه وسلم مدینه تشریف لائے اس وقت اہلِ مدینہ مجوریں دو تین سال تک کے لئے سلف کرتے تھے آ پ نے فر مایا جوملف کرے تو اے حیا ہے کہ معین ماپ تول میں معینہ مدت کے لئے سلف کرے۔

۲۲۸۱: حضرت عيدانند بن سلامٌ فرماتے بيں كه ايك مر د

بَنُ مُسُلَمٍ عَنَ مُحمَّدِ بَنَ حَمْوَةَ بَنِ يُوسُفَ بِنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنَ سَلامٍ قَالَ جَاء رَجُلَّ سَلامٍ عَنْ ابِينَهِ عَنْ جَدِهِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ سَلامٍ قَالَ جَاء رَجُلَّ الْسَ اللهِ عَنْ ابِينَهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ إِنَّ بَنِي فَلَانِ اَسُلَمُوا الْسَ السَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ إِنَّ بَنِي فَلَانِ اَسُلَمُوا الْسَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَنْ عَنْدى كَذَا النَّي عَلَيْهِ مَن الْيَهُودِ عَنْدى كذَا اللهِ عَنْ عِنْدى كذَا وَكَذَا لِشَي عَلَيْهِ وَعِنْدى كذا وَكَذَا لِسُولُ اللّهِ عَنْهِ بِنِي فَلانِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهِ بِينَ السِعْرِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا اللّهِ عَنْهِ بِينَ حَالِطِ بِنِي فَلانِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهِ بِينَ اللّهِ عَنْهِ بِينَ حَالِطِ بِنِي فَلانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهِ بِينَا لِيسِعْرِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَيْسَى مِنْ حَالِطِ بِنِي فَلانِ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْهِ اللّهِ عَنْهِ اللّهِ عَنْهِ اللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٢٢٨٢ ؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّادِ ثَنَا يَحْيى بَنُ سَعِيْدِ وَعَبُدُ اللَّهِ السِّحُ مَنِ بَنُ مَهُدَى عَنُ أَبِى الْمُجَالِدُ قَالَ امْتَوَى عَبُدُ اللَّهِ الْمُنْ شَلَّادٍ وَآبُو بَوْزَة فِى السَّلَمِ فَارُسلُوا اللَّى عَبْدِ اللَّه بُنِ السُّلَ فَارُسلُوا اللَّى عَبْدِ اللَّه بُنِ السَّلَ أَوْفَى رَضَى اللهُ تَعالَى عنه فَسَالتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسُلِمُ عَلَى السَّ أَوْفَى رَضَى اللهُ تَعالَى عنه فَسَالتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسُلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّه فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَهْدَ آبَى يَكُرِ عَهْدِ رَسُولَ اللَّه فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَهْدَ آبَى يَكُرِ عَهْدِ رَسُولَ اللَّه فِي المَنْعَلِ وَالرَّيْنِ وَالتَّمُ عَنْدَ قَوْمِ مَا عَنْدَ قَوْمِ مَا عَنْدَ قَوْمِ مَا عَنْدَهُ فَى الْمُعَلِيدِ وَالرَّيْنِ وَالتَّمْرِ عَنْدَ قَوْمٍ مَا عَنْدَهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَةً وَالشَّعِيْرِ وَالرَّيْنِ وَالتَّمْرِ عَنْدَ قَوْمٍ مَا عَنْدَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّعِيْرِ وَالرَّيْنِ وَالتَّمْرِ عَنْدَ قَوْمٍ مَا عَنْدَهُ مَا عَنْدَهُ مَا عَنْدَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّعِيْرِ وَالرَّيْنِ وَالتَّمْرِ عَنْدَ قَوْمٍ مَا عَنْدَهُ مَنْ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالمُولُ اللَّهُ عِلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِيدِ وَالشَّعِيْرِ وَالرَّيْنِ وَالتَّهُ مِا عَنْدَهُ مَا عَنْدَهُ مَا عَنْدَ هُمْ مَا الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالمُلْكُونُ الْمُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالمُنْ عَلَيْهُ وَالمُنْ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَسَالُتُ ابْنَ اَبُنِى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنَ ابْنِى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنَ ابْنِى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنَ ابْنِى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنَا ابْنَ ابْنِى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَالِيَ الْمَالُولِ اللَّهِ الْمَالُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

نبی علی اکونال کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلال یہودی قوم مسلمان ہوگئ ہے اور وہ بجوک میں مبتلا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں (العیاذ باللہ) مرتد نہ ہوجا کیں تو بن علی ہے اندیشہ نے کہ کہیں (العیاذ باللہ) مرتد نہ ہوجا کیں تو مسلم کر لے تو ایک یہودی مر دنے کہا میرے پاس اتنا اتنا ہے مال کی مقدار بتائی میرا گمان ہے کہ تین سود بنار کے اس نرخ پر غلدلوں گا فلال قبیلہ کے باغ یا کھیت ہے تو اللہ کے رسول علی ہے فر ما یا : غلداس نرخ پر اتنی مدت کے بعد ملے گا اور اس قبیلہ کے کہونا ضروری نہیں۔

۲۲۸۲: حضرت ابو مجالد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن شداد اور حضرت ابو برزہ کاسلم کے بارے میں اختلاف ہوا انہوں نے مجھے حضرت عبداللہ بن او فی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجامیں نے ان سے سوال کیا تو فرمایا ہم رسول اللہ اور حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ ماکے زمانہ میں گندم ویکسمش اور تھجور میں جن لوگوں کے پاس سے چیزیں بوتیں ان سے سلم کرتے تھے میں نے اسکے بعد حضرت ہوتیں ان سے سلم کرتے تھے میں نے اسکے بعد حضرت این دور کا قانہ والے ایک دور دیا

سنمن ابن ماحبہ (عبد دوم) کتاب التجارات ائم۔ علا شد کے نز دیک اس کی مجمی ضرورت نہیں۔ نیز حنفیہ کے نز دیک جاندار میں بیچ سلم کیچے کہیں۔ دلیل میہ ہے کہ آتم محضرت صلی الله علیہ وسلم نے حیوان میں ہیچ سلم ہے نع فر مایا ہے۔اس حدیث کو حاتم' دارطنی نے ابن عماس رضی الله عنها ہے روایت کیا ہے۔ائمہ محلا ثہ کے نز ویک حیوان میں بیج سلم درست ہے حدیث یا بان کی دلیل ہے امام ابوحنیفہ کی طرف ہے جواب میددیا گیاہے کہ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حیوان کی تیج حیوان کے عوض میں ادھار جائز ہے حالا نکہ صحیح ا حادیث جس کوابن حبان عبدالرزاق ٔ دارقطنی ٔ بزار ٔ بیهتی 'طبرانی ' تر مذی 'مسنداحمہ سے روایت کیا ہے اس کی مخالفت ثابت ہے۔

## چاہے: ایک مال میں سلم کی تواہے دوسرے مال میں نہ پھیرے

٣٢٨٣: حضرت ابوسعيد رضي الله تعالى عنه فرمات بين كەلانند كے رسول صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: جب تم کسی ایک چیز میں سلم کروتو اب اے دوسری چیز میں نہ

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

## ہائی جمعین تھجور کے درخت میں سلم کی اوراس سال اس پر پھل نہ آیا تو؟

۲۲۸ : نجرانی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمرٌ ہے کہا میں تھجور سے درخت میں پھل آنے سے قبل سلم کرلوں؟ فر مایا : نہیں میں نے عرض کیا کیوں؟ فر مایا نبی کے زیانہ میں ایک مر دیتے باغ میں سلم کی مچل آنے ہے بل۔ پھر اس سال باغ میں مجھ بھی پھل نہ آیا تو خریدار نے کہا جب تک پھل نہ آئے بیمیرا ہے اور فروخت کنند و نے کہا کہ میں نے توحمہیں ای سال ( کا کھل ) بیجا تھا اور بس ان دونوں نے اپنا جھکڑااللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا آپ نے فروخت کنندہ سے فرمایا: اس نے

## • ٢ : بَابُ مَنُ اَسُلَمَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصُرفُهُ اِلِّي غَيْرِهِ

٣٢٨٣ : حدَّثُنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن نُميُر فَنا شَجاعُ بُنُ الْولِيُنِدِ ثِنَا زِيَادُ ابْنُ خَيْشُمَة عَنَّ سَعْدٍ عَنْ عَطِيَّة عَنُ ابني سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ۚ إِذَا اسْلَفْتَ فَيُ شَيْءٍ فَلاَ تصرفة الى غيره .

حَدَّثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنِّ شَعِيْدٍ ثَنَا شُجَاعُ بُنَّ الْوَلِيْدِ عَنْ زِيَادٍ بُنِ خَيْشَمَةَ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَذَكُرَ مِثْلَهُ وَلُمُ يُذُكُّرُ سَعُدًا .

## ا ٢ : بَابُ إِذَا اَسُلَمَ فِي نَخُل بِعَيْنَهِ لَمُ يُطْلِعُ

٣٢٨٣ : حَدَّثَنَا هِنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ ثَنَا آبُو الْلَحُوصِ عَنْ آبِي السُخِقَ عَنِ النَّجِراتِيَّ قَالَ قُلُتُ لِعَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَر أَسُلُمُ فِي سَخُولِ قَيْلُ أَنْ يُطُلِعَ قَالَ لَا قُلَتُ لِمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اسُلَم فِي حدِينَة نسخُلِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) قَبُـلَ أَنْ يُـطُـلِـعَ الـنَّخُلُ فَلَمْ يُطُلِعِ النَّخُلُ شَيْنًا ذَلِكَ الْعَامُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي حَتَّى يُطُلِعَ وَقَالَ الْبِائِعُ انْما بِعَنكَ السُّخُلَ هَذِهِ السَّمَةَ فَاخْتَصَمَا الَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلْبَائِعِ أَخَذَ مِنَّ نَخُلِكَ شَيُّنَا قَالَ لَا قَالَ فَهِمْ تستُحِلُ مَا لَهُ ارْدُو عَلَيْهِ مَاآخَذُتَ مِنْهُ وَلَا تُسُلِمُوا فِي

سنس این ماحیه ( عبید. دوس)

نَحُلِ حَنِّي يَبُلُوْ اصْلاحُهُ.

تمہارے باغ سے کھے کھل لیا؟ اس نے کہانہیں آ ب

نے فر مایا: پھرتم اسکا مال کیسے حلال سمجھ رہے ہوجوتم نے اس ہے لیا ہے واپس کر واور جب تک درخت کے پھلوں کا قابل استعال ہونامعلوم نہ ہودرخت میں سلم نہ کرو۔

#### ٢٢ : بَابُ السَّلُم فِي الْحَيَوَان

٣٢٨٥ : حَدَّثُنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا زِيْدُ بُنُ اللَّمَ عَنُ غَيطاء بُن يَسَارِ عَنْ أَبِي زَافِعِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَكُ لَفَ مِنْ رَجُلَ لِسَكُوارًا قَالَ اذا جِناءَ ثُ إِبِلَ المصدقة قَعَيْسَاك فَلَمَّا قَدِمْتُ قَالَ يَا أَبَا رَافِع اقْض هَذَالرَّجُلُ بِكُرِهُ فَلَمُ اجِدُ الَّا رُبَاعِيًا فَصَاعِدًا فَاخْبِرْتُ النبئ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمْ فَقَالَ اعْطِهِ فَإِنَّ جِيرَ النَّاسِ أحسنهم قصاءً .

٢٢٨٦ : حَدَّثُنا أَبُويَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحِبَابِ تُنها مُعَاوِيَةً ابُنُ صالِح حدَّثيني سعِيْدُ بْنُ هَانِيَءٍ قَال سمعُتُ العرباض بن ساوية وَضِي الله تعالى عنه يَقُولُ كُنتُ عِندَ النَّبِي صِلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آعُزَابِيُّ أَقَضِنِي بِكُرِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آعُزَابِي أَقَضِنِي بِكُرى فَأَعُهُ عَالَمُ بَعِيْرًا مُسِنًّا فَقَالَ الْأَعُرَابِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَٰذَا أَسَنُّ مِنْ بِعِيْدِيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمُ قَضَاءً .

#### ٦٣ : بَابُ الشَّركَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

٣٢٨٠ : حَدَّثْنَا عُثُمَانُ وَالْبُوْبِكُرِ الْبَنَا أَبِي شَيْبَة قَالَا ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِيٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مُهَاجِرِ عَنْ قائد السَّائِبِ عن السَّائِبِ قال للنَّبِي عَلَيْكُ كُنْتَ شريْكِي فِی الْنَجَاهِلِيَّة فَكُنْتُ خَيْرِ شَرِيْكِ كُنْتَ لا تُداريني وَلا شَرْيَكِ عَظْ نَهُ آبِ (صَلَى الله عليه وسلم) مجھ سے مقابلہ

#### بات : جانور میں سلم کرنا

۲۲۸۵: حضرت ابوراقع ہے روایت ہے کہ نبیؓ نے ایک مر د ہے جوان اونٹ ( کمر ) میں سلم کی اور فر مایا: جب صدقہ کے اونٹ آئیں گے تو ہم تنہیں اوا ٹیگی کر دیں کے جب صدقہ کے اونٹ آئے تو آپ نے فر مایا: اے ابورافع اس مر دکواسکا بمر ( جوان اونٹ ) ادا کرو مجھے (صدقہ کے اونوں میں )صرف رباعی یااس نے بڑا ملا۔ میں نے نبی کو بتایا۔ آپ نے فر مایا: رباعی وے وواسلئے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جوادا نیکی اچھے طریقے ہے کریں۔ ۲۲۸۲: حفزت عرباض بن ساربه رضی الله عنه فرمات میں کہ میں نبی سیالت کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک دیہاتی نے عرض کیا میرا بمر (جوان اونٹ) اوا کیجئے۔ آپ نے اےمن (اس سے بڑا اونٹ) دے دیا تو ویہاتی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بیہ میرے اونٹ ے برا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ نے قرمایا: بہترین لوگ وہ میں جوا پنا قرض اچھے طریقنہ ہے ا دا کریں ۔

#### چاپ : شرکت اورمضاربت

۲۲۸۷: حضرت سائب رضی الله عند نے نبی صلی الله علیه وسلم ہے کہا: زمانہ جابلیت میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے شریک تھے۔ تو آپ ( صلی اللہ علیہ دسلم ) بہترین كرتے تھے نہ جھگڑتے تھے۔

٢٢٨٨ : حَدَّثَنَا أَبُو السَّابُبِ سَلُّمْ بُنُ جُنَادَةً ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنُ سُفْيَانُ عَنُ ابِي السَحِقَ عَنْ ابِي عُبْيُذَةَ عَنُ عَبُـدِ اللَّهِ قَـالُ اشْتَرَكُتُ آنَا وَ سَعْدٌ وعَمَّارٌ يَوُمَ بَدُرٍ فِيُمَا نُصِيبُ قَلَمُ أَجِيُّ أَنَّا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ وَ جَاءَ سَعُدٌ

٢٢٨٩ : حَدَّثُنَا الْتَحَسَنُ بُنُ عَلِيَ الْخَلَّالُ ثَنَا بِشُرُ بُنُ ثابت الْبَزَّادُ ثنا نَصْرُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبُدِ الرُّحُمْنِ (عَبُدِ الرَّحِيْمِ ) بُنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِيح بْنِ صَهَيْبٍ عَنْ ابِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ثَلَاثُ فِيهِنَّ الْبَسَرَكَةُ الْبَيْثُ الْسَ آجَلِ وَالْمُقَارِضَةُ وَ الْحَلَاطُ الْبُرِّبَا لَشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

۲۲۸۸ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں اور سعداور عمار بدر کے روز نمنیمت میں شریک ہوئے (بعنی بیے طے کیا کہ جنگ کریں گے غنیمت جس کو بھی ملے وہ تینوں کی مشترک ہوگی ) تو میں اور عمار تو سیجھ شالائے اورسعدنے دومرو( کا فروں کے ) کچڑے۔ ۹ ۲۲۸: حضرت صهیب رضی الله عنه فرمات بین که الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمن چیزوں میں برکت ہے مدت معینہ تک اوصار پر فروخت کرنا' مضار بت کرنا اور گندم جو میں ملانا گھر میں استعال کے لئے نہ کہ فروخت کے لئے۔

خ*لاصة الباب الله به مضار بت کی تعریف بیرے که آ*ومی دوسرے کواپنارو پیددے وہ اس میں تجارت کرے اس شرط پر کہ نفع میں دونوں کا حصہ ہوگا۔اس حدیث کے را وی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو بیان فر ماتے ہیں سجان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق شروع فطرت ہے ایسے تھے کہ ایسے اخلاق تو تعلیم وتر بیت اور مجاہدہ کے بعد بھی حاصل ہونا مشكل بيں۔

## ٦٣ : بَابُ مَالِلرَّجُل مِنْ مَال

• ٢٢٩ : خَدُّثُنَا ٱبُوْبَكُرِ بِنُ آبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا ابُنُ آبِي زَائِدَةَ عَنِ الْآعُـمَسْ عَنْ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرِ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ ٱطْيَبَ مَا ٱكَلُتُمْ مِنْ كَسُبكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمُ مِنْ كَسْبَكُمُ .

٢٢٩١ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُؤنِّسُ ثَنَا يُـوُسُفُ بْـنُ اِسْـحْقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ إِنَّ لِـىٰ مَالَا وَ وَلَدًا وَإِنَّ آمِی يُويَدُ أَنْ يَحْتَاحَ مَالِی فَقَالَ آنُتَ ﴿ اللَّهِ مُرْبِ كُر جائے۔ آپ کے قرمایا : تو اور تیرا مال وَمَا لَكَ لِلَابِيُكُ .

## چاہ : مرداین اولا د کا مال کس صد تک استعال كرسكتاب

۲۲۹۰: حضرت عا ئشدرضی الله عنها فر ماتی میں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: یا کیز ہ ترین چیز جوتم کھاؤ وہ تمہاری اپنی کمائی ہے اور تمہاری اولاد (ک کمائی ) بھی تہاری کمائی ہے۔

۲۲۹۱ : حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک مَر و نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا مال تھی ہےاوراولا دبھی اور میرا باپ جا ہتا ہے کہ میرا تمام دونوں تیرے باپ کے ہیں۔

٢٢٩٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي وَيَحْيَى بُنُ حَكِيْمٍ قَالَا ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوُنَ ٱنْبَانَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبِ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ جَدِهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالَكَ لِلَّابِيْكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آوُلَادَكُمْ مِنْ أَطُيبٍ كَسُبِكُمُ فَكُلُوا مِنْ اَمُوَالِهِمُ .

۲۲۹۲: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک مُر دنبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرا باب میرا مال ہڑب کر حمیا ہے۔ آپ نے فرمایا: نواور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں اور اللہ کے رسول ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہاری اولا د تمہاری بہترین کمائی ہےاس لئے تم ان کا مال کھاؤ۔

خلاصة الراب به الله الله عليه علوم بواكه باب اليزين على مل من تصرف كرسكتا ب- بينا اليز مال باب س مسی صورت میں مقابلہ نہیں کرسکتا والدین کے اپنی اولا دیر بہت حقوق ہیں کما حقدان کو پورا کر نامشکل ہے۔

### ٦٥ : بَابُ مَا لِلْمَرُأَةِ مِنْ مَال زَوْجهَا

٢٢٩٣ : حَدَّقَتَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عُمْر الطُّرِيرُ قَالُوا ثَنا وَكِيعٌ ثَمَا هِشَامُ بُنُ عُرُوهَ عَنُ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهَا قَالَتُ جاءَ تُ هِنْدُ إِلَى النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابَا شَفْيَانَ رَجُلَّ شبحيُتُ لا يُعْطِينِنِي مَا يَكُفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَحَدُتُ مِنْ مَالِهِ وَهُ وَ لَا يَعُلُمُ فَقَالَ خُذِي مِا يَكُفِيُكِ وَوَلَذَكِ بالمغرُوُف.

٣٢٩٣ : حَدَّثُنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ نُمَيِّر ثَمَا اَبِي وَاَبُوُ مُعَاوِيَةَ عِنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسُرُونِ عَنْ عَالِشَة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ وَقَالَ آبِي فِي حَدِيثِهِ إِذَا أَطُعَمَتِ الْمَرْأَةُ مَنُ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَمُ فُسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجُرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ مِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِهَا أَنْفَقْتُ وَلِلْغَاذِنِ مِثُلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ اجر للح كا اوران من سيكى كاجر من كى يحى تبيس كى من انجۇرھىم شىئا .

## چاہے: بیوی کے لئے خاوند کا مال لینے کی كس مدتك تنجائش ہے؟

۲۲۹۳: ام المؤمنين سيده عا تشدرضي الله عنها فرياتي بين كه حضرت بهنده رمنى الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بخیل مرد ہے مجھے اتنانہیں دیتا کہ مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہوجائے الا میر کہ میں اس کی لاعلمی میں اس کے مال میں سے پچھ لے لوں ( تو اس سے گزارہ ہو جاتا ہے ) آ یا نے فر مایا: اتنا لے علی ہوجودستور کے موافق حمہیں اورتمهارے بچوں کو کا فی ہو جائے۔

۲۲۹۳ : حضرت سيده عا ئشه رضي الله عنها فر ماتي بين كه الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بیوی فاوند کے گھرے پر با داور ضائع کئے بغیر خرچ کرے یا فر مای<u>ا</u> کھلائے تو اس کو بھی اس کا اجر ہلے گا خاوند کو اس کا اجر ملے گا اس کئے کہ اس نے کمایا اور خازن کو اتنا ہی جائے گی۔

٥ ٢٢٩ : حدَّثْ الهِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا السَمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَثْ مَنْ فَسُلِمِ الْحَوْلانِيُ قَالَ سَمَعُتُ أَبَا أَمُن مُسُلِمِ الْحَوْلانِيُ قَالَ سَمِعُتُ أَبَا أَمَامَة الْبَاهِلِيُّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْلًا اللهُ وَلَا الطَّعَامُ قَالَ شَيْدُكُ مِنْ الْفُطَلُ الْمُوالِنَا .

۲۲۹۵: حضرت ابوا مامہ با بلی فرماتے ہیں کہ ہیں نے اللہ کے رسول مطابقہ کو بید فرماتے سنا بیوی اپنے گھر سے کوئی چیز بھی خاوند کی اجازت کے بغیر خرج نہ کر سے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مطابقہ اور کھانے کی چیز بھی خرج نہ کر ہے۔ چیز بھی خرج نہ کر ہے۔ آپ نے فرمایا: بیاتو ہمارے افضل چیز بھی خرج نہ کر ہے۔ آپ نے فرمایا: بیاتو ہمارے افضل ترین اور قیمتی ومرغوب اموال میں سے ہے۔

<u> خلاصیۃ الما ہے</u> ﷺ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کو اجازت دی تو معلوم ہوا کہ بیوی اپنے خرچ کے لئے شوہر کے مال سے ضرورت کے موافق لے سکتی ہے۔

## ٢٢ : بَابُ مَالِلُعَبُدِ أَن يُعُطِى وَيَتَصَدَّقَ

عَمْرُو بَنْ رافع ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُسَلِم الْمُلاتَى سَمِع انس بَنَ مَسَلِم الْمُلاتَى سَمِع انس بَنَ مَالكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَجِيْبُ دَعُوة الْمَمْلُوك. مَالكِ يقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَجِيْبُ دَعُوة الْمَمْلُوك. مَالكِ يقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَجِيْبُ دَعُوة الْمَمْلُوك. مَالكِ يقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَعْمَا اللّهِ تَنَا حَفُصُ بَنُ عَيابٌ عَلَ مُحتمّدِ البن زيد عَنْ عُميْرِ مَوْلَى ابى اللّخمِ عَيابٌ عِلْ مُحتمّدِ البن زيد عَنْ عُميْرِ مَوْلَى ابى اللّخمِ رَضَى الله تعالى عَنْهُ قال كان مَوْلاى يعطينى الشّيءُ فأطعم منعنى اوْقال فضربنى فَسَالُتُ النّبَى صَلَى الله عليه وسلّم أَوْ قال اللّه النّبَى صَلَى الله عليه وسلّم اوْلا ادعه فقال الاجراد بينكما.

## باب : غلام کے لئے کس حد تک و بنے اور صدقہ کرنے کی گنجائش ہے؟

۲۳۹۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم غلام کی دعوت مجھی قبول فر مالیتے ہتھے۔

۲۲۹۷: حضرت الى اللحم كے غلام عمير كہتے ہيں كہ مير ا آ قا مجھے كوئى چيز ديتا تو ميں اس ميں ہے دوسروں كو بھی كھلا ديتا۔ اس نے مجھے روكا يا سرزنش كی تو ميں نے يا اس نے ہی صلی اللہ عليہ وسلم ہے دريا فت كيا ميں نے عرض كيا ميں اس ہے نہيں رك سكتا يا ميں اسے جھوز نہيں سكتا۔ آ ہے نے فرمایا: ثوابتم دونوں كو سلے گا۔

خلاصة الهاب ہے جہ سجان القدا بهارے آتا تاسلی النه علیہ وسلم کے اخلاق! آن کے زمانے میں جب کے ' نفسانفس' اور سنینس' کا دَوردورہ ہے وہیں پہ مینارہ اخلاق (علیائیہ) ہمیں اک اونی سے غلام کی دعوت قبول کرتے ہوئے اور بخوشی قبول کرتے ہوئے اور سخوشی قبول کرتے ہوئے اور سخوشی قبول کرتے ہوئے اور سف تقوی والے کو حاصل ہے باقی مال ودولت بیاتو آنی جانی شے ہے آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس حدیث ۲۲۹۷ میں غلام کو ایسے مال میں سے جو مالک نے آئے بخش دیا سمد قد کرنے کی اجازت مرحمت ہور ہی ہواور مالک کو بھی نبی کرئی سائی اللہ علیہ وسم نے امر بالمعروف ہے اُجھارنے کے لیان میں تو بھی حصد دار ہے۔ (ابور مناز)

## ٢٠ : بَابُ مَنُ مَرَّ عَلَى مَا شِيةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هُلُ يُصِيْبُ مِنْهُ

٢٢٩٩ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ وَيَعَقُولُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ قَالَ شَنِعَتُ ابْنُ السَّيْمَانَ قَالَ سَمِعَتُ ابْنُ آبِي كَاسَبٍ قَالَ ثَنَا مُعَتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعَتُ ابْنُ آبِي السَّحَكَمِ الْعَقَادِي قَالَ حَدَّثِنِي جَدَّبِي عَلْ عَمْ آبِيهَا وَافِع بُنِ عَمْرِ الْعَقَادِي قَالَ كُنْتُ وَآنَا عُلَامٌ آرُمِي نَحَلُنَا آوُ قَالَ نَخُلَ الْانْتَصَارِ فَأَتِي بِي النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُلامُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُلامُ (وَ قَالَ ابْنُ كَاسِبِ فَقَالَ يَابُنَيَّ ) لِمَ تَرُمِي الشَّحُلُ قَالَ قَالَ قَالَ قَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُلامُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٢٣٠٠ : حدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ يَحيىٰ ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ آنْبَانَا اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنْ البَي سَعِيدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ البَي سَعِيدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ البَي سَعِيدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ البَيْتَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَهْتُ عَلَى عَنْ البَيْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَهْتُ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثلاث مِرْادٍ فَإِنْ آجَانِكَ وَإِلَّا فَٱشْرَبُ فِى غَيْرٍ رَاعٍ فَنَادِهِ ثلاث مِرْادٍ فَإِنْ آجَانِكَ وَإِلَّا فَٱشْرَبُ فِى غَيْرٍ

## باہ : جانور کے گلہ یاباغ ہے گزر ہوتو دودھ یا پھل کھانے کے لئے لینا

۲۲۹۸: بی غمر کے ایک صاحب عباد بن شرعبیل کہتے ہیں کہ ایک سال ہمارے ہاں قبط پڑا تو میں مدینہ گیا وہاں ا یک باغ میں پہنچا اور اناج کی بالی لے کرمکی اور کھالی اور میکھاٹاج اینے کیڑے میں باندھ لیا استے میں باغ کا ما لک آیا اس نے میری بٹائی کی اور میرا کپڑا مجمی لے لیا۔ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات عرض کردی کہ بھو کا تھا۔ نبی نے اس مَر دے فر مایا: تونے اے کھلا یا بھی نہیں اور یہ جابل تھا تو نے اسے بتایا بھی نہیں ( کہ دوسرے کا مال بلاا جازت نہیں لیا کرتے ) پھر تی نے اسے تھم دیا تو اس نے میرا کپڑا واپس کر دیا اور آپ نے میرے لئے ایک وسل یا آ دھاوس اناج کا حکم دیا۔ ۲۲۹۹: حضرت رافع بن عمر عفاريٌ فرماتے ہيں كه بحيين منیں میں اینے یا فر مایا انصار کے تھجور کے درختوں پر پھر مارتا تما مجھے بی منطقہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فرمایا: اے لاکے (ایک روایت میں ہے آب نے فر مایا بیٹا) تم درختوں بر سنکباری کیوں کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مچل کھا تا ہوں۔ آپ نے قر مایا آئندہ شکباری مت کرنا اور جوخود نیچے گر جائے وہ کھا سکتے ہو پھرآ پ نے میرے سریر ہاتھ پھیرااور فر مایا اے اللہ اس کا بیٹ بھرد ہے۔ • ۲۳۰ : حضرت ابوسعیدٌ ہے روایت ہے کہ نی مایٹ نے فر مایا: جب تم جانوروں کے گلہ پر پہنچوا در بھوک گئی ہوتو چ واہے کو تمن بار آ واز دو اگر وہ جواب دے (تو اس ے اجازت لے لو) ورنہ بفقر رضرورت بی لو اور ضائع ان تُنفسد وَاذَا اتَيْتَ على حَالِيطِ بُسُتَانِ فناه صاحِب شكره اور جبكى باغ مِن بَهَبَجُو (اور بَهُوك لَكَى بو) تو الْبُسُتَان ثَلاثُ مَرَّاتٍ فَانُ اجَابُك وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنُ لَا ﴿ بِاعْ كَ مَا لَك كُوتَمِن بِارَآ وار دووه جواب دے تو تھيك تفسيد

الواسطى وعلى بن سلمة قالوا تنا يخيى بن سليم الطَائفي الواسطى وعلى بن سلمة قالوا تنا يخيى بن سليم الطَائفي عن الواسطى وعلى بن من سلمة قالوا تنا يخيى بن سليم الطَّائفي عن عن الن عمر قال رسُولُ الله عَلَيْهُ اذامر احدُكم بحائط فليًا كُلُ ولا يتحدُ خبنة .

ہاغ کے مالک کو تین بار آواز دووہ جواب دی تو ٹھیک ورنہ بفذرضرورت کھالواورضائع مت کرو۔ ۱۳۳۰: حضرت ابن عمر رضی الله عنہما ہے روایت ہے کہ

۱۳۰۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی باغ سے گزرے تو بفقد رضرورت کھا لے اور کیڑے باند ھے نہیں۔

خلاصة الراب بين في ما المسال ميں اختلاف ہے كہ جو پھل ورخت ہے گرتا ہے اس كا كھالينا بغير مالك كى اجازت سيخ ہے يا نہيں ۔ بعض فے فر مايا كہ ہر ملك كا دستور جدا ہے شايد مدينہ ميں بيد ستور ہوگا جو پھل درخت ہے گرے اس كے كھانے كى عام اجازت ہوگى اوراس ہے منع نہ كرتے ہوں كے بئى حضور سلى القد عليه وسلم نے اس دستور كے مطابق اجازت مرحمت فر ما دى ۔ حديث احت المام احمد اورا سحاق فر ماتے ہيں كہ ہر مسلمان كو بيتن حاصل ہے جب كسى كھيت يا باغ ہے گزرے تو مالك كو تين بار پكارے اگروہ نہ ہولے تو بقدر حاجت غلہ يا ميوہ استعمال كر سكتا ہے۔ امام ابو صفيف أمام مالك اورا مام شافعى اور جمہور علاء كے نزويك كسى كوحق حاصل تہيں كہ غير كا پھل يا دود ھاستعمال كر ہے مگر جب اضطرارى حالت ہوتو بقدر رفع ضرورت استعمال جائز ہے اس حدیث كے بارے ميں امام طحاوى نے فر مايا كہا واكل اسلام كی ہيں كہ جب مہمانی واجب تھى بعذ ميں بيا حاديث منوخ ہوگئيں اور ضيافت كا وجوب نہم ہوگيا۔

## ہاں کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعال کرنے ہے ممانعت

۲۳۰۲: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ بی گھڑے ہوئے
اور فرمایا: تم سے کوئی بھی مالک کی اجازت کے بغیراسکے گلے
سے دود دھنہ دو ہے کیاتم میں سے کسی کو پہند ہے کہ کوئی دوسرا
اسکے بالا خانے پر جا کر اسکے خزانے کا دروازہ تو ڑے اور
اناج نکال کرلے جائے جانور والوں کیلئے اسکے جانوروں
کے خان اسکے کھانے کا خزانہ (سٹور) ہیں اسکئے تم ہیں ہے
کوئی بھی مالک کی اجازت کے بغیراس کا جانورنہ و ہے۔
کوئی بھی مالک کی اجازت کے بغیراس کا جانورنہ و ہے۔
۲۳۳۰ سے دور میں اہلے عدفہ ماتے ہیں۔

# ٢٨ : بَابُ النَّهُي اَنْ يُصِيبُ مِنْهَا شَيْنًا إلَّا بِإِذُن صَاحِبِهَا

٣٠٠٢ : حَدِّثْنَا مُحِمَّدُ بُنُ رُمُحٍ قَالَ آنَبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعَدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم آنَهُ قَامَ فَقَالَ لَا يَحْتَلِبَنَّ آخَدُكُمُ مَا شِيَة لِحُلِيهِ وَسَلَّم آنَّهُ قَامَ فَقَالَ لَا يَحْتَلِبَنَ آخَدُكُمُ مَا شِية رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذُهِ أَيْجِبُ احَدُكُمُ آنَ تُوتَى مَشَرُبتُهُ فَيْكُسُر بَاللَّهُ فَيْكُسُر بِخَيْرِ إِذُهِ أَنْ يُحِبُ احَدُكُمُ آنَ تُوتَى مَشَرُبتُهُ فَيْكُسُر بِاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَالْمُوكُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مَا شَيْدًا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

٢٣٠٣ : حدث السّماعيلُ بنُ بشر ابن منطور ثناء من ٢٣٠٣ : معرت ابو برمره رضى الله تعالى عنه فرمات بين

بُنُ عَلِى عَنُ حَجَّاجٍ عَنْ سُلَيْطٍ بُنِ عَبُدِ اللّهِ الطُّهُوِى عَنُ اللهِ الطُّهُوِى عَنَ اللهِ الطُّهُوِى ثَنَا اَبُوْ هُرَيَرَةَ قَالَ بَيُنَمَا فَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفُرِ اِذْ رَايُنَا بَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفُرِ اِذْ رَايُنَا بِلا مُصْرُورة بِعَضَاهِ الشَّجَرَ فَقُبُنَا إِلَيْهَا فَنَادَانَا رَسُولُ اللّهِ بِلا مُصْرُورة بِعَضَاهِ الشَّجَرَ فَقُبُنَا إِلَيْهَا فَنَادَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَهِ اللهِ إِلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

کہاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے دوران ہم نے اونٹ دیکھے جن کے تھن بند ہے ہوئے سمجھے وہ کاننے دار درختوں میں چرر ہے تھے ہم ان کی طرف تیزی ہے بڑھے تو اللہ کے رسول علیہ نے ہمیں آ واز دی ہم آپ کے پاس واپس آ گئے ۔ آپ نے فرمایا بیہ اونٹ ایک مسلمان گھرانے کے ہیں بیہ ان کی خوراک ہیں اور اللہ کے بعد یہی ان کا سب کچھ ہے خوراک ہیں اور اللہ کے بعد یہی ان کا سب کچھ ہے اونٹ اور اللہ کے بعد یہی ان کا سب کچھ ہے اونٹ اور اللہ کے بعد یہی ان کا سب کچھ ہے اونٹ اور اللہ کے بعد اسباب کی دنیا ہیں ان کا سہارا یہی اونٹ اوران کا دودھ ہے کہا تم اس بات سے خوش ہو اونٹ اوران کا دودھ ہے کہا تم اس بات سے خوش ہو گئے کہ جب تم واپس اینے تو شوں کے باس پہنچو تو دیکھو

کہ ان میں سے کھانا کوئی اور لے اُڑا ہے کیا تمہاری رائے میں بیعدل ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیانہیں ۔ آپؑ نے فر مایا: پھر بیھی ای کی مانند ہے ہم نے عرض کیا: اگر ہمیں کھانے چینے کی حاجت ہوتو؟ فر مایا: کھالولیکن ساتھ مت اٹھاؤ' پی بھی لوگر ساتھ مت لے جاؤ۔

#### ٢٩: بَابُ إِيِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

٣٠٠٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيْهِ عَنُ أُمَ هَانِيُ آنَ النَّبِيَ عَلَيْتُهُ قَالَ لَهَا اتَّجِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيْهَا بَوَكَةً.

٣٣٠٥ : حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نُمَيْرِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْحَدُوبُ مَعَنُ عَامِرِ عَنْ عُرُوفَةَ الْبَادِقِي يَرُفَعُهُ لَى الْمُرِيدُ مَعَنُ عَامِرِ عَنْ عُرُوفَةَ الْبَادِقِي يَرُفَعُهُ قَالَ الْإِسِلُ عِنَّ لِآهُ لِهِ اللَّهَا وَالْعَسَامُ بَرَكَةٌ وَالْعَيْرُ مَعَقُودٌ فِي قَالَ الْإِسِلُ عِنَّ لِآهُ لِهِ الْقِيَامَةِ . فَوَاصِى الْحَيْلِ إلى يَوْم اللَّقِيَامَةِ .

٢٣٠١ : حَدَّثُنَا عِصْمَةُ بُنُ الْفَصُلِ النَّيْسَابُورِيُ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْفَصُلِ النَّيْسَابُورِيُ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُمَارَةً ثَنَا بَنُ عُرَاسٍ أَبُو هُويُرَةَ الطَّيْرَ فِي قَالَا ثَنَا حَرَمِي بُنُ عُمَارَةً ثَنَا وَرُبِي بُنُ عُمَارَةً ثَنَا وَرُبِي إِمَامُ مَسْجِدِ هِشَام بَنِ حَسَّانِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ سِيُرِيُنَ وَرُبِي إِمَامُ مَسْجِدِ هِشَام بَنِ حَسَّانِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ سِيرِيُنَ عِن ابْنِ عُمَد رَضَى اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عِن ابْنِ عُمَد رَضَى اللَّهُ عَنهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ

### چاپ : جانورر کھنا

ہ ۲۳۰: حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: بمریاں رکھ لوان میں برکت ہے۔

۲۳۰۵: حضرت عروہ بارتی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اونٹ (پالنے) سے مالک میں غرور پیدا ہوتا ہے اور بکریاں برکت ہیں اور بھلائی قیامت تک کے لئے گھوڑوں کی پیٹانی میں باندھ دی گئی ہے۔

۲۳۰۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما قرماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا بکری جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ جانوروں میں سے ہے۔

الشَّاةُ مِنْ دَوَّابِ الْجَنَّةِ .

٢٣٠٤: حَدَّثَنَا عَلَى ابن عُرُوة عن الْمَقْبُرِي عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحُمنِ ثَنَا عَلَى ابن عُرُوة عن الْمَقْبُرِي عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحُمنِ ثَنَا عَلَى ابن عُرُوة عن الْمَقْبُرِي عَنْ آبِي عَبُدُ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً اللَّهُ عَنْهُ وَآمَرَ الْفُقْرَ آءَ باتَخَاذِ الدَّجَاجِ الاَعْبَيْاءِ الدَّجَاجِ ياذُنُ اللَّهُ بِهِلاكِ وَقَالَ عِنْدَ اللَّهُ بِهِلاكِ اللَّهُ الللَّه

٢٣٠٠ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو بکریاں اور نا داروں کو بکریاں اور نا داروں کو مرغیاں پالنے کا تھم دیا اور فرمایا: جب مالدار بھی مرغیاں پال لیس تو اللہ تعالی اس بستی کو تباہ کرنے کا تھم دے دیتے ہیں۔

## بليمال المالين

## كِثَابُ الْأَحْكَامِ

## احكام اورفيصلول كے ابواب

#### ا: بَابُ ذِكُرِ الْقُضَاةِ

٢٣٠٨ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُلُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُعَلَى بُنُ مَنُصُورٍ عَنْ عَبُر اللهِ بُن جَعُفَرِ عَنْ عُفُمَانَ أَبُن مُحَمَّدَ عَنِ الْمَقْبُرِي عَنْ عُفُمَانَ أَبُن مُحَمَّدَ عَنِ الْمَقْبُرِي عَنْ عُفُمَانَ أَبُن مُحَمَّدَ عَنِ الْمَقْبُرِي عَنْ عُفُم اللهِ عَنْ اللّهِ بَيْن عَلَيْتُ قَالَ مَن جُعِل قَاضِيًا بَيْن عَنْ النّهِ عَنْ النّهِ عَنْ النّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

٩ ٢٣٠٩ : حَدَّثَنا عَلَى بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ السَّمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا السَّرائِيلُ عَنْ عَبْد الْاَعْلَى عَنْ بَلال الْهِ الْهِي أَبِي وَكَيْعٌ ثَنَا السَّرائِيلُ عَنْ عَبْد الْاَعْلَى عَنْ بَلال الْهِ الْهِي أَبِي مُوسَى عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ مَنْ اللهُ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلْهُ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهُ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله الله عَلَيْهِ مَنْ اللهُ الله عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ ال

١٣١٠: خدتنا على بن مُحمَّد تنا يعلى وابُو مُعَاوِية عن الاعْمَسِ عن عَمْرو بن مُرَّة عن آبى البختري عن على قال بعينى رسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَم الى اليمن فَقُلَتُ يا رسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَم الى اليمن فَقُلَتُ يا رسُولُ الله بَهُ عَلَيه وَانَا شَابٌ اقْصَى بَيْنَهُمُ وَلا آدُرِى مَالُهُ صَاءً قَالَ فَصَرب بيده في صدري ثُمْ قال اللَّهُمَّ اهد ما شككت بعد في قضاء بين قضاء بين قضاء بين.

#### باب: قاضون كاذكر

۲۳۰۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جسے لوگوں کے درمیان قاضی مقرر کر دیا گیا اے چیمری کے بغیر ہی ذیح کر دیا گیا۔

۲۳۰۹: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عہدہ قضا کا مطالبہ کیا اسے اس کے نفس کے سپر دکر دیا گیا اور جے قاضی بننے پر مجبور کیا جائے تو اس پرایک فرشتہ نازل ہو کرراوراست کی طرف اس کی راہنمائی کرتار ہتا ہے۔ ۲۳۱۰: حضرت سیدناعلی رضی القد تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (عامل بناکر) بھیج رہے اللہ کے رسول ا آ پ مجھے (عامل بناکر) بھیج رہے وہ بیل حالانکہ میں نوجوان ہوں میں ان کے درمیان فیصلے حالانکہ میں نوجوان ہوں میں ان کے درمیان فیصلے کروں گا حالانکہ میں نوجوان ہوں میں ان کے درمیان فیصلے کروں گا حالانکہ میں نوجوان ہوں میں ان کے درمیان فیصلے کروں گا حالانکہ میں نوجوان ہوں میں ان کے درمیان فیصلے کروں گا حالانکہ میں نوجوان ہوں میں ان کے درمیان انسان کے درمیان انسان کے درمیان انسان کے درمیان انسان کروں گا حالانکہ میں عید بر ہاتھ مارا کی مرفر مایا: اے اللہ کہ آ پ نے میر عسینہ پر ہاتھ مارا کی مرفر مایا: اے اللہ کہ آ پ نے میر عسینہ پر ہاتھ مارا کی مرفر مایا: اے اللہ کہ آ پ نے میر عسینہ پر ہاتھ مارا کی مرفر مایا: اے اللہ کہ آ پ نے میر عسینہ پر ہاتھ مارا کی مرفر مایا: اے اللہ کہ ایک میں ان کے میں ان نے میر عسینہ پر ہاتھ مارا کی مرفر مایا: اے اللہ کہ نے میر عسینہ پر ہاتھ مارا کی مرفر مایا: اے اللہ کہ میں نو جو اسان کہ عینہ کی میں ان نے میں نو جو اسان کہ میں عینہ پر ہاتھ مارا کی مرفر مایا: اے اللہ کہ بیات کی میں ان کے میں نو جو اسان کے میں میں نو جو اسان کہ میں نو جو اسان کہ میں ان کے میں نوبوں میں ان کے میں نوبوں م

اس کے دِل کو ہدایت پر رکھاور اس کی زبان کومضبوط کر۔فرماتے میں کداس کے بعد میں دوآ ومیوں کے درمیان فیصلہ میں بھی تر دونہ ہوا۔

ضلاصة الربيب المربيب المربيب عنه كالمقطاء كالمبده بزئة خطراء اورمواخذ كا كام ہاس ميں آخرت ميں تباہ ہونے كا كام ہائى مطلب يہ ہو كا تعبدہ كا بھى ڈر ہے تگر جس كواللہ تعالى ہجائے ہيں اس كئے ملف صالحين نے تكليف اور صيبتيں جبيلنا گوارہ كرليا ليكن قضاء كا عبدہ قبول نه كيا۔ امام ابو حنيفه رحمة الله عليه كا واقعه مشہور ہے كه ان كومنصور نے قيد كيا اور مارا بھى ليكن قاضى بنتا قبول نہيں كيا۔ (فجز ادالنداحسن الجزاء)۔

## ٢ : بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي الْحَيُفِ وَالرِّشُوَةِ

١ ٣٣١١ : حدَّفْنَا أَبُوْ يَكُو بُنْ حَلَّادِ الْبَاهِلَىٰ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسُرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَصَلَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ حَاكِمٍ يَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَامِنْ حَاكِمٍ يَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَامِنْ حَاكِمٍ يَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَلَكُ الْجَدِّ بِقَضَاهُ ثُمْ يَرْفَعُ رأسة يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَلَكُ الْجَدِّ بِقَضَاهُ ثُمْ يَرْفَعُ رأسة إلى السَّماءِ فَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ الْقَاهُ فِي مَهُواقِ ازْبِعِيْنَ إِلَى السَّماءِ فَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ الْقَاهُ فِي مَهُواقِ ازْبِعِيْنَ الْمَاسِ اللهِ الْمَاسِ اللهِ الْمُعْلَى السَّماءِ فَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ الْقَاهُ فِي مَهُواقِ ازْبِعِيْنَ الْمَاسِ اللهِ الْمُعْلَى السَّماءِ فَإِنْ قَالَ الْلَقِهِ الْقَاهُ فِي مَهُواقِ ازْبِعِيْنَ عَنْ الْمَاسُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْقَاهُ فِي مَهُواقِ ازْبِعِيْنَ عَلَيْهِ الْقَاهُ فِي مَهُواقِ ازْبِعِيْنَ الْقَاهُ فِي مَهُواقِ الْمَعْنَ الْمُعَالَى الْمُولِي اللّهُ الْمُعْلَى السَّمَاءِ فَإِنْ قَالَ الْقِهِ الْقَاهُ فِي مَهُواقِ الْمُعَلِيْدِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلَى السَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعِلَّقُولُ الْمُعْلِيقُ الْمُعِلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِ

٣٣١٣ : حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدُ ثَنَا وَكِيْعٌ ثِنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ خَالِدٍ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ عَنْ أَبِي سلمةً عَنْ عَبْد الله ابْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَعْنَةُ اللَّه على الرَّاشِي والْمُرْتَشِيُ .

## چاپ ظلم اوررشوت ہے شدید ممانعت

۲۳۱۱: حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے درمیان رسول علی ہے فرمایا: جو حاکم بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوگا وہ روز قیامت اس حالت میں حاضر ہوگا کہ ایک فرشتہ اس کی گرون سے پکڑے ہوئے ہوگا پھر وہ فرشتہ آسان کی طرف سراغمائے گا اگر بیتکم ہوگا کہ اس کو بچینک دو تو وہ اسے بچینک دے گا ایک خندتی میں بس میں جالیس سال تک وہ گرتا چلا جائے گا۔

۲۳۱۲: حضرت عبدالله بن اوفی رضی الله عنه قریاتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فریا : جب تک قاضی ظلم نه کرے الله اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب و قطم کر ہینھے تو الله اسے اس کے نفس کے حوالہ کر دیے ۔

۳۳۱۳: حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله تعالی عنه بیان قر مات بین کهالله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے قر مایا: الله کی لعنت ہے رشوت و پنے والے پر اور رشوت لینے دالله کی لیاد

ضاصة الراب به ان احادیث میں ظلم اور رشوت کے لینے دیئے پرشدید وعید بیان کی گئی ہے رشوت لینے والے پر تو ظاہر ہے کہ وہ رشوت کے کر فروں سے کہ وہ رشوت دے کر دوسرے ہے کہ وہ رشوت دے کر دوسرے کا اور رشوت دینے والے پر اس لئے کہ وہ رشوت دے کر دوسرے کا مال ناحق کھائے گا۔ متاخرین علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ایک آ ومی کا مقد مدحق ہے اور کوئی حاکم بغیر رشوت سے حق فیصلہ نہ

فَأَخُطَأُ فَلَهُ أَجُرٌ .

کرتا ہونوظلم کو دفع کرنے کے لئے اگر رشوت دے کرا پنا جائز کام کروا تا ہے تو گناہ گارنہ ہوگا۔ بہر حال حدیث میں مطلقاً دونوں پر وعید ہے۔

قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثُتُ بِهِ آبَا بَكُرِ بُنَ عَمْرِو بُنِ حَزُمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدُثَيْلِهِ أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُزِيْرَةً .

٢٣١٥: حَدَّفَنا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ ثَوْبَةً ثَنا خَلُفُ ابُنُ خَلِيْفَةً لَنَا اللهِ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْفَضَاةُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْقَضَاةُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْقَضَاةُ ثَلاَ ثَةَ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عِلْمَ اللهَ ثَقَلَ النَّاسِ عَلَى الْحَقَّ فَقَوْ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَطْى لِلنَّاسِ عَلَى الْحَقَق فَقُو فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَطْى لِلنَّاسِ عَلَى الْحَقَق فَقُو فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ خَارَ فِي الْحُكَم فَهُو فِي النَّارِ وَرَجُلٌ خَارَ فِي الْحَكَم فَهُو فِي النَّارِ وَرَجُلٌ خَارَ فِي الْحُكَم فَهُو فِي النَّارِ وَرَجُلٌ خَارَ فِي الْحَكَم فَهُو فِي النَّارِ وَرَجُلٌ خَارَ فِي الْحَنَهِ فَهُو فِي النَّارِ وَرَجُلٌ خَارَ فِي الْحَنَهِ فَهُو فِي النَّارِ فَقُلْنَا. إِنَّ الْقَاضِي إِذَا اجْتَهَدَ فَهُو فِي النَّارِ اللهُ الْقَاضِي إِذَا اجْتَهَدَ فَهُو فِي النَّارِ الْقَلْمَانِي إِذَا اجْتَهَدَ فَهُو فِي النَّارِ الْقَلْمَانِي إِذَا اجْتَهَدَ فَهُو فِي النَّارِ الْمُلَانَانِ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

دِادِی: حاکم اجتہاد کرکے میں کوسمجھ لے

۳۳۱۳: حفرت عمر و بن عاص رضی الله عند سے روایت کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جب حاکم فیصلہ کرتے وقت خوب اجتہاد و کوشش کرے اور حق سمجھ لے تو اس کو دوا جرملیں گے اور جب فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور اس سے خطا ہو جب فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور اس سے خطا ہو جائے تو اس کواکیہ اجر کے گا۔

یز پد کہتے ہیں کہ میں نے بیدحدیث ابو بکر بن عمر و بن حزم کو سنائی تو انہوں نے فر مایا کہ ابوسلمہ نے حضرت ابو ہر رہے ہ سے روایت کر کے بیدحدیث مجھے ای طرح سنائی۔

۲۳۱۵: حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ اگر بریدہ کی اپنے والدہ سے مروی ہیں صدیث ندہوتی کہ اللہ کے رسول علیا ہے۔
والدہ سے مروی ہیں صدیث ندہوتی کہ اللہ کے رسول علیا ہے۔
نے فرمایا: قاضی تین قتم کے ہیں دو دوزخی اور ایک جنتی۔
ایک وہ مردجس نے حق کو جانا پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا تو وہ جنتی ہے اور ایک مردجس نے جہالت کے باوجود لوگوں کے فیصلے کئے وہ دوزخی ہے اور ایک وہ مردجس نے فیصلہ کرنے میں ظلم و جورے کام لیاوہ بھی دوزخی ہے تو ہم یہ کہ دیے کہ قاضی جب اجتہاد کرے تو وہ جنتی ہے۔

خلاصة الراب به ان احاديث من اجتهاد كي نضيات بيان ہوئى ہے اجتهاد كي تعريف بيہ كه حامل اوصاف آدى كا بن طاقت وكوشش كوا دكام شرعيه كے استباط كرنے ميں صرف كرد ينے كواجتهاد كہتے ہيں اس كا تخكم خود شارع عليه السلام نے ديا ہے اورخود بھى اس پرعمل كيا ہے اور اس كو بند بھى فرمايا ہے چنا نچه حضرت معاذ بن جبل رضى الله عنہ كو جب نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے يمن كا قاضى بنا كر بھيجنا جا ہا تو بطور امتحان كے دريا فت كيا كہ فيصلہ كس طرح كرو گے تو حضرت معاذ نے عرض كيا كا بيات كيا كہ فيصلہ كس طرح كرو گے تو حضرت معاذ نے عرض كيا كتاب سے كروں گا حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اگر كتاب الله ميں نہ ياؤ؟ عرض كيا اس سے فيصلہ كروں گا جس سے الله كے رسول (علیقے) نے كيا۔ فرمايا اگر بيا ہي نہ ياؤ؟ عرض كيا اس سے اجتهاد كروں گا؟ آ ب علیقے نے فرمايا ا

اللّٰہ کاشکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے فرستا د ہ کو اس بات کی تو قیق دی جو اس کے رسول کو بینند ہے یس حضورصلی اللہ علمیہ وسلم کا تصویب فرمانا اور خدا کا شکرا دا کرنا دلیل صریح ہے کہ جب کوئی تھکم کتاب الله وسنت رسول میں مصرح نه ہوتو اجتہا د ہے کا م لیا جائے۔ حدیث باب میں تو اجتہا دھیجے پر دونکیاں ملنے کی بشارت سائی اور فلطی پر ایک اجر و نیکی ۔ امام ابو بھر جصاص نے احکام القرآن میں حضرت عقبہ بن عامر ہے روایت کیا ہے کہ دوآ دمیوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مخاصمہ کیا آپ نے فرمایا: ان کا فیصلہ کرو' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی موجود گی میں فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا: فیصلہ کراش لئے کہا گرتو نے صحیح فیصلہ کیا تو تجھے دس نیکیاں ملیں گی اورا گرتو نے خطاء کی تو صرف ایک نیکی ملے گی اس سلسلہ میں صاحب ترجمان السنة نے کیا خوب بات کہی ہے کہ خالق نے اپنے رسول (صلی اللّه علیہ وسلم ) کومنصب تشریع ہے نواز ا تھا اس کے رسول نے اپنے صحابے کرام کومنصب اجتہا و ہے نواز دیا اور اس طرح جوثعت رسول کے حصہ میں آئی تھی امت کا بھی اس میں حصہ لگ گیا۔( ہرکس ناکس کوا جنتہا د کی ا جازت نہیں ) جسٹخص کوتوت اجتہا ویہ حاصل نہ ہواس کوا جنتہا وکرنے کی ا جازت نہیں ۔ ابو داؤ و میں حضرنت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ز مانہ میں ا کی شخص کے زکام لگ گیا پھراس کوا حتلام ہو گیا ساتھیوں نے اس کونسل کا حکم کیااس نے نسل کیااورمر گیا آپ کو پیڈبر پہنجی تو فر مایا : لوگوں نے اس کونل کیا خدا ان کونل کر ہے' کیا نا واقفی کا علاج بیہ نہ تھا کہ پوچھے لینتے اس کونو بیرکا فی تھا کہ تیم کرتا اور ا بنے زخم پریٹی یا تدھ لیتا اوراس پرسٹے کر کے باقی بدن کو دھولیتا۔ ساتھیوں نے اپنی رائے ہے آیت ''وان محسنہ جسنہ ا ف اطهروا" : کومعذوروغیرمعذورکے تق میں اورآیت"وان سحنت موضی … ": کوحدث اصغرکے ساتھ خاص سمجھ کرفتوگ وے دیااس فتو کی پررسول الله صلی الله علیہ وسلم کا رووا نکا رفر مانا اس بات کی دلیل ہے کہ بیفتو کی دینے والے صلاحیت اجتہا و ندر کھتے تھے اس لئے اجتہا دیے فتو کی دینا ان کے لئے جا ئزنہیں رکھا گیا۔مؤ طا امام مالک میں عطاء بن بیبار ہے روایت ہے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہے اس شخص کی بابت مسئلہ یو جیھا جس نے اپنی بیوی کوقبل ا زصحبت تین طلاقیں دیں عطاء نے کہا کہ با کرہ کوا یک ہی طلاق پڑتی ہے۔حضرت عبداللہ بولےتم تو نرے واعظ آ دمی ہوا یک طلاق ہے بائن ہو جاتی ہے اور تین طلاق سے حلالے کرنے تک حرام ہو جاتی ہے۔حضرت عطاء کے فتو کی کے باو جودان کے اتنے بڑے محدث عالم ہونے کے حضرت عبداللہ نے محض ان کی قوت اجتہا وید کی کمی کی وجہ سے معتبر ومعتد بہیں سمجھا اور "انسها انت قساص" ہے ان کے مجتہد ہونے کی طرف ارشادفر مایا جس کا حاصل پیہے کے نقل روایت اور بات ہے اور فقہ و اجتہا داور بات ہے۔نو عالم ہونے کے باوجودبعض لوگوں میں درجہ اجتہا زنہیں ہوتا تعجب ہےان لوگوں پر جواس کے قائل ہیں کہ چند کتا ہیں و کیھنے ہے مجتمد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اورسلف صالحین ہے بھی آ گے بڑھنے کی نا کام کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ تعجب ان پر ہے جو یہ کہتے ہیں پہلے ہز رگول کے پاس علم کی کی تھی آج کے لوگوں کے پاس علم زیادہ ہے خصوصا امام ابوحنیفاً کے بارے میں بیمجھتے ہیں کہ ان کی مرویات ڈیڑھ سو ہیں ایسے لوگ امام صاحب کے مقام اور مرتبہ سے نا وا قف ہوتے ہیں تقریباً جار ہزارشیوخ ہے صدیث کاعلم حاصل کیا تعجب کی پٹی آئٹھوں ہے کھول کر دیکھیں تو ا مام ابوحنیفیّہ کے مقام رفع کاعلم ہو جائے گا۔

## ٣ : بَابُ لَا يَحُكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضُبَانُ

۲۳۱۲: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ وَ مُحمَّدُ ابُنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَوْدِي وَ اللهِ بُنْ عَبُدِ اللهِ بُنْ يَوْدِي وَ الحَمَدُ بُنُ اللهِ بَنْ الْجَحْدَرِى قَالُوا ثَنَا سُفَيَانُ بُنْ عَيْدَةً عَنْ عَبُدِ الشَّمِلِ بُنِ عُمَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحُمَٰنِ عَيْدَةً عَنْ عَبُدِ الشَّمِلِ بُنِ عُمَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحُمَٰنِ عَيْدَةً عَنْ عَبُدِ الشَّمِ عَمْدُ الرَّحُمَٰنِ الْبَيْدِ اللهِ عَلَيْتَهُ قَالَ لا يَقْضِى اللهِ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ لا يَقْضِى اللهِ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ لا يَقْضِى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيَتِهِ لاَ يَنْبَغِيُ لِلْحَاكِمِ أَنُ يَقُضِي بَيْنَ الْنَيْنَ وَهُوَ غَضْبَانُ.

## مُ وَهُوَ بِأَنِ : حاكم غصه كى حالت ميں فيصله نه كرے

۲۳۱۲: حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قاضی عصر کی حالت میں دو فریقوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔

ہشام نے یوں کہا کہ حاکم جب حالت وغصب ( غصہ ) میں ہوتو آ ہے نصلے صادر نہیں کرتا جا ہے۔

خلاصة الراب مل المحديث كى بناء برعاماء في فرما يا كه حاكم قاضى يامفتى غصه كى حالت ميں ياغم يا بھوك يا نيند كے غلبه ك حالت ميں فيصله نه كرے اگر غصه كى حالت ميں فيصله كر دے تو جمہور علماء كے نز ديك وہ فيصله مجى اور حق نہيں ہے۔ باقی روايات ميں جو آتا ہے كہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ايك مرتبه غصه كى حالت ميں فيصله فرما يا تو بيد حضور كى خصوصيت تھى آنخضرت صلى الله عليه وسلم پرغصه غالب نہيں آتا تھا۔

## ۵: بَابُ قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لاَ تُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ تُحَرَّمُ حَلالاً

2 ١٣١١ : حدثنا آبُو بَكُرِ بَنُ شَيْبَة ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِ شَامَة عَنُ أُمِّ سَلَمَة عَنْ أَمِّ سَلَمَة عَنْ أَمِّ سَلَمَة عَنْ أَمِّ وَاللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَسَلَم تَنجُت صِمُونَ اللَّي وَإِنَّما أَنَا بَشُرٌ وَلَعَلَ بَعُضَكُم أَنُ الله وَانَّمَا أَقْطَى لَكُمْ عَلَى نَحُو يَكُونَ آلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مَن بَعْضِ وَإِنَّمَا أَقْطَى لَكُمْ عَلَى نَحُو يَكُونَ آلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مَن بَعْضِ وَإِنَّمَا أَقْطَى لَكُمْ عَلَى نَحُو مَمَّ السَمَعُ مِنكُمُ فَمَن قَضَيْتُ لَهُ مِن حَقِي آجِيهِ شَيئنا فلا مَمَّا السَمَعُ مِنكُمُ فَمَن قَضَيْتُ لَهُ مِن حَقِي آجِيهِ شَيئنا فلا يَاخُذُهُ فَإِنْ مَا آقَطَعُ لَهُ وَطَعَة مِن النَّارِ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقَيَامة.

٣٣١٨ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو يَنْ أَبِي شَيْبَةٍ قَنَا مُحَمَّدُ يُنْ بَشُو تَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنَ آبِي سَلْمَاثَافِينِ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ عَنُ

## دیاه به: حاکم کافیصله جرام کوحلال اور حلال کو حرام نبیس کرسکتا

۲۳۱۷: حضرت اسلم قرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: تم میرے پاس جھٹڑے لاتے ہواور میں تو بشری ہول (غیب نہیں جانتا) اور شایدتم میں ہے کوئی دلیل بیان کرنے میں دوسرے ہے بہتر ہواور میں تمہارے درمیان فیصلہ تمہارا بیان سننے پر کرتا ہوں للبذا میں جے بھی اسکے بھائی کا حق دلا دوں تو وہ ( یہ بچھ کر کہ میرے دلا نے ہوہ چیزاسکی ہوگئی) اے نہ لے کیونکہ میں تو آ ہے آگ کا ایک جیزاسکی ہوگئی اسے کے کھڑا دے رہا ہوں جے وہ روز قیا مت لے کرآ نیگا۔

۲۳۱۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں تو بشر

ابسي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا إِنَّمَا إِنَّا بِشُرَّ وَلَعَلَّ جُولِ اورشَايِرَتُم مِن ايك وليل ويخ مِن ووسرت ت بعضكم أن يَكُون الْحَنَ بِحُجْتِهِ مِنْ بَعْضِ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ ﴿ يَرْ صَرَبُو لِلْمَدَا مِنْ يَحَاسَ كَ يَعَالَى كَاتَهُورُ اسَاحَ يَعِي منْ حَقِّ آخِيُهِ قِطْعَةٌ فَإِنَّمَا ٱقُطَعُ لَهُ قَطْعَةٌ مِنِ النَّارِ .

د لا دوں تو میں اس کو آگ کا ایک ٹکٹرا دلا رہا ہوں ۔

ا خلاصة الراب به الله من بها يدين من كرناللحن الميل عن جمعة الاستقامة كدوري كي جانب بليث جائے كوكن كتے بير ـ اورا مام شافعی فر ماتے ہیں کے علماء کا تھلم کسی حرام کو حلال نہیں بنا سکتا۔

## چاپ: برائی چیز کا دعویٰ کرنااوراس میں جھگڑا کرنا

۲۳۱۹: حضرت ابوذ ررضی اللّٰدتعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشا و فر ماتے سنا: جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جوا س کی نہیں تھی تو وہ ہم میں ہے تہیں ہے اور وہ دوزخ کواپنا ٹھکا نہ بنا لے۔

۲۳۲۰: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فر مات ہیں کہاںتٰد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو مسلسل الله كى مدد كرتا ہے و ومسلسل الله كى ناراضکی میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مدد سے باز

خ*لاصیۃ البایب* 🖈 ان احادیث ہے بیہ ہدایت ملی ہے کے ظلم کرنے ہے بہت بچنا جا ہے اگرنٹس کی شامت ہے کسی ظالم کی ا عا نت کی ہے تو تو بہ کرنی جا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی اور پر ہیز گاری پرتو ایک دوسرے کا تعاون کر ولیکن التہ تعالیٰ کی نا فر مانی اور گناه میں اعانت وتعاون نه کرو ۔

# بياب: مدعى برگواه میں اور مدعیٰ علیہ

۲۳۲۱ : حضرت ابن عیاس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: اگر لوگوں کو محض ان کے دعویٰ کی وجہ ہے دے دیا جائے تو کچھلوگ

## ٢ : بَابُ مَن ادَّعٰى مَا لَيُسَ لَهُ وَ خاصَمَ فِيُهِ

٩ ٢٣١ : حَدَّقَتُ عَبُدُ الْوَارِثِ بُنْ عَبُدِ الصَّمِدِ ابْنِ عَبُدِ الوارث بن سَعِيدِ أَبُو عَبَيُسَمَةَ حدَّثِني أَبِي ثَنَى الْحَسَيْنُ بُنُ ذَكُوانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابُن بُرَيُدَةَ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْنِي بُنْ يَعُمُرَ أَنَّ أَبُهَا الْاسْوَدِ الدَّيُهِلِيُّ حَدَّثَهُ عَنُ أَبِي ذُرِّ أَنَّهُ سِمِعَ رسُولَ اللَّهِ } يَقُولُ مِنِ الدَّعِي مَا لَيُسَ لَهُ فَلَيُس مِنَّا وِلْيَتَبَوَّأَ مَقُعَدَهُ مِن النَّارِ. • ٢٣٢ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ تَعَلَيْهَ بُنِ سُواءِ حَدَّثَنِي عَمِي المُحَدَّمَةُ بُنُ سَوَاءِ عَنُ حُمَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ مَطْرِ الرَزَّاقِ عَنُ سَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمُ مَنْ أَعَانَ عَلَى خَصْوُمَةٍ بِظُلُمٍ (أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلُمٍ ) لَمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ اللَّهِ

## عَابُ الْبَيّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ عَلَى المُدَّعٰى عَلَيْهِ

٢٣٢١ : حَدَّثُنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ أَنْبَأَنَا بُنُ جُوَيُجٍ عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بسذعُواهُمُ ادُّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَ أَمُوالَهُمُ وَلَكِنِ الْيَمِينُ ﴿ وَمِرُولَ كَ حُولَ اور مالول كا وعوىٰ كرتے لكيس ليكن علَى المُدْعى عَلَيْه .

> ٢٣٢٢ : حددُثْنا مُحمَّدُ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَعَلِيُّ بْنُ فَأَنَّزَلَ اللَّهُ سُبُحَانَـةُ: ﴿ إِنَّ الَّـٰذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهُ وَأَيْمُ اللَّهِمُ ثُمَّنَّا قَلِيلًا .... ﴾ [آل عمران: ٧٨] إلى آخراُلآيَٰةِ .

مدعی علیہ کے ذمہ تتم ہے۔ ۲۳۲۲: حضرت اهعث بن قیس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ایک زمین میرے اور ایک یہودی کے درمیان مُحمَّدٍ قَالا ثَنَا وَكِيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه مشترک تھی یہودی میرے حصہ ہے انکاری ہو گیا تو میں فَالَا ثَمَا الْاعْمَاشُ عَنْ شَقِيقِ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ قَالَ نے اسے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیا۔ كَانَ بَيْنِيُ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهْوُدِ أَرُضٌ فَجَحَدنِي فَقَدَّمُتُهُ الَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّ لَكَ بَيَّنَةٌ قُلْتُ لَاقَالَ آپ نے فرمایا: تمہارے یاس کوئی جبوت ہے میں نے عرض کیانہیں آپ نے بہودی سے فر مایا : قسم اٹھاؤ میں لِلْيَهُ وَدِيّ احُلِفَ قُلُتُ إِذَا يَسْخِلِفَ فِيِّهِ فَيَذَّهُبُ بِمَا لِيَّ

نے عرض کیا وہ توقعم اٹھا کرمیرا مال ہڑپ کر جائے گا۔ اس پراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی جولوگ اللہ کے کے عہدا ورقتم کے عوض تھوڑ اسا مال لیتے ہیں آخر تک ۔

ت*ظاصیۃ الباب جنا حنفیہ کا ای حدیث پرعمل ہے کہ مدی کے ذ*مہ میمین نہیں بلکہ گواہی ہے اور مدی علیہ پر میمین ( فقم ) عائمہ

# بِابِ: جھوٹی قشم کھا کر مال

۲۳۲۳: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرياتے ہيں كه الله ك رسول المنافظة نے فرمایا: جس نے کوئی قشم اٹھائی اور وہ اس فتم میں حجوثا تھا اور اس فتم کے ذریعیہ کسی بھی مسلمان کا مال ناحق لے لیا تو وہ اللہ ہے ایس حالت میں ملے گا کہ الله اس پرغصه ہول مے۔ (العیاذ بالله من غضبه )

۲۳۲۴ : حضرت ابوامامه حارثیٌّ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میے قر ماتے سنا: جومر و سمسی مردمسلم کاحق قتم کھا کرنا جائز طور پر حاصل کر لے الله تعالیٰ اس پر جنت کوحرام فرما دیتے ہیں اور دوزخ اس کے لئے واجب قربادیتے ہیں اس پرلوگوں میں ہے

# ٨ : بَابُ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَاجُرَةٍ لِيَقْتَطِعَ

٢٣٢٣ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ لُمَيْرِ ثَنَا وَكِيُعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً قَالًا ثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَسِمِينِ وَهُوَ فِيُهَا فَاجُرٌ يَقُتَطِعُ بِهَا مَالِ امْرِي مُسُلِم لَقِي اللَّهُ وَهُوْ عَلَيْهِ غَصْبَانُ .

٣٣٣٣ : حَـدَّثَمَا أَبُـوُ بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الُوَلِيُدِيُن كَثِير عَنْ مُحَمَّدِين كَعُبِ أَنَّهُ سَمِع أَخَاهُ عَبْدِ اللَّهِ ابْن كَعْبِ أَنَّ أَبِا أَمَامَةُ الْجَارِثِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئُ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنَهِ الَّهُ حرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبِ لَهُ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ يها دَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شَيئنًا يَسَيُرًا قَالَ وَإِنْ كَانَ سِوَاتَحَا ﴿ الكِيهِ مَرُو لِنَ كِيا الساللهِ عَالَ شَيئنًا يَسَيُرًا قَالَ وَإِنْ كَانَ سِوَاتَحَا ﴿ ايك مَرُو لِنَ كَا اللهِ كَارَمُولَ الرَّحِرُوهِ وَرَا سی چیز ہو۔فر مایا اگر چہ پیلو کی ایک مسواک ہی ہو۔ من اراک

ت*ظل صبیۃ البایب جہ ج*ھوٹی فشم کھا کرا ہے مسلمان بھائی پرظلم کیا اور اس کا مال ظلماً حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کے نام کی ہے حرمتی کی تو التد تعالی کے غصہ کی تا ب کوبن لاسکتا ہے۔

## ٩ : بَابُ الْيَمِيُنِ عِنُدَ مَقَاطِع الْحُقُوٰقِ

٢٣٣٥ : حَدَّتُنَا عَسُرُو بُنُ زَالِعِ ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ح وحــثنا احُمدُ بُنُ ثابِتِ الْجَحْدَرِيُّ ثَنَا صَفُوانُ بَنُ عِيْسِي قَالا ثَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ يَسْطَاسِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ۖ مَنْ حَلَفَ بِيمِيْنِ اثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِيُ هَذَا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلُوْ عَلَى سِواكِ أَخْطَرٍ. ٢٣٢٢ \* حَدَّثَتَا مُحمَّدُ بُنُ يَحْيَى وَزُيْدُ ابْنُ اخْزَم قَالَا ثَنَا المَصْحَاكُ بُنُ مُخُلَدٍ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَوِيُدَ بُن قُرُّوُخَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنْ يُحَىٰ وَهُوَ أَبُو يُؤنِّسَ الْقَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَـلَمَةُ يَقُولُ سَمِعَتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لا يخلِفُ عِنْدَ هَلَا الْمِنْبَرِ عَبُدٌ وَلا أَمَةٌ عَلَى يَمِيْنِ الْمَةِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ رَطِبِ إِلَّا وَجَيْتُ لَهُ النَّارُ .

## دياب: فتم كہاں كھائے؟

٢٣٢٥ : حفرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه قر ماتے ہیں کہ اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا : جس نے میرے اس منبر کے پاس جھوٹی فتم کھائی تو وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اگر چہتر مسواک کی

٢٣٢٦ : حفرت ابو هرميره رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس منبر کے پاس جو بھی جھوٹی فشم کھائے گا (خواه) غلام ہو یا باتدی (خواہ مرد ہو یاعورت) اگر جہ تر (تازی) مسواک کی خاطر ہو اس کے لئے ووزخ واجب ہوجائے گی۔

خلاصیة الباب ﷺ متبرک مقامات میں نیکی کرنے کا تواب بہت اور برا ہوتا ہے تو گناہ کا و بال بھی زیادہ ہوتا ہے۔

## چاہ : اہل کتاب ہے کیاتشم لی جائے؟

٢٣٣٧: حضرت براء بن عازب ﷺ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک بہودی مرد عالم کو بلا یا اور فر مایا میں تخصیتهم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے حضرت موی علیه السلام پرتو رات نا زل فر ما گی۔

۲۳۲۸: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت

## • ١ : بَابُ بِمَا يُسْتَحُلِفُ أَهُلَ الْكِتَابِ

٢٣٢٧ : خَدَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ مُنخبِشَدٍ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاغْسَاشِ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ انَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ دَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ فَقَالَ أنُشُدُك بِالَّذِي أَنْوَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى .

٢٣٢٨ : خَـدُّتُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوَ أَسَامَةً عَنْ مُجَالِدٍ انْبَانَا عَامِرٌ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ فَالْ سَبِ كَهِ اللَّه كرسول صلى الله عليه وملم نے دو يهود يول إ لِيَهُ وَدِينِينَ أَنْشَدُتُكُما بِاللَّهِ الَّذِي أَنْوَلَ التَّوْوَاةَ عَلَى مُوسَى عَرْمايا: مِن تم دونوں كواس الله كي تتم ويتا ہوں جس <u>۔</u> نے حضرت مویٰ علیہ السلام پرتو رات نا زل فر مائی ۔

عليه الشَّلامُ .

ظائمة الراب الملاح الملاح الملاح الملاح الملاح الملاح الملاح المار الله الله الملاح ا

٢٣٢٩ : حَدِّلَنْسَا الْهُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بَنُ الْبَى شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بَنُ الْبَى عَرُوبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ خِلَاسٍ عَنُ الْمَحَادِثِ ثَنَا سَعِيْدُ بَنُ الْبِي عَرُوبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ خِلَاسٍ عَنَ البَي هُولِرةً أَنَّهُ ذَكْرَ أَنَّ وَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمُ البِي وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الل

۲۳۳۰ : حدد الله على السحاق بن منطور ومحمد ابن معمو ورُهير بن محمد قالوا أنا روح ابن عبادة أنا سفيان عن قضادة عن سعيد ابن آبي بردة عن ابيه عن ابي مؤسى آن رسول الله عليه المحتصم اليه رجلان بينهما دابة وليس لواجد منهما بيئة فجعلها بينهما بطفين.

۲۳۲۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ دو مردوں نے ایک سواری کا دعویٰ کیا کسی کے پاس ثبوت نہ تھا تو ان کو نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ قرید ڈال کرفتم اٹھا کمیں جس کے نام قرید نکلے وہ قشم اٹھائے اور سواری کا مالک ہوجائے۔

۳۳۳۰: حضرت ابوموی رضی الله عند سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں دومردول الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں دومردول نے ایک سواری کے متعلق اپنا جھٹر اپیش کیا کسی کے پاس شبوت نہ تھا۔ آپ نے اس کو دونوں کے درمیان نصف نصف نصف تقسیم فر مادیا۔

ضاصة الراب به الله علام طبق فرماتے بیں مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ دوآ دمیوں نے ایک سامان کا دعویٰ کیا جو تیسر ہے آدی

کے پاس ہو وہ تیسر ایج کہ میں اصل مالک کو جانتا ہوں' تو قرعہ ڈالا ( تو جس کے نام قرعہ نظے وہ قسم اٹھا کر وہ سامان لے جائے۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ سامان تیسر ہے آدی کے پاس رہے گا اگر دونوں نے بینہ قائم کئے تو ان کا کوکوئی اعتبار نہیں۔ امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں ان دوشخصوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیں گے۔ اس طرح اگر دوشخص ایک چیز کا دعویٰ کریں اور دونوں گواہ قائم کریں امام احمد فرماتے ہیں کہ قرعہ اندازی ہوگی کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی کی تھی۔ حنفیاس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں دوآ دمیوں نے جھڑا کیا قالیک اونٹ میں اور دونوں نے گواہ قائم کئے تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا' ربی قرعہ اندازی ۔ اس ویہ تھم ابتداء اسلام میں تھا پھر منسوخ ہوگیا جیسا کہ امام طحاوی نے ثابت کیا ہے۔

٢٣٣١ : حَدَّثُنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا ابُوْ مُعاوِيةَ لَنَا حَجَّاجٌ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ عَلَيْدِ بُنِ عَبَيْدِ بُنِ وَيُدِ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ ابِيْهِ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ خَنْدُ بِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَاعَ لِللهِ حَلَى قَالَ وَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَاعَ لِللهِ حَلَيْهِ وَيَرْجِعُ المُشْتَرِئَ فَعَلَى اللهُ فَوْ اَحَقُ بِهِ وَيَرْجِعُ المُشْتَرِئَ فَوَ اَحَقُ بِهِ وَيَرْجِعُ المُشْتَرِئَ عَلَى اللهُ فَي النَّهُ مَن .

١٣١١: بَابُ الْحُكُم فِيهَا اَفْسَدَتِ الْهَوَاشِى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حَدُّنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ عَقَّانَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامِ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ مُعَاوِية بُنُ هِ شَامِ عَنُ سَفَيَانَ عَنْ عَنْ حَرَامِ بُنِ سُفَيَانَ عَنْ عَنْ حَرَامِ بُنِ مُسَعَيْنَ عَنْ حَرَامِ بُنِ مُسَعِيْنَ عَنْ حَرَامِ بُنِ مُسَعِيْنَ عَنْ حَرَامِ بُنِ مُسَعِيْنَ عَنْ الْرُهُ عَنْ حَرَامِ بُنِ مُسَعِيْنَ عَنْ الْمُواءِ أَفْسَدَتُ مُسَعِيْنَ فَقَطَى وَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَ فَعَلَى وَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا فَقَطَى وَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلْمَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلْمُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلْمَ عَلَيْنَ الْعَلْمُ عَلَيْنَ الْعَلْمُ عَلَيْنَ الْعَلْمَ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ الْعُلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمَانِي عَلَيْنَ عَلَيْنُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ

١٢: بَابُ مَنُ سُوقَ لَهُ شَيءٌ
 فَوَجَدَهُ فِي يَدِ
 رَجُلِ اشترَاهُ

اسے کسی مرد کے پاس ملی جس نے وہ چیز خرید کے بیاں ملی جس نے وہ چیز خریدی ہے۔

۱۳۳۱: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب کسی مرد کا مال جاتا رہے یا اس کا سامان چوری ہو جائے پھر وہ کسی مرد کا مال جاتا رہے یا اس کا سامان چوری ہو جائے پھر وہ کسی مرد کے قبضہ میں ملے جواسے پھر رہا ہوتو ما لک اس

کا زیادہ حقدار ہے اور خریدنا والا فروخت کنندہ ہے

زرتمن واپس لے لے۔

پاہے:کسی کی کوئی چیز چوری ہوگئ پھر

بات جومال جانورخراب کردیں اس کا تھم اسلا : جومال جانورخراب کردیں اللہ عند سے دوایت ہے کہ حضرت ابن محیصہ انصاری رضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ حضرت براءرضی اللہ عندی ایک اوران کا باغ خراب تھی وہ لوگوں کے باغ میں گھس گئی اوران کا باغ خراب کردیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی گئ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دن میں اموال کی حفاظت آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دن میں اموال کی حفاظت مالکوں کے ذمہ ہے اور رات کو جانور خراب کردیں تو مالکوں سے ہے۔

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

خلاصة الراب ملا يه يه مين اورمويشي والداوك باغ كى حفاظت دن كے وقت كرتے ہيں اورمويشي والدات كو با ندھ كرر كھتے ہيں جب جانور رات كوكى كے كھيت ہيں گئة تو معلوم ہوا كه انہوں نے جانوروں كى ركھوالى نہيں كى بياس صورت ہيں ہے كہ جب جانوركا ما لك اس كے ساتھ نہ ہوا ور جب اس كے ساتھ ہو پھركى كا كھيت ضائح كر دے تو ما لك پر تا وان واجب ہوگا خواہ وہ سوار ہو يا تھنے والا يا آ مے آ مے چل رہا ہو يہ ند ہب امام ما لك اورا مام شافعى رحم ہما الله كا ہے حنفيہ فرماتے ہيں اگر جانوركا ما لك ساتھ نہ ہوتو ضائ نہيں جا ہے رات ہو يا دن كا وقت ہو۔

## ٣ ا : بَابُ الْمُحَكِّمِ فِيْمَنُ بِالْبِ : كُولَى يَحْصَ كَسَى كَسَرَ شَيْنًا إِسَ كَاتَ

الله عَنُ قَدِر بَنُ ابُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْبَة فَنَا شَوِيكُ بَنُ عَبْدِ الله عَنُ قَالَ قَلْتُ الله عَنُ قَدِر بَنِي عَنُ خُلُقِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اَوْمَا تَقُرَأُ القُرُانَ: ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ﴾ ؟ قَالَتُ تَوْمَا تَقُرَأُ القُرُانَ: ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ﴾ ؟ القلم: ٤ ) قَالَتُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ مَعَ السَّعَانِيةِ فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا وَصَنَعَتُ لَهُ حَفْصَةً طَعَامًا قَالَتُ السَّعَانِيةِ فَصَنَعْتُ لَهُ حَفْصَةً لَعُعَلَمًا قَالَتُ فَسَبَقَتُهُ وَسَلَّمَ فَعَنَهُ لِلْجَارِيةِ : انْطَلِقِي فَاتَحْفِيقِي قَصْعَتَهُا وَشَعْتُ لِلْجَارِيةِ : انْطَلِقِي فَاتَحْفِيقِي قَصْعَتَهُا فَلَلْ حَفْصَةً لَعُلَمُ الله عَلَى الله

۲۳۳۳ ؛ حدثنا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى ثَنَا حَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ السّاء : حدثنا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى ثَنَا حَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ الله : ٢٣٣٣ ؛ حدث الله بن مالك رضى الله تقالى عنه قال الك روجه مطبره كے پاس تق كه دوسرى نے كھائے كا كان النب صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَم عِنْدَ إِحْدَى اُمَّهَاتِ الك بياله بحيجا بَهِل نِي لَك فِي الله عَلَى كه والله عَلَى الله عَ

## چاپ: کوئی مخص کسی چیز کوتو ژ ڈالے تو اِس کا تھم

۲۲۲۳: بنوسواه کے ایک مرد کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عا کشہ ہے عرض کیا کہ مجھے اللہ کے رسول کے اخلاق کے متعلق بتاہیئے ۔ فر مانے لگیں: کیاتم قرآن نہیں پڑھتے ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ﴾ آپ برے اخلاق والے میں۔ نیز قر مایا کہ اللہ کے رسول اینے اصحاب کے ساتھ تھے۔ میں نے آ ب کیلئے کھانا تیار کیا اور حصہ نے بھی آ ب کیلئے کھا نا تیار کیا تو میں نے اپنی جیمو کری سے کہا جاؤ خفصه کا پیالدالث دو .. وه اس وقت پکنجی جب خفصه آپ م کے سامنے پیالہ رکھنے لکی تغییں تو پیالہ اُلٹ ویا۔ پیالہ ٹوٹ گیا اور کھانا بھمر گیا اللہ کے رسول نے وہ پیالہ اور کھانا دسترخوان پرجع کیا سب نے کھالیا پھر آ ب نے میرا بیالہ هصد کے یاس بھیجا اور فرمایا این برتن کے بدلہ برتن لے لواور جواس میں ہے وہ کھالوفر ماتی ہیں اسکے بعد میں نے آپ کے چہرہ پراسکا کوئی اڑمحسوس نہ کیا۔ ٣٣٣٣: حضرت انس بن ما لك فرمات بيس كه نبي ابني ایک زوجہ مطہرہ کے یاس تھے کہ دوسری نے کھانے کا ا کے پیالہ بھیجا پہلی نے (ناراضکی سے) لانے والے ے ہاتھ یر مارا میالہ گر کرنوٹ کیا تو اللہ کے رسول نے دونون ککڑوں کو اٹھا کر ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا اور اس میں کھانا جمع کرنے گئے اور ( حاضرین صحابۃ ے ) فرمانے لگے کہ تعہاری ماں کوغیرت آئی ( کہ میرا کھاٹا تیار نہ ہوا اور دوسری نے تیار کر کے بھیجے دیا ) اب

السرتسول وتسرک السمکشورة فنی بیت الننی ایک بیاله لیکرآ کی تو آپ نے سالم بیاله کھا نالا نے کسرتھا ۔ والے کودے دیا اور ٹوٹا ہوا بیالدا پی زوجہ کے گھر دہتے ۔ ویا جنہوں نے بیالد توڑا تھا۔

خلاصیة الراب بیلی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مال کورشک آگیا ہوان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کہ خفکی کا اظہار ندفر مایا کو نبی اور ہوتا تو بیوی پر بہت تا راض ہوتا اس قصد میں پیالہ کے بدلہ میں پیالہ اس لئے دیا کہ دونوں برتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور کھا نا بھی حضور بی کا تھا ور نہ برتن دوسرے برتن کی مثال نہیں ہوتا بلکہ ذوات القیم میں سے ہے۔

# ١٥ : بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشْبَةَ عَلَى جدار جاره

٢٣٣٥ : حَدَثنا هشام بن عمار وَمُحَمَد بن الصّباح قالا ثنا سُفَيان بن عَينه عن الزُّهُرِي عَن عبد الرَّحْمنِ الاعرج قال سمعت ابا هُوَيْرَة رضى الله تعالى عنه يَبُلُغ به قال سمعت ابا هُوَيْرَة رضى الله تعالى عنه يَبُلُغ به النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال اذا استأذن أحَدَكُمُ حارة ان يَعْرِزَ حَشْبة في جدّاره قلا يمنعه فلما حدَّمَهُمُ ابو هُريْرَة طَأْطُأُوا رء وسهم فلما رآهم قال ما لي ارائحم عنها مُعْرِضين واللّه لازمين بها يَبُن ارائحم عنها مُعْرِضين واللّه لازمين بها يَبُن اكتافكم.

#### دِاد بر جیت رکھے حیوت رکھے

۲۳۳۵: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بی نے فرمایا جب تم میں ہے کسی کا پڑوی اس ہے اس کی دیوار برلکڑی گاڑنے کی اجازت مانگے توہ اسے رو کے نہیں۔ جب ابو ہریرہ فرنے کی اجازت مانگے توہ اسے رو کے نہیں۔ جب ابو ہریرہ فرنے نے کو یہ صدیث سنائی تو انہوں نے سر جھکا لئے۔ ابو ہریرہ فرنے و یکھا تو فرمایا: کیا ہوا؟ میں دیکھ ربا ہوں کہ تم اس سے روگردانی کر رہے ہو اللہ کی فتم! میں تمہارے کندھوں کے درمیان اسے ماروں گا یعنی یہ صدیدے خوب سناؤں گا۔

۲۳۳۳ : حفرت مکرمہ بن سلم فرماتے ہیں کہ بنومغیرہ کے دو شخصوں ہیں سے ایک نے بید کہا کہ اسکا غلام آزاد ہے اگر دوسرااسکی دیوار میں لکڑی گاڑ ہے تو؟ مجمع بن پزیداور بہت سے انصاری صحابہ آئے اور کہنے گئے کہ ہم گواہی ویت ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا : تم میں سے کوئی اپ پڑوی کواپی دیوار میں لکڑی گاڑ نے سے ندرو کے تو اس نے کہا اے بھائی! (شریعت کا) فیصلہ تمہارے موافق اور میر سے خلاف ہے جبکہ میں فتم بھی اٹھا چکا ہوں لہذا تم میری دیوار طلاف ہے جبکہ میں فتم بھی اٹھا چکا ہوں لہذا تم میری دیوار

فالجعل عَلَيْهِ حَشَّكَ.

کے اس طرف ستون بنا کراس پرای لکڑیاں رکھاو۔

٢٣٣٧ : حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها \_ روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : تم میں کوئی بھی اینے پڑوی کو اپنی و بوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ

٣٣٣٠ : حَدَّثَتَ حَرَّمَلَةً بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُب أَخْبَوَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنُ آبِي ٱلْآسُوَدِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عبَّاسِ انَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ لَا يَسْمَنَعُ آحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغُرِزُ حشبة على جداره.

خلاصیة الراب به انگه کااختلاف ہے اس مسئلہ میں امام احمد بن طنبل اور اسحاب الحدیث کے نز دیک بیتکم وجو بی ہے اور ا مام شافعی کے دوقول ہیں ان میں ہے زیادہ سجھے ندب کا ہے اورا مام ابوصنیفہ کے نز دیک میتھم استخبا بی ہے۔حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ کا بیاکہا کہ بیرحدیث تمہارے مونڈھوں پر ماروں گا مطلب بیا ہے کہ میں ہروفت بیان کروں گا۔بعض نے بیا مطلب بھی بیان کیا ہے تمہارے مونڈھوں کے درمیان لٹکا دول گا ہر آ دمی اس کو دیکھے گا۔ایک تو جید بیکھی کی گئی ہے کہ تم لوگ لکڑیاں رکھنے کو گوار ہنبیں کرتے ہو میں تمہارے کندھوں پر بھی رکھوں گا (والتداعلم بالصواب)۔

حدیث ۲۳۳۳:سجان الله! صحابه کرام رمنی الله عنهم کی الیی شان تھی که شریعت اور صاحب شریعت صلی الله علیه وسلم کے حکم کے سامنے جھک جاتے تھے۔

# چاپ زاسته کی مقدار میں اختلاف ہو

۲۳۳۸: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: راسته سات باتھرکھو۔

٢٣٣٩ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها ـــ روایت ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: جب رسته کی مقدار میں تمہارااختلاف ہوجائے تو سات ہاتھ ١١ : بَابُ إِذَا تَشَاجَرُوا فِيُ قَدُر

٢٣٣٨ : حـدُثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مُثَنِّي بُنُ سَعِيْدِ الصَّبَعِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيْرٍ بُنِ كَعُبِ عَنْ أَبِي هُرْيُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اجْعَلُوا الطُّويُقَ سَبُعَةَ اَزُرُع . ٢٣٣٩ : حدَّثَتَا مُحمَّدُ بُنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ ابُنُ عُمَرَ بُنِ هَيَّاجِ قَالَ ثَنَا فَبِيُصَهُ ثَنَا سُفُيَانٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ إِذَا خُتَـكَ فُتُمُ فِي الطُّرِيُقِ

فَاجْعَلُونُهُ سَبُعَةُ أَذُرُعٍ . خ*لاصیۃ البا ہے 🏗 بیعنی جب راستہ کئی لوگوں کے درمیان مشتر ک ہواور کو ئی ایک تقبیر کر نا جا ہتا ہوتو راستہ کی جنتنی مقدار پر* ا تفاق ہو جائے تو و و درست ہے نیکن اگر راستہ کی مقدار ہران کا اختلاف ہوتو بھرسات ہاتھ راستہ متعین ہوگا یہ حدیث کا مطلب اور مرادیہ اور اگر پہلے راستہ متعین ہوا ور اس کی مقدار بھی معلوم ہوتو کسی کوگلی اور راستہ تنگ کرتا درست نہیں اور اس کواختیار جھی تہیں ہے۔

# ١ : بَابُ مَنْ بَنى فِى حَقِّهِ مَا يَضُرُّ

• ٣٣٨ : خَدُّثُنَا عَبُدُ رَبِّهِ بُنُ النَّبَمَيُرِيِّ ثَنَا أَبُو الْمُعَلِّسِ ثَنَا فُصِّيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوْسَى ابْنُ عُقْبَةً ثَنَا اِسُحاقٌ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَاضَةً بُنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَطَى أَنَّ لَا صَوْرَ وَلَا ضِرَارٌ .

ا ٣٣٣ : حَدَّثُنَا مُحَدَّمُهُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنُ جَابِرِ الْجَعْفِي عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

٢٣٣٢ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُع أَنْيَأَنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدِ عَنُ يَسَحَيْسَي بُسْنِ سَعِيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنُ لُوْلُوَّةَ عَنْ أَبِي صِرُمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَةً مَنْ صَارَّ أَصَرٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ شَاقَ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ .

۲۳۳۰ : حضرت عباده بن صامت رضی الله عند سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ فیصله فر مایا که کسی کو نه ابتداء نقصان پہنچایا جائے اور نه بدلے ہیں۔

اس الله ٢٣٠ : حضرت ابن عباس رضى الله عنهما \_ بيم مضموان مروی ہے۔

باب: این صه میں ایس چیز بنا تاجس سے

ہمسامیر کا نقصان ہو

۲۳۴۲: حضرت الوصر مهرضی الله عند سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اس کو نقصان پہنچائے ادر جو دوسرے برسختی کرےاللہ اس برسختی فر مائے۔

خلاصة الراب الله الناحاديث مين بمسائے كى رعايت كرنے كائكم ديا كيا ہے اس بارے ميں قاعد وكليه بيان كيا كيا ہے کہ اگر ہمسائے کے مکان کی طرف روشندان باہریر نالہ لگانے ہے اس کونقصان وضرر ہوتا ہوتو درست تہیں ور نہ درست

بِ بِ وومر دا یک جھونیر " کے دعویدار ہوں ۲۳۴۳: حضرت جاربه " فرماتے ہیں کہ پچھلوگوں نے ایک جھونیٹری ہے معلق جوائے درمیان تھی کے متعلق اپنا مقدمہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ان کے درمیان قیصلہ کیلئے حذیفہ یک کو بھیجا انہوں نے اینکے حق میں فیصلہ دیا جن کے پاس رسیوں کے کھو نے تھے جب کردی آپ نے فر مایا: تم نے درست اور اچھا فیصلہ کیا۔

١٨: بَابُ الرَّجُلان يَدَّعِيَان فِي خُصِّ

٢٣٣٣ : حَدَّثَنَا مُنحِيمًا لَهُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ ابْنُ حَالِدٍ الْـوَاسِطِيُّ قَالَا ثَنَا اَبُوبَكُرِ ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ دَهُمَم بْنِ قُرَّانِ عَنْ بَـمُوانَ ابُنِ جَارِيَةَ عَنُ آبِيُهِ أَنَّ قَوْمًا الْحَتَصَمُوا إِلَى النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُصٌّ كَانَ بَيْنَهُمْ فَبَعَثُ حُدَّيْفَة يَقُضِي بَيْنَهُمُ فَقَضَى لِلَّذِيْنَ يَلِيهِمُ الْقِمُطُ قَلْمًا رَجَعَ الى النبية صلَّى اللهُ عَلَيْسهِ وسَلَّمَ الحَبْرَة فقال اصبُتْ وه نيَّ كي خدمت مين واپس بوسة توساري بات عرض خلاصیة الرباب به اگریه حدیث محج ہے تو دلیل ہے اس بارے میں کہ فیصلہ ظاہر کی بناء پر ہوتا ہے اس واسطے علماء نے فرمایا اگر دیوار میں جھکڑا ہوتو جس کی کڑیاں اس پر لگی ہوئی ہوں تو دیوار بھی اس کی مجھی جائے گی بیاس صورت میں ہے کہ جب

## ٩ : بَابُ مَنِ اشْتَوْطُ الْخَلَاصَ

٢٣٣٣ : حَدُّقَتَ يَسَحَيَى بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَسَاطَةً عَنِ الْمُحَسَنِ عَنَّ سَمُزَةً بُنِ جُنَّدُبٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بِيُعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْلَاوُّ لِ .

قَالَ الْوَلِيْدُ فِي هَٰذَا الْحَدِيْثِ اِبْطَالُ الْخَلَاصِ.

## باپ: قبضه کی شرط لگانا

۲۳۳۳ : حضرت سمره بن جندب رضی الله عند سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جب مال دو هخصوں کو چ دیا جائے تو پہلے خریدار کو سلے گا۔

ابوالوليد كيتے ہيں كداس حديث سے قصدى شرط تھہرا نا باطل ہو جاتا ہے۔

<u> خلاصة الراب</u> ينه حديث سے خلاص كى شرط كا ابطال ثابت ہوتا ہے اس سے يہ بھى ثابت ہوا كه پہلى بيغ درست ہے۔ • ٢ : بَابُ الْقَصَاءِ بِالْقُرُعَةِ

## چاہ : قرعہ ڈال کر فیصلہ کرنا

۳۳۳۵ : حفرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد کے چھے غلام تھے ان کے علاوہ اس کے باس مجھ مال نہ تھا مرتے وقت اس نے ان سب کو آزا د کر دیا تو انٹد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دود وحت کر کے قرید ڈالا اور دوکو آ زاد کر دیا اور جارکو بدستورغلام رہنے دیا۔

۲۳۴۲ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک بیج میں د ومردوں کا اختلاف ہوگیا ان میں ہے مسی کے یاس مواہ یا ثبوت نہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا بشتم اٹھا نے کے لئے تم قرعہ ڈ الوحمہیں ببندمو مإنا ببندر

٢٣٣٧ : حضرت عا نشه على روايت ب كه نبي صلى الله علیہ وسلم سفر کرتے تو اپنی از واج کے درمیان قرعہ وُ التے (جس کے نام قرعہ نکاتا اسے سفر میں ساتھ رکھتے )

٢٣٣٥ : حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ ابُنُ السَّمُسُنِّي قَالًا ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى ثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَهُ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُصْيُنِ أَنَّ وَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةٌ مَـمُـلُـوُ كِيُـنَ لَيُسسَ لَـهُ مَالٌ غَيْرُهُمُ فَأَعْتَقَهُمُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَ جِزَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَ اثَّنَيْنِ

٢٣٣٦ : حَدَّثَنَا جِمِيْلُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ثَنَا سِعِيدٌ عَنْ فَصَاحَةَ عَنُ جَلَاسٍ عَنُ آبِي رَافِعِ عَنُ آبِي هُوَيُوَةَ رَضِي اللَّهُ تَعالَى عَنَّهَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تُدَارَاءَ فِي بِيْعِ لَيْسَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا بَيَّنَةٌ فَأَمَرُهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُ أَنَّ يَسُتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ آحَبًّا ذلك أم كرها.

٣٣٣٢ : حَـدُّتُنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُومِي عَنُ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُ كَان إِذَا سَافَرَ اَقُرُعَ بَيُنَ نِسَائِهِ .

٢٣٨٨ : حدَّثنا السحاق بَنْ منطور البانا عبد الرَّاقِ الْبانا النَّوْرِيُ عن صالِح الْهَمداني عن الشَّعْبي عَنْ عبد حنبر المحضرمي عن زيد بن ازقم قال أتبي على بن ابنى طالب رَضِي اللهُ تعالى عند وهو بااليمن في ثلا أنه فلا وقد وقعوا على المرأة في طُهر واحد فسأل النَّيْن فقال أَنْ قَرَان لِهَذَا بِالْولد لا فقالا لا تُعَمَّ سال اثنين فقال النَّقِرَان لِهَذَا بِالْولد فقالا لا فَجَعَل كُلَّمَ سال اثنين فقال النَّقِرَان لِهَذَا بِالْولد فقالا لا فَجَعَل كُلَّمَ سال اثنين التَقرَان لِهذَا بِالْولد قالا: لا فَاقرع بَيْنَهُم أَلْحَق الُولد بالدَى أصابتُهُ اللهُ على عليه وَحعل عليه ثلثى الدِينة فذكر ذلك للنَّبي صلى الله عليه وسلّم فضحك بذت فواجدة

۲۳۳۸: حفرت زید بن ارقم فرماتے بیل کدیمن میں حضرت علی کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ تمین مردوں نے ایک عورت سے ایک بی طهر میں صحبت کی (پیرحمل کے بعداس عورت کے یہاں بچہ ہوا تو تمنوں نے اس بچہ کا وعویٰ کر دیا) حضرت علی نے دو سے بوچھا کہ تم یہ اقرار کرتے ہوکہ یہ بچہ تیسر سے کا ہے؟ کہنے گئے: نہیں پیردوسرے دوکوالگ کرکے بوچھا کہتم اس تیسرے کے پیردوسرے دوکوالگ کرکے بوچھا کہتم اس تیسرے کے نہیں میں بچہ کے نسب کا اقرار کرتے ہو؟ کہنے گئے: نہیں حق میں بچہ کے نسب کا اقرار کرتے ہو؟ کہنے گئے: اللہ کرکے بوچھا کہتم اس تیسرے کے نسب کا اقرار کرتے ہو؟ کہنے گئے: اللہ کرتے ہوگا کہ کہنے گئے کے کہنے کہنے گئے۔ اللہ کرتے ہوگہ کے تیسرے کا ہے؟ تو وہا تکار کرتے۔

اِس پرحضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرعہ ڈ الا اور جس کے نام قرعہ لکلا بچہاس کودے دیا اور دو تہائی دیت اس پرلا زم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک ڈ اڑھیس ظاہر ہوگئیں۔

خلاصة الراب الله الما الماديث سے قرعہ اندازی کا جواز معلوم ہوتا ہے اس سے قلبی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث ۲۳۳۸: تہائی دیت اس لئے دلوائی کہ دعویٰ کے ہمو جب اس لا کے میں تین آدمی شریک تصاور گواہ کے پاس نہیں تھا تو قرعہ اندازی کی ضرورت مجھی پس قرعہ نکا یہ حضوق کا فائدہ دیا اس آدمی کے لئے جس کے نام قرعہ نکا یہ حضرت علی رضی الند عنہ کا اجتبادتھا حضور سلی الند علیہ وسلم کی بنسی اس وجہ سے تھی کہ یہ فیصلہ بہت عجیب اسلوب پر کیا گیا تھا۔ کیکن ابوداؤ دیے حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے الی صورت میں لیکن ابوداؤ دیے حضرت عمرو بن شعیب رضی الند عنہ سے روایت کیا ہے کہ آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم نے الی صورت میں یہ کی کہ وہ بچہا ہی ماں کے یاس رہے گا اور کس سے اس کا نسب ٹابت نہ دوگا۔

## ٢١: بَابُ الْقَافَةِ

٢٣٣٩ : حَدَّثَنا الْوُ بِكُو بِنُ أَبِى شَيْبة وهَشَامُ بُلُ عَمَّا وَمُحَمَّدُ الْنُ الصَّبَاحِ قَالُوا ثَنَا سُفْيانُ بُلُ غَيِئَة عَنِ الزُّهُويِ وَمُحَمَّدُ الْنُ الصَّبَاحِ قَالُوا ثَنَا سُفْيانُ بُلُ غَيِئَة عَنِ الزُّهُويِ عَنْ عَانشة رضى اللهُ تعالى عَنها قالتُ دخل رسُولُ الله دات يسؤم مسرور وهو يقول يباعائشة النم توى أنَّ مُحَرِز النَّم لُلِحِي دُخل عَلَى فَرَاى أسامة وزَيْدًا عَليْهِمَا مُحَرِز النَّم قَلْ فَرَاى أسامة وزَيْدًا عَلَيْهِمَا قَطَلِيفة قَدْ غَطَيا رُءُ وسُهُما وقد بدت اقدامُهُما فقال انَّ عَطِيفة قَدْ غَطَيا رُءُ وسُهُما وقد بدت اقدامُهُما فقال انَّ

## دِيادب: قياف كابيان

هذه الأقدام يَعْضُها مِنْ يَعْضِ.

٢٣٥٠ : حَدَّفَت المَحَمَّدُ بَنْ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يُوسُفَ فَتَا السُرَائِيلُ ثَنَا سَمَاكَ بُنُ حَرُبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْ السُرَائِيلُ ثَنَا سَمَاكَ بُنُ حَرُبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْ السَمَانِ اللَّهِ الْمَرْاةُ كَاهِنَةُ فَقَالُوا لَهَا الْحَبِرِيْمَا الشَّهَا الْمُتَاسِ اللَّ قَوْيُشَا اتوا المُرَاةُ كَاهِنَة فَقَالُوا لَهَا الْحَبِرِيْمَا الشَّهَا اللَّهُ عَرَرُتُمُ كَسَاءَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِدُ اللَّهُ عَلَيْهَا الْبَاتُكُمُ قَالَ فَجَرُوا كَسَاءً ثَلَى مَشَيْعُمُ عَلَيْهَا الْبَاتُكُمُ قَالَ فَجَرُوا كَسَاءً ثُمَّ مَشَي النَّهُ عَلَيْهَا فَابُصَرَتُ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَشَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُحَمَّدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ اللَّهُ مُحَمَّدًا اللَّهُ لُمَّ يَعْتَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَّم .

دوسرے سے ملتے ہیں (باپ بیٹے کے ہیں)

<u>خلاصیة الهاب</u> انتاقی فی بید به کراعضا ، کی مناسبت کاعلم اور حرکات وسکنات سے انداز ولگانا۔ منافقین حضرت اسامہ بن زیدر صنی اللہ عنہما کے نسب میں عیب لگاتے ہے اس لئے کہ حضرت زید تو گورے رنگ والے ہے لیکن حضرت اسامہ رصنی اللہ عندسانو لے رنگ کے کیونکہ ان کی والدہ ام ایمن سیاہ فام تھیں منافقین کی اس قبیح حرکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کورنج اور قات بواجب قیافہ شناس نے دونوں کو اکٹھا لیٹے ہوئے دیکھا تو اس نے پاؤں دیکھر ایک طرح کے بتلائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرخی حاصل ہوئی اور منافق روسیاہ ہوئے۔

## ٢٢ : بَابُ تَخِييُرِ الصَّبِيِّ بَيُنَ اَبُوَيُه

ا ٢٣٥ : حَدَّثُ الْمَشَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ زياد بُنِ سَعُدِ عَنْ هِلالِ ابْنِ ابِى مَيْمُونَةَ عَنُ ابِى مَيْمُونَةً عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِيَةً خَيْدَ عُلامًا بَيْنَ آبِيهِ وَأَمَّهِ وقال يَا عُلامُ هَذِهِ أَمُّكَ وَهَذَا آبُؤك .

٢٣٥٢ : حَدَّثَنَا آلِوْ بَكُرِ إِنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيْةَ عَنْ عُشَمَانَ النَّبِي عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بُنِ سَلْمَةَ عَنُ ابِيْسِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبُولِسِهِ الْحَدَّضِيمَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ

چاہے: بچہکواختیار دینا کہ ماں باپ میں سے جس کے پاس جا ہے رہے

۱۳۵۱: حضرت ابو ہریرہ رضی القہ عندے روایت ہے کہ تی صلی القد علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو اختیار دیا کہ اپنے ماں باپ میں سے جس کے پاس چاہے رہے اور فر مایا:
ال باپ میں سے جس کے پاس چاہے رہے اور فر مایا:
ال لڑکے یہ تیری والدہ ہیں اور یہ تیرے والد ہیں۔
۱۳۵۲: حضرت عبدالحمید اپنے والدسے وہ دا داسے روایت
کرتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نی کے پاس اپنا جھگڑ الے
کر گئے ان میں نمیک کا فر اور دوسرا مسلمان تھا آپ نے

عَلَيْه وسلَّم أَحِدُهُمَا كَافِرُ والْآحرُ مُسُلَمٌ فَحَيْرهُ فَتَوجُه الْهِينَ اخْتَيَارُويَا تَوْيِهِ كَافر كَى طرف متوجه ہوئے۔ آپ نے إلَى الْحَافِرِ فَقَالَ اللَّهُمُّ اهْدِهِ فَتُوجَهُ إلى الْمُسُلَم فَقَصَى لَهُ فَرَمایا: السَّالَ عِدايت فرمايا توبيمسلمان كى طرف متوجه به .

## ٢٣ : بَابُ الصُّلُح

٢٣٥٣ : حَدَثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِى شَيْبَة ثنا خَالِد بَنِ مَخُلَدٍ ثَنَا كَثِيرُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ عَمُوهِ ابْنِ عَوْفِ عَنْ ابنِهِ عَنْ جَدِهِ ثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبُد اللّهِ ابْنِ عَمُوهِ ابْنِ عَوْفِ عَنْ ابنِهِ عَنْ جَدِهِ فَالْ صَمِعَتُ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ الصَّلُح جَابُرٌ بَيْنَ الْمُسَلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمُ خَلَالًا أَوْاحَلٌ حوامًا المُسَلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمُ خَلَالًا أَوْاحَلٌ حوامًا ا

ضلاصیة الراب به الله اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی صلح ہرفتم کی جائز ہے البیتہ خلاف شریعت جائز نہیں۔اس حدیث کوامام ابوداؤ دوتر ندی وغیر ہمانے بھی روایت کیا ہے۔

## ٣٣ : بَابُ الْحَجِّرِ عَلَى مَنْ يُفُسدُ مَالَهُ

٣٣٥٣ : حَدَّثُنَا أَزْهَرُ بُنُ مَرُوَانَ ثَنَا عَبُدُ أَلَاعُلَى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنُ قَتَافَةَ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلا كَانَ فِي عَهُد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُقَدته ضَعْفَ وَكَانَ يُسَايِعُ وَانْ أَهُلَهُ أَتَوُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم فَقَالُوا يُسِايِعُ وَانْ أَهُلَهُ أَتَوُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم فَقَالُوا يَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ اصْبِرُ عَنِ الْبَيْع وَسَلَّم اللهُ الله الله عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ اللهُ الله الله عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ الله الله عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ الله الله عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ الله المُبرُ عنِ الْبَيْع وَلَهُ هَا وَلا جَلَابَة .

٢٣٥٥ : حدَّثنا ابْو بكر بْنُ ابي شيبة تناعَبُدُ الاعْلَى

## دپاپ: ملح کابیان

۲۳۵۳: حضرت عمر و بن عوف رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو بیہ فرماتے میں نا: مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے لیکن وہ صلح جائز ہیں جس میں سی حلال کوحرام یا حرام کوحلال کیا جو۔

، دیاہ: اپنامال برباد کرنے والے پریابندی

۲۳۵۳: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علی کے زمانہ میں ایک شخص کی عقل میں فتور تھا اور وہ خرید وفر وخت کیا کرتا تھا اس کے گھر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول اس پر پابندی لگا و بجئے ۔ نبی نے اے بلاکر اللہ کے رسول اس پر پابندی لگا و بجئے ۔ نبی نے اے بلاکر خرید وفر وخت سے منع فر مایا تو عرض کرنے لگا کہ میں خرید وفر وخت سے رک نہیں سکتا۔ آپ نے فر مایا: اگرتم خرید و فروخت کروتو کہ دیا کروکہ دیکھودھوکا نہیں ہے۔ فر مایا: اگرتم خرید و فروخت کروتو کہ دیا کروکہ دیکھودھوکا نہیں ہے۔

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّان قَالَ هُوَ جَـدِى مُنَـقِـدٌ بُنُ عَـمُو وَكَانَ رَجُلًا قَدُ أَصَابَتُهُ المَّةٌ فِسَى رَاسِبِهِ فَكَسَرَتُ لِسَسانِهُ وْكَانَ لَايَدُعُ عَلَى ذَلِكَ التِّـجَارَةَ وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ فَٱتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا ٱنْتَ بَايَعُتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ انْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَتَ لَيَال فَانُ رَضِيُتَ فَامُسِكُ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارُدُدُهَا عَلَى صَاحِبهَا .

منقذ بن عمر کے سرمیں چوٹ گئی تھی جس کی وجہ ہے زیان میں شکتنگی آ گئی تھی اس کے باوجود وہ خرید وفروخت تہیں جھوڑتے تھے اور انہیں نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ تو وہ نبی ملاہ علقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی۔آپ نے فرمایا: جبتم خرید وفر وخت کروتو یوں کہہ ديا كروكه دهو كهنبيس ہونا جاہئے پھر جوسا مان بھی تم خريدو حمہیں اس میں تمین شب تک اختیار ہے کہ پہند ہوتو رکھالو نا پیند ہوتو فروخت کتندہ کووایس کر دو۔

: خلاصیة الراب 🌣 لا جِلابَهٔ کامعنی بیرے که بچھے دھو کہ نہ دواگر دھوکا ٹابت ہو گیا تو معاملہ فتنج کرنے کا مجھے اختیار ہوگا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ مجھے تین دن تک اختیار ہے اس حدیث میں ائمہ کا اختلاف ہے بعض علماء نے حضرت منقذ کے لئے اس حدیث کوخاص قر ار دیا ہے۔اس کوکسی فریب خور د ہ کے لئے اختیار نہیں یہی ند ہب ہے امام شافعی اور امام ابوحنیفہ اور و دسر ہےائمہ کا ہےا درامام مالک کی سیجے روایت بھی یہی ہے۔بعض مالکیہ بیہ کہتے ہیں کہاس حدیث کی بناء پر فریب خور د ہ کے لئے اختیار ہوگا بشرطیکہ ایک تہائی قیت کے برابر ہو۔

## ٢٥ : بَابُ تَفُلِيْسِ الْمُعُدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لغر مائه

٢٣٥٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةً ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنْ بُكُيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْآشَجَ عَنْ عِيَاضِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعْدِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ النُّحُدُرِي قَالَ أُصِيُبَ رَجُلَّ فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا فَكُثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغُ ذَٰلِكَ وَفَاءَ دِيْنِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُوا مَمَا وَجَدَثُهُمُ وَلَيْسَسَ لَكُمُ إِلَّا ذَٰلِكَ يَعْنِي

٣٣٥٧ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَادٍ ثَنَا أَبُوُ عَاصِمٍ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ ٢٣٥٧ : حفرت جابر بن عبدالله عدوايت بكرالله

## باہ جس کے پاس مال ندر ہے اے مفلس قرار دیناا ورقرض خوا ہوں کی خاطر اس کا مال فروخت کرنا

۲ ۳۳۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه قر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرد کوان تھلوں میں نقصان ہوا جواس نے خریدے تھے اوراس پر بہت قرضہ ہو گیا اللہ کے رسول میکھیے نے فر مایا: اس کوصد قہ دونوگوں نے اس کوصد قہ دیالیکن اتنی مقدار نہ ہوئی کہ اس کا تمام قرضہ اوا ہو سکے تو آ ب نے فرمایا: جومتهمیں مل گیا و ہ لے لواور تنہیں ( فی الحال ) اور پچھ نہ

بْنُ مُسْلِم بْنِ هُوْمْزِ عَنْ سَلَّمَةَ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدَ اللَّهُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ حَلَى مُعَادَ بُنُ حِبلِ مِنْ عُرِمَاءِ ٥ ثُمَّ استعملهُ على اليمن فقال مُعَاذُ انَّ رسُول الله استخلصني بما لِي ثُمَّ استعملني .

کے رسول ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل کو قرض خوا ہوں ہے حیجرایا پھر انہیں یمن کا عامل مقرر فر مایا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علطی نے میرا مال نیج کرمیری جان حیشرائی پھر مجھے عامل مقرر فر مایا۔

خ*لاصة الباب بنا ليسس ليكم الا ذلك كامعني بيب كدائة فن خوا بوتم اس كوقيدا ور* ذانت نبيس سَلّة كيونكه اس كا ا فلاس طاہر ہو گیا ہے اور جب کسی آ دمی کا افلاس ( بھو کا ہونا ) ثابت ہو جائے تو اس کو قید میں نہیں ڈ الا جا سکتا بلکہ اسے مال کے حصول تک مہلت دی جائے گی جب اور مال اس کو حاصل ہو جائے تو وہ مال قرض خوا ہے لیس گے۔ دوسرامعنی یہ ہے کے اس وقت تم لوگوں کے لئے یمی مال ہے بعد میں جب اور مال اس کول جائے تو اس وقت تم لے لینا اس حدیث کا بیمعنی تہیں کہ فقط یہی مال تم لوگوں کے لئے ہے اور کچھنہیں یعنی قرآن وحدیث ہے قرض دار کے لئے مہلت دینا ثابت ہے۔

## چاہے:ایک شخص مفلس ہو گیااور کسی نے اپنا مال بعینہاس کے یاس یالیا

۲۳۵۸ : حضرت ابو ہرمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے میں کداللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جومفلس ہونے والے مرد کے پاس اپنا سامان بعینبه پالے تو وہ دوسروں کی بنسبت اس کا زیاوہ حقدار

۲۳۵۹: حضرت ابو ہر رہے اُ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : کسی آ دمی نے کوئی سامان فروخت کیا پھرخریدار کے پاس وہ سامان بعینہ پایا جبکہ وہ خریدار مفلس ہو چکا تھا تو اگر اس نے سامان کی قیمت کا کچھ حته جھی وصول نہیں کیا تو وہ سامان اس فروخت کنندہ کا ہے اور اس نے سامان کی کیچھی قیمت وصول کر لی تھی تو اب و ہیاتی قرض خوا ہوں کی ما نند ہو گا۔

## ٢٦ : بَابُ مَنُ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْد رَجُل قَدُ أَفُلُسَ

٢٣٥٨ : حَدَّثُنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْئَةَ ثَنَا سُفُيانُ بَنُ عُيْيَنَةَ ح وَحَـدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ حِمِيْعًا عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي يَكُو بُنِ مُحَمَّدُ بُنْ عَمْرِو ابْنِ حَزُم عَنُ عُسمَوْ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِي بَكُرِيْنِ عَبْد الرَّحُمَٰنِ بْنِ السخارِثِ ابن هشام عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ وَجُد مَتَاعَةُ بِغَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ قَدُ ٱقْلَسَ اَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

٢٣٥٩ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقَبَةً عَنِ الرُّهُويَ عَنْ ابِي بِكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْسَمَنِ بُنِ الْحَارِث بُنِ هِشَامِ عَنُ ابِي هُرِيْرَة رضي اللهُ تعالى عَنْه انَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ ايُّمَا رَجُلِ بماغ سِلُعَةً فَأَدُرُك سِلُعةً بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُل وَقَدُ افْلَسَ وَلَمْ يِكُنُ قَبَضَ مِنْ ثَمِنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِنَّ كَانَ قَبِضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْنًا فَهُوَ أُسُوةٌ لِلْغُرَمَاءِ .

• ٢٣٦ : حَدَّثنا إنس اهيئم ابن المُندر العزامي وعبد ١٠ ٢٣١٠: حضرت ابن خلدة زرق جومديد ك قاضى عق

المن البن مالحبه الرهبيد ووسم)

الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ قَالَا ثَنَا ابْنُ آبِي قُدْيُكِ عَنِ ابُسَ أَبِى ذِئْبِ عَنْ ابِي الْمُعْتَمِرِبُنِ عَمْرِو بْنِ رَافِع عَنِ ابْنِ حَلْدَة الزُّرَقِيّ وَكَانَ قَاضِيًّا بِالْمَدِيُّنَةِ قَالَ جِنْنَا آبا هُرَيُرةً فِي صاحب لنا قَدُ أَفُلُس فَقَالَ هَذَا لَّذِي قَصَى فِيهِ النَّبِي عَلَيْكُمْ أيُّسما رجُلِ ماتَ أَوُ الْحُلْسَ فَصاحِبُ الْمَتَاعِ اخْقُ بِمَتَاعَهِ إِذَا وجدة بغينه .

ا ٢٣٦ : حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُفُمَانَ ابْنِ سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْر بْن دِيْسَارِ الْحِمْصِيُّ ثَمَا الْيَمَانُ ابْنُ عَدِيٌّ حَدَّثَنِيُ الزُّبَيْدِيُّ مُحَمَّدُ يُنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الرُّهُويِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ أبىي هُرَيْرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَيُّمَا امْرِي مَاتَ وعِنْدَةُ مَالُ الْمُرِئُ بِغَيْنِهِ الْتَنْضَى مِنْهُ شَيْنًا أَوْلَمْ يَقْتَضِ ، فَهُوَ أَسُوةً لِلْغُرِمَاءِ .

فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک ساتھی کے بارے میں جومفلس ہو گیا تھا حضرت ابو ہرمرہ اُ کے باس گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا ایسے ہی شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فر مایا: جو محض بھی مر جائے یا مفلس ہو جائے تو سامان والا اینے سامان کا زیادہ حقدار ہے بشرطیکہ بعینہ اس سامان کو یا لے۔

۲۳ ۱۱ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا : جو آ دمی مرجائے اور اس کے پاس کسی دوسر سے مخص کا مال بعیند موجود ہوخواہ اس نے اس سے بچھ وصول کیا ہو یانہ وصول کیا ہو بہرصورت و ہ باتی قرض خواہوں کی ما نند ہو

خ*لاصیۃ الباب جلت* علاء کا اختلاف ہے کہ ایک مخص مفلس قرار دیا گیا اور اس کے پاس ایک محف کی کوئی چیز بعینہ موجود ہے جواس تخص ہے خریدی تھی تو احناف کے نز دیک وہ تخص دیگر قرض خوا ہوں کے ساتھ برابر کا شریک رہے گا بشرطیکہ افلاس قبضہ کے بعد ہوا مام شافعیؓ فر ماتے ہیں کہ دو چخص اپنی چیز کا حقد ار ہے معاملہ فسخ کر کے اپنی چیز لے سکتا ہے احناف کی دلیل دارقطنی کی روایت ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس آ دمی نے اپنا سامان کسی شخص کے ہاتھ فروخت ۔ کیا پھروہ سامان مفلس کے پاس موجود پایا تو وہمخص دوسرے قرض خواہوں کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا۔ اگر چہ بیصدیث مرسل ہے تمرحدیث مرسل ہماری حجت ہے اور ابو ہر میرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایا ت مختلف ہیں احنا ف کا مسلک ا حادیث کے مطابق ہےنہ کہ خلاف بے صدیث۔

## ٢٠ : بَابُ كَرَاهِيَةِ الشُّهَادَةِ لِمَنُ لَمُ يُسْتَشُهَدُ

٢٣٦٢ : حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وْعَمُرُو ابْنُ رَافِعِ قَالَا ثَنَا جِرِيْرٌ عِنُ مُنْطُورٍ عِنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَائِيَّ قَالَ فَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ سَيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ كُونَ سِتِ لُوكٌ بِهِتَر بِين رَفْرِمانِا: مير \_ زمان \_ كولَ سِت لُوكَ بِهِتْر بِين رَفْرِمانِا: مير \_ زمان \_ كولَ اللهُ عَلْيُهِ ﴿ كُونَ سِت لُوكُ بِهِتْرَ بِينَ رَفْرِمانِا: مير \_ زمان \_ كولَ اللهُ عَلْيُهِ ﴿ وَلَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ وقال عنه الله عنه عنه الله عنه وسسلُّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرُنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِيْنَ ﴿ كِيمِ ال كَ بِعد آئِ وَالِّهِ كِيمِ أَن كَ بِعد والِّهِ كِيمِ

## چاب: جس ہے گواہی طلب نہیں کی گئی اس کے لئے گواہی دینا مکروہ ہے

۲۳ ۶۲ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر مات بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا گیا کہ يلُونهُ مَ ثُمَّ يبحى فَوْمٌ تَبْدُرُ شهادَةُ احدهم يمينهُ وَيَمِينُهُ السياوك آئي كي كدان كي كوابي تتم ع يهلي بوكي شهَادْتُهُ .

> ٣٣٦٣ : حدثُنسا عَلِيدُ اللَّهِ بُنُ الْجَرَّاحِ ثِنَا جَرِيُرٌ عَنَ عَلِيدٍ المُملِكِ بُنِ عُميرِ عَنْ جابِر ابن سَمْرَة قال حَطَبَنا عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ بِالْحِابِيَّةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَامَ فِينَا مِثُلُ مُقَامِي فِيْكُمْ فَقَالَ احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنِ يلُونَهُمُ ثُمَّ يفُشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يسْتَشُهِدُ وَيَحُلِف

اور قسم گواہی ہے پہلے ہوگی۔

۲۳۶۳: حضرت جابر بن سمره کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب تنے جاہیہ نامی مقام میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اس میں فرمایا رسول الله علی ہمارے درمیان ایسے ہی کھڑے ہوئے جیسے میں تم میں کھڑا ہواا ورفر مایا: میرے صحابه کے متعلق میرا خیال رکھنا (یعنی ان کوایذ ا نہ پہنچا نا اور ان کی ہے احتر امی نہ کرنا ) پھر ان کے بعد والوں کے متعلق پھر اُن کے بعد والوں کے متعلق ( میرا خیال

رکھنا ) پھرجھوٹ پھیل جائے گا اور مرد گوا ہی دے گا حالا نکہ اس ہے گوا ہی کا مطالبہ نبیس کیا گیا ہوگا اورتسم اٹھائے گا حالا نکہ اس ہے تشم نہیں مانٹی گئی ہوگی۔

خلاصة الساب الله مطلب بيه بحك خبر القرون كے بعد لوگ بهت بے احتیاط ہوں گے بن بلائے بھی گوا ہی ویں گے آج کل اس کا مشاہدہ عدالتوں میں ہور ہا ہے کہ ہروفت گواہی وینے کے لئے بہت لوگ تیار ہوتے ہیں اور جھوٹی قشمیں کھانے میں در لیغ نہیں کرتے جھوٹی گواہی اور جھوٹی فتم اکبرالکیائر گناہوں میں ہے ہے۔حدیث ۲۳۶۱ اس حدیث میں دو چیزوں سے بیخے کی تا کید کی گئی ہے: (۱) بلامطالبہ گوائی اور قتم کھانے ہے۔ (۲) صحابہ کرام اور تابعین کرام اور تیج تابعین کو ایذ ا دینے سے بیچنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ارشا دات بھی اس باب میں موجود ہیں مثلاً میرے سحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور بیتھی فر مایا کہ جب کسی کودیکھوکہ میرے صحابہ پرسب وشتم کرتا ہوتو جواب میں کہوکہ تمہاری اس شرارت پرخدا تعالیٰ کی لعنت ہواس طرح تا بعین رحمہم اللہ کی عزت کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے۔اس کی تنقیص کر تا اوراس پر طعن کرنا ہخت گناہ ہے۔ان لوگوں کوخدا تعالیٰ کے عذاب ہے خوف کرنا جاہئے کہ جوسحابہ برطعن کرتے ہیں اور امام ابو حتیفہ جو کہ تا بعی ہیں ان برز بان درا زمی کرتے ہیں۔

# ٢٨٠ : بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لَا يَعُلَمُ بِهَا

٢٣٦٣ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدَ الرَّحُمَٰنِ الْسَجُعُفِي قَالَا ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَبَابِ الْعُكُلِي الْحِبرَنِي أَلَى بُنْ سهل بن سغد السّاعدي حدَّثني أبُو بنكر بن عمر بن حزم ﴿ كوبدارشادفر مات سنا: بهترين كواه وه ب جوكواي د ب

د ا ب اسی کومعامله کاعلم ہولیکن صاحب معاملہ کواس کے گواہ ہونے کاعلم نہ ہو

۲۳ ۲۳ : حضرت زيد بن خالد جهني رضي الله تعالى عنه فر ماتے ہیں کدانہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حَدَّثَنِیُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُولِ بُنُ عُشُمَانَ بُنِ عَفَّانَ فَيَلَا لَا يَكَ كَهَاسَ عَكَامِطَالِدَكِياجِاتَدَ حَدَّثَنِیُ خَادِجَهُ بُنُ زَیْدِ بُنِ ثَابِتِ اَخْبَرَ بِیْ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبِیُ عُمَرَةَ الْانْصَادِيَ آنَّهُ سَمِعَ زَیْدَ بُنَ خَالِدِ الْجُهَنِّیَ یَقُولُ اِنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ یَقُولُ خَیْرُ الشَّهُودِ مَنْ اَدًی شَهَادَتَهُ قَبُل انْ یُسْالُها .

ضلاصة الهاب بياب المحمطلب بيا ہے كدا يك مسلمان كاحق مارا جار ہا ہے يا اس كى عزت يا جان كے نقصان ہور ہا ہوتو بن بلائے گوا بى دینا درست ہے پہلى حدیثوں كے مضمون ہے بيستنتی ہے۔

## ٢٩ : بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُون

## دپان : قرضوں برگواہ بنانا

۲۳۱۵: حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعانی عنه نے یہ آیت مبارکہ پڑھی: '' اے الل ایمان جب تم ایک مدت کے لئے باہم قرضه کا معامله کروتو لکھ لو .....' والبقرة: ۲۸۳٬۲۸۳) پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچ '' اگرتم میں سے ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو ....۔' فرمایا: اس حصہ سے (بحالت، اطمینان) پہلا حقد منسوخ سے

<u>خلاصیة الراب</u> یه الله اصطلاحی کشخ مرادنہیں ہے ماقبل میں لکھنے کا حکم اسخبا با ہے بعنی اگر امن نہیں ہے تو معاملہ کوتحریر میں لا وَاورَا گراطمینان اورامن ہوتو کوئی حرج نہیں نہ لکھنے اور نہ گوا ہ بنانے اور گروی نہ رکھنے میں۔

## ٣٠ : بَابُ مَنْ لَا تَجُورُ شَهَادَتُهُ هِ اللَّهِ اللَّهِ : حَس كَي كُوابِي جِائز جَهِين

٢٣٦٦ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّقِیُ ثَنَا مَعْمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ قَالَا سُلَيْمَانَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ قَالَا شَلَيْمَانَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ قَالَا ثَسَا حَجَّاجُ ابُنُ اَرْطَاةً عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم آلا تَجُورُ وَ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم آلا تَجُورُ وَ فَى الْإِسُلَامِ وَلَا ذِي شَهَانَةُ خَابِنِ وَلَا حَابِنَةٍ وَلَا مَحَدُودٍ فِى الْإِسُلَامِ وَلَا ذِي عَمْرِ عَلَى آجِيبُهِ .

٣٣٦٧ : حَدَّثَنَا حَرَمَلَةُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ الْحَبَرَنِي ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ الْحَبَرَنِي الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و الْحَبَرَنِي الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و بُن عَلَمٍ اللهِ بُن عَطَاءِ الْمِن يَسَارِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ

۲۳ ۲۲ : حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله عنه فر مات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا :
خیانت کرنے والے مرداور خیانت کرنے والی عورت کی سی استحص کی جس کو حالت مواہی جائز نہیں اور نہ ہی اس مخص کی جس کو حالت اسلام میں حد گئی ہواور نہ کینہ رکھنے والی کی اپنے ہمائی کے خلاف (جس سے وہ کینہ رکھتا ہے)

۲۳۶۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا: جنگل ہیں رہنے والے کی محواہی بستی ہیں

يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدُويٌ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ . دَتِ والي كَظاف جائزتيس \_

خلاصة الراب جلاحیانت اور کینه کی وجہ ہے آ دمی فاحق ہوجا تا ہے اور فاحق کی گواہی کے قبول نہ ہونے پر اجماع ہے اورمحدود فی القذف کی گواہی بھی مقبول نہیں مطلب بیہ ہے کہ شاہر کے لئے مسلمان ہوتا' آ زاد ہونا' بالغ اور عاول ہونا شرط

## ٣١: بَابُ الْقَصَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ

٢٣٦٨ : حَدَّثَنَا آيُو مُصْعَبِ الْمَدِيْنِيُّ أَحُمْدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّهْرِئُ وَيَغْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ الدُّوْرَقِئُ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّرَاوَرُدِئُ عَنُ رَبِيْعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ سُهَيُلِ بُنِ أَبِيُ صَالِحٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِيُ هُوَيُوَةً أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ قَصَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .

٢٣٦٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الْوهَّابِ ثَنَا جَعُفُرُ ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِيِّهِ عَنُ جَابِرِ آنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

• ٢٣٧ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ ابْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُسِ حَاتِمٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ الْحَارِثِ الْمَخُزُوْمِيُّ ثَنَا سَيُفُ بْنُ سُلَيْسَمَانَ الْمُجَكِّىُ آخَبَرَنِيُ قَيْسُ بُنُ سَعَدٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارِعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَصْلَى رَسُولُ اللَّهِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ . ا ٣٣٧ : حَـدُّثُنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ اَنُبَانَا جُوَيُرِيَةُ بُنُ اَسْمَاءَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيُدَ مَوُلَى الْمُنْبِعِثِ عَنُ رَجُلٍ مِنْ اَهُلٍ مِـصَّرُ عَنُ سُرَّقِ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُمُ اَجَازُ شَهَادَةُ الرُّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ .

## ٣٢ : بَابُ شَهَادَةِ الزُّوْرِ

٢٣٧٢ : حَـدُثُنَا آبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ثَنَا سُفُيَانُ الْعُصْفُرِئُ عَنُ آبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ النَّعْمَانِ الْآسُدِيّ عَنُ خُرَيْسِم ابُسَ فَاتِكِ الْاسْدِيِّ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ

## چاپ: ایک گواه اورتشم پر فیصله کرنا

۲۳ ۱۸ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عند سے روایت ہے كهالله كے رسول صلى الله عليه وسلم نے فتم اور ايك حواہ کے ساتھ فیصلہ فر مایا۔

۲۳ ۲۹: حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قشم اور ایک گواہ پر فیصلہ فرمايابه

• ۲۳۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور قتم پر فيصله فرمايا \_

ا ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی مواہی اور مدعی کی مشم (پر فیصلہ ) کو نا فذقر ارديا ـ

## بياب: جيموني كوابي

۲سری کہتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح ادا فرمائی سلام پھیر کر کھڑے ہوئے اور تین بار فر مایا : حجوتی گواہی اللہ کے سن ابن ماحبه (حبه ووم) ( ۲۰۴ **)** الماح (عام)

الصُّبُحَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتُ شَهَادُهُ الزُّوْدِ بِالْاشُرَاكِ بِاللَّهِ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلاهَدِهِ الْآيَة : ﴿ وَاجْتَبُوا قَوْلَ الزُّوْدِ حُنَفَاءَ لَلْهِ غَيْرَ مُشُرِكِيْنَ بِهِ ﴾

[الحج: ٣١١٣٠]

٣٣٧٣: خَدَّثَنَا سُوَيُدُ بُنُ سَعِيُدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُرَاتِ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ الْفُرَاتِ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ الْفُرَاتِ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ صَلَى مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَنُ تَزُولَ قَدْ مَا شَاهِدِ الزُّوْرِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارُ.

٣٣ : بَابُ شَهَادَةِ اَهُلِ الْكِتَابِ بَعُضِهِمُ عَلَى بَعُض

٣٣٧٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَرَيْفٍ ثَنَا اَبُوْخَالِدِ الْآحَمَرُ عَنْ طَرَيْفٍ ثَنَا اَبُوْخَالِدِ الْآحَمَرُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مُجَالِدٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَالِي بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ.

ساتھ شریک تھہرانے کے مترادف ہے۔ پھریہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی'' بچوجھوٹی بات سے اللہ کے لئے کیسو ہوکر اس حال میں کہ اس کے ساتھ شریک نہ تھہراتے ہو''۔

۳۳۷۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جھوٹی محواتی ویپنے والے کے رسول صلی اللہ علیہ والے کے پیال تک کہ اللہ اس کے لیجال تک کہ اللہ اس کے لیے دوز خے واجب کردیں۔

پاپ: یہود ونصاریٰ کی گواہی ایک دوسرے کے متعلق

۳ ۲۳۷: حضرت جابر بن عبدالللہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میہود و نصاریٰ کی ایک دوسرے کے ہارے میں گواہی کو معتبر قرار دیا۔

سمن ابن ماجه (طهد دوم)

## دين المخالفيان

## كَثَابُ الْرِجِاتِ

## ہبہ کے ابواب

## ا : بَابُ الرَّجُلِ يَنُحَلُ وَلَدَهُ

٣٣٧٥ : حَدَّثَنَا آبُو بِشُرِ بَكُو بَنُ خَلْفِ ثَنَا يَزِيْدُ بَنُ زُرَيْعٍ عَنُ دَاوَدَ بُنِ آبِئَ هِنَدٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بِشِيْرٍ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ آبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ آبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ الشَّهَدُ إِنِّي قَدُ نَحَلُتُ النَّعُمَانَ صَلَّى اللَّهِ مَنْ مَالِي كَذَا قَالَ اللَّهُ لَا يَنْكَ نَحَلَتَ مِثُلَ اللَّهُ مَا نَ مَحْلَتَ النَّعُمَانَ ؟ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا عَيْرِى قَالَ نَحْلَتَ النَّعُمَانَ ؟ قَالَ لَا قَالَ فَاشْهِدُ عَلَى هَذَا عَيْرِى قَالَ اللهُ اللهِ عَلَى هَذَا عَيْرِى قَالَ اللهُ اللهُ

٢٣٧٢ : حَدَّقَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ قَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُويِ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرُّحُمَٰنِ وَمُحَمَّدِ بُنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنُ خُمَيْدِ بُنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ الْ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلامًا وَانَّهُ جَاءَ الْحَبَرَاهُ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلامًا وَانَّهُ جَاءَ الْحَبَرَاهُ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلامًا وَانَّهُ جَاءَ اللهِ النَّبِي عَلَيْكَ فَلَامًا وَانَّهُ جَاءَ اللهِ النَّبِي عَلَيْكَ فَلَامًا وَانَّهُ جَاءً اللهِ اللهِ النَّبِي عَلَيْكَ فَلَامًا وَانَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكَ اللهُ الل

## بإب مرد کااین اولا د کوعطیه دینا

۲۳۷۵ : حضرت تعمان بن بشیر فرماتے بین کوانکے والد
انہیں اُٹھا کر نبی کی خدمت بیں لے گئے اور عرض کی کہ
آپ گواہ رہے کہ بین نے اپنے مال بین سے اتنا اتنا
نعمان کو دیا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم نے اپنے تمام بیوں
کوا تنا ہی دیا بعتنا نعمان کو دیا؟ عرض کیا نہیں ۔ فرمایا پھر
میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لوفر مایا کیا تم اس سے خوش
میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لوفر مایا کیا تم اس سے خوش
نہ ہوگے کہ سب تمہاری فرما نیرواری بیس برابر ہوں؟ عرض
کیا کیوں نہیں فرمایا پھر پہلی بات کا جواب نفی بیں کیوں۔
۲۳۳۲ : حضرت نعمان بین بشیر رضی اللہ عند سے روایت
ہے کہ ان کے والد نے انہیں ایک غلام ببد کیا اور نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے تا کہ آپ کو گواہ بنا کیں۔
آپ نے فرمایا: اپنی تمام اولا دکو تم نے (غلام) ہد کیا وطرض کیا نہیں فرمایا پھریہ (غلام بھی) واپس لے لو۔

تخلاصة الراب المنظم الله عليه وسلم كے فرمان كا مطلب بيتھا ايك جينے كودے ديا دوسروں كومحروم ركھا ايسا كرنے بيد دوسرى اولا د كے دل بين بعض وكينه پيدا ہوگا وہ بھلا كى نہيں كريں گے بيدا قعہ حديث كى دوسرى كتابوں بين بھى آتا ہے صحيحين بين ہے كدالله تعالى سے ڈرواورا پئى صحيحين بين ہے كدالله تعالى سے ڈرواورا پئى اولا دہيں انصاف كرونعمان رضى الله عند فرماتے ہيں كرآخر ميرے والدنے صدقہ بين رجوع كيا۔ تا ہت بيہوا كداولا دكو كم يا

زیاده دیناظلم ہےا مام ابوحنیفدرحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ اولا دہیں برابری نہ کرنا مکروہ ہے کیکن تصرف نا فذہوجائے گا جیسا كه حصرت ابو بكررضي الله عندنے الم المؤمنين عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها كودوسري اولا ديے زياد و ويابعض لوگوں كے نز دیک برابری واجب ہے۔

## ٢ : بَابُ مَنُ أَعُطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيُهِ

٢٣٧٧ : حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ وَٱبُوْ بَكُرِ ابْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالًا ثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٌّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمُرو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وابْنِ عُمَرٌ يَرُفَعَان الْسَحَدِيْثِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ لَا يَسِحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَطِى

٢٣٧٨ : حَدَّثَنَا جَمِينُلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنِ ٱلْأَحُولِ عَنْ عَمُوهِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لَا يَرْجِعُ أَحَدُكُمْ فِي هِبْتِهِ إِلَّا الْوَالِدِ مِنُ وَلَدِهِ .

الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرُجِعَ فِينَهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ .

۳۳۷۸: حضرت عيدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ے روایت ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: تم میں ے کوئی اینے ہریہ میں رجوع نہ کر ہے تمر والدایتی اولا د کوہدیددے تو (واپس لےسکتاہے)

باب اولاً دکودے کر پھروایس لے لینا

٢١٣٤ : حضرات ابن عباس و ابن عمر رضي الله عنهم

فرماتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرد کے

کئے حلال تہیں کہ کوئی چیز دے پھرواپس نے لے۔الا یہ

كه والداين اولا دكوكوئي چيز دے ( تو و ه واپس لےسكتا

*خلاصة الباب جلتا بي*احاديث امام شافعيٌ كامتدل بين ان كے نز ديك كوئي واجب رجوع كاحق نبين ركھما سوائے باپ کے بعنی والد ہبہ کر کے واپس لے سکتا ہے حنفیہ کے نز دیک ہر ہبہ کرنے والاخواہ کوئی ہو داپس لینے کاحق رکھتا ہے حنفیہ کی دلیل دوسری احادیث ہیں جس میں رجوع کا ذکر ہے۔

ے)۔

#### ٣ : بَابُ الْعُمُرِئِي

٢٣٧٩ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا عُمُراى فَمَنُ أَعْمِرَ شَيْتًا

• ٢٣٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَمْحٍ آنَبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَجِّدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَـالَ سَــمِـعُـتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنْ أَعْمَرَ رُجُلًا عُمُرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدُ قَطَعَ قَوُلُهُ حَقَّهُ فِيُهَا فَهِيَ

## و آب: عمر بھر کے لئے کوئی چیز وینا

۹ ۲۳۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ كرسول صلى الله عليه وسلم في قرمايا: عمري كي يحتبيس ب البذاجس کوعمر بھر کے لئے کوئی چیز دی گئی تو وہ اس کی

• ۲۳۸ : حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میں ہے کو ریوفر ماتے سنا: جس نے کسی مرد کو عمر بھر کے لئے کوئی چیز دی اوراس کی اولا دکودی تواس کے اس قول نے اس چیز میں اس کاحق محم کر دیا اب وہ چیز اس کی ہے جس کوعمر کی کے طور پر دی اوراس کی اولا د کی ہے۔

لِمَنُ أَعْمِر وَلِعَقِبِهِ .

۲۳۸۱ : حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمریٰ وارث کو

١ ٢٣٨ : حَتَدَّثَمَا هِشَامُ بُنْ عَمَّادٍ ثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمُرِو بُنِ دِيْسَارِ عَنْ طَاوْسِ عَنْ حُجُرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتِ أَنَّ النُّبِيُّ عَلَيْكُ جَعَلَ الْعُمُرِي لِلْوَارِثِ .

خلاصة الربيب الم عمري اعمار كاسم يقال اعموته المداد عموى مين في اس كوا پنامكان زندگى بحرك لئے درويا جب و ہمر جائے گا تو واپس لےلوں گا۔اس طرح ہبہ کرنامیج ہےاور واپسی کی شرط باطل ہے پس مدت العمر وہ مکان معمر لہ ( جس کوتمر بھر کے لئے دیا گیا ) کے لئے ہوگا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کے لئے ہوگا۔حنفیہ اور امام شافعی کا قول جدید اور امام احمد اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور ابن عمر رضی التدعنهما کا یمی قول ہے۔حضرت علی رضی الله عنه شریح' مجاہد' طاؤس اورسفیان ٹو ری ہے بھی یہی مروی ہے۔امام مالک اورابیث کا قول یہ ہے کے عمریٰ میں منافع کی تملیک ہوتی ہے نہ کہ عین شے کی تملیک یہ ہیں تا دم حیات مکان معمرلہ کے لئے ہوگا اور بعد مرگ اصل مالک کوواپس کیا جائے گا۔ ا حادیث باب حنفیه کی ولیل ہیں۔

#### ٣ : بَابُ الرُّقَبِي

٣٣٨٣ : حَدَّثَنَا السَّحْقُ بُنْ مَنْصُورِ آنْيَانَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا الِينُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ حَبِيْبٍ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عِنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُكُ لَا رُقَبْنِي فَمَنَ أَرْقِب شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حياته ومَماتهُ .

قَالَ وَالرُّقُبِي أَنْ يَقُولَ هُوَ لِللَّاخِرِ مِنِّنِي وَمِنْكُ مُؤْتًا .

٣٣٨٣ : حَدَّثَنَا عَمَرُو بْنُ رَافِع ثَنَا هُشَيْمٌ حِ وحدَّثَنَا عَلِيُّ لِمِنْ مُحَمَّدٍ ثَنَّا آبُو مُعاوِيَّةً قَالَا ثَنَّا دَاوُدُ عَنَ ابِي الزُّبَيْرِ عَنْ جابر بُن عبُد اللَّهِ قَالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمُرى جَائِزَةٌ لِمِنْ أَعْمِرُهَا وَالرُّقُبِي جَائِزَةٌ لِمِنْ أَوْقَبَهَا .

# راب: رُفعیٰ کابیان

۲۳۸۲ : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرياتے ہيں كه الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رقعیٰ سیجھ مبیں لہذا جس کو کوئی چیز رقبیٰ کے طور پر دی گئی تو وہ ای کی ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔

راوی کہتے ہیں کہ رقبی کا مطلب میہ ہے کہ یوں کے کہ یہ چیز ہمتم میں سے جو بعد میں مرے اس کی ہے۔ ٣٣٨٣: حضرت جابر بن عبدالله فرمات بين كه الله ك رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: عمریٰ جائز ہے اس کے لئے جس کوعمر مل کے طور پر دیا جائے۔ اور رقعی جائز ہے اس کے لئے جسے رقبی کے طور سر دیا جائے۔

خلاصة الراب الله الله يول كبيال كبيال كبيات الله الكريس تجويد يهلم ما الكريس المريس ا اورا گرمجھ ہے پہلے تو مرجائے تو میرا ہے۔ (ابوصنیفہ اورا مام محمد ) طرفین اورا مام مالک کے نز دیک ہبدگی بیصورت جائز نہیں کیونکہ اس میں ان میں ہے ہرایک دوسرے کی موت کا منتظرر ہتا ہے۔امام ابو پوسف اورامام شافعی کے نز دیک رقبی ج ئز ہے۔احادیث بابان کی ولیل ہیں۔

## ۵ : بَابُ الرُّجُوُع فِي الْهِبَّةِ

٢٣٨٣ : حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ غَوُفٍ عَنْ خِلَاسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنْهَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي . عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكُلُّبِ أَكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمُّ عَادَ فِي قَيْنِهِ

٢٣٨٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ .

٢٣٨٦ : حَـدَّثَنَا أَحُمَدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يُؤْسُفَ الْعَرُعَرِيُّ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ اَبِي حَكِيُم ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَن ابْن عُمْرَ عَنِ النَّبِي عَلِينَا فَالْ الْعَائِدُ فِي هِبَيْهِ كَالْكُلُبِ يَعُوَّدُ فَى قَيْنِه .

## د ایس: ہریدوا کی لینا

۳ ۲۳۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے كدالله ك رسول صلى الله عليه وسلم في فرمايا: السحف كي مثال جواہے عطیہ ہریہ میں رجوع کرے کتے گی ہے کہ وہ کھا تا ہے جب سیر ہو جا تا ہے تو نے کر دیتا ہے پھر روبارہ نے جات لیتا ہے۔

۲۳۸۵: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمات بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا: ا پنا ہریہ واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے اپنی قے جا ہے والإب

۲ ۲۳۸ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اینے برب میں رجوع کرنے والا کتے کی ما نند ہے جوا پٹی قے جات لیتا

<u> خلاصة الراب ﷺ</u> ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کوئی شے ہبہ کر کے واپس لینا بہت بڑی کم ظرفی اور سفلہ ،

## دِیا ہے: جس نے ہربیو بااس اُمیدے کہ اُس کابدل ملے گا

٢٣٨٨: حضرت ابو ہريره رضي الله عند فر ماتے ہيں كه الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَر داہیے ہبہ ( کو واپس لینے ) کاحل رکھتا ہے جب تک اے ہبد کا بدل نہ دیا جائے۔

# ٢ : بَابُ مَنُ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ

ین کابدترین مظاہرہ ہے۔

٢٣٨٠ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ الْنُ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ مُجَمَّع بُنِ جَارِيَةً ٱلْاَنُصَارِيِّ عَنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الرَّجُلُ آحَقُ بِهِبَتِهِ مَالَمُ يُشَبِّ مِنْهَا .

## عَطِيَّةِ الْمَرُأَةِ بِغَيْرِ إذْن

#### زُوْجِهَا

٢٣٨٨ : حَدَّثَنَا آبُو يُوسُفَ الرَّقِيُ مُحَمَّدُ بَنُ الْحَمَدُ السَّيَدَ لَا السَّيْدَ الْمُثَنِّى بَن الصَّبَاحِ الصَّيدَ لَا اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِهِ آنَ رَسُول اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِهِ آنَ رَسُول اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِهِ آنَ رَسُول اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِهِ آنَ وَاللّهُ اللهُ ال

## ہاہ، خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی کا عطیہ دینا

۲۳۸۸: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنها سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاو فر مایا : عورت کے لئے اپنے مال میں بھی خاوند کی اجازت کے بغیر تضرف جائز نہیں جبکہ خاوند اس کی عصمت کا ما لک ہو۔

۲۳۸۹: حضرت کعب بن ما لک کی ابلیہ خیرۃ اپنازیور نے کررسول علی خدمت میں حاضرہ و کیں اور عرض کیا کہ میں نے بیصدقہ کر دیا تو اللہ کے رسول علی نے نے اپ مال میں بھی خاوند ان سے فر مایا: عورت کے لئے اپ مال میں بھی خاوند کی اجازت کے بغیر تصرف جا تز نہیں تو کیا تم نے کعب سے اجازت کی جغیر تصرف جا تز نہیں تو کیا تم نے کعب رسول علی کے باس او اللہ کے رسول علی نے کئی کو حضرت کعب بن ما لک کے پاس رسول علی نے کئی کو حضرت کعب بن ما لک کے پاس جھیجا کہ کیا آپ نے خیرہ کو اپنا زیور صدقہ کرنے کی اجازت دی ؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! تب آپ نے وہ اجازت دی؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! تب آپ نے وہ زیور خیرہ سے قبول فرمالیا۔

خلاصية الهاب جنه بينظم مصلحتا و يا ہے كيونكه عورتيں زياد ہ تر ناقص العقل ہوتی ہيں بے جاخر چ كرتی ہيں اور جہاں خرچ كرنا ہوتا ہے و ہاں تنجوس بن جاتی ہيں ۔

## فيطانحاليك

## كِثَابُ الصَّهِ الْكَابُ

## صدقات کے ابواب

## ا: بَابُ الرُّجُوْعِ فِي الصَّدَقَةِ

٣٣٩٠ : خـدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بُنُ
 سَـغــد عَنْ زَيْدِ ابُنِ السّلمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمْرَ بُنِ الْحَطّابِ أَنَّ رَسُولَ اللّه عَنْقَتِكَ .
 رَسُولَ اللّه عَنْقَتَهُ قَالَ لَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ .

الولياد بن مسلم ثنا الاؤزاعي حدثني ابراهيم الدمشقي ثنا الولياد بن مسلم ثنا الاؤزاعي حدثني ابوجعفر محمد بن على حدثني عبد الله بن على حدثني عبد الله بن عبد الله بن المسيب حدثني عبد الله بن المسيب حدثني عبد الله بن المسيب حدثني عبد الله بن المسيب مثل الذي يتصدق ثم العباس قال قال وسؤل الله عليه مثل الذي يتصدق ثم برجع في صدفته مثل الكلب يقي ثم يَرْجع فياكل قينة .

## باب:صدقه وے كروايس لينا

۰ ۲۳۹: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: صدقه و ہے کہ دوایس مت لو۔

۲۳۹۱: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے بیں کے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس شخص کی مثال جوصد قد و کے کروایس لے کتے کی سے جوتے کرتا ہے پھرلوٹ کراپی نے جات لیتا

خلاصیة الهاب ﷺ ان حدیثوں میں صدقہ و ہے کرواپس لینے کی قباحت بیان کی گئی ہے کتے کی بری حرکت سے تشبہ وی ہےاس شخص کی حرکت کو۔

باب: کوئی چیز صدقہ میں دی پھردیکھا کہوہ فروخت ہور ہی ہےتو کیا صدقہ کرنے والاوہ چیزخرید سکتا ہے

۲۳۹۲: حضرت ممرِّے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں انہوں نے ایک گھوڑ ا ٢ : بَابُ مَنُ تَصَدُّقَ بِصَدَقَةٍ
 فَوجَد هَا تُبَاعُ
 هَلْ يَشْتَرِيُهَا

٣٣٩٢ : حدَثْنَا تَمِيْمُ بَنْ الْمُنْتَصِرِ الْواسطَى ثَنَا اسْحاقَ بُن يُوسُف عَن شَوِيْكِ عِنْ هِشَامِ بُن عُرُوفَة عَنْ عُمَر ابُنِ

علِيد اللُّه بَن عُمر يَعْني عِنْ ابلِه عِنْ جِدَه عُمر أَنَّهُ تَصِدُقُ بفرس على عهد رسول الله ميان فالصر صاحبها يبغها بكسر فاتى البي صلّى الله عليه وسلم فسالة عن ذلك فقال لا يبتع صدقتك

٢٣٩٣ : حـدَثنا يـحُيي بْنُ حكيْمٍ ثنا يزيْدُ بْنُ هَارُوْن ثَنَا سُلِيْسِانَ التَّيْمِيُّ عِنَّ ابِي غُثُمانِ النَّهُدِيِّ عِنْ غَبْدِ اللَّهِ ابْن عناصر عن الزُّبيْسِ بُن الْعَوَّامِ انَّهُ حِملَ عَلَى فُوسَ يُقَالُ لَهُ غَمْرٌ اوْغَمُرةَ فراي مُهْرا اوْمُهْرةً مِنْ افْلانها يُباعُ يُنُسَبُ الى فرسه فنهى غنها

صدقه کیا۔ پھرویکھا کہ جس کوصدقہ میں دیا تفاوہ اس کو کم قیت میں قروخت کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہے اور اس کے متعلق دریا فت کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ابنا صدقہ نہ فریدو۔

۲۳۹۳ : حضرت زبیر بن عوام رضی الله عند نے راہ خدا میں ایک گھوڑا دیا جس کا نام غمر یاغمر ۃ تھا پھر دیکھا کہ اس کیسل میں ہے ایک پچھیرا یا پچھیری فروخت ہور ہی ہے ( تو خریدنا جابا) لیکن آ ب کوخرید نے سے منع کر دیا

خ*لاصیة الباب 😭 ابن الملک فر*ماتے ہیں طاہر بیمیں ہے بعض علا وکا مذہب ہے کہ صدقہ دینے والے کے لئے اپنی شے خرید ناحرام ہے۔ جمہورعلاء کے نز دیک مکرو و تنزیبی ہے۔

# ٣: بَابُ مَنُ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ ثُمَّ

٣٣٩٣ : حَدَثْنَا عَلَيُّ بُنُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُفُيانِ عَنْ عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة رضى الله تعالى عَنْهُ عَنْ ابِيُهُ قَالَ جَاءَ تَ الْمُرَأَةُ الَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم فقالت يا رُسول الله صلى الله عليه وسلم الى تنصدقت على أمني بجارية وانها مانت فقال آجرك الله وردُ عليٰک الميراثِ.

٢٣٩٥ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يخيى ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ جَعْفُر الرَّقيُّ ثَنَا عُبِيلًا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكُريْمِ عَنْ عَمْرُو بْنِ شَعِيبٍ عن ابليه عن جدَّه قال جاء رجُلُ الَّي النَّبِي صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال انَّي أَعُطَيْتُ أُمِّي حَدِيْقَةً لَيْ وَانَّهَا مَاتَتُ وَلَمْ تشرك وادثا غيري فقال دسؤل الله صلى الله عليه وسلّم - وارث تبين حجوز اتو الله كرسول اليسخ نه فرمايا: تمهارا وجبت صدفتك ورجعت اليك حديقتك

## باب بسی نے کوئی چیز صدقہ میں دی پھر وہی چیز وراشت میں اس کو ملے

۲۳۹۳: حضرت بريدةٌ فرماتے بيں كدايك خاتون ني علی کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اپنی والد و کو ایک یا ندی صدق میں دی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فر مایا: اللہ نے تنہیں اجربھی دیا اور میراث ( میں وہ باندی ) بھی حمهمیں واپس دیے دی۔

۲۳۹۵: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاصٌ فر مات بين كها يك مروثبي علي المستحلي غدمت مين حاضر موااورعرض کیا میں نے اپنی والدہ کو اپنا باغ عطیہ میں دیا تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے میرے علاوہ اور کوئی صدقه قبول ہوااورتمہارایاغ واپس تنہیں مل گیا۔

## خ*الصية الباب جنه ليعني جس طرح والد*ه كوديا ہوا عطيه اور مال اس تخفس كيلئے ميراث ہے اس طرح ميہ باندي بھي ميراث بوگي -

#### ٣ : بَابُ مَنُ وَقَفَ

٢٣٩٠ : حدَّثنا نَصْرُ بُنُ عَلَى الْجَهُصَمِيُّ ثِنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلِيْ مِن الْمِن عِنْ وَلَ عَنْ مَا فِيعٍ عَنِ الْمِن عُمر رضى الله تعالى عنهما قال اصاب غمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ارضا بحيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فَاسْتُأْمُوهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اصَبْتُ مَالًا بِحَيْبَرَ لَمُ أُصِبُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدَى مِنْهُ فيمنا تَامُرُنِيُ بِهِ فَقَالَ أَنْ شِئْتَ حَبَّسَتَ اصْلَهَا وتصَدَّقُتُ يها قيال فعيمل بها عُمَرُ رضي اللهُ تَعَالَى عُنَّهُ عَلَى أَنْ لا يباع اصلها ولا يؤرث تصدق بها للفقراء وفي القربي وفي الرقاب وَفِيُ سبيُلِ اللّه وَابْنِ السّبيُلِ والصَّيْفِ لا جنداح غلبي من وليها أن يأكلها بالمغروف أويظعم صديقا غير متمول

٤ ٣٣٩ : حدَّثنا مُحمَدُ يُنُ ابئ عُمَرَ الْعَدَيْنَ ثَنَا سُنَفَيَانُ عَنْ عُبِيد اللَّه بُن عُمرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمر رَضِي اللهُ تَعَالَى عنهما قال عُمر بُنُ الْخطاب رضي اللهُ تعالى عنه يا رسُوُلِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمِ انَّ الْمائة سَهُمِ الَّتِي بَحَيْسِ لَمْ أَصِبُ مِسَالًا قَسَطُ هُمُو احِبُ إِلَى مُنْهِا وَقَدْ ارْدُتُ انْ اتصدِّق بها فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحِسَ اصُلَهَا وسياً تُمَوِّتها .

قَالَ النِّنَ اللِّي عُمِر فَوَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيْثُ فَيْ مؤضع احر في كتابي عَنْ سُفْيَانِ عَنْ عَبُد اللَّهِ عَنْ نافِع عبن انبین غیمه رقبال فیال غیمر رضبی الله تعالی عنه فذکر – دیکھی۔سفیان ہے دوروایت کرتے ہیں عبداللہ ہے دہ

باب: وقف كرنا ۲۳۹۲: حضرت ابن عمرٌ قر ماتے ہیں کہ عمر بن خطاب '' کوخیبر

میں زمین ملی تو مشور ہ کی غرض ہے تبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے خیبر میں ایسا مال ملاہے کہ اس سے زیادہ مرغوب اورنفیس مال مجھے پہلے بھی نہ الله آب مجھ اسکے بارے میں کیا تھم دینگے؟ آب نے فرمایا: اگر جا ہوتو اصل ( زمین اپنی مِلک ) میں رو کے رکھواور اسکی پیداواروآ مدن صدقه کردو فرماتے ہیں که عمرٌ نے ای برعمل کیا کہ بیز مین بیچی نہ جائے اور نہ ورا ثبت میں تقسیم کی جائے اسکی پیداوارصدقہ ہے ناداروں رشتہ داروں پراورغلاموں کو آ زاد کرانے کیلئے مجاہدین کیلئے 'مسافروں کیلئے اورمہمانوں کیلئے اس کامتولی اگر دستور کے مطابق خود کھائے یا دوستوں كوكھلائے تو كي لي جرج نبيس بشرط يكه بطورسر مايہ جمع نہ كرے۔ ۳۳۹۷: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ عمرٌ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول خیبر کے سوحصوں ہے زیادہ پندیدہ اور میرے نز دیک قابل قدر مال مجھے بھی نہ ملا اور میں نے ارا د و کرلیا ہے کہ اسے صدقہ کر دوں تو نبی سکی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اصل زمین (اپنی ملک میں ) روک رکھو اور اس کی پیداوار راہِ خدا میں وقف کردو ۔ '

ا مام ابن ماجہ کے استاذ ابن الی عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنی کتاب (بیاض) میں دوسری جگہ بھی نا فع ہے وہ ابن عمر ہے کہ عمرؓ نے اس کی مثل فر ما ما۔ خا<u>اسہ الراب</u> ﷺ معلوم ہوا کہ وقف کرنے والا بھی اپنی ضرورت کے بقدرا پنے لئے موقوف شے سے نفع حاصل کرسکتا ہے۔ تگر بطور سرمایہ کے جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

## ۵ : بَابُ الْعَارِيَةِ

٢٣٩٨ : حدَّ فَسَاهُ شَاهُ بُنُ عَمَادِ فَسَا الْمَاعِيُلُ بُنُ عَمَادٍ فَسَا الْمَمَاعِيُلُ بُنُ عَمَادٍ فَسَا الْمَمَاعِيُلُ بُنُ عَمَادٍ فَسَا الْمَمَاعِيلُ بُنُ عَمَادٍ فَال سمعَتُ ابْالْمَامَة وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ شَمِعَتُ وَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ الْعَادِيَةُ مُؤَدّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودةٌ .

٢٣٩٩ : حَدِّثَنَا هِ مُسَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَعَبُدُ الرَّحَمَنِ بُنُ الْوَاهِيْمِ السَّمَسُةِ فَاللَّ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْد الرَّحُمَٰنِ ابْنِ السَّمَسُةِ فَاللَّ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْد الرَّحُمَٰنِ ابْنِ فَالكِ قَالَ يَعْرَبُد عَنْ انْسَ بُن مَالكِ قَالَ يَعْرَبُد عَنْ انْسَ بُن مَالكِ قَالَ سَمِعَتْ رَسُول اللَّهِ الْعَارِيةُ مُؤَدَّاةً والْمِنْحَةُ مَرْدُودةً.

٢٣٠٠ : حدَّثنا الراهيمُ مَنْ الْمُسْتِمِوَ ثَنَا مُحمَّدُ مِنْ عَبُدِ
 الله ح وحدثنا يحيى ابُنْ حكيم ثنا ابن ابي عدى جمِيعًا
 عَنْ سَعِيْدِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسْنِ عَنْ سَمْرَةً انْ رَسُولَ الله
 عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسْنِ عَنْ سَمْرَةً انْ رَسُولَ الله
 عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسْنِ عَنْ سَمْرَةً انْ رَسُولَ الله
 عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسْنِ عَنْ سَمْرَةً انْ رَسُولَ الله
 عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسْنِ عَنْ سَمْرَةً انْ رَسُولَ الله
 عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسْنِ عَنْ سَمْرَةً انْ رَسُولَ الله

## باب:عاريت كابيان

۲۳۹۸: حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا: عاریت لی ہوئی چیزادا کی جائے اور جو جانور دووھ پینے کے لئے دیا جائے وہ بعد میں واپس کردیا جائے۔

۲۳۹۹: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے بیں کہ میں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو بید فر ماتے میں سنا کہ مانگی ہوئی چیز اواکی جائے اور جو جانور دودھ پینے کے لئے ویا جائے وہ واپس کردیا جائے۔

۲۴۰۰: حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
 باتھ کے ذمہ ہے جو کچھ اس نے لیا یہاں تک کہ ادا
 کرے۔

خلاصیة الراب بیه حرب کی اصطلاح میں عاریة کومنحه کہتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک عاریت کا تھم امانت جیسا ہے کہ جس طرح امانت کی ضان و تاوان نہیں ہوتا ای طرح مانگی چیز کا بھی تاوان نہیں بشرطیکہ اس کی حفاظت معروف طریقہ پر کی ہو۔

## ٢ : بَابُ الْوَدِيْعَةِ

ا ٢٣٠ : حدّثنا عَبيْدُ الله بنُ الْجَهُم الْانْمَاطَى ثنا ايُؤبُ بَى الْجَهُم الْانْمَاطَى ثنا ايُؤبُ بَى الْمُعْنَى عَنْ عَمْرِو بَنِ شَعَيْبِ عَنْ ابيّهِ عَنْ جَمْرِو بَنِ شَعَيْبِ عَنْ ابيّهِ عَنْ جَدَهِ قَال الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَوْدَ عَ وَدَيْعَةً فَلا صَمَان عَلَيْهِ

## بإب: امانت كابيان

۲۳۰۱: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما فرمات عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما فرمایا: فرمایا: جس کے بیاس کوئی چیزامانت رکھی گئی تو اس پر کوئی تاوان مبین ہے۔
مبین ہے۔

# الكَامِيْنَ يَتَّجِرُ فيهِ فَيَرُبَحُ

٢٣٠٢: حَدَّنْنَا آبُوْ بِسَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَة فَنَا سُفَيَانُ بَنُ عَيْنَة فَنَا سُفَيَانُ بَنُ عَيْنَة عَنْ شَيْبَة فَنَا سُفَيَانُ بَنُ عَيْنَة عَنْ شَيْبِ بَبِ عَرُفَلَه عَنْ عَرُوة الْبَارِقِي رَضِى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّم آعُطَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنْه آنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم آعُطَاهُ فِينَازُ ا يَشْعَرِى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحُدَاهُمَا فِينَازُ ا يَشْعَرِى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحُدَاهُمَا فِينَازُ ا يَشْعَرِى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحُدَاهُمَا بِينَازُ ا يَشْعَرِى لَهُ شَاقَ فَاشْعَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحُدَاهُمَا بِينَازُ ا يَشْعَرِى لَهُ شَاقَ فَاشْعَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحُدَاهُمَا بِينَازُ ا يَشْعَرَى لَهُ مَا أَوْلَ اللهُ عَلَيْه وَسَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُ فَا اللّهُ عَلَيْه وَاللَّالِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

حدثنا الحمد بن سعيد الدارمي ثنا حبّان بن هلال ثنا سعيد بن المرحد بن الرّبيد الدارمي ثنا حبّان بن هلال ثنا سعيد بن يزيد عن الزّبير ابن الجوريت عن ابى لبيد لمازة بن زيّاد عن عروة بن ابى الجعد البارقي قال قدم جلب فاعطابى النبي صلّى الله عليه وسلم دينازا فذكر نحوة .

#### ٨ : بَابُ الْحَوَالَةِ

٣٣٠٣ : حدث العضام بن عمار فنا سفيان بن عيئة عن السي النوند عن الاعرج عن أبي هُويُرة قال رسول الله صلى الذعن عليه وسلم الظّلم مطل العَييّ واذا أتبع آحد كم على ملى فليتبع .

٣٠٠٣ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيُلْ بُنُ تُوبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ فَنِ عُبَيْدٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَطُلُ الْعَنِي ظُلُمٌ وَإِذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَطُلُ الْعَنِي ظُلُمٌ وَإِذَا أَحِلْتُ عَلَى مَلَىءٍ فَاتُبَعُهُ .

خلاصیة الهاب ﷺ ﷺ حواله کی تعریف یہ ہے کہ مقروض مخص قرض دوسرے آ دمی کے حوالہ کردیے کہ وہ ادا کردیے گا اور وہ شخص اس کو قبول کر لے ان احادیث میں قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے کی ندمت بیان فر مائی ہے کہ بیغل ظلم کے زمرے میں شار ہوتا ہے۔

## ہاہ امین مال امانت ہے تجارت کرے اوراس کواس میں نفع ہوجائے تو

۲۳۰۲: حضرت عروہ بارتی ہے روایت ہے کہ نبی نے اسے واسطے بھری خرید نے کیلئے ایک اشر فی دی انہوں نے آپ کیلئے ایک اشر فی دی انہوں نے آپ کیلئے دو بھریاں خرید لیس پھر ایک بھری ایک اشر فی میں فروخت کر دی اور نبی کی خدمت میں ایک بھری اورائیک اشر فی چیش کردی تو اللہ کے رسول نے انکو برکت کی دعا دی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کی دعا کا اثر تھا کہ اگروہ مٹی بھی خرید تے تو اس میں بھی انکونفع ہوتا۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عروہ بن جعد بارتی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ ایک قافلہ آیا تو تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اشر فی دی آگے وہی مضمون ہے جواویر ندکورہوا۔

## بِأْبِ حواله كابيان

۳۳۰۳: حضرت ابو ہر ہے ہوئے ہوایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: ظلم یہ ہے کہ مالدار ادائیگی میں تاخیر کرے اور جب تم میں ہے کی مالدار ادائیگی میں تاخیر کرے اور جب تم میں ہے کی ومالدار کے حوالہ کیا جائے (کہ جوقرض ہم ہے لیا ہے وہ اس ہے لو) تو وہ مالدار کا پیچھا کرے۔ ۲۳۰۳: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ہملم نے فرمایا: مال دار کا نال مول کرناظلم ہے اور جب تجھے مالدار کے حوالہ کیا جائے مول کرناظلم ہے اور جب تجھے مالدار کے حوالہ کیا جائے تو تو مالدار کا پیچھا کر۔

#### ٩ : بَابُ الْكَفَالَةِ

٣٠٠٥ : حَدَّثَنا هشام بُنُ عمار وَالْحَسَلُ بْنُ عَرُفَة قَالا ثنا السماعيلُ بُنُ عَيَاشِ حَدَّثِنَى شُرُحبيلُ بُنُ مُسُلم الْحَوْلانِيُ السماعيلُ بُنُ مُسُلم الْحَوْلانِيُ السماعيلُ بُنُ مُسُلم الْحَوْلانِيُ قَال سمعت رسُول الله قال سمعت رسُول الله عَيْنَ يَقُولُ سمعت رسُول الله عَيْنَ عَقُولُ الرَّعِيمُ عَارِم وَالدَيْنُ مَقُضَى .

٢٣٠٠ : حدَّثَ الله بن مَوْهَ بِ قَال سِمِعَتُ عبْد الله بن ابئ عُنُمان بن عَبْد الله بن مَوْهَ بِ قال سِمِعَتُ عبْد الله بن ابئ عُنُمان بن عَبْد الله بن مَوْهَ بِ قال سِمِعَتُ عبْد الله بن ابئ قَنَادة عَنُ آيهِ أَنْ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم التي بجنازة لِيُسَادة عَنُ آيهِ أَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم لِيُسَادة آنا اتَكَفَّلُ قَالَ النّبي صَلَى اللهُ عليْه وسلَم بِالوفاء قال بالوفاء وكان الله يُ عَلَيْهِ تَمانية عشر اوتسعة عشر وتشعة عشر وتشعة عشر ويُهما.

خلاصية الباب ﷺ کفاله بيہ ہے کہ کوئی آ دمی کسی مقروض کا کفیل ( ضامن ) ہوجائے تواب وہ ضامن ہوگا۔

## 

۲۳۰۵: حضرت الوامامه بابلی رضی القد تعالی عنه بیان فرماتے بیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی القد مایہ وملم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ضامن جواب وہ ہے اور قرض ادا کرنا جا ہے۔

۲ ۱۳۰۹: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے عبد مبارک میں ایک مرد نے اپنے وی دینار کے مقروض کا پیچھا کیا اس نے کہا میر سے پاس کچھ بھی نہیں کہ تہمیں دول بولا اللہ کی قتم میں تہما را پیچھا نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم میرا قرض ادا کرویا ضامن دووہ اسے نی یہاں تک کہ تم میرا قرض ادا کرویا ضامن دووہ اسے کئی مہلت دیتے ہو؟ کہنے لگا ایک ماہ۔ آپ نے فرمایا: میں مہلت دیتے ہو؟ کہنے لگا ایک ماہ۔ آپ نے فرمایا: میں اسکی ضانت ویتا ہوں پھروہ قرضدارائی وقت قرض خواہ کے پاس پہنچا جس وقت کا آپ نے فرمایا تھا۔ نی نے اس سے بوچھا کہ یہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ کہنے لگا ایک خزانہ (کان) سے ۔ آپ نے فرمایا: اس میں کوئی بھلائی نہیں اوراس کا قرضہ خودادافر مادیا۔

۲۳۰۰۷: احضرت ابوقیا دو آسے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ الایا گیا تا کہ اس کی نماز جنازہ ادا کریں آپ نے فرمایا: اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کریں آپ نے فرمایا: اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کرو کیونکہ اس کے ذمتہ قرض ہے حضرت ابوقیادہ نے عرض کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں نی تنظیم نے فرمایا: پورا قرض ادا کرو گے عرض کیا پورا ادا کروں گا۔ فرمایا: پورا قرض ادا کرو گے عرض کیا پورا ادا کروں گا۔ اس میت کے ذمہ اٹھارہ یا انہیں در ہم قرض نکلے۔

دیکھا قرض کتنی بڑی اور بری بلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ ہے نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے سے تامل فر ما رہے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شہادت کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں مگر حقوق العباد جیسے بی قرض وغیرہ معاف نبیں ہوتے ۔ بعض علماء نے اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ میت کی طرف سے صافت و بنا ورست ہے اگر چہاں نے قرض کے موافق مال نہ چھوڑ ابور و منانت ورست ہے ورشت ہے ورشیں ہوتا مال جھوڑ ابور و منانت ورست ہے ور نہیں۔

# ا : بَابُ مَنِ ادَّانَ دِیْنًا وَهُوَ ینوی قَضاءَ ه

٢٣٠٨ : حدّثنا ابو بكر بن آبِي شَيْبَة ثنا عَبِيْدة بَن خميْدِ عَن ريادٍ بَن عَمْرِ و بَن هندِ عَن ابُن لحديقة هُوَ عَنُ رَيادٍ بَن عَمْرِ و بَن هندِ عَن ابُن لحديقة هُوَ عِمْران عَن أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَيْمُونَة قَالَ كَانتُ تدّانُ دَيْنا فَقَالَ لِيها بغيض الهبلها لا تفعلي وَ أَنكُر ذَلك عليها قالتُ بلي إنتي سَمِعتُ نبيتي وَ خليْلي صَلَّى الله عليه وسَلَّم يقُولُ مَا إِنِي سَمِعتُ نبيتي وَ خليْلي صَلَّى الله عَنه وسَلَّم يقُولُ مَا الله عَنه في الداء ف الله ادّاء ف الله ادّاء الله عَنه في الدُنيا .

## بِاب : جوقرض اِس نیت سے لے کہ (جلد)ادا کروں گا

۱۳۰۰۸ ام المؤمنین سیدہ میمونہ قرض لے لیا کرتی تھیں ان کے بعض گھر والوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں اور ان کے لئے اسے معیوب کہا۔ فرمانے نگیں کیوں نہ لیا کروں (جبکہ) میں نے اپنے نبی اور یہار سے اللہ کے اسے معیوب کہا۔ فرمانے نگیں کیوں نہ لیا کروں (جبکہ) میں نے اپنے نبی اور پیارے قبالی کو بیفر ماتے سنا: جومسلمان بھی قرض لے بیارے قبالی کو بیفر ماتے سنا: جومسلمان بھی قرض لے اور اللہ کواس کے متعلق بیمعلوم ہوا کہ بیا داکر نا جا ہتا ہے اور اللہ کواس کے متعلق بیمعلوم ہوا کہ بیا داکر نا جا ہتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے دنیا میں اواکر دیتے ہیں۔

۲۳۰۹: حضرت عبدالله بن جعفرٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ فی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ اپنا قرضہ ادا کرے بشرطیکہ قرضہ الیسے مقصد کے لئے نہ ہو جواللہ کو تا پہند ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفرؓ اپنے خزا نچی سے فرمائے کہ جا وَ اور میرے لئے قرضہ لا وَ اسلے کہ مجھے تا پہند ہے کہ میں ایک رات بھی گزاروں الا یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہو جب سے میں نے اللہ کے رسولؓ سے یہ حدیث سی۔

<u>ظلاصہ الباب</u> نئز مطلب بیہ کہ جو قرض اپنے ضروری خرج کے لئے اوراہل وعیال کی ضرورت کے لئے لیا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی احجی نبیت کو جانے بیں لہٰ ذااس کی ضرور مد دفر ماتے ہیں اوراس کا قرض ادا کر دیتے ہیں اور بغیر ضرورت کے قرض لینا کسی طرح بھی محمود نہیں سلف صالحین اور نیک لوگ قرض سے ڈرتے ہیں اور بعض اولیاءاللہ سے جومنقول ہے کہ وہ قرض بہت لیتے تنے تو وہ اپنی خواہش نفسانی کے لئے نہیں بلکہ بختاجوں اور مساکین کو دینے کے لئے۔

چور ہو کر ۔

### ا 1 : بَاكِ مَن ادَّانَ دَيُنا لَمْ يِنوُ

• ١ ٣٠٠ : حَـدَثُنا هِشامُ بُلُ عَمَّارِ ثَنَا يُؤسُفُ بُلُ مُحمَّدِ بُن صيفي بن صُهَيْبِ الْحَيْرِ حَدَّثِني عَبُدُ الْحَمِيْدِ بَنْ زِيَادِ ابْنِ صَيْفِيَ بُن صُهَيِّب عَنْ شُعَيْب بُن عَمْرو حَدَّثنا صُهَيُبُ الُنحيْسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلِ يَدِيْنُ ذَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعُ انْ لا يُوَقِّيَهُ إِيَّاهُ لقى اللهُ سارقًا.

حَدَثنا ابراهيم بنُ المُنتذر الْحزامي ثنا يُؤسف بُنُ مُخمَّد بْنِ صَيْفِي ، عَنْ عَبْدِ الْحميْد بْن زيادٍ عَنْ أَبِيْهِ عنُ جَدِّهِ صُهَيُبِ عَنِ النَّبِيِّ نَحُوهُ .

٢٣١١ : حــ قُتْمَا يَعَقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بُن كاسبِ ثَنَا عَبُدُ الْعِزِيْرَ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ تُؤْرِ بْنَ زَيْدِ الدَّيْلِيَ عَنْ ابِي الْغَيْثِ مُولِي بُنِ مُطِيعٍ عَنْ ابني هُرَيُرَةً أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ مَنْ آخَذَ الْمُوالَ النَّاسَ يُرِيِّدُ إِثْلًا فَهَا أَتَّلَقُهُ اللَّهُ.

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

جِابِ :جوقر ضہاوانہ کرنے کی نیت

۱۳۸۰: حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه سے روایت

ہے کہاںتلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا : جو

مرد بھی قرض لے اور اس کی نبیت بیہ ہو کہ قرضہ اوا نہ

كرے گاوہ اللہ ہے (اس حال میں ) ملے گا۔ ( تعنی )

۳۳۱۱: حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلّی اللّه علیه وسلم نے قر مایا: جولوگوں کے اموال تلف کرنے کے اراوہ ہے حاصل کرے اللہ تعالیٰ اسے تلف فرمائے۔

خلاصیة الراب الله ان احادیث میں اس قرض کی ندمت کا بیان ہے جونہ واپس کرنے کی نیت ہے لیا گیا ہوا ایساشخص چور کی صورت میں اللہ عز وجل کے سامنے پیش ہوگا۔ کاش کہ لوگ ان احادیث میں سنائی گئی وعید ہے محفوظ رہنے کے لیے اپن زند گیاں سرف کرڈ الیں وگر نہا ب نو انفرا دی تحض کیا اورا دارے کیا بلکہ حکومتیں تک عوام ہے اس نیت ہے مال حاصل کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کربہضم کی کرلیں ہے۔ یا کستان میں حال ہی میں ہوئے سب سے بزی مالیاتی بحران جس میں بنک کار پوریشنیں' مالیاتی اوارے انشورنس کمپنیاں' فاریکس کمپنیاں وغیر ہ جنہوں نے بھیعوام ہے پییہ لے کر ہز پ کیاوہ سب اس وعید کی مستخق ہیں ۔ اللہ مسلمانوں کو مجھ کی تو فیق عطا کرے۔ (اور مس*ان)* 

٢٣١٢ : حَدَّثنا حُمِيْدُ بُنْ مَسْعَدَةَ ثنا حَالَدُ بُنْ الْحَارِثِ ثُنَا سِعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ ابْنِ ابئ طَلْحَةَ عَنُ ثُوبُنانَ مَوْلَى رَسُولُ اللّه صلّى اللهُ عَلَيْهِ

١٢: بَابُ التَّشُدِيْدِ فِي الدَّيْنِ إِلاَّيِنِ إِلاَّتِ عَبِيرِ الدَّيْنِ الدَّيْنِ الدَّيْنِ الدَّيْنِ

۲۳۱۲: رسول التينيك ك آزاد كرده غلام حضرت تو بان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جس کی روح اس کےجسم ہے ایسی

وَسَـلَّهِ عَنُ رِسُـولَ البُّلَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنَّ فارق الرُّوحُ الْجَمُّ إِلَّهِ وَهُوَ بَرِئٌ مِنْ ثَلَاثٍ دُخَلَ الْجَنَّةُ مِنْ الْكِيْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ .

٣ ١ ٣ : حدَّثَنَا أَبُوُ مرُوَانَ الْعُثُمَانِيُّ ثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ أَبِيِّهِ عَنُ عُمْرَ بُنِ أَبِي سَلَّمَةً عَنُ أَبِيِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ نَفُسُ الْمُؤْمِنِ مَعَلَّقَةٌ بِدَيْبِهِ حَتَّى

٣ ٢ ٣ : خَـدُّ لَنَا مُحَمَّدُ لِن ثُعَلَبَةَ ابْنِ سَواءِ ثَنَا عَمِّي مُحمَّدُ بُنُ سُوَاءِ عَنُ حُسَيُنِ الْمُعَلِّمِ عَنُ مَطَرِ الْوَرُّاقِ عَنْ نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمِ مَنُ مات وعَلَيْهِ دِيْنَارٌ اوُ دِرُهمٌ قَضِي مِنُ حَسَابُهِ لَيُسَ ثُمَّ دِيْنارٌ وَلَا دِرُهُمٌ،

### ١٣ : بَابُ مَنُ تَوَكَ دَيْنًا اَوُضِيَاعًا فَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى

۵ ۲۳۱ : خَـدُثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَمُرِو بْنِ السُّرُحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وهُبِ أَخْبَرَنِي يُؤْلُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سلمة عَنَّ ابِي هُرَيْرَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا تُوفِّيَ الْمُؤْمِنُ فِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ وَعَلَيْهِ الدِّينُ فَيَسُالُ هَلُ تُوكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ قَالُوا نَعَمُ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَـلَى رَسُولِهِ الْفُتُوحَ قَالَ اللهِ اللَّهُ وَلِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ

لورثته .

حالت میں جدا ہو کہ وہ تنین باتوں ہے بری ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا تکبرے اور مال غنیمت (اور دیگر اموالیا اجتاعیہ ) میں خیانت سے اور قرضہ ہے۔

۲۴۱۳ : حضرت ابو برره رضى الله عنه قرمات بين الله سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مؤمن کی جان اس کے قرضہ کے ساتھ معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف ہے قرضہ ا دا کر ویا جائے۔

۱۳۳۱۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فر ماتے ہیں که الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذرمہ ایک اشرقی یا ایک درہم بھی ہوتو اس کی ادا نیکی اس کی نیکیوں ہے کی جائے گی کیونکہ و ہاں اشر فی یا درہم نہ ہوں گ۔

وياب: جوقرضه ياب سهارابال يج حیموڑے تواللہ اوراس کے رسول (علیہ ہے)

#### کے ذمہ ہیں

۲۳۱۵: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہ كے ابتدائي زمان ميں جب كوئي مؤمن قوت ہوجاتا درآ نحاليك اسكے ذمتہ قرض بھی ہوتا تو آ پُ در بافت فرمائے كه اس تركه میں قرض کی ادائیگی کی گنجائش ہے؟ اگر کہتے کہ جی ہاں تو آ پ اسکی نمازِ جنازہ ادا فرماتے اور اگر نفی میں جواب ملتا تو ہ ہے قرماتے ایپنے ساتھی کی نمازِ جناز ہ خود ہی ادا کرو پھر جب الله في آب يرفتو حات فرما كين تو آب في فرمايا عين مسلمانوں کی جانوں ہے بھی زیادہ انکے قریب ہوں لہٰذا جو فَ مِنْ تُوفِقِيَ وعَلَيْهِ ذِيْنٌ فَعَلِيَّ قَصَاءُهُ وَمَنْ تَوَك مالًا فَهُوَ مرجائة اوراسكة دَمَدة ين جوتواسكي ادائيكي ميرے ذمه ب اور جو مال حجوز کرم ہے تو وہ مال اسکے وارثوں کا ہے۔

٢ ١ ٣ ٢ : حَدَّثُنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَنَا وكِنِعٌ فَنا سُفَيَانُ عَنُ جَعَفَ بِنَا وكِنِعٌ فَنا سُفَيَانُ عَنُ جَعَفَ بِنِي وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَالَ وَصُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِمَنُ تُوكَ مَالًا فَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِمَنُ تُوكَ مَالًا فَالَ وَسُلُومَنُ تُوكَ مَالًا فَاللَّهُ وَسُلَّمِمَنُ تُوكَ مَالًا فَاللَّهُ وَسُلَّمِهُ وَاللَّى وَاللَّهُ وَاللَّهُ

#### ١٣ : بَابُ إِنْظَارِ الْمُعُسِر

١٢ : حَدَّثَمَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِى شَيْبة ثَنا أَبُو مُعاوِيةً عَنِ الْاعْمَمِ عَنْ أَبِى شَيْبة ثَنا أَبُو مُعاوِيةً عَنِ الْاعْمَمِ عَنْ أَبِى هُويُوة قَال قال وَسُولُ اللهُ عَنْ أَبِى هُويُوة قَال قال وَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ يَسَّر الله عَلَيْه فِي الدُّنيَا الله عَنْ يَسَّر الله عَلَيْه فِي الدُّنيَا وَالله عَلَيْه فِي الدُّنيَا وَالْآخرة .

٢٣١٨ : حَدَّفَتَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمِيْرِ فَنَا آبِيُ فَتَا الْآ الْمِيْرِ فَنَا آبِي قَا الْآمُدُ وَقَا الْآمُدُ وَالْآمُ وَقُ الْآمُدُ وَالْآمُ وَقُ الْآمُدُ وَالْآمَ وَالْآمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ آنْظُوَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ آنْظُوَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ مَنْكُهُ فِي كُلِّ بِحُلِ يَوْمَ صَدْقَةٌ وَمَنُ آنُظُورَهُ بَعُدُ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مَنْكُهُ فِي كُلِّ بِحُلَ يَوْمَ صَدْقَةٌ .

٩ ١٣٣١ : حَدَّقَنْ ا يَعْفُوبُ بُنُ إِنْ رَاهِيْمَ الدَّوْرَقِي ثَنَا السَمَّاعِيْلُ بُنِ اِسْحَاقَ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ السَحَاقَ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَلْ ابى الْيَسْرِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَنْظَلَة بْنِ قَيْسٍ عَلْ ابى الْيَسْرِ صَاحِبِ النَّبِي عَلِيكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيكَة مِنْ احبُ آنُ يَظِلَّهُ اللَّه فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرُ مَعْسِرًا اوليَضَعَ لَهُ .
يُظِلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرُ مَعْسِرًا أوليَضَعَ لَهُ .

٣٣٠٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبِيدِ الْمَصَلِكِ بُنِ عُمَيُرٍ قَالَ سَمِعُتُ رِبُعِيَّ بُنَ حِرَاشٍ عَبْدِ الْمَصَلِكِ بُنِ عُمَيُرٍ قَالَ سَمِعُتُ رِبُعِيَّ بُنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَقِيلَ لَهُ يُحدِثُ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ أَنَ رَجُلًا مَاتَ فَقِيلَ لَهُ مَا عَمِلْتَ ؟ (فَإِمَّا ذَكَرَ أَوْ ذَكِنَ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَتِحرَّ لَ فِي مَا عَمِلْتَ ؟ (فَإِمَّا ذَكَرَ أَوْ ذَكِنَ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَتَحرَّ لُو فِي السَّكَةِ وَالنَّقُدِ وَأَنْظِولُ الْمُعْسِرَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ .

قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدِ اَنَا قَدُ سَمِعُتُ هَاذَا مَنُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى ﴿ الدِّمسعودرضَى الدّعند قرمات بيس كديد بات بيس نے بھى

۲۳۱۲: حضرت جابر رضی الله عند فرمایا: جومال جیموڑے تو وہ رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جومال جیموڑے تو وہ اس کے ورثاء کا ہے اور جوقر ضہ یا عیال جیموڑے تو ان کا ذمتہ مجھ پر ہے اور جوعیال میر سے سپر دہیں اور میں اہلِ ایمان کے بہت قریب ہوں۔

#### بِأْبِ : تَنْكُدست كومهلت دينا

٢٣١٤: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو تنگدست پر آسانی کرے اللہ تعالی اس پر ؤنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے۔

۳۳۱۸: حضرت بریده اسلمی رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو تنگدست کومہلت دے تو اس کو ہر ہوم کے بدلہ صدقہ کا اجر ملے گا اور جو ادائیگی کی میعاد گرزرنے کے بعد بھی مہلت و بواس کو ہر روز قرضہ کے بعد بھی مہلت و بواس کو ہر روز قرضہ کے بقد رصد قد کا آجر ملے گا۔

۲۴۱۹: صحابی رسول حضرت ابوالیسر رضی الله عنه فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جسے ببند ہوکہ الله تعالی اے (روز قیامت) اپنا عرش کا سایہ عطافر مائیں تو وہ تنگدست کومہلت دے یا اس کا قرض (تھوڑ ابہت) معاف کروے۔

۲۲٬۲۰ حضرت حذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک مردمر گیا۔ اس سے کہا گیا تو نے کیا عمل کیا؟ اسے خود یا د آیایا اسے یا دولایا گیا کہنے لگا میں سکتہ اور نفذ میں چیٹم پوشی کرتا تھا اور تنگدست کومہلت ویتا تھا تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی حضرت ابومسعو درضی الله عنه فرمات میں نے بھی ابومسعو درضی الله عنه فرمات میں نے بھی

اللهُ عَليُهِ وَسُلَّمٍ .

#### ١٥ : بَابُ حُسُنُ الْمُطَالَبَةِ وَاخُذِ الْحَقّ في عِفافٍ

٢٣٢١ : حــدَّتُنا مُحمَّدُ بُنُ حَلَفِ العسْقلانِيُّ ومُحَمَّدُ بُنُ يسخيسي قَدَالا ثَمَا ابْنُ أَبِي مَرْيِم ثَنَا يَخْيِي بْنُ ايُوْبَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّه بُن أبي جَعُفُر عَنْ نافع عَن ابْن عُمُر و عَايُشِةً أَنَّ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ مَنْ طَالَبُ حَقًّا فَلَيْطُلُبُهُ فِي عَفَافِ واف اؤ غير وافي.

٢٣٢٢ : حَدَثْنَا مُحمَدُ لَنُ الْمُؤْمِّلِ ابْنِ الصَّبَّاحِ الْقَيْسِيُّ ثَنَا مُحمَّدُ بُنَّ مُحبِّب الْقُرُسَيُّ ثنا سعِيْدُ بَنَّ السَّالِب الطَّائِفِيُّ عَنَّ عبْدِ اللَّهِ بُن يَامِيْنَ عَنَ ابِي هُويُوةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ لِصَاحِبِ الْحَقُّ خُذُ حَقَّكَ فِي عَفَافِ وَافِ اوْعَيْرِ وَافِ.

#### ١١: بَابُ خُسُنُ الْقَضَاءِ

٣٣٢٣ : حَدَّثَنا أَبُوْ بَنْكُو بُنْ ابِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا شَبَابَةُ ح عَنْ سَلَمَةَ بُن كُهَيْل سَمِعَتُ أَبَا سَلَمَةَ بُن عَبُدِ الرَّحُمن يُحدِّثُ عَنْ أَبِي هُويُومَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ م خَيْرِكُمْ (آوُمِنْ خَيْرِكُمْ) اخاسنُكُمْ قَضاءً .

٣٣٢٣ : حَـدَثَنَــا أَبُـوْ بَـكُـرِ لِمِنْ ابِي شَيْبَةَ ثَنَـا وَكِيُعٌ ثَنَـا اسْتَسَاعِيْلُ بُنُ إلِسَرَاهِلِمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي رَبِيُعَةً الْمَخُزُومِينَ عَنْ أَبِيْهِ الْمَخُزُومِينَ عَنْ ابِيَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِينَا لَلَّا ثَيْنَ اوْ أَرْبَعِينَ غَـزا حُنيْنَا ثَلَا ثَيْنَ اوْ أَرْبَعِينَ ٱلْفًا فَلَمَّا قَدِمَ قَصَاهَا إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيِّ عَيْثُكُ بِارِكَ اللَّهُ لَكَ فِيُ أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَوَاءُ السَّلُفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمَّدُ . ﴿ حِكَ يُورَاا وَاكِياجًا عَ اورشكر بيا واكياجًا عَ -

الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ۔

#### جاب : التحصطريقه سے مطالبه كرنا أور حق لینے میں برائی ہے بچنا

۲۳۲۱: حضرت این عمر رضی الله عنهما اور عا نشه صعریقه رضی الله تعالیٰ عنبها ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عليه وسلم شطِّ فرمايا: جو سي حق كا مطالبه كري تو عفاف و تقویٰ کے ساتھ مطالبہ کرے خواہ اس کاحق پورا ادا ہو یا

۲۳۲۲: حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حق ہے ارشاوفر مایا: اپناحق عفاف وتقوی سے لو بورا ہویا نہ

#### جیاب :عمر گی ہے اوا کرنا

٢٣٢٣ : حضرت ابو بريره رضى الله عند في بيان فرمايا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا : تم میں ہے بہترین اوگ وہ ہیں جو اچھے طریقے سے د وسروں کےحقوق ا دا کریں۔

۲۳۲۴: حضرت ابن الي ربيعه محزومي سے روايت ہے كه نبي صلی الله علیه وسلم نے غز و وحنین کے موقع پران سے تمیں یا حاليس ہزار قرض لياجب آپتشريف لائے تو سارا قرض ادا کر دیا پھر نبی تسلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا : اللہ تعالی حمہیں گھر میں اور مال میں برکت دے قرض کا بدلہ پیہ

ا مضار بت کا مطلب ہے کہ سر ماریا **یک کا ہومحنت دوسراکر ہے اور نفع دونوں میں شتر**ک ہو۔

#### ٤ ا : بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِ بِالْتِ كَهِنِ كَالَّهِ : صاحبِ فِنْ كُوسِخْت بِات كَهِنِ كَا سُلُطَانٌ مِنْ ہِے

٢٣٢٥ : حدَّثْ عَلَى اللهُ عَنْ حَمَّدُ الْاعْلَى الطَّنْعَانِيُ ثَنَا مُعْتَمِو اللهُ عَنْ حَمَّشِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النِي مُعَنَّمِ اللهُ عَنْ حَمَّشِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النِي عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلَّ يَطُلُبُ نَبِي عَبُهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلَّ يَطُلُبُ نَبِي عَبُّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلَّ يَطُلُبُ نَبِي عَبُّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلَّ يَطُلُبُ نَبِي اللهُ عِنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلَّ يَطُلُبُ نَبِي اللهُ عِنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلَّ يَطُلُبُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهُ عَنِى النَّكَلَامِ فَهَمْ صَحَابَةُ وَسُلُم بِهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم مَهُ إِنَّ صَاجِبَ اللهُ يُسَلِّعُانٌ عَلَى صَاجِبَ اللهُ يُسِلِطُانٌ عَلَى صَاجِبَ اللهُ يُنِ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى صَاجِبَ اللهُ يُسَلِّمُ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى صَاجِبَ اللهُ يُسَلِّمُ لِهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٣٢١ : حَدَّثُ مَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنِ عَبِدِ اللّهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَشَمَانَ اَبُو شَيْبَةَ ثَنَا اَيْنَ آبِي عَبَيْدَةَ ( اَظْنَهُ قَالَ ) ثَنَا اَبِي عَنِ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ يَتَقَاضَاهُ ذَيْنَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُعَدَّرِي قَالَ جَاءَ الْحُرَابِيُ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ يَتَقَاضَاهُ ذَيْنَا كَانَ عَلَيْهِ الْعُمْرَابِي النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ يَتَقَاضَاهُ ذَيْنَا كَانَ عَلَيْهِ فَاشْتُهُ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ اَحَرَّ جُ عَلَيْكَ اللهُ قَصَيْتِي فَانْتَهَرَهُ فَاشْتُهُ مَلَيُهُ وَسَلَّمٍ هَلَّا ابْنُ اَطُلُبُ السَّحَابُهُ وَقَالُوا وَيُحَكَ تَدْرِئُ مَنْ تَكَلِّمُ قَالَ ابْنُ اَطُلُبُ السَّعَلِيمُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ هَلَّا مِعْ صَاحِبِ الْحَقِي كُنْتُم ثُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ هَلَّا مِعْ صَاحِبِ الْحَقِي كُنْتُم ثُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ هَلَا مع صَاحِبِ الْحَقِي كُنْتُم ثُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ هَلَا مع صَاحِبِ الْحَقِي كُنْتُم ثُمُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ هَلَا مع صَاحِب الحقِي كُنْتُم ثُمُّ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ هَلَا مع صَاحِب الحقِي كُنْتُم ثُمَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ هَالَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُه

۲۳۲۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ ایک مرد آیا الله کے نبی سلی الله علیہ وسلم ہے اپنے قرض یا حق کا مطالبہ کرر ہا تھا اس نے کوئی سخت بات کہی تو الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو سزا و پنے کا ارا وہ کیا تو اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
کا ارا وہ کیا تو اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
کھیر جاؤ اس لئے کہ قراض خواہ کو مقروض پر غلبہ حاصل کھیر جاؤ اس لئے کہ قراض خواہ کو مقروض پر غلبہ حاصل ہے یہاں تک کہ اس کا قرضہ اواکرے۔

۲۳۲۲: حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کے پاس آیا ور آپ ہے دین کا مطالبہ کیا جو ایپ کے ساتھ تحقی کا معاملہ کیا جو حتی کہ یہ کہا کہ ہیں تھی کر دوں گا در نہ ہمرا قرض ادا کرو۔ آپ کے صحابہ نے ایپ کے ساتھ تحقی کا معاملہ کیا ادا کرو۔ آپ کے صحابہ نے ایسے ڈاٹا اور کہا تجھ پر افسوس ہے تحقیم معلوم نہیں کہ تو کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ افسوس ہے تحقیم معلوم نہیں کہ تو کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ حق ما تگنے والے کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے (اس کی حق ما تگنے والے کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے (اس کی حمایت قیس کے پاس کی حمایت کیوں نہیں ہوتے (اس کی حمایت کیوں نہیں کہ تو ہم اوا گیگی کر کو بھیجا اور یہ فر مایا کہ اگر تہمارے پاس کھیور ہوتو ہمیں قرض دے دو جب ہماری کھیور آ کے گی تو ہم اوا گیگی کر ویٹے ہیں کہور آپ کی تو ہم اوا گیگی کر ویٹے ہیں کہ خولہ نے گیجور قرض دی دیتے ہیں کہ خولہ نے گیجور قرض دی

پھرآ پ نے دیباتی کا قرضه اوا کیا اوراہے کھانا کھلایا پھراس نے کہا کہ آپ نے میراحق پورا دیا اللّٰہ آپ کو پورا دے تو نبی نے فرمایا: یہی لوگ بہترین ہیں وہ اُمت بھی پاک ندہوگی جس میں نا تو ال و کمز ورا پناحق بغیر مشقت کے وصول ندکر سکے۔ خواصیة الراب ہے ہے اس حدیث سے حضور کے اخلاقی عالیہ معلوم ہوتے ہیں اور اس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تجی دلیل ہے کہ ایسے اخلاق نبوت ہی کے ہوتے ہیں اگر کوئی ہا دشاہ یا حاکم ہوتا تو اس کی تذلیل کر کے بھگا دیتا۔

# ١ الله المحبس في الدَّينِ وَ الْمُلازَمَةِ

قال عَلِيِّ الطَّنَا فِسِيُّ يَغْنِيُ عِرُضَةَ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتَهُ سخنة

٢٣٢٨ : حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ ثَنَا النَّصْرُ بُنُ شَمَيْلِ ثَنَا النَّصْرُ بُنُ شَمِيْلِ ثَنَا الْهِرُمَاسُ بُنُ حَبِيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ آتَيْتُ شَمَيْلِ ثَنَا الْهِرُمَاسُ بُنُ حَبِيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ آتَيْتُ النَّهَادِ النَّهَادِ النَّهَادِ عَنْ الْجَرَ النَّهَادِ النَّهَادِ عَنْ الْجَرَ النَّهَادِ النَّهَادِ عَنْ الْجَرَ النَّهَادِ النَّهَادِ مَا فَعَلَ آسِيْرُكَ يَا أَخَابِنِي تَمِيْمٍ .

قالا لننا غشمان ابن عسم انباتا يؤنس بن بريد عن الله المناغشمان ابن عسم انباتا يؤنس بن يزيد عن الله المؤهري عن عبد الله بن كعب ابن مالك عن ابيه الله الله عن ابيه الله تقاضى ابن أبئ حدر و دينا له عليه في المسجد حتى المنافعة اصوائهما حتى سجعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فعرج اليهما فنادى كعبا عليه وسلم وهو في بيته فعرج اليهما فنادى كعبا فقال لبنك يا رسول الله صلى الله على ال

#### ١٩: بَابُ الْقَرُض

٣٣٣٠ : خـ دُنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلْفِ الْعَسْقَلا بَيُّ ثَنَا يَعُلَى ثَنَا فَعُلَى ثَنَا شَلِيمانُ بُنُ يُسيرٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ رُوْمِيٌ قَالَ كَان سَلَيْمانُ ابْنُ

جاب : قرض کی وجہ سے قید کرنا اور قرض دار کا پیچھانہ چھوڑ نااس کے ساتھ رہنا

۲۳۲۷: حضرت شرید رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کے پاس قرض ادا کرنے کو ہواس کا تاخیر کرنا اس کی عزت اور میز اکو حلال کردیتا ہے۔

علی طنافتی کا قول ہے عرض ہے مراد شکایت کرنا ہے اورسز اے مراد قید کرنا ہے۔

۲۳۲۸: حرماس بن صبیب اپ والد سے اور وہ اپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نی کے پاس اپ ایک مقروض کو لایا آپ نے جھے سے قرمایا: اس کا بیچیا مت چھوڑ و پھر دن کے آخر میں میرے قریب سے گزر ہے قرمایا! سی کا کیا ہوا۔

گزر ہے قرفر مایا اے بنو تمیمی تمہارے قیدی کا کیا ہوا۔

۲۳۲۹: حفرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ انہول نے مسجد میں ابن ابی حدر دسے اپ قرضہ کا مطالبہ کیا جوان کے ذمہ تھا۔ یہاں تک کہ ان ووٹوں کی آوازی اتی بلند ہو کیوں کہ الند کے رسول نے اپ گھر میں سن لیس آپ ہوئر دواور ہا تھ سے رسول! فرمایا: اپ قرضہ میں سے اتنا چھوڑ دواور ہا تھ سے رسول! فرمایا: اپ قرضہ میں سے اتنا چھوڑ دواور ہا تھ سے تھوٹ کا اشارہ قرمایا۔ کعب نے کہا میں نے آ دھا تھوڑ دیا۔ آب نے کہا میں نے آ دھا تھوڑ دیا۔ آب نے کہا میں نے آ دھا تھوڑ دیا۔

باب :قرض دینے کی فضیلت

۲۳۳۰: حضرت قیس بن رومی کہتے ہیں کہ سلمان بن اذ نان نے حضرت علقمہ کو تنخواہ ملنے تک کے لئے ہزار

أَذْنَانَ لِيقُوضَ عَلَقَهُ مَا أَلْفَ دَرُهُمُ الى عَطَانَهُ فَلَمَّا خُرِجَ عطاؤه تقاضاها منه واشتذعليه فقضاه فكان علقمة عضب فمكث أشهرا ثغ اتاه فقال اقرطسي الف درهم الي عبطاني قال نعم وكرامة يا أمّ عُتبة هلمي تلك الحريطة الْمَحُتُومَةُ الَّتِي عَنْدَكَ فجاء تُ بِهَا فَقَالَ امَا وَاللَّهِ انَّهَا لدراه مك البي قضيتني ما حرَكتُ منها درهما واحدا قال فيلله ابُوك ما حملك على ما فعلت بي قال ما سبم غنت مِنْكَ قَال ما سبغت مِنَّى قال سمغتك تَذْكُرُ عن الن مسُغُودٍ رَضَى اللهُ تُعَالَى عُنُهُمَا انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم قال ما مِنْ مُسُلِم يُقُرضُ مُسُلِّمًا قَرْضًا مرَّتيُنِ الاكان كصدقَتِها مرَّةً.

قَالَ كَذَٰلِكَ الْبَانِي الْنَ مَسْعُودُ

کیوں کیا تھا سلمان نے کہا اس حدیث کی وجہ ہے جومیں نے آپ سے سنی ۔ فر مایا کون سی حدیث آپ نے مجھ ہے تن کہا میں نے آ پ کوحضرت ابن مسعودؓ ہے روایت کرتے سا کہ نبی علی شکا نے فر مایا: جومسلمان بھی دوسر ہے مسلمان کودویارہ قرض دے تو اسے ایک مرتبدا تنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا (اس لئے آپ سے مطالبہ کیا تا کہ دوبارہ ضرورت یڑے اور آید دوبارہ مانگیں ) فر مایا حضرت این مسعود نے بیصدیث مجھے ای طرز سائی۔

> ٢٣٣١ : حددتما عبيد الله بن عبد الكربه ثنا هشام بن خالبه ثننا خالبة ابن يزيد وحدثنا ابؤ حاتم ثنا هشام ابن خالد ثنا خالد بُنْ يَوْيُد بُنْ ابني مالك عن ابيه عن انس بن مالكِ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْثُ رَايِتُ لَيْلةَ أَسُرى بِي على باب النجنّة مُكُتُوبًا الصّدقة بعشر امْثالها والقرص بشمانية عشر في لمن يا جبريل ما بال القرص افضل من التصدقة قبال لأنّ السّبابل يشال وعنده والسنتقوض لا يستقرض الّا من حاجةٍ

٢٣٣٢ : حدَّثنا هشامُ بُنْ عمَّار ثنا اسْمَاعِيْلُ بُنْ عِيَّاشَ حدَثْني غُلِبة بْنُ حَمِيْد الطَّبَيُّ عِلْ يَعْدِي بْنُ ابِي الْمَحَاق

ورہم قرض و کئے تھے جب ان کو تنخواہ ملی تو سلمان نے او بیگی کا مطالبہ کیا اور ان بیختی کی تو علقمہ نے ادا لیکی کر دى كېكن يول لگا كەملىقمە ئارانس جو ئے بين پُھرملىقىدى ماد تک تھبرے اس کے بعد سلمان کے پاس ( دوبارہ ) گئے اور کہا کہ مجھے ہزار درہم تننواہ ملنے تک کے لئے قرض و پیچئے کہنے لگے جی ماں برزی خوشی ہے اے ام عقبہ و ہمر بمہر تھیلی جوتمہارے یاس ہے لاؤ وہ لائیں تو کہا نئے اللہ ک قشم ہیو ہی آ ب والے درہم ہیں جو آ ب نے ادا کئے تتھے میں نے ان میں ہے ایک درہم بھی تہیں بلایا۔عاقمہ نے کہا اللہ ہی کے لئے تمہارے والد کی خوبی (عرب بطورتعریف یہ جملہ کہا کرتے تھے ) ( جب حمہیں پییوں کی ضرورت نہ تھی تو ) تم نے میرے ساتھ وہ سلوک

كتما ب العبير قات

ا ۲۳۳۱ : حضرت انس بن ما لک فرمات میں کہ اللہ ک رسول صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: میں نے شب اسرا، میں جنت کے درواز ہ پر بیلکھا دیکھا کہ صدقہ کا اجروس گنا ملے گا اور قرض وینے کا اٹھار ہ گنا اجریلے گا۔ میں نے کہا اے جبرائیل کیا وجہ ہے کہ قرض وینا صدقہ ویے ے افضل ہے؟ جبرائیل نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بسااوقات سائل کے یاس کچھ ہوتا بھربھی وہ سوال کرتا ہے جبکہ قرض ما تکنے والا بغیر حاجت کے قرض نبیں ما نگتا۔ ۲۳۳۲: حضرت یکیٰ بن الی اسحاق هنالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک سے یو حیصا کہ ہم میں سے

الُهُ اللهِ قَالَ سَأَلَتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

ایک مردا پنے بھائی کوقرض ویتا ہے کھروہ اسے ہدید ویتا ہے۔ فرمایا: جب تم میں ہے۔ فرمایا: جب تم میں سے کوئی قرضہ دیے گھروہ اسے مدید دے یا جانور پرسوار کر ہے تو وہ سوار نہ ہوا ور ہدیہ قبول نہ کرے اللہ یہ کہ ان دونوں کے درمیان قرض سے قبل بھی ایسا معاملہ رہا ہو۔

خلاصة الرابي المرابي المربية المربية عفرت سليمان في شديد تقاضا كرك اليا قرض علقمه سے وصول كرليا تا كه علقمه و و باره قرض لين اورانبيس زياده و أب ملے به بهارے اسلاف تھے نيز دوسرى حديثوں بين بھى قرض دينے كا تو اب ذكر كيا كيا معلوم بوا كم مطلق قرض دينے كا تو اب بھى ہے۔ حديث ٢٣٣٢ سے ثابت ہوا كه قرض خواه اپنے مقروض سے كسى فتم كا نفع اور فائده حاصل ندكرے الا بيك يہلے ہے ان كے درميان ايسے معاملات ہوتے رہنے تھے۔

#### ٢٠: بَابُ اَدَاءِ اللَّيْنِ عَنِ الْمَيَّتِ

٢٣٣٣ : حدّثنا أبُو بَكُو بُنُ ابى شيبة ثَنَا عَفَانُ ثَنَا حَمَّادُ بَلُ سلمة الْحَبِرِبَى عَبُدُ الْمَلِكِ ابُو جَعْفُو عَنُ آبِى نَظُرَة بَلْ سلمة الحَبِرِبَى عَبُدُ الْمَلِكِ ابُو جَعْفُو عَنْ آبِى نَظُرَة عَنْ سلعب بُن الْاطُولِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عنه آنَ أَخَاهُ ماتَ وَتَرَك عَيَالًا فَاردُتُ انَ أَنْفِقَهَا وَتَرك ثَلاث مِانة دِرْهُم وَتَرك عِيَالًا فَاردُتُ انَ أَنْفِقَهَا عَلَى عيالِه فقالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَليْه وسلّم إنَّ أَخَاك مُحتبس بندينه فاقض عَنْهُ فَقَال : يارسُولَ الله صَلّى اللهُ مَلَى اللهُ عَليْه وسلّم قَدُ ادْيُتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَادِين ادْعَتُهُمَا الْمَرَاةُ وَلَيْسَ عَلَهُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ إِلَّا دِينَادِين ادْعَتُهُمَا الْمَرَاةُ وَلَيْسَ فَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ إِلَّا دِينَادِين ادْعَتُهُمَا الْمَرَاةُ وَلَيْسَ فَهُ ادْيُتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَادِين ادْعَتُهُمَا الْمَرَاةُ وَلَيْسَ فَهُ ادْيُتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَادِين ادْعَتُهُمَا الْمَرَاةُ وَلَيْسَ فَهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

٣٣٣٣ : حدث اعبد الرّحمن بن ابراهيم الدّعشيق أنا شعيب بن السحاق ثنا هشام بن عُرُوة عن وَهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله ان اباه تؤفى وتزك عليه للا تين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر بن عبد الله فاستنظره جابر بن عبد الله فابى ال ينظره فكلم جابر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بن النشفع له اليه فحاء ه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بنشفع له اليه فحاء ه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فحكم النه عليه وسلم فحكم النه عليه وسلم فحكم النه عليه وسلم فحكم النه عليه وسلم عليه الله عليه قابى عليه

#### دیاب:میت کی جانب سے دین اوا کرنا

۳۳۳۳: حفرت سعد بن اطول سے روایت ہے کہ ان کے بھائی کا انقال ہو گیا اور اس نے تین سو درہم چھوڑ ہے اور عیال بھی چھوڑ ہے تو میں نے چاہا کہ بید درہم اس کے عیال پرخرج کروں نی نے فرمایا: تمہارا بھائی اپنے قرضہ میں مجبوس ہے تو اسکی طرف سے ادا نیگی کرو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اس کی طرف سے تمام ادا نیگی کروی سوائے دواشر فیوں کے کہ ایک عورت تمام ادا نیگی کروی سوائے دواشر فیوں کے کہ ایک عورت تمام ادا نیگی کروی سوائے دواشر فیوں کے کہ ایک عورت تمیں دواشر فیوں کی دعویدار ہے اور اسکے پاس کوئی شوت نہیں دواشر فیوں کی دعویدار ہے اور اسکے پاس کوئی شوت نہیں ہے۔ فرمایا: اُس کوئی دیدو کیونکہ وہ برحق ہے۔

۲۳۳۳: حضرت جابر بن عبدالله سے دوایت ہے کہ ان کے دالد کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمنہ ایک یہودی کے تمیں ٹوکرے شخے تو حضرت جابر بن عبدالله نے اس یہودی ہے مہلت ما گی اس نے مہلت دینے سے انکارکیا تو حضرت جابر نے رسول الله علیہ ہے بات کی کہ اس یہودی ہے میری سفارش کر دیں رسول الله علیہ اس کی ہوت کی ہودی ہے میری سفارش کر دیں رسول الله علیہ ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہودی ہے ہودی ہے ہوت کی ہ

کراپ قرضہ کے بدلہ جابر کے درخت پر جو تھجوریں بیں لے لیے وہ نہ مانا پھرآپ نے اس سے کہا کہ جابر کو مہلت دینے سے بھی انکار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے (جابر کے) باغ بیس گئے اور اس میں چلے پھرے پھر جابر سے فر مایا کھجوریں کاٹ کر یہودی کا قرض ادا کر وحفرت جابر نے رسول اللہ کے واپس آنے کے بعد تمیں ٹوکر نے کھجوریں اتاریں اور بارہ ٹوکرے مزید اتارے تو حضرت جابر پر بیتانے کے لئے کہ تھجوروں میں برکت و مضرت جابر پر بیتانے کے لئے کہ تھجوروں میں برکت و اضافہ ہوگیار سول اللہ کے پاس آئے آپ موجود نہ تھے جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جابر آئے اور بارہ نوکرے بیس آئے آپ موجود نہ تھے بیس آب ہو اپس تشریف لائے تو حضرت جابر آئے اور بارہ نوکرے) بھی ادا کردیا اتنا جب واپس تشریف لائے تو حضرت جابر آئے اور بارہ نوکرے) بھی ادا کردیا اتنا جابر آئے اور بایا کہ یہودی کافر ضہ (تمیں ٹوکرے) بھی ادا کردیا اتنا

ا تناباتی بھی نے گیا ( حالانکہ پہلے وہ اتنا کم تھا کہ یہودی لینے کو تیار نہ تھا پھر آپ کے باغ میں چلنے کی برکت ہے اس میں اضافہ ہوا) تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ عمر بن خطاب کوبھی سے بات بتاؤ۔حضرت جابر سید ناعمر بن خطاب کے پاس گئے اور ان کوساری بات بتائی حضرت میر نے ان سے فر ما یا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں چل پھر رہے تھے مجھے اس وفت یقین ہوگیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطافر مائیں گئے۔

خلاصة الهاب مثلاً عرب كے لوگ تھجوروں كے انداز ہ كرنے ميں بڑى مہارت ركھتے تھے وہ تھجوري تميں وت سے كم تھيں اس لئے تو انہوں نے حضور سلى اللہ عليه وسلم سے سفارش كرائى اس يہودى كے پاس نبى كريم سلى اللہ عليه وسلم كى وعاسے اللہ تعالى نے بركت عطافر ماكى حضور سلى اللہ عليه وسلم كا يہ معجز ہ ہے كہ تھوڑى كى تھجوريں قرض ہے بھى زيا وہ ہوگئيں اس كے علاوہ اور واقعہ ميں تھوز اسا كھانا بہت بڑى جماعت كوكائى ہوگيا بلكہ بي بھى گيا۔

> ا ٢ : بَابُ ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيُهِنَّ قَضَى اللهُ عَنْهُ

پاہ : تین چیزیں ایسی ہیں کہان میں کوئی مقروض ہوجائے تواللہ تعالیٰ اس کا قرضہا دا کریں گے

۳۳۳۵: حضرت عبدالله بن عمر وُفر مات بین که الله کے رسول نے فر مایا مقروض ہے روز قیامت قرضہ ادا کرایا

٢٣٣٥ : خدَّث أَبُو كُويُبٍ ثَنَا وِشُدِيْنُ ابْنُ سَعْدِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَابُو أَسَامَة وَجَعُفُرُ بُنُ عَوْفِ عِن ابْن

جائے گا اگر وہ (قرض اوا کئے بغیر) مرگیا گر جو تین باتوں میں قرض لے تو ان کا قرض روز قیامت اللہ تعالی اوا فرمائیں گے۔ایک مروراو خدا میں (جہاد میں) اس کی توت کم ہوجائے تو وہ قرض لے کرقوت حاصل کرے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لئے دوسرے اللہ کے اور اپنے اللہ عرد کے پاس کوئی مسلمان فوت ہوجائے اور اسکے پاس کفن دفن کیلئے خرچہ نہ ہوسوائے قرض کے تیسرے وہ پاس کفن دفن کیلئے خرچہ نہ ہوسوائے قرض کے تیسرے وہ مرد جو بے نکاح رہنے میں اللہ سے ڈرے اور اپنے مرد جی بیش نظر نکاح کر لے (قرض لے کرا۔

خلاصة الهاب الله حلى الله حق تعالی شانه كتنے كريم ہيں جو خص ان كے دین كی سربلندى كے لئے قرض ليمتا ہے ياكسى آ دى كوكفن دفن كے لئے يا اپنے دين وايمان كی حفاظت کے لئے قرض ليمتا ہے تو حق تعالی اس كے قرض خواہ كوا پی طرف ہے جنت كی نعتیں عطا كر كے خوش كر ديں گے اور قرضداركی نيكياں اس كونبيں دى جائيں گی اس سے خابت ہوا كہ كوئی بھی شخص اگر باعث اجر و ثواب كاموں ميں مقروض ہو جائے مثلاً مسلمانوں كے ساتھ حسن سلوك كرنے ميں يا بتيموں اور مساكين كی پرورش ميں تو الله تعالی ہے اميد ہے كہ قيامت كے دن اس كی قرض كی ادائيگی كی صورت بيدا كر ديں گے ليكن شرط بہے كہ اوا كرنے كی نبیت ہواور بہ بھی كہ اتنا مال قرض داركونہ ملے جس سے قرض اداكر سكے ۔ واللہ اعلم ۔

#### بالمال المالية

## كِثَابُ الرُّشُونُ

## کروی رکھنے کے ابواب

#### ا : بَابُ الرَّهُنُ

٢٣٣٦ : حَدَّثَنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفُصُ ابُنُ غَيَاتٍ عَن الْاعْمَاشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثِنِي الْآسُودُ عَنُ عَاتِشَهَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ اشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٌّ طَعَامًا إِلَى آجَلِ وَرَهَنَهُ دِرُعَهُ

٢٣٣٧ : حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجِهُضِمِيُّ حَدَّثِنِي آبِي ثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنِّس قَالَ لَقَدُ رَهِنَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّاتُهُ دِرُعَهُ عِنْدَ يَهُوُدِيُّ بِالْمَدَيْنَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيْرًا.

٢٣٣٨ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَلِدٍ الحيميد بن بهرام ، عَنْ شَهْرِ بن حَوْشب عن اسماء بنت يَرِيْدَ انَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ تُـوُفِي وَدِرْعُهُ مَرُهُونَةٌ عِنَد يَهُودِيُّ بطعام

٢٣٣٩ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمحِيُّ ثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَرِيدَ (رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) ثَنَا هِلالُ بُنَ خَبَّابِ عَنُ عِكْرِمةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ وَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَاتَ وَدِرْعُهُ زَهُنَّ عِنْدَ يَهُوُدِئَ بِتلا ثِينَ صَاعًا مِنْ جوك بدله بي كروى ركمي بوكي تقى ـ

#### دِيا هِي: كُروى ركهنا

٢٣٣٦: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ي روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی ہے ادھار اناج خریدا اور اپنی زرہ اس کے یاس گروی

٢٣٣٧ : حضرت انس فرمات ميس كدالله ك رسول صلى الله علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھی اوراس ہےاہنے اہلِ خانہ کے لئے جو لئے ۔ ۲۲۲۸: حضرت اساء بنت بزید رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس طالت میں ہوئی کہ آ ہے کی زرہ ایک یہودی کے یاس ا ناج کے بدلہ میں گروی رکھی ہوئی ستھی۔

۲۳۳۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حالت میں ہوا کہ آپ کی زرہ ایک بہودی کے پاس تمیں صاع

خالصة الناب به الله ربهن المنت بین کسی چیز کے روک لینے کو کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح شریعت میں ربهن الیکی مالی چیز کو کسی حق میں روک لینے کو کہتے ہیں جس سے پوراحق یا بعض حق وصول کر لین ممکن ہوجیسے مربون سے قرض کا وصول کر لینا خواہ وین (قرض) حقیق ہویا حکما' ربهن کی مشروعیت نص کتاب اللہ سے ثابت ہے حق تعالی کا ارشاو ہے: ﴿ وان کسنت علی سفو ولم تعدوا کا تبا فو ہان مقبوضه ﴾ اگرتم سفر میں ہواور نہ پاؤ کسے والا تو گروی قبضہ کھنی چا ہے اور صدیث باب بھی اس کی مشروعیت پرنص ہے بید حدیث صحیحین میں حضرت عائشہ ہے' بخاری میں حضرت انس سے اور نسائی میں حضرت این عباس رضی اللہ عنبماسے مروی ہے کہ آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے تمیں صاع جوخرید سے اور اس کے عوض میں اپنی ایک زرور بین رکھی۔

#### ٣ : بَابُ الرَّهُنُ مَرُكُوبٌ وَمَحُلُوبٌ

٢٣٣٠: خَدْثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَة ثَنَا وَكَيْعٌ عَنُ زَكْرِيّاً
 عن الشَّغبي عَنْ ابِى هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْه وَسَلَّم الطَّهْ لُ يُرْكَبُ اذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِ عَلَيْه وَسَلَّم الطَّهْ لُ يُرْكَبُ اذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِ يَعْلَى اللهُ عَنْ يَرْكُبُ وَيَشَرَبُ لِنُفَعَدُ لِللهِ
 يُشَرِّبُ إذَا كَان مَرُهُ وُنَا وَعَلَى اللهٰ عَيْرُكُ وَيَشَرَبُ لِفَقْتُهُ.
 نفقتُهُ.

### ہا ہے: گروی کے جانور پرسواری کی جاسکتی ہے اور اُس کا دودھ پیا جاسکتا ہے

۳۳۳۰: حضرت ابو ہریر قفر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علی ہے خب وہ علی ہے فر مایا: جانور پر سواری کی جاسکتی ہے جب وہ گروی ہواور دودھ دینے والے جانور کا دودھ پیا جاسکتا ہے جب وہ گروی ہواور سواری کرنے والے اور دودھ ہینے دالے کے ذمتہ اس جانور کا خریہ ہے۔

ضائصة الرابي بين اس ميں اختلاف ہے كہ مرتبن شے مزہون ہے كئى قائدہ لے سكتا ہے يائيس تو ائمہ ثلاث (امام ابو صنيفہ ما لك اورامام شافعی ) كے نزد كي مرتبن كئى قتم كا فائدہ نہيں لے سكتا بلكہ فائدہ را بن لے گا اور خرچ بھی وہی كرے گا ان حضرات كی دلیل وہ ہے جوامام شافعی نے مرسل حضرت سعید ہے روایت كیا ہے كہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم كا ارشاد ہے كہ گروی ركھنا مرہون چيز كورا بهن سے نہيں روك سكتا اور اس كے منافع را بهن كے لئے جي اور اس كا غرم (يعنی خرچ و فيرو بھی اس كے لئے جي اور اس كا غرم (يعنی خرچ و فيرو بھی اس كے لئے ہے۔ يہ حديث دارقطنی عالم اور بيبتی اور ابن حبان میں بھی آتی ہے۔ وارقطنی نے فرمایا كہ اس كی سندھن ہے۔

#### ٣ : بَابُ لَا يُغْلَقُ الرَّهُنُ

٢٣٣١ : حدَّثَنَا مُحمَدُ بْنُ حُمَيْدِ ثَنَا ابْرَاهِيمُ ابْنُ الْمُخْتَارِ ٢٣٣١ : ٢٣٣١ : عنْ السُخةَ ابْنِ الْمُحَتَّارِ السُّدِ عَنِ النُّهُ مِنَى عَنْ سَعَيْدِ بْنِ الْمُحَتَّارِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ

#### دِلِيانِ : ربهن روکا نه جائے

ا ۱۳۳۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رہن روکا نہ حالیہ

#### ٣ : بابُ أَجُو اَلَاجُوَاء

٣٣٣٢ : حدَّثه ما سُويَدُ بْنُ سَعِيْدِ ثَنَا يَحْيِي ابْنُ سَلَيْمِ عَنْ السُماعيُسل بُن أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بِن ابِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيَّ عَنْ ابي هُرِيْرة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثة أنَّا خصَّمُهُمْ يَوُمَ الْقِيامة ومن كُنُتُ خَصْمة حَصْمتُه يَوْم الْقيامَةِ رَجُلُ اعْطَى بِي ثُمَّ عَدُرْ وَرَجُلُ باع خُرُا فَأَكُل ثَمِنَةً وَرَجُلُ اسْعَأْجِرَ اجْيُرًا ، فاستوفى مِنْهُ وَلَمْ يُؤُفِّهِ أَجُرَهُ .

٣٣٣٣ : حدَّثُنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا وَهُبُ بُنْ سعِيد بن غطيّة السّلميُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَٰن بن زيدُ بن أسُلم عَنُ ابِيهِ عِنْ عِبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ

(أَعُطُوْ الْلَاجِيْرَ آجَرَهُ قَبْلِ أَنْ يَجِفُ عَرِقُهُ).

خ*لاصة الباب بنا مطلب ميه ہے كەمحنت ختم بوتے ہی اس كی أجرت و مز دوری دے دو ایسے كرنا جا ئزنبیس كه حیله اور* تدییرے کام لے لیے اور اجرت دینے میں ٹال منول کرے اور کھاجائے یہ تو تھلم ہے۔

٥ : بَابُ إِجَارَةِ الْآجِيْرِ عَلَى طَعَام بطُّنهِ

٢٣٣٣ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصفِّى الْحِمْصيُّ ثنا بِقَيَّةُ بُنْ الوليد عن مشلمة بن عَلِي عن سعيد بن ابي أيُؤب عن الحارث بُن يَزِيُدُ عَنْ عَلَيّ بْن رباح قال سمعَتْ عُتْبة بُن النَّدر يَقُولُ كُنَّا عَنْدُ وَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِمَ ﴿ سَلَّمَ فَقُرا ا ﴿ طَلَّمُ ﴿ حَتَّى اذَا بِلَغِ قَصَّةٍ مُؤسِي قَالَ (انْ مُؤسِي عَلِيُّكُ الجر نفسة تمايي سنين أؤ غشرًا غلى عِقَة فرجه وطعام

٢٣٣٥ : حَدَّثُنا ابُوْ عُمَرَ حَفُّصُ بُنُ عَمُرُو ثَنَا عَبُلُا الرَّحْمِن بُنُ مَهْدِي ثِنَا سَلِيُمْ بُنُ حَيَّانَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لَ سبمعَتْ ابا هُرِيُرَةُ رضى اللهُ تعالى عَنْهَ يَقُولُ نشأتُ يتيمًا

#### بإب: مزدورون کی مزدوری

٢٣٣٢: حضرت ابو ہريرة فرماتے ہيں كداللدك رسول نے فرمایا: تین مخص ایسے ہیں کدروزِ قیامت میں انکامہ مقابل بنوں گا اور جس کا مدمقابل میں ہوا تو میں رو زِ قیامت اس یر غالب آ وُ نگا جوشخص میرے ساتھ معاہدہ کرے بھر بدعبدی کرے اور جو مخص آ زاد کو فروخت کر کے اسکی قیت کھا جائے اور جوشخص کسی کومز دورمقرر کرے پھراس سے بورا کام لے اور اسکی مزدوری بوری نہدے۔

٣٣٣٣: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه فريات بين کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : مزدور کواس کی مزدوری اس کا پسینه خشک ہونے سے قبل دے

پیٹ کی رونی کے بدلہ مزدور رکھنا ۲۳۳۳ : حضرت عتبه بن ندر رضی الله عنه فر مات جی که ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عض آ ب نے ﴿ طَلْمَهُ ﴿ ( سوره ق ) كَي تلاوت شروعٌ قرماني جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر پہنچے تو فر مایا حضرت موی علیہ السلام نے آتھ یا دس سال اینے آپ کو مزووری میں رکھا اس شرط پر کہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں گے اور پیٹ کی روزنی لیں گے۔

۲۲۲۵: حضرت ابو ہر مریاً فر ماتے ہیں کہ میری نشو ونما یتیمی کی حالت میں ہوئی میں نے ہجرت مسکینی کی حالت میں کی اور میں بنت غز وان کا مزدور وغلام تھا۔ بہیٹ کی روٹی کے بدلے

متعن ابن ماحيه (طهرادوم)

وَهَ اجْرُتُ مِسْكِيْنَا وَنَحُنْتُ أَجِيُرًا لِلابُنَةِ عَزُوانَ بِطَعَام بَطُنِيٰ اوراونٹ پرچڑھنے کی باری کے بدلے جب وہ پڑاؤ ڈالتے تو وَعُقَيْةِ رَجُلِي احْطِبُ لَهُمْ إِذَا نُوَلُوا وَاحَدُوا لَهُمْ إِذَا رَكَبُوا فَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّيْنَ قِوَامًا وَجَعَلَ آبًا هُزِيْرَةً

میں ایکے لئے ایندھن چیتااور جب وہ سوار ہوکر سفر کرتے تو میں كا گاكرا كے جانوروں كو ہانكتا سوتمام تعريفيں اس التدكيلئے ہيں جس نے دین کومضبوط بنایا اورا بو ہر رہے کولوگوں کا پیشوا بنایا۔

خ*لاصیۃ الباب جلا جب حضرت موی* علیہ السلام مصرے بھاگ کریدین میں مہنچے تو و ہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے نوکر ہوئے معاہرہ بیتھا کہ آتھ یا دس برس تک ان کی خدمت کریں عفت و یا کدامنی کے ساتھ اور پہیٹ بھر کر کھانا کھاویں بیہ وا قعة قرآن کريم ميں تفصيل کے ساتھ مذکور ہے۔ حديث: ٢٣٣٥ پيکمات حضرت ابو بريرہ رضي الله عندنے بطور تعجديث بالنعمة اورشكر كے طور بركميں ندكه فخر وغرور سے اور قرآن كريم ميں ہے: ﴿ واما بنعمة ربك فحدث ﴾ لعني اين رب کی عنایت بیان کراورحضورصلی الله علیه وسلم ہے بھی اسی طرح کے تحدیثی کلمات منقول ہیں ۔حضرت ابو ہر رہے ہ رختی الله عنه کو الله تعالیٰ نے لوگوں کا پیشوا بنایا بہت زیاوہ احادیث ان ہے مروی ہیں اوراوگوں نے ان سے احادیث حاصل کیں اورحق تعالیٰ شانہ نے ان کو گورنری بھی عطافر مائی تھی ۔

#### ٢ : بَابُ الرَّجُل يَسُتَقِيُ كُلُّ دَلُو بِتَمُرَةٍ وَيَشُتُرطُ جَلِدَةُ

٢٣٣٦ : حدثت منحمد بن عبد الاعلى الصنعائي ثنا المُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمانَ عَنَ آبِيَّهِ عَنْ حنش عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ اصاب نبيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم خَصَاصَةٌ فَبَلَغ ذَلِكَ عَبلِنا فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلا لِصِيْبُ فِيْهِ شَيْئًا لِيُقِيْتُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فَاتَّى بُسْتَانًا لِرْجُلِ مِنَ اليَهْوُدِ فَاسْتَقِي لَهُ سَبُعَةً عَشَرَ دَلُوا كُلُّ ذَلُو بِمَمْرَةٍ فَحَيَّرَهُ الْيَهُ وَدِي مِنْ تَسَمُرهِ سَبُعَ عَشُرَةً عُجُوةً فَجَاء بِهَا إلى نِيَّ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم.

٢٣٣٨ : حددُثُنا مُحَمَّدُ لِنْ بِشَارِ ثنا عِبْدُ الرَّحُمنِ ثنَا سُفَيَانُ عِنْ ابِي إِسْحِقِ عَنْ أَبِي حِبَّةَ عِنْ عَلِي قَالَ كُنْتُ ادُلُوُا الدُّلُو بِتُمُرةٍ وَاشْتِرِطُ أَنَّهَا جَلِدَةٌ .

٢٣٣٨ : خددُ ثنا غلِي بُنُ الْمُنْذِرِ ثنا مُحمَّدُ ابْنُ فَصِيلِ ثنا ١٣٣٨: حضرت ابو بريرٌ قرمات بين كدا يك العسارى مردآيا

#### رِ آبِ: ایک تھجور کے بدلہ ایک ڈول کھنچنا اورعمه وبمحجوركي شرط تضبرانا

۲۳۳۷: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ کو شدید بھوک گئی حضرت علی کومعلوم ہوا تو کام کی تلاش میں نکلے تا کہ کچھ ملے تو رسول اللہ علیہ کی خدمت میں کھانے کے لیتے پیش کر دیں حضرت علیؓ ایک یہووی مرد کے باغ میں آئے اور اس کے لئے سترہ ڈول تھنچے ہر ڈول ایک تھجور کے عوض تو یہودی نے اپنی تھجوروں میں ہے ستر ہ عجوہ تھجوریں چننے کا انہیں اختیار دیا وہ پہ تھجوریں کے کراللہ کے نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ۲۳۳۷: حضرت علی کرم الله و جبه فر ماتے میں کہ میں ایک تحمجور كےعوض ذول كھينچنا تھا اورپيه شرط تضبراليتا تھا كه عمدہ تھجوراوں گا۔

عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَعِيْدِ عَنُ جَدِهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَبُدُ اللّهِ مَالِى عَبُدَه قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَالِى عَبُدَه قَالَ بَا رَسُولَ اللّهِ مَالِى عَبُدَه قَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِقُ الْمَا اللّهُ مَالِى الْوَنَكَ مُنكَفِئا قَالَ (الْتَحَمُّ ) فَانْطَلَقَ الْانْصَارِقُ اللّي الْمَا رَحُلِه شَيْنًا فَخَرَجَ يَطُلُب فَإِذَا هُوَ رَحُلِهِ شَيْنًا فَخَرَجَ يَطُلُب فَإِذَا هُوَ بِيَهُ وَدِي يَسْقِى نَحُلَ فَقَالَ الْانْصَارِقُ لِلْيَهُ وَدِي اللهِ يَهُ وَدِي اللهِ يَهُ وَدِي اللهِ عَمَلَ اللهُ يَعْمُ قَالَ كُلُّ دَلُو بِتَمُوقٍ وَالشَّرِطُ الْانْصَارِي لَلْهُ وَلَا يَعْمُ قَالَ كُلُّ دَلُو بِتَمُوقٍ وَالشَّرِطُ الْانْصَارِي لَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه مَا عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه مَا عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

# المُزَارَعَةِ بِالثَّلْثِ وَالرُّبُع

٣٩٣٩: حَدَّثَتا هَنَّاهُ بُنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنْ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَبَّبِ عَنُ رَافِعِ بَنِ خَدِيْجٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

٣٣٥٠ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا لِسَمِعْتُ ابْنَ لَسَمِعْتُ ابْنَ السَّعِعْتُ ابْنَ عَمْرِ وَ بْنِ ذِيْنَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرِ وَ بْنِ ذِيْنَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرِ وَ بْنِ ذِيْنَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرِ وَلا نَرَى بِذَلِكَ باسَا حتَّى سَمِعْنَا عَسَمَ فَيَا نُحَايِرُ وَلا نَرَى بِذَلِكَ باسَا حتَّى سَمِعْنَا وَافْعَ بُنِ خَدِيْجٍ يَقُولُ نَهٰى وَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا لَهُ عَلَيْكَ عَلَهُ فَتَوَكَنَاهُ لَا فَيْ كَنَاهُ لَعْلَى مَسْولُ اللَّهِ عَيْنَا فَتَوَكَنَاهُ لَا فَتَوَكَنَاهُ لَقُولِهِ .

ا ٢٣٥ : حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمِ الدِّمشُقِيُّ ثَنَا

اورعرض کیا: اے اللہ کے رسول ! کیا بات ہے آپ کارنگ بدلا ہوا لگ رہا ہے؟ فرمایا: ''بھوک'' وہ انصاری اپنے گھر گئے تو گھر میں کچھ نہ ملا وہ کام کی تلاش میں نکلے دیکھا کہ ایک یہودی تھجور کے باغ کو یانی دے رہا ہے۔ انصاری نے مہودی ہے کہا تمہارے باغ کو میں یانی ووں؟ کہنے نگا: ٹھیک ہے انہوں نے ہر ڈول ایک تھجور کے عوض نکالا اور انصاری نے بیشر طبعی تھہرائی کہ کالی سوکھی اور خراب اور انصاری نے بیشر طبعی تھہرائی کہ کالی سوکھی اور خراب کھجور نہیں لونگا بلکہ اچھی اور عمدہ تھجور لونگا انہوں نے باغ میں مور نی کی اور خراب کھجور نہیں لونگا بلکہ اچھی اور عمدہ تھجور ایں حاصل کیس اور نبی کی خدمت میں بیش کردیں۔

#### چاہ : تہائی یا چوتھائی پیداوار کے عوض بٹائی پردینا

۲۳۳۹: حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیات نے کا قلہ اور مزاہنہ ہے منع فرمایا (ان کی تشریح کتاب البیوع میں گزر پھی ) اور فرمایا تین فتم کے آدمی زمین کاشت کریں ایک وہ مرد جس کے پاس زمین ہووہ اسے کاشت کرے اور دوسرے وہ مرد جے زمین بطور عطیہ دی گئی ہووہ اسے کاشت کرے تیسرے وہ مرد جوز مین سونے چا ندی کے عوض کرایہ پرلے۔ وہ مرد جوز مین سونے چا ندی کے عوض کرایہ پرلے۔ مزارعت کیا کرتے تھے اور اس میں پچھ حرج نہیں سیجھے مزارعت کیا کہ ہم نے رافع بن خد تا کہ منا کہ ہم نے رافع بن خد تا گئی میاں تک کہ ہم نے رافع بن خد تا گئی ہوں اس منع فرمایا تو اس کے منع فرمایا تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تو اس کے کہنے پرہم نے مزارعت چھوڑ دی۔

ا ۳۳۵: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں

الُولِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْآوْزَاعِيُّ حَدَّثِنِي عَطَاةً قَالَ سَمِعُتُ جَابِرُ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَانتُ لِرِجَالٍ مَنَا فَصُولٌ آرَضِيُنَ يُوْاجِرُونَهَا عَلَى التَّلُبُ وَالرَّبُعِ مَنَا فَصُولٌ آرَضِيُنَ يُوْاجِرُونَهَا عَلَى التَّلُبُ وَالرَّبُعِ فَصَولُ الشَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِمَنُ كَانتُ لَهُ فُصُولُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِمَنُ كَانتُ لَهُ فُصُولُ الْرَضِيْنَ فَلْيَمُ سِكُ الرَّضِيْنَ فَلْيَمُ لِيكُ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَاهُ فَإِنْ آبِلَى فَلْيُمُسِكُ الرَّضِيْنَ فَلْيُمُ لِيكُ الرَّامِيْنَ فَلْيَمُ لِيكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

٢٣٥٢ : حدثنا ابراهِيم بن سعيد الجوهرى فنا ابؤ تؤية الويئ بن ابي كبير الويئ بن ابي كبير الويئ بن ابي كبير عن يخيى بن ابي كبير عن ابي سلمة عن ابي هريزة قال قال دسول الله عليه من كسانت لسة ارض ف ليرزعها أوليمن محها الحاه فيان ابن فليمسك ارضة .

کہ ہم میں سے پچھ مردوں کے پاس زاکد زمینیں تھیں وہ یہ زمینیں تھیں ہوا ہے یہ زمینیں تھیں وہ یہ زمینیں تہائی یا چوتھائی پیدا وار کے عوض بٹائی پر دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کے پاس زائد زمینیں ہوں تو وہ یا خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کے لئے وے ورنہ اپنی زمین رو کے رکھے کاشت کے لئے وے ورنہ اپنی زمین رو کے رکھے (بٹائی پر نہ دے)۔

۲۳۵۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے پاس زمین ہوتو اے کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عطیہ کے طور پر دے ورنہ اپنی زمین روکے کے مدر پر دے ورنہ اپنی زمین روکے

فلاصة الهاب بينا مزارعت بيب كوزين ايك كى بود وسرا آدى اس بيس منت كرے اور جو يجى بيدا وار ہواس بيل سے ايک حصد زيمن كا ما لک لے لے اور ايک حسكا شكار آج كل اس كو بنائى كہتے ہيں جمبورائمہ كزو كي جائز ہے۔ امام ابو حفيفہ كنز ديك جائز نہيں دليل رافع بن خدت كرضى الله عنه كى و هديث ہے جس بيس محافقہ ہے منع كيا گيا ہے۔ جمبورائمہ اور صاحبين كى دليل بيہ ہے كہ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے خيبر كا نخلتان و بال كو گول كو بطريق معاملہ اور اس كى زيمن بطور مزارعت عنايت فرمائى تحقى الحجماعة الانسانى : اس پرسخابہ اور تابعين كا عمل رباہ جو آج تک جارى ہے لبندا اخبر واحد اور قياس متر وك ہو جائے گا۔ صاحبين كے نز ديك مزارعت كى چارصور تيل جي آئر اور ايك نا جائز۔ جائز اور ايك نا جائز اجبر واحد اور قياس متر وك ہو جائے گا۔ صاحبين كے نز ديك مزارعت كى چارصور تيل ہيں تين جائز اور ايك نا جائز۔ جائز واحد اور قياس متر وك ہو جائے گا۔ صاحبين كے نز ديك مزارعت كى چارصور تيل جائز اور ايك نا جائز۔ جائز واحد اور قياس متر وک ہو و جائے گا۔ صاحبين كے نز ديك مزارعت كى جائز ور مركا ہو ور تيل ايك كا ہو اور تيل ايك كا ہو اور تيل ايك كا ہو اور تيل اور كام ) دو مركا ہو يہ تيوں صور تيل اور تيل اور تيل اور تيل اور كوش ميں اجرت پر ليمال زم آتا ہے جو جائز نہيں نيز اگر تي اور تيل (نريکٹر) ايك كا ہو اور زيل (نريکٹر) ايك كا ہو اور زيل (نريکٹر) ايك كا ہو اور باتى دو سرے كا ہو۔ ياصوف تي ايك كا ہو اور زيل (نريکٹر) ايك كا ہو اور ديل ورسے كا نوية تيوں صور تيل اور ديل كام واور باتى دو سرے كائيل ورس كا ہو۔ ياصوف تيل (غريکٹر) ايك كا ہو اور ديل ورسے كائيل من احد بيل تفصيل كے لئے در مقار كام طالع كيجة۔

بِابِ: زمین اُجرت بردینا ۲۳۵۳: حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنی

٨ : بَابُ كُرَاءِ الْأَرُض

٢٣٥٣ : حَدَثَنَا أَبُو كُرِيْبِ ثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمان وأَبُوْ ٢٣٥٣ : حَرَبَ ثَافَعٌ كَبَةٍ بِي كه عبدالله بن عَرُّا فِي

أسامة ومُحمَّدُ بَنْ غَبِيدِ عَنْ غَبَيْد اللّه واوقال عبد اللّه بُن عُمر رضى الله تعالى عنهما أنّه عمر) عن نافع عن ابن عُمر رضى الله تعالى عنهما أنّه كان يُحكِرى الرضا له مَزَارِعَا فاتاه انسانُ فالحبرَه عن رافع بن حديث مَن وضع الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن كراء المعزارِع فَدهب ابن عمر ودهبت مَعَه حَتَى آتاه بالبالاط فساله عن ذلك فالحبرَه انْ رسول الله صلى الله على الله عن ذلك فالحبرَه انْ رسول الله صلى الله على الله على الله عن ذلك فالحبرَه انْ رسول الله صلى الله على الله على الله عن ذلك فالحبرة المقزارِع فَترك عَبُدُ الله على عن كراء المقزارِع فَترك عَبُدُ الله عن كراء ها.

٣٣٥٣ : حَدَّثْنَا عَمُرُو بَنُ عُضْمَانَ بَنِ سَعِيْدِ ابْنِ كَلِيْرِ بُنِ دَيْنَارِ الْحَمُصَى ثَنَا صَمْرَةُ بَنُ رَبِيْعَةَ عِن ابْنِ شَوْذَبِ عِنُ مطرَّفِ عَلْ عَلْمَ علا الله قال حطبنا رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلْمَ وسَلَم فقال ( مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرُضَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ( مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرُضَ فَلَيْزُرْعُها أُولُيْزُرِعُها ، وَلَا يُؤَاجِزُهَا )

٣٣٥٥ : حلَقَا مُحمَّدُ بْنُ يَحْبَى ثَنَا مُطَرِّفَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مَالِكُ عن ذاؤد بُنِ الْحُصِيْنِ عَنْ ابِي سُفْيَانِ مَوْلَى ابْنِ ابِي الحَمَّدُ اللَّهُ الْحَبْرَهُ الْهُ سَمِع ابا سَعِيْدِ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ نَهِى رَسُولُ اللَّهَ عَنِ الْمُحَاقَلَة . وَالْمُحَاقِلَةُ اسْبَكُرَاءُ الْارُض .

# ٩ : بابُ الرُّحُصَةِ فِى كَرَاءِ اللاَرْضِ الْبَيُضاءِ بالذَّهب وَالْفِصَّةِ

٢ ٣٣٥ : حَدَّقَ الْمُحَمَّدُ بُنُ رَمْحِ انَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنْ عَمْرُو بُن دِيْنَارِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَمْرُو بُن دِيْنَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ لَمَّا سَمَعِ اكْثَارِ النَّاسِ فِي عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ لَمَّا سَمَعِ اكْثَارِ النَّاسِ فِي عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا سَمَعِ اكْثَارِ النَّاسِ فِي كَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا سَمَعِ اكْثَارِ النَّاسِ فِي كَرَاءُ اللَّهِ عَنْ كَرَاءُ اللَّهِ عَنْ كَرَائِها .

(الله منحها احدُكُمُ احالُهُ) وَلَمْ يَنْهُ عَنْ كَرَائِها .

٢٣٥٧ : حدَّثنا الْعَبَّاسُ بُنْ عَبُد الْعَظيْمِ الْعَبْرِيُّ ثَنَا عَبُدُ

زمین کھیت اجرت پر دیا کرتے تنے اکے پاس ایک صاحب آئے اور رافع بن خدیج ہے روایت کرتے ہوئے سایا کہ اللہ کے رسول نے کھیت اجرت پر دیئے منع فرمایا ہے تو ابن عمر گئے میں بھی الحے ساتھ بوایا مقام بلاط میں رافع بن خدیج کے پاس بہنچ اور اس بارے میں دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کھیت اجرت پر دیئے ہے منع فرمایا تو حضرت معداللہ بن عمر نے کھیت کرائے پروینا ترک فرماد ہے۔

ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ویا اور اس میں ارشاد فرمایا: جس کے پاس نویو اے خود کی اس میں ارشاد فرمایا: جس کے پاس زمین ہوتو اے خود کا شت کرے یادو سرے کوکا شت کرنے کے لئے دے کا میں ارشاد فرمایا: جس کے کاس نے میں ہوتو اے خود کا شت کرنے کے لئے دے دے دیا دراجرت برنہ دیے۔

۲۳۵۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الند تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہاللہ کے رسول سلی الندعلیہ وسلم نے محاقلہ سے منع فرمایا۔

اورمحا قلہ زمین کو کرایہ پر لینے کو کہتے ہیں۔ دیا ہے: خالی زمین کوسونے جاندی کے عوض کرایہ پردینے کی اجازت

۲۳۵۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے جب لوگوں کو زمین اجرت پر دینے کے متعلق بکٹر ت گفتگو کرتے دیکھا تو فرمایا کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے تو بس یہی فرمایا تھا کہ تم میں ہے ایک اپنے بھائی کو مفت کیوں نہیں ویتا اور کرایہ پر دینے ہے منع نہ فرمایا تھا۔ کہوں نہیں ویتا اور کرایہ پر دینے سے منع نہ فرمایا تھا۔ کہوں کہا تا حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

الرَّرَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيُهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُ ﴿ لَانْ يَسَمَنَحَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَاخَذُ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا ) لِشَيْءِ مَعْلُومٍ .

فَقَدالَ المَنْ عَبَداسٍ هُوَ الْحَقُلُ ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْائضار الْمُحَاقَلَةُ .

٢٣٥٨ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الطَّبَّاحِ ثَنَا سُفَيَانَ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ حَنْظَلَةً بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَالُتُ عَنْ حَنْظَلَةً بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَالُتُ وَالْحَرِي بُنِ حَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُكُرِى اللارْضَ عَلَى اَنَّ لَكَ مَا الْحَرَجَتُ هَذِهٍ فَنُهِيْمَا اَنْ مَا الْحَرَجَتُ هَذِهٍ فَنُهِيْمَا اَنْ لَكُومِي اللهُ وَلِينَ مَا الْحَرَجَتُ هَذِهٍ فَنُهِيْمَا اَنْ لَكُومِي اللهُ وَلِينَ مَا الْحَرَجَتُ هَذِهِ فَنُهُ اَنْ نُكُوى اللاَوْضَ فَلَهُ اَنْ نُكُوى اللّاوُضَ فَلُهُ اَنْ نُكُوى اللّاوُضَ بِالُورَقِ.

#### • ١ : بَابُ مَا يَكُرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

٢٣٥٩ : حَدَّثَ مَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِمَشُقِيُ أَنَّهُ الْوَلِيُدُ بَنُ مُسْلِم ثَنَا الْاوُزَاعِيُّ حَدَّثَنِي اَبُوالنَّجَاشِي اَنَّهُ سمعُ رَافِع بَنِ حَدِيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْهِ طُهَيْرٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّه عَيَّ عَنْ امْرِكَانَ لَنَا وَافِقًا فَقُلُتُ مَاقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيَّ فَهُ و حَقِّ فَقِسَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيَالِكُمُ وَالرَّبُعِ اللَّهِ عَلَيْنَ وَالرَّبُعِ وَالرَّبُعِ وَالْوَلِمُ وَالرَّبُعِ وَالْوَلِمُ وَالرَّبُعِ وَالْوَلُمُ وَالْوَلُمُ وَالرَّبُعِ وَالْوَلُمُ وَالْوَلُمُ وَالرَّبُعِ وَالْوَلُمُ وَالْولُمُ وَالْولُمُ وَالْولُمُ وَالْولُومُ وَالْولُومُ اللَّهُ وَالْولُمُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْولُومُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَولُهُ الْولُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْولُومُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٣٣٦٠ : حَدَّثَ مَنْ مُسَحَدَّمَدُ بُنُ يَحْيَى ٱنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنَا الشَّوْرِيُّ عَنْ مَنْ صُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدٍ بُنِ ظُهَيْرِ ابْنِ الحَيُّ وافِع ابْنِ خَديْج عَنْ وافِع بُنِ خَدِيْج .

قال كَان أَحَدُنَا اذَا سُتغَنى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ والرُّبُع والنَّصْفِ واشْترطَ ثَلاَث جَدَّاوِل وَالْقُصَارَةُ وَمَا يسْقى الرَّبِيْعُ وكان الْعَيْشُ اذَا ذَاك شَديْدًا وَكَان يَعْمَلُ

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے. ایک اپنے بھائی کو مفت زمین دے (کا شتکاری کے الئے) میاس کے عوض اسنے النے لئے) میاس کے لئے بہتر ہے اس کے عوض اسنے النے (پمیے یا) کوئی چیز لینے سے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہی حق ہے انصار اس کومحا قلہ بہتے ہیں۔

باب جومزارعت مکروہ ہے

۳۵۹ : حضرت رافع بن خدت گا ہے چیا ظہیر ہے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علی اللہ کے رسول علی کے اللہ کے رسول علی کے ہما کہ اللہ کے رسول علی کے ہما ہواللہ کے رسول علی کے ہما ہواللہ کے رسول علی کے اللہ کے رسول علی کے فرمایا : وہ حق ہے فرمایا : کہ اللہ کے رسول علی کے فرمایا : تم اپنے زیمن کا کیا کرتے ہوہم نے عرض کیا کہ ہم تبائی ، چوتھائی یا چند ویت گندم ، جو کے عوض اجرت پر دیتے ہیں فرمایا ایسا مت کروخود کاشت کرو وکو اشت کرو والا شیکاری کیلئے وے دو۔

۲۳۹۰: حضرت رافع بن خدت کرضی الله عند فرمات بین کہ ہم میں سے کوئی جب اپنی زمین سے مستعفی ہوتا تو ہیں کہ ہم میں سے کوئی جب اپنی زمین سے مستعفی ہوتا تو ہمائی چوتھائی اور آدھی پیداوار کے عوض کا شت کیلئے دے دیتا اور تبین نالیوں کی شرط تھہرالیتا کہ انکی پیداوار میں لونگا اور رہیج کے پانی ہے جو میں لونگا اور رہیج کے پانی ہے جو چیداوار ہو وہ میں لونگا اور اس وقت زندگی پُر مشقت تھی

فيها بالتحديد وبما شاء الله ويُصِيْبُ مِنها مَنْفَعة فَاتَا نَا رَافَعُ بَـنُ خَدِيْجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم نَهِ اكْمُ عَنْ آمُرٍ كَانَ لَكُمُ نَافِعًا وَطَاعَةُ الله وَطاعَةُ رَسُولِهِ نَهِ اكْمُ عَنْ آمُرٍ كَانَ لَكُمُ نَافِعًا وَطَاعَةُ الله وَطاعَةُ رَسُولِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنْهَاكُمُ عَنِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(گزارہ مشکل ہے ہوتا تھا) اور کا شنگارلو ہے اور دوسری چیزوں ہے زمین میں محنت کرتا پھراس ہے فائدہ حاصل کرتا کہ ہمارے پاس رافع بن خدت کا ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے تہہیں ایک ایسے کام سے منع فرما دیا ہے جس میں تمہارا نفع تھا بلا شبہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں تمہارے لئے زیادہ نفع تھا اور اسکے رسول تمہیں منع تمہارے کے زیادہ نفع تھا اور اسکے رسول تمہیں منع

فر ماتے ہیں بٹائی پر دینے سے اور فر ماتے ہیں کہ جس کواپی زمین کاشت کرنے کی حاجت نہ ہوتو وہ اپنے بھائی کو کاشت کیلئے مفت ہی دے دیے یاز مین خالی پڑی رہنے دے۔

ا ٢٣٦١ : حَدَّثَ ايَعُفُولُ بَنُ إِلْسَرَاهِيْمِ الدَّوْرِقِي ثَنَا السَّمَاعِيُلُ بُنُ عُلَيَّةً ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِلسَّحِقَ حَدَّثَنِى أَبُو السَّمَاعِيُلُ بُنُ عُلَيَّةً ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِلسَّحِقَ حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْدَةً بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلَيْ بِي يَاسِرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ أَبِي عَلَيْ لِي الْوَلِيْدِ بُنِ أَبِي الْوَلِيْدِ بُنِ أَبِي الْوَلِيْدِ بُنِ أَبِي الْوَلِيْدِ بُنِ الوَّلِيْدِ بُنِ الوَّلِيْدِ بُنِ اللَّهِ الْعَلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ إِنَّهَا اللَّهِ الْعَلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ إِنَّهَا اللَّهُ لَللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ إِنَّهَا اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ إِنَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# ا ا : بَابُ الرُّخُصَةِ فِى الْمُؤَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُع

٣ ٢٣ ٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ آنْبَانَا سُفَيَانُ بُنُ عُينَنَةً عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ يَا آبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ لَوُ تَرَكَّتَ هَذِهِ الْمُحَابَرَةَ فَإِنَّهُمُ يَزُعُمُونَ آنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنُهُ وَقَالَ : آئ عَمُرُو آنِی اُعْنِیهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم نَهِی عَنْهُ فَقَالَ : آئ عَمُرُو آنِی اُعْنِیهُمُ وَائَ مَعَاذَ بُنَ جَبَلِ آخَذَ النَّاسُ عَلَيْهَا عِنْدُنَا وَإِنَّ وَاعْمِلُهُمُ وَائَ مَعَاذَ بُنَ جَبَلِ آخَذَ النَّاسُ عَلَيْهَا عِنْدُنَا وَإِنَّ اعْمَلُهُمُ وَائَ مَعَادَ بُنَ جَبَلِ آخَذَ النَّاسُ عَلَيْهَا عِنْدُنَا وَإِنَّ اعْمَلُهُمُ وَائَ مَعَادَ بُنَ جَبَلِ آخَذَ النَّاسُ عَلَيْهَا عِنْدُنَا وَإِنَّ اعْمَلُهُمُ وَائِعُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّم لَمُ يَنُهُ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ ( لَآنَ يَمُنحَ آخَذُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّم لَمُ يَنُهُ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ ( لَآنَ يَمُنحَ آخَذُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّم لَمْ يَنُهُ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ ( لَآنَ يَمُنحَ آخَذُكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ ( لَانَ يَمُنحَ آخَدُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّم لَمْ يَنُهُ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ ( لَلَانُ يَمُنحَ آخَدُكُمُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلِّم لَمْ يَنُهُ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ ( لَانَ يَمُنحَ آخَدُكُمُ

۱۳۶۱: حفرت زید بن ثابت رضی الله عند فرماتے ہیں کہ اللہ عند) کا اللہ عند) کی اللہ عند) کی اللہ عند) کی مغفرت فرمائے بخدا اس حدیث کو بیس ان کی بنسبت زیادہ جانتا ہوں بات بیتی کہ دومرد نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیس حاضر ہوئے اور وہ باہم لڑ پچے تھے تو آ پ نے فرمایا: اگر تمہارا بہی حال ہے تو کھیت اجرت پر مت دوتو رافع بن خدیج (رضی اللہ عند) نے بیہ خری الفاظ کہ ' کھیت اجرت پر مت دو' من لئے۔

#### چاپ: تہائی اور چوتھائی پیداوار کے عوض مزارعت کی اجازت

۲۳۹۲: حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے کہا اے ابوعبدالرحمٰن اگرتم سے بنائی پر دینا چھوڑ دو (تو بہتر ہے) کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول نے اس منع فر مایا ہے۔فر مانے لگے: اے عمرو! میں تو لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور انکو دیتا ہوں اور معاذ بن جبل نے ہارے سامنے لوگوں سے بیمعاملہ کیا (اور زمین کی اجرت مارے سامنے لوگوں سے بیمعاملہ کیا (اور زمین کی اجرت وصول کی ) اور صحابہ میں بڑے عالم ابن عباس نے جھے

أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنَّ يَاخُذُ عَلَيْهَا أَجُرًا مَعُلُومًا ﴾.

٢٣٦٣ : حَدَّقَتَ الْحَصَدُ بَنُ ثَابِتِ الْجَحُدَرِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ خَالِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ آنَّ مُعَادَ بُن جَبَلِ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ آنَّ مُعَادَ بُن جَبَلِ آكُرَى الْارُضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَهُ وَابِي بَكُرٍ وَعُمَل بِهِ الى وَعُمَم وعُشَمَانَ عَلَى التَّلُثُ والرَّبِعِ فَهُو يَعْمَل بِهِ الى يَوْمِكَ هَذَا .

٣٣٦٣ : حَدَّثَنا البُو بِكُو بِنُ حَلَاد الْبَاهِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ السَّمَاعِيُلُ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَمُرِو بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ السُفيانَ عَنْ عَمُرِو بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ طَاوْسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ ( لَانْ يَسَلَّفُ أَخَاهُ اللَّهُ عَيْرٌ لَهُ مَنُ أَنْ يَاخُذَ حَزَاجًا يَسَمُنَتَ أَحَدُ خَزَاجًا مَعُلُومًا ) .

بتایا کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے بھائی کومفت دے یہ اسکے لئے بہتر ہے اس سے کو اسکے عوض متعین اجرت وصول کرے۔ بہتر ہے اس سے کہ اسکے عوض متعین اجرت وصول کرے۔ معزمت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حفرات ابو بکر وعمر وعثان رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم اور حفرات ابو بکر وعمر وعثان رضی اللہ عنہ کے ادوار میں تہائی اور چوتھائی پیداوار کے عوض زمین اجرت پردی اور آئے تک اس پڑمل جاری ہے۔

بہ ۲۳۶۳: حضرت ابن عباس رضی اللّه عنبمانے فرمایا کہ اللّه کے رسول صلی اللّه علیہ وسلم نے تو صرف بیے فرمایا تھا کہ تم میں ہے کوئی اپنے بھائی کو مفت زمین وے بیاس کے لئے بہتر ہے اس سے کہ اس کے بدلے متعین ٹھیکہ لئے بہتر ہے اس سے کہ اس کے بدلے متعین ٹھیکہ (أجرت) وصول کرے۔

ضلاصیة الراب علی بیاحادیث جیدائمه اور صاحبین کی دلیل میں نیز ان احادیث کی روشن میں رافع بن خدیج رضی الله عنه سے مروی احادیث کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے اور تعارض رفع ہو جاتا ہے۔

#### ١ ٢ : بَابُ اسْتِكُرَاءِ الْآرُضِ بَالطَّعَامِ

٣٣١٥ : حَدَّفَ الْحَمَدُ بِنُ مَسْعَدَةً ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ اَبِى عَرُوبة عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ عَنْ رَافِعٍ بُنِ حَدَيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدُ رَسُولِ يَسَارِ عَنْ رَافِعٍ بُنِ حَدَيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَوَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَوْعَمَ انَّ بَعْضَ عُمُو مَتِهِ اتّاهُمْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَرَعَمَ انَّ بَعْضَ عُمُو مَتِهِ اتّاهُمْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَرَعَمَ انَّ بَعْضَ عُمُو مَتِهِ اتّاهُمْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا يُكُولِيهَا الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ (مَنْ كَانَتُ لَهُ اَرُضَ فَلاَ يُكُولِيهَا بِطَعَامِ مُسمَّى)

بیا ہے: اناح کے بدلہ زمین اجرت پر لیمنا کے جیں ۱۵ ۲۳ ۲۵: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ۲۳ ماللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زمین بٹائی پر دیا کرتے تھے پھر ہمارے ایک پچچا ہمارے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہوتو وہ متعین اناج کے عوض اے کرایہ برنہ دے۔

<u>خلاصیۃ الما ہے۔</u> ﷺ بیمزارعت فاسد ہ کی ایک صورت بیان فر مائی ہے کہاس طریق متعین معاملہ کرنے سے مزارعت فاسد ہوجاتی ہے۔

#### چاپ :سی قوم کی زمین میں ان کی ١٣ : بَابُ مَنُ زَرَعَ فِى اَرُضِ قَوْمٍ اجازت کے بغیر کاشت کرنا بِغَيْرِ اِذُنِهِمُ

٣٣٦٦ : حَدَّثَتَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِبْنِ زُرَارَةَ ثَنَا شَرِيُكُ عَنْ أَبِى السَّحْقَ عَنْ عَسَطًاءِ عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ عَلَيْكُ ﴿ مَنْ زَرَعَ فِي آرُضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمُ \*

۲۳۶۲: حضرت رافع بن خدیجٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا : جو کسی قوم کی زمین ان کی اجازت کے بغیر کاشت کرے تو اس کو پیداوار میں ہے میچھ نہ ملے گا البنته اس کاخر چہا ہے واپس کیا جائے گا۔ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرُعِ شَيِّءٌ وَتُرَدَّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ.

<u> خلاصیة الراب به</u> بیاحادیث بھی صاحبین رحمهما الله اور جمهورائمه کرام رحمهم الله کی دلیل بین نیز سا قامت کا جائز ہونا بھی معلوم ہوا۔

#### ٣ : بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيُلِ وَالْكُرُمِ

٣٣١٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَسَهُلُ ابْنُ أَبِي سَهُلِ وَاسْدَى بُنُ مَنْصُورٍ قَالُوا ثَنَا يَحَيني بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عَنَّ عُبَيُّ دِ اللَّهِ ابْسِ عُمَرَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْكُ عَامَلَ آهُلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخُرُجُ مِنْ ثُمَرِ أَوْزَرُعٍ. ٢٣٦٨ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بَنُ تَوْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ آبِيٌ لَيُهُ لَي عَنِ الْمُحَكِّمِ ابْنِ عُتَيْبَةً عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ أَعْطَى خَيْبَرَ أَهُلَهَا عَلَى النِّصُفِ نَخُلَهَا

٣٣٦٩ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنْ فُضَيُّلٍ عَنُ مُسْلِم الْآعُورِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ خَيْبَرَ أَعُطَاهَا عَلَى البَّصْفِ.

#### ۵ : بَابُ تَلُقِيع النَّخُلِ

• ٢٣٧ : حَدَّثُنا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُؤسَى غَنُ اِسُـرَائِيْـلَ عَنُ سِمَاكِ أَنَّهُ سَمِعَ مُوْسَى بُنَ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ مَرَدُثُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فِي نَحُلِ فَرَأَى قَوْمًا لِلَقِّحُونَ النَّخُلَ فَقَالَ

#### چاہے: تھجورا ورانگور بٹائی بردینا

۲۳۶۷: حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کو زمین بٹائی پر دی کھل یا آناج کی نصف پیدادار کے

۲۳۹۸ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالی عنهما ے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ خیبر کی زمین نصف تھجور اور اناج کی پیداوار کے عوض بٹائی پر دی۔

۲۴ ۲۹ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر مات بین کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو نصف پیدا وار کے عوض زمین بٹائی پر دی۔

#### باب تحجور میں پیوندلگانا

• ٢٢٧: حضرت طلحه بن عبيدالله فرمات بين كه مين رسول الله کے ساتھ ایک باغ میں ہے گزرا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ الوك تحجوركو بيوندلگارہے ہیں۔ فرمایا: پہلوگ كيا كررہے ہیں؟ الوگوں نے عرض کیا: نر کا گا بھا لے کر مادہ میں ملاتے ہیں۔

(ما ينصَّنَعُ هَوَّلاءِ) قَالُوا يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكُرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الْأَنْشَى قَالَ ( مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُنْفِئِي شَيْنًا ) فَبَلَغَهُمُ فَتَرَكُوهُ فَنْزَلُوا عِنْهَا فَبَلْغَ النَّبِيِّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فَقَالَ (إِنَّمَا هُوَ الظُّنُّ انُ كَانِ يُغْنِي شَيْنًا فَاصْنَعُوهُ فَإِنَّمَا آنَا بِشَرِّ مَثْلُكُمُ وَإِنَّ الطَّنَّ يُخطئ ويُصِيبُ وَلَكِنْ مَاقُلُتُ لَكُمْ قَالَ اللَّهُ فَلَنْ اكُذِب عَلَى اللَّهِ).

١ ٢٣٤ : حَدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ يُحْيِي ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا ثنابت عن أنس بن مالك وهشام بن عُرُوة عَن أبيه عَنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَمِعَ أَصُوَاتُنَا فَقَالَ (مُناهَذَا الصَّوْتُ ) قَالُوُا السُّخُلُ يُوْبِرُونَهَا فَقَالَ (لَوُ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ ) فَلَمْ يُؤْبِرُوا عَامَنِذِ فَصَارَ شِيبًا فَذَكُرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ (انَّ كَانَ شَيْسُا مِنْ أَمُر دُنَيَاكُمُ فَشَأْنَكُمُ بِهِ وَانْ كَانِ مِنْ أَمْوَرَ دِيْنِكُمْ. فَالَيُّ).

فرمایا: جھے نہیں خیال کہ اس سے کچھ فائدہ ہولوگوں کو آ ب کا میفرمان معلوم ہوا تو انہوں نے پیوند کاری ترک کر دی انہیں اندازه بواكه اس بارتيل كم بوانبي كواسكاعكم بواتو فرمايا: ووتو میراخیال تھااگراس میں کچھ فائدہ ہےتو کرایا کرومیں تو بس تمہاری ما نندانسان ہوں اور خیال بھی غلط ہوتا ہے بھی صحیح لیکن جو بات میں مہیں کہوں کہ اللہ نے قرمالی ہے (تو اس میں غلطی نہیں ہوسکتی ) کیونکہ میں ہرگز اللّٰہ برجھوٹ نہ بولوزگا۔ ا ۲۳۷: حضرت عا کشه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجھ آوازیں سنیں تو فرمایا: سیکیسی آ واز ہے صحابہ نے عرض کیا تھجور کو پیوند لگا رہے ہیں۔ فرمایا: اگریه ایبانه کریں تو بھی کھل اچھا ہواس سال 🔍 انہوں نے پیوند کاری نہ کی تو اس سال تھجور خراب ہو ئی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کر ویا۔ فرمایا: اگرتمهارا ؤ نیا کا کام ہوتو اس کوتم معجموا ورا گر کوئی و بنی اُ مرہوتو اس کا تعلق مجھ سے ہے۔

خلاصة الهاب جنة معلوم بواكه نبي دنيا مين القد تعالى كا دين سكهاني آت بين دنيا كے امور مين پيغمبر كونلطى بھي لگ سكتي ہے۔فائما انا بسو مثلکم: یعنی میں تمہاری طرح ایک آوی ہوں اس صدیث میں بیالفاظ بہت واضح بیل کہ ہی بشر ہوتے بیں تبی علیہ الصلو ، والسلام کی بشریت قرآن و حدیث ہے ثابت ہے بعض لوگ اتنی ظاہر بات کوبھی سمجھنے کی کوشش نہیں ، کرتے جب پیغمبر کی والد ہ اور والد' دا دا اور اولا درشته دار ہیوی<u>ا</u>ں ہوا<sub>۔</sub> وہ بشر ہی ہوگا وہ نوری تونہیں ہوسکتالیکن فرشتوں کی کوئی رشتہ داری' ماں' باپ' بیوی' بیچنہیں ہیں۔ نیز ان احادیث سے میہمی ثابت ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آگر ہی علم غیب رکھتے تو صحابہ کرام کو بیمشورہ نہ دیتے کہ اس دفعہ پیوند کاری نہ کرو۔اللہ تعالیٰ دین کافہم عطا فرمائے۔آمین

> ١١: بَابُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيُ ثَلاَثِ

٣٣٧٢ : حدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَوَاسٌ ٢٣٤٢ : حضرت ابن عياس رضي اللّه عنهما فرمات بين كه

هِياْهِي: اہلِ اسلام تين جنروں ميں ننریک ہیں

يُن حوْشب الشَّيْبانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بُن حَوْشبِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابُن عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ ( الْمُسُلِمُون شُرَكَاءُ فِي ثلاثِ فِي الْمَاءِ وَالْكَلاء والنَّارِ وثمنُهُ حوامٌ ) قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ يَعْنِي الْمَاءُ الْجَارِي .

٣٣٤٣ : حَدَّقَتَ مُستحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيُدَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اللهِ بُنِ يَزِيُدَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اللهِ بُنِ يَزِيُدَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مُنْ يَعْرَجُ عَنْ اللهِ هُرِيْرَةَ انْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣٣٧٣ : حَدَّفَنا عَمَارُ بَنُ خَالِد الُواسِطِيُّ ثنا عَلَيُ بَنْ جَدُعانَ عُرابِ عِنْ رُهِيَهِ بِنِ مَرُوُوقٍ عِنْ عَلَيْ بَنِ رَيْد بَنِ جَدُعانَ عَنْ سَعِيد بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَة رَضَى اللهُ تَعالَى عَنْهَا وَمَلُ سَعِيد بَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَة رَضَى اللهُ تَعالَى عَنْهَا أَنّها قالَتُ يَا رَسُول اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم ما الشّيءُ الله عَلَيْهِ والنّارُ ) قَالَتُ قُلْتُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم هذا الْماءُ قَذَ عَرَفُناهُ فَما يار سُول اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم هذا الْماءُ قَذَ عَرَفُناهُ فَما يار سُول اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم هذا الْماءُ قَذَ عَرَفُناهُ فَما يار اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم هذا الْماءُ قَذَ عَرَفُناهُ فَما يار اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

القد كے رسول تعلى القد مليہ وسلم نے فر ما يا: اہل اسلام تمن چيزوں ميں شريک بيں پائی خپارہ اور آگ اور ان کی قيمت حرام ہے۔ ابوسعيد کہتے بيں كه اس حديث ميں جارى پانی مراد ہے۔

۲۳۷۳: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تیمن چیزیں رد کی نہ جائمیں یانی 'حیارہ اور آگ۔

۲۳۷۱: حفرت عائش نے عرض کیا اے اللہ کے رسول
کون سے چیز روکنا حلال نہیں۔ فرمایا پانی نمک اور
آگ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول
پانی کی وجہ تو ہمیں معلوم ہے نمک اور آگ میں کیا وجہ
ہے۔فرمایا اری حمیراء جس نے آگ دے دی گویا اس
نے اس آگ پر پکنے والی تمام چیز صدقہ کی اور جس نے
نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے خوش ذا لقہ ہونے
والا تمام کھانا صدقہ کیا اور جہاں پانی ہو وہاں کوئی
مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلائے تو گویا اس نے ایک
غلام آزاوکیا اور جہاں پانی نہ ہو وہاں کوئی مسلمان کو بانی

خلاصة الراب المحتم الماست المحتم المستعمل عبدالله بن خراش متروك راوى ہے اس وجہ سے به حدیث ضعیف ہے لیکن بعض المئد نے اس تو تحتی کہا ہے۔ حدیث الله عن ۱۲۳ ابن جوزی نے اس تو موضوع فرمایا ہے۔ امام ابوداؤ داور احمد نے ابوخراش سے المئد نے اس تو تحقی کہا ہے۔ حدیث کی کتابول میں به روایت ووسری سند کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ان تین چیزول میں سب مسلمان شریک ہیں گاہوگا جس کا برتن میں پانی جمع کیا گیا ہوتو وہ خاص آ دمی ہی کا ہوگا جس کا برتن یا مقام ہے کھربھی احاد بیث سے ثابت ہوا کہ بہتے میں خیر ما تکنے والے کو بلا معاوضہ دینے کی تاکید استحبا با ثابت ہوتی ہے۔

١١: بَابُ أَقُطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُنُونَ بِإِلْ الْمِنْ الْمُرْيِنِ اور چِشْمَ جَا كَير مِينَ وينا

۲۳۷۵ : حدّثنا مُحمّدُ بُنُ ابِي عُمر العدنيُ ثَنا فرنج بُنُ ٢٣٧٥ : حضرت ابيض بن حمال سے روايت ہے كـ سعيد بُن علقمة بُن سعيْد بُن ابيض بُن حمّال حدّثنى انہوں نے استمك كى جاگير جا بى جس كوسد مارب كا

قَالَ فَرَجٌ وَهُوَ الْيَوُمُ عَالَى ذَلِكَ مَنُ وَزَدَهُ الْحَذَهُ

قَالَ فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ أَرُضًا وَنَخُلا بِالْجُرُفِ جُرُفِ مُوَادٍ مَكَانَةُ حِيْنَ أَقَالَةُ مِنْهُ.

نمک کہا جاتا ہے (سد مارب جگہ کا نام ہے) آپ نے انہیں وہ جا کیروے دی پھراقرع بن حابس تیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ذمانہ جاہلیت میں نمک کی ایک کان پر گیا تھا اور وہ ایک جو جائے نمک لے خوا میاری پائی کی طرح ختم نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول علی ہوتا تو اللہ کے رسول کہ آپ چو جا ہوں کہ آپ کے جو جا بیل اس شرط پر فنح کرتا ہوں کہ آپ کے وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے اور وہ جاری پائی کی وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے اور وہ جاری پائی کی طرح ہے جو وہاں جائے نمک لے لے صدیث کے داوی فرح کہتے ہیں کہ وہ اب بھی اس طرح ہے جو جاتا ہے فرح کی تا ہوں کہتے ہیں جب آپ نے یہ فرح فرمائی تو اس کے بدلہ جرف مراد (نا می جگہ) میں جھے زمین اور کھور کے درخت بطور جا کیرعطا فرمائے۔

خلاصة الراب بين اس سے بيدمسئله نكلا كه نمك كى كان اور معد نيات كى كانيں ايك آ دى كى ملك نہيں ہوتيں الكه عام مسلمانوں كائس ميں حق ہوتا ہے جس طرح دريا سمندر چشے بيتمام مسلمانوں كے بيں اور اس سے حضور صلى الله عليه وسلم كے اعلیٰ اخلاق كا ثبوت بھى ہے۔

#### ١٨: بَابُ النَّهِي عَنُ بَيْعِ الْمَاءِ

٣٣٤٣ : حدَّقْنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفِيانُ بْنُ عُيَيْنَة عن عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ عَنُ آبِى الْمِنْهَالِ سَمِعْتُ آيَاسَ بْنَ عَبْدِ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ عَنْ آبِى الْمِنْهَالِ سَمِعْتُ آيَاسَ بُنَ عَبْدِ الْمُحَادَقُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الل

٢٣٧٧ : حَدُّقَ فَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعِيْدٍ الْمُرَاهِيُمُ بُنُ سَعِيْدٍ اللهُ وَكِيعٌ ثَنَا ابْنُ جُزيْجٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنَ الْمَصَالِقُ بَيْرِ عَنَ

#### بِأْبِ: پانی بیچنے سے ممانعت

۲۳۷۲: حضرت ایاس بن عبد مزنی رضی الله عند نے دیکھا کہلوگ پانی بچ رہے ہیں تو فر مایا: پانی مت بچواس کئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو پانی بیچنے سے منع فر ماتے سنا۔

۲۴۷۷: حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زائد یانی کی ہیج

جابرِقال نهى رسُول اللَّهِ عَلَيْتُ عَنْ بيع فضلِ الماء عصمتع قرمايا\_

تخلاصية الهاب الله بالله جب تسى نهر دريا يا چشمه مين موجود هوتو ووكس كي مليت مين نبين هوتي هيراس كا فروخت كرنا جائز نہیں البتہ اگر کسی نے ایسے برتن میں کھرلیا ہوتو کھر بیپنا جائز ہے۔اور اس آ دمی کی اجازت کے بغیر استعال کرنا بھی جائز

#### : بَابُ النَّهِي عَنْ مَنَعِ فَصُّلِ الْمَاءِ لِيمُنَعَ به الْكَلاءَ

٢٣٧٨ : حَدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفُيَانُ عَنْ ابِي الزِّنَادِ عب الاعرج عن ابي هُرَيْرة عن النَّبِي عَلَيْكَ قَال ( لا يمنعُ أَحَدُكُمْ فَضُلَ مَاءٍ لِيَمُنعَ بِهِ الْكَلاءَ).

٢٣٤٩ : حَدَثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنَّ سَعِيدٍ ثنَا عَبُدَةً بُنَّ سُليُمَان

عَنْ حَارِثُةَ عَنْ غُمُرةً عَنْ غَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْكُ (لا يُمْنَعُ فَضُلُ الْمَاءِ وَلَا يُمْنَعُ نَقُعُ الْبَنْرِ ).

<u>خلاصیة الباب بی</u> بیئر ان احادیث ہے ثابت ہوا کہ جنگل کا پانی اور گھاس جوخود اُ گا ہوکسی کی ملک میں ہوتو ضرورت ہے زائد دوسرے لوگوں سے روکنامنع ہے بلکہ اصحاب حنفیہ فر ماتنے ہیں کہ حاجت سے زائد جنگلی گھاس اور یانی دوسرے لوگوں پرخرج کرنا وا جب ہےاورا مام نو وی فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پانی رو کئے سے دوسرے لوگوں کومولیثی جرائے میں تکلیف ہوتو یائی رو کنا حرام ہے۔

#### ٢٠ : يَابُ الشَّرُب مِنَ الْلَوْدِيةِ وَمِقْدَار حَبُس الُمَاءِ

٢٣٨٠ : حَدِّتُهَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عن ابْسَ شهابٍ عَنْ غُرُوٰةَ بْنِ الزُّبْيُرِ عَنْ غَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّرْبَيْسِ انَ وَجُلَامِن الْآنُىصادِ خَاصَعَ الزُّبَيْرِ عِنْد دِسُؤل اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم في شِرَاج الْحرَّةِ الَّتِي يسقُونَ بها السَخْلَ فَقَالَ الْانْصَارِيُ سرِّح الْمَاءَ مِنْرَ فابي عَلَيْه ﴿ رَبِيرٌ تَدَمَاتَ بِدُونُونِ ابْنَا جَفَرُ الله كرسول ك ياس ك فالمحتصما عند رسول الله صَلَّى الله عَليْه وَالله صَلَّى الله عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللّه

### چاہی: زائد یانی ہے اس لئے رو کنا کہ اس کے ذریعہ گھاس ہے رو نے منع ہے

۸ ۲۳۷ : حضرت ابو ہر رہے تا ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ایک زائد یائی ہے نہ روکے تا کہ اس کے ذریعے گھاس ہے رو کے۔

P ۲۴۷ : حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول عظی نہ روکا جائے اورجو یانی کنوئیں میں نے رہے اس سے ندر و کا جائے۔

#### جِـان : كھيت اور باغ ميں پاني لينااور پاني رو کنے کی مقدار

• ۲۳۸ : حضرت عبدالله بن زبير " سے روايت ہے كه ايك انصاری مرد نے اللہ کے رسول کے سامنے زبیر سے حرہ کی اس نہر کے بارے میں جھگڑا کیا جس سے تھجور کے درختوں کو سینچتے ہیں۔ انصاری نے کہا یائی جھوڑ دو تا کہ بہتا رہے۔

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اسْقِ يَازُبَيُرُ ! ثُمَّ أرْسِلِ السَّاء لِلِّي جارك) فَعَضِبُ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلُّم! أَنَّ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَسَلُونَ وَجُهُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ثُمَّ قَالَ ﴿ يَا زُبُيُرُ اسْقِ ، ثُمَّ أَحُبسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرُجعِ إِلَى الْجَدُرِ ) قَالَ فقالَ الرُّبُيُرُ وَاللُّهِ ! إِنِّي لَا حُسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَوْلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شبجرَ بينهُمْ ثُمَّ لا يجدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حرجًا مِمَّا قَصَيْتَ ويُسلِّمُوا تَسُلِيمًا ﴾

ا النساء: ٥٦]

ا ٢٣٨ : حدَّثْنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا زَكريًّا بُنُ مَنْظُور بُن تُعَلِّبَة ابِّن ابي مَالِكِ حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بُنْ عُقْبَة ابُنِ أَبِي مَالِكِ عَنْ عَمِّه تُعَلِّيَّةً بُنِ آبِي مَالِكِ قَالَ قَضَى رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِي سَيْلِ مَهُـزُورِ الْأَعْلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ يسْقِي الْاعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمْ يُرْسِلُ إِلَى مِنْ هُوَ اسْفَلُ مِنْهُ. ٢٣٨٢ : حَدَّثُنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةً أَنْبَأَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعِيْبٍ عَنْ ابيُّهِ عَنْ حَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ فَصَلَى فِي سَيْلِ مَهُزُورٍ أَنْ يُمُسِكُ حَتَّى يَبُلُغُ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلَ الْمَاءَ.

٢٣٨٣ : حَدَّثَمَا أَبُو الْمُعَلِّس ثَمَّا فَضِيلٌ بُنُ سُلِيْمَانَ ثَنَا مُوسى بُنُ عُقَيٰةَ عَنُ اسْحِقَ ابْنِ يَحْيَى بُنِ الْوَلِيِّدِ عَنْ عُبَادَةً بُن الصَّامِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَتُهُ فَيضَى فِي شُرُبِ النَّحُلِ من السّيل انَّ الْاغلنبي فَسَالاعلني يضربُ قَبُل الْأَسْفَلِ ﴿ يَتِي وَالاَسِينِي اوراو يروالاَنخُول تك ياني بجرل يجراية

یر وی کی طرف یانی حجموز دو (زبیر کی زمین نهرکی طرف تھی) اس پر انصاری غضبناک ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! (آپ نے فیصلہ میں زبیر کی رعایت کی) اس لئے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہےاس پراللہ کے رسول کے چېره کا رنگ متغیر ہو گیا پھرآپ نے فر مایا :تم درخت سینچو پھر یانی رو کے رکھو بہال تک کہ یانی دیوار تک پہنیا جائے (انداز انخے تک) (آپ کایہ نیصلہ ضابطہ کے موافق تھا سلے فیصلہ میں آپ نے اس انصاری کی رعایت کی تھی) حضرت زبیر مرماتے ہیں بخدامیرا گمان ہے کہ بیآیت اسی بارے میں نازل ہوئی:''فقم ہے آ یے کے رب کی ہے لوگ اس وفت تک مؤمن نه ہوئے جب تک اینے اختلاف میں آ پ کو حکم نہ بنائیں بھرآ پ کے نصلے سے اپنے ول میں تنگی محسوس ندکریں اوراہے دل ہے شلیم کرلیں''۔

ا ۲۴۸ : حضرت تغلید بن ابی ما لک رضی الله عند فر ماتے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہز ور کے نالے کے بارے میں میہ فیصلہ فرمایا کہ اوپر والا نتیج والے سے پہلے سینچے اور اوپر والانخنوں تک یانی رو کے پھر نیچے والے کے لئے یانی حجھوڑ دے۔

۲ ۲۳۸ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما ے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فیصله فرمایا: یانی رو کے رکھے میہاں تک کو مختوں تک پہنچے جائے بھریانی حیموڑ دے۔

۳۲۸۳: حضرت عمادہ بن صامت ؓ ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نالے سے تھجور کے درختوں کوسینجنے میں یہ فیصلہ فر مایا: او پر والا پہلے سینچے پھر ويُتُسركُ الْسَمَاءُ الَّبِي الْسَكَعُبِينَ ثُمَّ يُولِسلُ لُمَاءُ الى الْالشفل ﴿ لِعَدُوا لِلْ كَلِيحُ فِيهُورُ وَ مِهُ اور مِنْ سَلَسْعِه جِنبًا رَبِّ بِهِال الذي يليَّه وكذلك حتى ينقضى الحوائظ او يفني الماءُ. ﴿ تَكَ سِب باغ سِراب بهوجا تَمْن يا يا في حتم بوجائه -

خ*لاصیة الباب به اس قصے سے بی*سبق ملا که حضورصلی الله علیه وسلم کے فیصلہ کو دل سے شلیم کرنا اور اس پر رامنسی رہنا فرنس ہے کیونکہ حضور صلی القدعلیہ وسلم تو بہت عادل اور انصاف کرنے والے تھے حضور صلی القدعلیہ وسلم نے تو فیصلہ میں اس آ دمی ک رعا بت ملحوظ خاطر رکھی تھی کیکن وہ راضی نے ہوا تو آ ہے گئے بیفر مایا کہ اے زبیرا ہے درختوں کو پینچ لو پھر یا نی کوروک و یہ ہ تک کے مینڈھوں تک بھر جائے اس کے بعد ہمسا یہ کی طرف جھوڑ ۔ بہر حال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ القد تعالی اوراس کے بیے ر سول عملی القد علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی بر شا رہنا جا ہے اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ۔ نیکن یہ مغالطہ نہ رہے کہ قرآ ان و حدیث کے علاوہ کسی کتاب میں کوئی حق کی بات نہیں مید مغالطہ اسپنے ذہمن میں نہیں لا نا جا ہے اس لئے کہ احادیث میں ا جمال ہے اس جمال کی تشریح وتفصیل ائمہ کرام (امام ابوحنیفہ و ما لک وشافعی اوراحمہ بن حنبل ) نے کی ہے ان ائمہ <sup>کر</sup>ام ک فقہوں کے بغیر قرآن وحدیث سمجھ میں نہیں آئے ان فقہا وکی کتابوں میں جومسئلہ ہوتا ہے وہ حدیث کی تشریح ہوتا ہے تو گو یہ كەجىدىث بى كامىنلەببواپ

#### ٢١: بابُ قِسُمَةِ الْمَاء

٣٨٨٠ : حدَثْثُ الدراهيْمَ بنُ الْمُثَذِرِ الْحَرَامِيُ انْبَانا اللهِ البجعُد عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْن عَمْرُو بَنْ عَوْفَ الْمَرْنِيَ عَنْ ابِيَّهُ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴿ يُبِدَأُ بِالْخِيْلِ يَوْمُ وَزُدُهَا ﴾.

مُحَمَّدُ لِنَا مُسُلِمَ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرُو لِنَ دَيْنَارِ عَنَ ابي الشُّه غَشَاء عن ابن عبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ﴿ كُلُّ قنسم قبسم فني الجاهلية فهو على ماقسم وكُلُ قسم ادركة الاشلام فهو على قسم الإشلام)

#### ٢٢ : بَابُ حَرِيْمِ الْبِئُر

عبد الله بن المُشَنَّى وحدَثنا المحسن بن محمد بن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

#### داد: یانی کتفسیم

٣ ٢٣٨: حضرت عوف مزنی رضی الله عنه قرمات بین که الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب گھوڑ ہے۔ یانی پلانے کے لئے لانے جائیں تو الگ الگ لائ جائيں۔

۲۳۸۵ : حضرت ابن عیاس رضی الله تعالی عنهما فرمات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوتقتیم جابلیت میں ہو بھی وہ اسی پر برقرار رہے گی اور جوتقسیم اسلام کے بعد ہوگی تو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو

#### بإب: كنوس كاحريم (١٥٤)

٢ ٢٣٨ : حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عنه

ل تاكة كفيلان مين اينا ونه ينجيه (موريقيد)

الصَيّاحِ ثنا عَبُدُ الوهابِ ابْنُ عَطَاءِ قَالا ثَنَا السَمَاعِيُلُ الْمَكِيُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ مُغَقَّلٍ آنَ النّبِيَ عَلَيْكُ الْمَكِيُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ مُغَقَّلٍ آنَ النّبِي عَلَيْكُ فَالَ رَمَنُ حَفَر بِئرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنَا لِمَا شِيتِهِ ) قَالَ رَمَنُ حَفَر بِنُوا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنَا لِمَا شِيتِهِ ) حَدَثَنا سَهُلُ بُنُ أَبِي الصَّغَدِي ثَنَا مَنُصُورُ بُنُ صَعَم عَلَى الصَّغَدِي ثَنَا مَنُصُورُ بُنُ صَعَم عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى عَالِبٍ عَنُ ابِي صَلَابٍ عَنُ ابِي صَلَابٍ عَنُ ابِي صَلّهِ اللّهِ عَلَيْكِ وَلَا يَلُهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ وَحَرِيمُ الْبِي مُدُورَى قَالَ قال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ (حَرِيمُ الْبِينُ مُدُورَى قَالَ قال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ وَحَرِيمُ الْبِينُ مُدُورَى اللّهِ عَلَيْكَ وَحَرِيمُ الْبِينُ مُدُورً مُنُ اللّهِ عَلَيْكَ وَحَرِيمُ الْبِينَ مُدُورً مُنْ اللّهِ عَلَيْكُ وَحَرِيمُ الْبِينُ مُدُورً مِنْ اللّهِ عَلَيْكَ وَمُولُ اللّهِ عَلَيْكُ وَحَرِيمُ الْبِينُ مُدُورً اللّهِ عَلَيْنَ عَلَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ وَمِنْ الْحَرِيمُ الْمُعَلِيمُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ارشاد فرمایا کہ جس نے کنوال کھودا تو چالیس ہاتھ جگہ اس کے گرد جانور بٹھانے کے لئے اُس (کھودنے والے) کی ہوگی۔

۲۳۸۷: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که الله کے رسول سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کنویں کاحریم وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی رشی

<u>خلاصیۃ الما ہے</u> ﷺ حریم احاط کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کنویں کے اردگر دا حاط چالیس گزیے یہی مذہب امام ابو یوسف اور محد کا ہے۔اس کے اردگر دہرطرف ہے چالیس گزیک دوسرا کوئی شخص کنوال نہیں کھودسکتا۔

#### پاپ: ورخ**ت ک**احریم

۲۳۸۸: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فر مایا:
کھجور کے آیک دو تین درختوں میں جو کسی باغ میں آیک مرد کے ہوں اور ان کے حقوق میں اختلاف ہو جائے آتی ہی آپ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ ہر درخت کے نیچے آتی ہی زمین ملے گی جہاں تک اس کی شاخیں پھیلی ہوں۔
۲۳۸۹: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کھجور کے درخت کا اصاطہ وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی شاخیں پھیلیں۔
اطاطہ وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی شاخیں پھیلیں۔
واطہ وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی شاخیں پھیلیں۔
وائیدا دینجو جا تریدا دینچے اور اس کی قیمت سے جا ترید اور نہ خرید ہے۔

۳۳۹۰: حضرت سعید بن نحریث رضی الله عنه فرماتے ہیں میں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سال میں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سال جو گھریا جا سُداد فروخت کرے اور پھر قیمت کو اس بیسی چیز ( جا سُداد یا مکان خرید نے ) میں نہ صرف کرے وور

#### ٢٣ : بَابُ حَرِيْمِ الْشَجَرِ

٣٣٨٨ : حَـدُثْنَا عَبْدُ رَبِّهِ بَنْ خَالِدِ التَّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغْلِسِ الْفُصِيُلُ بَنْ سُلَيْمان ثنا مُؤسَى بَنُ عُقْبَةَ آخْبَوْنِي اسْحَقُ بَنْ الفَصامت انَّ رسُول بَنْ يَحْيَى الْبِ الُولِيْدِ عَنْ عُبادَة بْنِ الصَّامِت انَّ رسُول اللهِ عَنِي الْبِي الُولِيْدِ عَنْ عُبادَة بْنِ الصَّامِت انَّ رسُول اللهِ عَنِي النَّعُلَة وَالنَّعُلَة وَالنَّعُلَة بِنِ الثَّلَاثَة لِلرَّجُلِ فِي اللَّهِ عَلِي النَّعُلَة وَالنَّعُلَة وَالنَّعُلَة لِلرَّجُلِ فِي النَّعُلَة وَالنَّعُلَة لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللِّهُ

#### ٣٣ : بَابُ مَنُ بَارَعَ عَقَارًا وَلَمْ يَنَجُعَلُ ثَمَنَهُ فِي ٢٣ مِثْلِهِ مِثْلِهِ

٣٣٩٠ : حــ قَــُنـــا الْمُو بِكُرِ بُنْ آبِى شَيْبَةَ ثَنـا وَكِيْعٌ ثَنَـا السَمَاعِيُلُ بُنُ الْمُواهِيَّةِ بُن مُهَاجِرٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ السَمَاعِيُلُ بُنُ الْمُواهِيَّةِ بُن مُهَاجِرٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمدُرٍ عَنْ سَعيدِ ابْن حُرَيْتِ قال سمعتُ رسُولُ اللَّه عَيْلِيَّةٍ عَمدُرٍ عَنْ سَعيدِ ابْن حُرَيْتِ قال سمعتُ رسُولُ اللَّه عَيْلِيَّةٍ عَلَى يَعْمَدُ وَسُولُ اللَّه عَيْلِيَةً فَالْ سَمَعْتُ رسُولُ اللَّه عَيْلِيَةً فَالْمَ يَعْمَدُ وَسُولُ اللَّه عَيْلِهِ كَان يَقُولُ رَمنُ باع ذَازًا أَوْ عَقازًا فَلَمْ يَجْعَلُ ثَمْنَهُ فِي مِثْلِهِ كَان

.

قِمْنًا أَنَّ لَا يُبَارَكَ فِيُهِ ﴾.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ بَشَّارٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنِى اِسْمَاعِيُلُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ عَمُوو بُنِ حُرَيْتِ عَنْ آخِيْهِ سَعِيْدِ بُنِ حُرَيْتِ عَن النَّبِي عَيْقِهِ مِثْلَهُ .

ا ٣٣٩ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنَ عَمَّارٍ وَ عَمْرُو بُنُ رَافِعِ قَالَا ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةِ ثَنَا اَبُوْ مَالِكِ النَّخُعِيُّ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةِ ثَنَا اَبُوْ مَالِكِ النَّخُعِيُّ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَيْمُونٍ عَنَ آبِيهِ حُذَيْفَةَ الْمِن مَيْمُونٍ عَنَ آبِيهِ حُذَيْفَةَ الْمِن اللَّهِ عَلَيْقَةً ( مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجُعَلُ الْيَسَمَانِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَةً ( مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجُعَلُ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهًا ).

اس لائق ہے کہ اس میں اس کے لئے برکت نہ ہو۔ دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔

۲۳۹۱: حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو گھر فروخت کرے اور اس کی قیمت دوسرا گھر وغیرہ خریدنے ہیں صرف نہ کرے تو اس کے لئے اس میں برکت نہ ہوگی۔

#### بليل الخالي

# كِثَابُ الشَّكَةِ عَنْ

### شفعه کے ابواب

# ا بَابُ مَنُ بَاعَ رَبَاعًا فَلُيُؤْذِنُ شريُكَة

٢٣٩٢ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ( مَنُ كَانَتُ لَهُ نَحُلَّ آوُ آرُضَ فَلاَ يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيْكِهِ )

٣٣٩٣ : خدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ وَالْعَلَاءُ ابْنُ سَالِمِ قَالَا ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُون آنْبَانَا شَرِيْكَ عَنُ سِمَاكِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ يَزِيْدُ بُنُ هَارُون آنْبَانَا شَرِيْكَ عَنُ سِمَاكِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِي عَلَيْتُهُ قَالَ ( مَنْ كَانَتُ لَهُ آرُضَ فَآرَادَ ابْنِي عَبُاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ ( مَنْ كَانَتُ لَهُ آرُضَ فَآرَادَ ابْنِي عَبُاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ ( مَنْ كَانَتُ لَهُ آرُضَ فَآرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعُرِضُهَا عَلَى جَارِهِ )

ہے : غیرمنقولہ جائیدا دفر و خت کرے تو اینے شریک کواطلاع دے

۲۳۹۲: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا تھجوروں کا باغ یا زمین ہوتو وہ اسے اپنے شریک پرپیش کرنے سے قبل فروخت نہ کرے۔

۲۳۹۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے
کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کی زمین ہو
اور وہ اسے بیچنا جاہے تو اسے اپنے پڑوی پر پیش

خلاصة المياب منه شفعة بروزن فعلة بمعنى مفعول بامام مطرزى نے ذكركيا بكداس كافعل عربوں سے نہيں سنا گيا البتہ فقہا ء بولتے ہيں اب ع الشفيع الارض التي يشفع بھا" لغت ہيں اس كے معنی جفت كرنا اور ملانا ہے۔ اس سے شفاعت ہے كداس كے ذريعہ فرنين گناه گار فائزين نيكوكار اور كاميب لوگوں كے ساتھ مليں گے۔ چونكہ شفع (شفعہ كرنے مائل كان ماخوذ بالشفع كوا بنى ملك كے ساتھ ملتا ہاں لئے اس كانا م شفعہ ہے۔ اصطلاح ميں شفعہ كہتے ہيں مشترى پرزبردى كر كان ماخوذ بالشفع كوا بنى ملك كے ساتھ ملتا ہاں لئے اس كانا م شفعہ ہے۔ اصطلاح ميں شفعہ كہتے ہيں مشترى پرزبردى كر كان عالى عوض زمين كامالك ہوجانا جن شفعہ متعددا حاديث ہے تابت ہے: (۱) حضور سلى الله عليہ وسلم كارشاد ہے كہ اس كے مال كوش ميں ہويا زمين ميں ۔ يہ حديث مسلم اور دارقطنى نے جابر رضى الله عنہ ہے روایت كی ہے۔ (۲) احادیث میں جن شفعہ كاثبوت ہے ازروئے حدیث حفید كے نزد يك شفعہ پہلے جابر رضى الله عنہ ہوتا ہے جونقس مبعے ميں شركيہ ہواگر وہ طلبگار نہ ہوتو اس كے لئے جون مبع ميں شركيہ ہواگر وہ طلبگار نہ ہوتو اس كے لئے جون مبع ميں شركيہ ہواگر وہ طلبگار نہ ہوتو اس كے لئے جون مبع ميں شركيہ ہواگر وہ طلبگار نہ ہوتو اس كے لئے جون مبع ميں شركيہ ہواگر وہ طلبگار نہ ہوتو اس كے لئے جون مبع ميں شركيہ ہواگر وہ طلبگار نہ ہوتو اس كے لئے جون مبع ميں شركيہ ہواگر وہ طلبگار نہ ہوتو اس كے لئے جون مبع ميں شركيہ ہواگر وہ طلبگار نہ ہوتو اس كے لئے جون مبع ميں شركيہ ہواگر وہ طلبگار نہ ہوتو اس كے لئے جون مبع ميں شركيہ ہواگر وہ طلبگار نہ ہوتو اس كے لئے جون مبع ميں شركيہ ہواگر وہ طلبگار نہ ہوتو اس كے لئے خوت مبع ميں شركيہ ہواگر وہ طلبگار نہ ہوتو اس كے لئے خوت مبع ميں شركيہ ہواگر وہ طبع ميں سركيہ ہواگر وہ طبع ميں شركيہ ہواگر وہ طبع ميں شركيہ ہواگر وہ طبع ميں ميں شركيہ ہواگر وہ طبع ميں سركيہ ہواگر وہ طبع ميں شركيہ ہو ہو سركيہ ہواگر وہ سے ميں سركيہ ہواگر وہ طبع ہوں ہونے ہونے ہوئیں ہونے ہوئیں ہونے ہوئیں ہونے ہوئیں ہونے ہوئی ہونے ہوئیں ہونے ہو

علبگار نہ : وتواس پڑوی کے لئے جومشو مرائ ہے مصل ہو۔ مثالا آیک مکان و قشر یکول میں مشترک تھا آیک شرکا ورس فیم رنہ اس کوئی فیم نے ہاتھ فروخت کرویا تو حق شفعہ اوالا شریک مکان کے لئے : دگا آئر وہ نہ لئواس کا حق شم : وہ ب کا اور ائراس مکان کے لئے : دگا آئر وہ نہ لئواس کا حق شم : وہ ب کا اور ائراس مکان کے من کان کے لئے : دگا اور سب نے اپنا حصہ میں تھا مرا استہم سب کی شرکت باتی ہوگا کی نہ بہ شرک کے فتر کیک نے حق شفعہ چھوڑ ویا تو حق شفعہ شرکی جی میں گئے : دکا آئر وہ بہت کا آئر وہ بہت کی سب کی شرکت بوگا کی مدیب شرک شعمی این سیرین حکم خماد حسن طاق می سفیان تو رک این ابنا لیک ایس خوار در سے اور پڑوی اول مسنف عبدالرزاق میں ہے کہ شعمی فرماتے میں کہ رسول القد سلیہ وسلم نے فرمایا کہ فیم اس کے سر حی سے اور پڑوی اولی ہے براوی اللہ فیم اللہ فیم اس کے فرماتے میں اللہ خلیہ طاحق من المشفیع احق من المجاد و المجاد میمن صواہ : ( این البی شیم ) حضرت ایرا بیم بھی اس طرح فرماتے ہیں۔ نیز شفعہ کو والمشفیع احق من المجاد و المجاد میمن صواہ : ( این البی شیم ) حضرت ایرا بیم بھی اس طرح فرماتے ہیں۔ نیز شفعہ کو حکمت شوی کی جائے تو کی جائیت میں ملک میں شمال واشتراک اتو کی ہے کیونکہ یہ بھی ایک شم کی شمار کے انسان کے حکمت شفعہ ہے الوالے میں ایک انسان کی کے انسان سے جوتن شفعہ ہے الاحالہ تیم سے درجہ یرہ وگا کہ یہ کونکہ یہ بھی ایک شمر کے اس کے بعد جوار ( ہمیا نیکل کے انسان سے جوتن شفعہ ہے الاحالہ تیم درجہ یرہ وگا۔

#### ٢ : بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجُوارِ

٣٣٩٣ : حدثنا عُنُمان ابن ابن شيبة ننا هشيم انبانا عبد السملك عن عطاء عن جابِر قال قال رسول الله عليه المسلك عن عطاء عن جابِر قال قال رسول الله عليه والحار احق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كال عانبا اذا كان طريقهما واحدا).

٢٣٩٦: حدث البؤ بكر بن ابئ شيبة ثنا ابؤ أسامة عن خسيُن المُعلَم عن عفرو ابن شعيب عن عفر بن الشريد بن سُويد قال قُلْتُ يا رسُول الله بن سُويد قال قُلْتُ يا رسُول الله ارض ليس فيها لاحد قسم ولا شرك الا الجواز ؟ قال (الجاز احق بسقيه).

باب: پيُروس کی وجہ ہے شفعہ کا استحقاق

۳۳۹۳: حضرت جابر رضی القدعنه فرماتے میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: پڑوی اپنے پڑوی کے شفعہ کا زیادہ حقد ارسول نے فرمایا: پڑوی کے شفعہ کا انتظار کیا جائے گا اگر چہوہ غائب ہوجہ شرطیکہ ان دونوں کا راستہ ایک ہو۔

۲۳۹۵: حضرت ابورافع رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پڑوئ ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پڑوئ زیادہ حقدار ہے نزو کی کی وجہ سے ( کیشفع کر کے لے

۱۳۹۹: حضرت شرید بن سوید رضی الله تعالی عنه فرمات بین میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول (سلی الله علیه وسلم)! ایک زمین میں کسی کا حصه نہیں کوئی میں کسی کا حصه نہیں کوئی میں کسی کا حصه نہیں کوئی میں شریک نہیں البت پڑوی ہے۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ہمسا مینز و کی کی وجہ سے زیاد وحق دار

<u> خلاصیة الراب به</u> مهر احادیث باب حنفیه اور دوسر به انمکه کی دلیل میں۔انمکه ثلاثه اورامام اوزاعی کے نز دیک ہمسائیگی کی وجہ سے حق شفعه نہیں ہوتا۔

#### ٣ : بَابُ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوُدُ فَلاَ شُفْعَةَ

٣٩٩ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبُدُ الرَّحُمنِ ابْنُ عُمرِ قَالَ ثَنَا الْبُو عُمالِكُ ابْنُ آنَسِ عنِ الزُّهُرِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْيَبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمنِ عَنْ آبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحُمنِ عَنْ آبِي سَعَيدِ بْنِ الْمُسْيَبِ وَأَبِى سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحُمنِ عَنْ آبِي سَعِيدِ بْنِ المُسْتَعِبِ وَأَبِى سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحُمنِ عَنْ آبِي سَعِيدِ بْنِ المُسْتَعِبِ وَأَبِى سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحُمنِ عَنْ آبِي هُم رَيْرَةَ أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللِهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُعْلَقِ اللْعُلِيلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُعْلَقِ اللْمُعَلِقِ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُعْتَالَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعْلَقُ اللْمُعِلِقُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُعْلَقِ الْمُعْتَالِ الللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَمَّادِ الطِّهُرَائِيُّ ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنَ مالك عَن الزُّهْرِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسيَّبِ وَابِي سَلَمةَ عن ابِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَيْنِيَّةٍ نَحُوهُ.

قال أَبُوْ عَاصِم سِعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلٌ وَابُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَة مُتَّصِلٌ .

٢٣٩٨ : حَدَّثُنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا سُفَيانَ بْنَ غَيْنَةً. عَنُ إِبُراهَيْمَ بُنِ مَيْسرةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيَّةِ عَنْ ابِي رَافِعِ عَنْ إِبُراهَيْمَ بُنِ مَيْسرةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيَّةِ عَنْ ابِي رَافِعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الشَّرِيُكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الشَّرِيُكُ احتَّ بسقبه مَا كَانَ).

٩٩٩ : حدِّقَنَا مُنحَمَّدُ إِنَّ يَحَيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزُّاقِ عَنَ مَعْمِ عِن الزُّهُرِيِّ عَنُ ابئ سلمَة عَنْ جَابِر بُنِ عَبْد اللَّهِ قَالَ السَّمَا جعل رسُولُ اللَّه عَيْنَ الشَّفَعة في كُلَ مَا لَمُ يُقْسَمُ السَّفَعة في كُلَ مَا لَمُ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ النَّحُدُودُ وَصُرِقَتِ الطُّرُقُ فلا شُفْعَة )

خلاصة الرباب على احاديث مباركه امام شافعی رحمة القدعليه كامتندل بين امام شافعی كا مذهب بيه به كه غير قابل تقسيم چيزوں ميں شفعه نبين ہوتا كيونكه ان كے نزد كيك سبب شفعه تقسيم كی مشقت وغيرہ سے بچاؤ ہے تو غير قابل چيزوں ميں اس سبب كے نہ پائے جانے كی وجہ سے شفعه نه ہوگا۔ امام مالك كی ايك روايت بھی يہی ہے اور ايك روايت ميں احناف كے ساتھ ہے

#### بِإِن: جب حدين مقرر ہوجا نمين تو شفعه نہيں ہوسکتا

۲۳۹۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا فیصلہ اس جائیدا و میں فر مایا جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی اور جب حدیں مقرر ہو جائیں تو اب (شراکت کی بنیاو پر) کوئی شفع مقبیں ہوسکتا۔

د وسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

#### مذکورہ روایت ہے متصل ہے۔

۲۳۹۸: حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں که الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: شریک (شفعه کا) زیادہ حق دار ہے اپنے نز دیک ہونے کی وجہ سے کوئی مجھی چیز ہو۔

۲۳۹۹: حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہراس چیز کو قابلِ شفعہ قرار دیا جوابھی تقسیم ہیں ہوئی اور جب حدیں مقرر ہو گئیں اور راستے جدا جدا ہو گئے تواب (شرکت کی بنیا دیر) کوئی شفعہ نہیں ہوسکتا۔

ساتھ ہےاوراحناف کے نز ویک شفعہ بالعقد صرف اس زمین میں ہوتا ہے جو بعوض مال مال مملوک ہو قابل تقسیم ہویا نہ ہو جیسے حمام' بن جائی' کنواں وغیر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ شفعہ کی نصوص مطلق ہیں ۔

#### ٣ : بَابُ طَلَب الشَّفُعَةِ

• ٣٥٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ شَحَمَّدِ بُن عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيَ عَنْ ابِيْهِ عَنِ ابْن عُمرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُهُ (الشُّفُعَةُ كَحَلَّ الْعَقَالَ).

ا ٢٥٠ : حَدَّثَنا شُولِلْهُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّلُ بُنُ المحادث عن مُحَمَّد بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيَ عنَ أَبِيْهِ عن ﴿ كَرُسُولُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم لِيَّ ارشا وقر ما يا: ايك شريك انس غمر قال قال رسُول الله عليه ولا شفعة لشريك - كودوس يشريك يرشفعه كاحق نبيس جب وه اس ي على شريْكِ إِذَا سَبِقَهُ بَالشُّراءِ وَلَا لِصِغِيرِ ولا لغانِب). يَهِلْ حَرَيد الداورة مَم سَ كواور نه عَا تبكو

بِ إِن طلبِ شفعه • • ۲۵ : حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فريات بي كه الله

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : شفعہ ایسے ہے جیسے اونٹ کی رشی کھولنا۔

ا • ٢٥ : حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فريات بين كه الله

نز دیکے شفیع ( شفعہ کرنے والا ) کے لئے تین قشم کی طلب ضروری ہے' اول پیا کہ بیع علم ہوتے ہی اپنا شفعہ طلب کر لے اس کو طلب مواهبہ کہتے ہیں۔ دوم میہ کہ طلب مواهبہ کے بعد یا لُغ ( فروخت کرنے والا ) میہ گواہ قائم کرے اگر زمین اس کے قبضہ میں ہو یامشتری پر گواہ قائم کرے یا زمین کے یاس اس طلب کوطلب اشہاد' طلب تملیک اورطلب استحقاق کہتے جیں اس کا طریقہ بیہ ہے کہ شفعہ کرنے والا بوں کہے بیہ مکان فلا ں نے خریدا ہے اور میں اس کاشفیع ہوں اور مجلس علم میں شفعہ طلب کر چکا ہوں اور میں اس کوطلب کرتا ہوں۔ دوم یہ کہلوگ اس پر گواہ ہوں ۔ سوم بیہ کہان طلبو ں کے بعد قاضی کے یاس طلب کر ہے اس کوطلب تملیک اورطلب خصومت کہتے ہیں اس کا طریقتہ یہ ہے کہ شفیع یوں کیے: فلا ل شخص نے فلاں مکان خریدا ہے اور میں اس کا فلا ں سبب ہے شفیع ہوں لبندا آ ہے اس کو مجھے دلا دینے کا تھکم کر دیجئے۔

#### 

# كِتَابُ اللَّهُكَابُ

# كمشده اشياءأ تھالينے کے ابواب

لقط القاط ہے ہوہ چیز جواٹھائی جائے اور لقط اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ جیسے طنخ کے (جس آدمی پرلوگ بنسیں) اسم فاعل ہے اور طنخ کے (جولوگوں پر بنسے) اسم مفعول ہے یہ خلیل کی رائے ہے۔ اصمعی 'ابن الاعرابی اور فراء نے اسم مفعول ہونے کی حالت میں قاف کے فتح کو جائز رکھا ہے۔ گری پڑی چیز کواٹھالینا بہتر ہے اور اگر ضائع ہونے کا اندیشہوتو ضروری ہے بشرطیکہ مالک کے پاس چینچنے کی نبیت سے اٹھائے اور اس پرلوگوں کو گواہ کر لے یعنی یہ کہددے کہ جس کوئم گمشدہ کی تلاش کرتا یا وُاس کو میرے یاس جھیج دو پس وہ چیز اس کے پاس امانت ہوگی۔ (عتوں)

#### لقطه كي شرعي الصطلاحي وفقهي تعريف:

و ملاقطة جمعیٰ المقائل المتقط اگراس (القط) کی اضافت الشی کے ساتھ ہوتو یہ اتفاقیہ معلوم ہونا۔ زمین سے اشانا کے معنی ویتا ہے۔ اللقط (واحد لفظ) جمعیٰ اٹھ بی ہوئی چیز ۔ نقط المعدن جمعیٰ کان کی پی وہات کے عمر سے دور نے المسمکان لقط للماشیة جمعیٰ مکان میں جانوروں کے لئے تھوڑ اساجارہ ۔ چعل خوری کے لئے اوھراً دھر نے جبریں ہوڑ نے والے تخص کو از جبل لقیطی حنیطی اسکی ہیں۔ الالقاط بمعیٰ آوارہ او باش لوگ تھوڑ ہے۔ متفرق لوگ ۔ الملقط بمعیٰ وہان مطلب احمق ۔ الملقط جمنا۔ وست بناہ ۔ الملقاط جمعیٰ نقش کرنے کا آلے تلم مکڑی جمع ملاقیط بمعیٰ نومولوو بھی کا ہوا بچہ۔ السقط المصورہ جمعیٰ نو ٹولینا۔ لقطه بمعیٰ منظ بھی چیز جوستی خریدی جائے اسے نقطه کہتے ہیں۔

اصطلاح شریعت میں لقط ایسے مال کو کہتے ہیں جو غیر محفوظ ہویا جس کا مالک معلوم نہ ہویا جو مال ضائع پایا جائے۔ فناوی تا تار خانیہ (بحوالہ درمخار) میں مضمرات سے لقط کی شرعی تعریف یہ ہے کہ: ''جو مال پایا جائے اور اس کا معلوم نہ ہواور وہ (مال) حربی کے مال کی طرح مباح نہ ہو۔لقط مرفوع شے ہے رفع نہیں ہے۔ چنا نچ جمعنی مرفوع کے ہے۔ (حافظ)

#### ا: باب ضَالَّةُ ٱلْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

٢٥٠٢: حدثنا مُحمَّدُ بُنُ المُثَنَّى ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ عَنْ خَمَيْدٍ اللَّهِ بُنِ خَمَيْدٍ اللَّهِ بُنِ خَمَيْدٍ اللَّهِ بُنِ عَنْ اللَّهِ بُنِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ بُنِ الشَّحِيْرِ عَنْ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

٣٥٠٣ : حَدَثْنَا السُحاقُ بُنْ اِسْمَاعِيُل بُنِ الْعَلاء الايْلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَة عَنْ يَحْنِي بُنِ سَعِيْدِ عَنْ رَبِيْعَة بْنِ ابِي عَبْد

#### بِ إِن يَكَشِده اونتُ كَائِے اور بكري

۲۰ ۲۵: حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان کی گشدہ چیز (خود استعال کرنے کی نبیت سے اٹھا لینا) دوز خ کی جلتی ہوئی آگ ہے۔

۳۰ ۲۵۰ : حضرت منذرین جریر فرماتے بیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بوازی (نامی مقام) بیں تھا کہ گائیں نظیں تو انہوں نے ایک گائے کو اجنبی (اور باہر کی) خیال کیا اور فرمایا بیدگائے کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا: کسی کی گائے ہماری گائیوں میں آ ملی۔ آپ نے تھم دیا تو اے ہا تک کرنکال ویا گیا۔ یہاں تک کہوہ نگا ہوں سے او جھل ہوگئی پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ او جھل ہوگئی پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا: گمشدہ چیز کوا ہے گھر گمراہ ہی لاتا ہے۔

۳۵۰ هنرت زید بن خالد جنی سے روایت ہے کہ نبی سے کہ نبی تو سے کہ نبی اور میافت کیا گیا تو

الرّحسن عن يزيد إن حالد الجهني فلقيت ربيعة فسالته فقال حدّثنى ينزيد عن زيد بن حالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنل عن ضالة الإبل فغضب والحمرت وخنشاه فقال (ما لك ولها معها العذاء والحمرت وخنشاه فقال (ما لك ولها معها العذاء والسقاء تود الماء و تأكل الشجر حتى يلقاها ربها) وسنل عن صالة الغنم فقال (خلها فائما هي لك او لاخيك او للخيك او للذنب) وسئل عن اللهظة فقال (اغرف عفاصها ووكاء ها وعرفها سنة فإن اغترفت والا فاخلطها بما لك)

آپ خصہ میں آگے اور آپ کے رضار مبارک سم ن ہو گئے اور فر مایا : تہمیں اس سے کیا غرض اسکے پاس اس کا جوتا ہے اور مشکیزہ (پیٹ جس میں پانی ذخیرہ کر لیٹا ہے ) اور وہ خود پانی پر جاکر پانی پیتا ہے اور در ختوں کے ہے کھاتا ہے یہاں تک کہ اسکا مالک اس تک پہنٹے جانے اور اسے بکڑ لے اور آپ سے گمشدہ بکری کے متعلق بوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے بکڑ لو وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ورنہ پھر بھیڑ ہے کی اور آپ سے گمشدہ بیر کے متعلق بوچھا گیا آپ نے فرمایا اس کی تھیلی اور بیر ہے متعلق بوچھا گیا آپ نے فرمایا اس کی تھیلی اور بیر ہے متعلق بوچھا گیا آپ نے فرمایا اس کی تھیلی اور بیر ہے بیر کے متعلق بوچھا گیا آپ نے فرمایا اس کی تھیلی اور بیر ہے بیر کے متعلق بوچھا گیا آپ نے فرمایا اس کی تھیلی اور بیر ہے بیر کے متعلق بوچھا گیا آپ نے فرمایا اس کی تھیلی اور بیر ہے بیر کے متعلق بوچھا گیا آپ نے فرمایا اس کی تھیلی اور بیر ہے بیر کے متعلق بوچھا گیا آپ نے من مال میں شامل کر سکتے ہو۔ بیر بیر بیر نے نوٹھیک ورنہ اپنے مال میں شامل کر سکتے ہو۔

خ*طابصیة الباب* به ان احادیث سے تابت ہوا کے گمشدہ چیز ُ وبغیرضرورت کے استعال کرنا سخت گناہ ہے۔

اس صدیث سے بیراہ نمائی ملی ہے کہ لقطہ کی تعریف اور مشہوری کرنی چاہئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زویک اس کی مدت یہ ہے کہ اگر وہ چیز دس درہم ہے کم کی ہوتو چندروز اس کی تشہیر کرے اور اگر اس سے زیادہ ہوتو سال بجر تک تشہیر کرے ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ''اصل'' (مبسوط) میں قلیل وکٹیر کی کوئی تفصیل کئے بغیر سال بجر تک تشہیر کے لئے کہا گیا۔ امام مالک بھی اس کے قائل ہیں۔ اور فتوی اس پر ہے کہ اتنی مدت تک اعلان کرے کہ جس سے غالب گمان ہوجائے گیا۔ امام مالک تلاش نہ کرتا ہوگا۔ ہدا یہ میں اس طرح ہے۔ ( مقومی )

#### بطور لقطہ چویا یوں کو بکڑنے کا جواز'لقطہ ہے دفع ضرر کی بحث:

آگر کی شخص کو بکری یا گائے یا اونٹ بطور لقط ( گری پزی چیز ) مل جائے تو احناف کے نزویک اسے ( بکری اُ کا ناونٹ ) بغرض حفاظت پکڑنا جائز ہے۔ کیونکہ گائے واونٹ اور بکری و فیمرہ بھی ایک لقط ہے اور لقط ( گری پڑی چیز ) وائن از نام اُئر کی دو اور ہوں ہوں ایک لقط ہوا ور لقط کی مانند ہے۔

واضح باد کہ مذکورہ زیر بحث میں تین امور بیان کئے گئے ہیں: (۱) بطور لقط چو پایوں کو پکڑنے کا جواز۔ (۲) لقط ہے دفع ضرر کی بحث۔ (۳) امام مالک وامام شافعی کا موقف۔ چنانچہ و باللہ التو فیق تینوں امور کی تفصیلی بحث ملاحظ ہو۔

(1) بطور لقط چو یا بول کو بکڑے نے کا جواڑ:

(۲) صرف جارہ (گھاس وغیرہ) کوبطور خوراک استعمال کرنا۔ (۳) مند کے ساتھ بلا جھڑکا خوراک استعمال کرنا۔ دوسری اور تیسری صفت ہے تو وقیرہ کے جارہ کی سفت ہے تو کہ کتا اور دیگر درند ہے شان شرار بچھ وغیرہ کے جارہا والی سنجی ہوتا ہے ہیں۔ لیکن جا وہ (گھاس) ان کی خوراک نہیں۔ زمین پررینگنے والے جانوروں (کیزے مکوزے سانپ بچھ وغیرہ) کے جارہا وکن نہیں ہوتے۔ اس بنا پر ان کا شارچو پایوں میں نہیں ہوتا۔ جب کہ کمری گائے اونت گھوزا وغیرہ چو پائے کے ذکورہ تیوں اوصاف کے حامل ہیں۔ الہذا ان کا شارچو پایوں میں ہوتا ہے۔ چنا نچا احناف کے موقف کے بھو جب بحری کے ساتھ گائے اور اونت بھی ایک لقط (گری پڑی شے یا گم شدہ چیز) ہیں۔ جنہیں بوقت ضیاع خوف کے بچڑ نا اور تعریف (شاخت) کرنا مستحب ہے تا کہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں۔ لوگوں کے مال کی حفاظت ایک طرح کی بھلائی ہے اور اسلام بھی بھلائی کا خواہاں ہے۔ چنا نچ جس امریس بھلائی کا عضر نما یاں طور پر موجود ہوا سے کر گزرنا جائز سے ساتھ کا میں ہوا کہ چو پایوں کو بغرض حفاظت ابلور لقط پکڑنے کا جواز محقق (ثابت) ہے۔ والشداعلم بالصوا ب

### (۲)لقطه ہے دفع ضرر کی بحث:

مطلق لقط کے بارے بیں جب ضائع جونے کا خوف لاحق ہوتو اس وقت بیام (ضیاع) نقصان کے ذم ہے بیں شامل ہوتا ہے۔ چنا نچہ وفع ضرر (نقصان دورکرنا) کی وجہ سے لقطا خذکرنا سخسن ہے۔ حضرت زید بن خالد کی روایت ہے کہ ایک مخص نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے لقط دریافت کیا تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ساتھ تعریف (شناخت) کر پھراس نے پوچھا کہ پھٹی ہوئی بحری کا کیا تھم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ ہے وہ تیری ہے یا تیر سے بھائی (اصل مالک) کی ہے یا بھیڑ ہے گی۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسے اللہ کے رسول ایس پھٹے ہوئے اونٹ کا کیا تھم ہے تو اس پر اصل مالک کی ہے یا بھیڑ ہے گی۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسے اللہ کے رضار مبارک مرخ ہوگئے اور فرمایا کہ تیرا اس سے کیا تعلق ہا اس خدموں اونٹ کی اونٹ کی اس دورت میں لقط کے ساتھ وقع ضرر کا تحقق (جوت) ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی ایسے لقطے کے ساتھ وقع ضرر کا سامان موجود ہونے کے صورت میں لقط کے دفع ضرر کا تحقق (جوت) ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی ایسے لقطے کے ساتھ وقع ضرر کا سامان موجود ہونے کہ عبر اس کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتو لقط نہ بکڑنے میں کوئی حرج نہیں ورنہ بحالت خوف ضیاع اسے (اونٹ کو) بکڑن اسے باعث اس کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتو لقط نہ بکڑنے میں کوئی حرج نہیں ورنہ بحالت خوف ضیاع اسے (اونٹ کو) بکڑن اسے باعث اس کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتو لقط نہ بکڑنے میں کوئی حرج نہیں ورنہ بحالت خوف ضیاع اسے (اونٹ کو) بکڑنا

### (٣) امام ما لكَّ وامام شافعيٌّ كاموقف:

ان حضرات (مالک و شافعی ) کا موقف یہ ہے کہ اگر اونٹ یا گائے کوجٹگل میں پائے تو جھوڑ دینا افضل ہے۔ کیونگہ غیر کے اخذ مال میں اصل حرمت (حرام ہونا) ہے۔ البتدا گرضا کتا ہونے کا اندیشہ ہوتو غیر کا مال اخذ کرنا مبات (جائز) ہے جب لقط کے ساتھ الیں چیز ہوجس ہے وہ (لقطمثل اونٹ) اپنی ذات کی حفاظت کرتے ہوئے نقصان کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کے ضیاع کا خوف کم درجے کا ہے لیکن ضائع ہونے کا وہم پایا جاتا ہے۔ اس لئے ایسے لقط (مثل اونٹ) کا میکڑنا مکروہ اور چھوڑ نا بہتر ہے۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ اونٹ کی مثل لفط جنگل میں بھٹکنے کی صورت میں اپنی ذات کا تحفظ صرف خوراک (حدو

۔ نقا ، ) کے ذریعے کرسکتا ہے۔لیکن کسی جنگلی ورند ہے کا شکار ہونے کی صورت میں وہ ( لقط<sup>مثل</sup> اونٹ ) اپنی جان کی حفاظت کرنے پر قا درنہیں ۔ للبذا غالب گمان ضائع ہونے کا ہے۔ چنا نجد گائے اونٹ وغیرہ بھی بکری کے تھم میں ہوں گے۔جس كے بارے ميں رسول عليه الصلوٰة والسلام نے فرمايا كه بھتكى ہوئى كمرى ملتقط كى ہوگى يااصل مالك كى يا پھر بحيز ئے كى ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ امام مالک وا مام شافعی کا قول محل نظرومرجوح ہے اور احناف کا قول راجح ہے۔وانٹداعلم بالصواب۔

#### ٢: بَابُ اللَّقُطَةِ

٥ - ٢٥ : خد النا أبو بَكُر بُنُ أبي شَيْبَة النَاعَبُدُ الْوَهَّابِ الشُّقَفِي عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي الْعَلاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ ابْسَ حِسَمَادِ قَسَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمَنْ وَجَدَ لْقَطَةً فَلَيُشُهِدُ ذَا عَدْلِ آوُ ذُوَى عَدْلِ ثُمَّ لا يُغَيِّرُهُ وَلَا يَكُتُمُ قَالَ جَاء رَبُّها فَهُو احَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيُّهِ مِنُ

٢ • ٣٥ : حَدَّثُ مُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ سلَمَة بُن كُهِيْلِ عَنْ سُويُدِ ابْن غَفْلَةَ قَالَ خَرَجُتُ مَع زَيْدِ بُن صَوْحَانَ وَسُلَيْهَان بُن رَبِيْعَةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ الْسَقَىطُتُ سَوطًا فَقَالًا لِي ٱلْقِهِ فَابَيْتُ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدَيِّنَةُ أَتُيْتُ أَبْقَ الِن كَعُب رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلْكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ آصَبُتَ الْتَقَطَّتُ مِالَّةَ دِيْنَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقَالَ (عَرَّفُهَا سَنَةً ) فَعَرَّفُتُهَا فَلَمُ أَجِدُ احْدًا يَعُرِفُهَا فَسِأَلُتُهُ فَقَالَ (عُرِّفُهَا ) فَعَرَّفُتُهَا فَلَمُ اجدُ أَحَدُا يَعُرِفُهَا فَقَالَ ﴿ أَعُرِفُ وَعَاءَهَا وَوَكَاءُهَا وعنذذها لمنم عرقها سنة فأن خاءمن يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك ،

٢٥٠٥ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثنا ابُوْ بَكُر الْحَنفِي ج: ٤٥٠٤ : حضرت زيد بن خالد جهني رضي الله عنه عنه

### باب: گشده چیز کابیان

۲۵۰۵: حضرت عیاض بن حمار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: جے گشدہ چیز ملے تو وہ ایک یا دو و بنداروں کو گواہ بنا لے پھراس میں کوئی تبدیلی نہ کرے اے چھیائے نہیں۔ اگر اس کا مالک آجائے (معلوم ہو جائے ) تو وہی اسکا حفدار ہے ورندوہ اللہ کا مال ہے اللہ جے جاہیں دیدے۔

۲۵۰۲ : حضرت سوید بن غفله کہتے ہیں کہ میں زید بن صوحان اورسلیمان بن ربیعہ کے ساتھ باہر گیا جب ہم عذیب نامی جگه بر مہنچ تو مجھے ایک کوڑا ملا۔ ان دونوں حضرات نے مجھے کہا کہ اسے پھینک دوئیں نہ مانا۔ جب ہم مدینه پینچتو میں ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیہ بات أن سے ذكر كى \_فرمايا :تم نے درست كيا۔ رسول الله " كے عبد مبارك ميں مجھے سواشر فيال مليس ميں نے آ ب ہے دریافت کیا تو فرمایا: سال بھرا تکی تشہیر کرومیں نے انکی تشہیر کی مجھے کوئی بھی نہ ملاجوان اشرفیوں کے متعلق جا سا (یا انکا ما لک ہوتا) میں نے پھر دریا فت کیا ' فرمایا انکی تشہیر مزید کرو پھربھی مجھے کوئی نہ ملاجواشر فیوں کے متعلق جانتا ہوتو آ پ نے فر مایا: اسکی تھیلی اور ہندھن خوب میجان لواورانکوشار کرلو پھر سال بھرائکی تشہیر کروا گر کوئی انکو پیجائنے والا ( ما لک) آ جائے تو ٹھیک ورنہ وہتمہارے مال کی طرح ہے۔

### ٣ : بَابُ الْتِقَاطِ مَا اَنُحَرَج الُجُوَذُ

٢٥٠٨: حدّثنا مُحمّدُ بنُ بشارِ ثنا مُحمّدُ بنُ حالِد بن عشمة حدّثنى مُوسى بنُ يعُقُوب الزَّمْعِيُّ حدَثْنَى عَمْنِي فُولِيةُ بنتُ عبد الله أن أمها كريُمة بنت المقداد بن عمروانة الحبرثها عن طباعة بنت الزُّبيُر عن المِقداد بن عمروانة حرج ذات يوم الى البقيع وهو المقبرة لحاجته وكان النساسُ لا يدفعب احدهم في حاجته الآفى اليؤمين والثلاثة فانسما يَبعر كما تبعر الابلُ ثمّ ذخل حربة فبينما هو جالسُ لحاجته اذا راى جُرذا الحرج من لحجر دينازا فم دخل فالحرج آخر حتى أخرج سبعة عشر دينازا ثمّ الحرج طرف حرقة حمراء

قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت بيا دينازا فعرجت بها حتى اتيت بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاخبر ته خبرها فقلت خد صدقتها يارسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاخبر ته خبرها فقلت خد صدقتها يارسول الله صلّى الله عليه وسلم! قال أرجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ) ثم قال العلك البغت يدك في الخرج ب قلت لا والذي الكرمك بالحق .

روایت ہے کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم سے لقط کے متعلق دریا دنت کیا گیا تو فر مایا: سال بھراس کی تشہیر کرواگر کوئی اسے بہچان لے تواسے وہ دید دواور اگر کوئی بھی اسے نہ بہچانے تواس کی تھیلی اور بندھن کوخوب یا در کھو پھر اسے خرج کر لو پھر اگر اس کا مالک آجائے تو اس کوا داکرو۔

### باب : چوہابل ہے جومال نکال لائے وہ لینا

مقداد قرماتے ہیں کہ میں نے ہیں چیتھڑ ہے کواٹھایا تواس میں بھی ایک اشر فی تھی تو کل اٹھارہ اشرفیاں ہوئیں وہ اشرفیاں ہوئیں وہ اشرفیاں کے کرائند کے رسول کی خدمت میں حاضر نہوا اور میں نے آپ کوسارا ماجرا سنایا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اسکی زکو قالے لیجئے۔ آپ نے فرمایا: یہتم واپس لے لو اس میں کوئی زکو قانبیں اللہ تہمیں اس میں برکت و ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: یہتم واپان اللہ تہمیں اس میں برکت و ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: شایدتم میں اللہ تہمیں اس میں برکت و ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: شایدتم نے اس بل میں برکت و ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: شایدتم نے اس بل میں برکت و ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: شایدتم نے اس بل میں برکت و ہے۔ پھر

نے عرض کیافتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخل کے ِ ذِرِ بِعِدِ عِزِ تِ دِي مِينِ نِے بِل مِينِ بِالتَصْبِينِ وْ الا \_ راوی کہتے ہیں کے مقداد کے انقال تک وہ اشرفیاں تحتم نہ ہوئیں ( کیونکہ برکت کی دُعا اللہ کے رسول نے

قَالَ فَلَمْ يَفُنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ .

خ*الصبة الباب جنز حضورصلی القدعلیه وسلم کی و عا* کی برکت ہے۔حضرت مقدا درضی القدعنه عمر تجر تک ان دینا روں ہے کھاتے رہے جب دینارختم ہوئے توان کی عمر بھی ختم ہوگئی۔

### ٣ : بَابُ مَنُ اَصَابَ رَكَازًا

٢٥٠٩ : حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنِ الْمَكِّيُّ وهِشَامُ بْنُ عمَّار قالا ثنا سُفِّيانَ بْنُ غَيِينَة عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيْدِ وَأَبِي سلمة عن ابني هُريُرة انّ رسُول اللّه عَلَيْتُهُ قال ( في الرّكاز الخمس).

• ٢٥١ : حَدَّثُنَا نَصْرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضِمِيُّ ثَنَا ابُوْ أَحُمَد عن السرائيل عَنْ سماك عنْ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قسال رسنول الله صبلي الله عبليسه وسلم رفي الركاز

ا ١ هـ ٢ : حـدُثنا احـمـدُ بُـنُ ثَابِتَ الْجَحُدرِيُّ ثنا يَعْقُوبُ بُنُ السَّحَاقُ الْحَصَرَمِيُّ ثِنَا سُلِّمَانُ ابْنُ حَيَّانَ سَمَعَتُ ابني يُحدِّثُ عَنَ ابني هُويُوة وَضِي اللهُ تعالى عنه عَـن النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ (كَانَ فيسمن كبان فبتلكم رلجل اشترى عقارًا فوجد فيها جرَّةً مِنْ ذهب فقال اشتربت مِنْكُ ألارْض ولمُ اشتر مِنْك الذَّهَبَ فَقَالَ الرُّجُلُ إِنَّمَا بِغُنَّكَ الْارْضَ بِمَا فيهما فتحماكمها البيرجل فقال الكما ولذفقال احــلـهُــمـا لِــي غُلامٌ و قالَ الآخوُ لِني جاريةٌ قال فَانْكِحا - تيسرے مردكوفيصل تفهرا يا اس نے كہا: كيا تمها رى اولاً و

### إلى جيكان ملح

۲۵۰۹ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : کان میں یانچواں حصد (بیت المال کا)

• ۲۵۱ : حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان قرماتے ہیں کہ اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: کان میں یانچواں حصہ (حمس بیت المال

۲۵۱۱ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: تم ہے یملے لوگوں میں ایک مرد نے کوئی زمین خریدی اس میں ( ہے سونے کا ایک گھڑا ملا تو اس نے ( فروخت کنندہ ے ) کہا میں نے تم سے زمین خریدی ہے سونا تہیں خریدا (اس لئے بیسوناتمہاراہے) تواس نے کہا کہ میں نے حمہیں جو کچھ زمین میں ہے اس سمیت زمین بیچی ہے (اسلئے اسکے مالک تم ہو) بالآ فر انہوں نے ایک

ولُيَتصَدُّقَا).

الْغُلامَ الْجَمَارِيَةَ وَلَيْنُفِقَا عَلَى انْفُسهمَا منه بِ؟ تَوَايِكَ نِي كَهَا: مِيرَا الكَارُكَا بِـ ووسر ع نِي کہا: میری ایک لڑکی ہے۔ اس نے کہا: اس لڑ کے اور لڑکی کی آپس میں شادی کر دواور وہ میاں ہیوی بیسونا خرچ بھی کریں اورصد قہ بھی کریں۔

ر کاز کی تعریف حاجب مصرب نے بیر کی ہے کہ رکاز وہ معدن تعنی کان یا دفیتہ ہے جوز مین الم خلاصة الراب الله میں متعقر ہو۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رکاز میں ٹمس ہے۔ وجہ استدلال بیہ ہے کہ رکاز رکز ہے ہے (جمعنی گاڑنا) جومعدن کوبھی شامل ہے چنانچے ہیہ تی نے سنن میں اور کتاب المعرفہ میں حضرت ابو ہر ریے ہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رکا زوہ ہے جوز مین میں پیدا ہو۔ نیز بیہجی نے حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً پیجھی روایت کیا ہے کہ رکاز میں ٹمس ہے' صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا: یارسول اللہ رکاز کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: ر کا زوہ سونا جا ندی ہےجنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کی تخلیق کے وقت ہی ہیدا فر مایا ہے۔

### بليم الخالخ

### كِثَابُ الْكِثْنَى

### آ زادکرنے کے متعلق ابواب

### ا: بَابُ الْمُدَبِّر

٣٥ ١٣ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمْرِو بُنِ ذَيْنَارِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللهُ تعالَى عَنْه فَالَ دَيْنَا رِ خُلُ مِنَا عُلُم يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ النّبِي فَالَ دَيْنَ وَجُلٌ مِنَ عَلَامًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ النّبِي فَالْ دَيْنَ وَجُلٌ مِن بَنِي صَلّى اللهُ عَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالشّعَرَاهُ ابْنُ النّبَحَامِ وَجُلٌ مِن بَنِي عَدي .

٣٥١٣ : حَدَّلُنَا عُشَمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ ظَبْيَانَ عِنْ الْبَيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِي بُنُ ظَبْيَانَ عِنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّبِي عَنَى الْمُحَدِّةُ قَالَ وَلَا لَنْبِي عَنْ الْمُحَدِّةُ مِن التَّلُثِ ) .
(المُدَبُّرُ مِن التَّلُثِ ) .

قَالَ ابُنُ مَاجَةَ سَمِعْتُ عُثُمَانَ يَعْتِيُ ابْنُ شَيْبَةَ يَقُولُ هَذَا خطاءٌ يَعْنِيُ حَدِيثُ ﴿ ٱلْمُدَبَّرُ مِنَ الثَّلُثِ ﴾ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّه لَيُسَ لَهُ أَصُلٌ .

### چاب: مربر کابیان

۲۵۱۳: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے مدبر بھا۔

۲۵۱۳: حضر حصابر بن عبداللدرضی الله عند فرماتے ہیں ہم میں ہے ایک مرد نے نمام کو مد بر کر دیا اس غلام کے علاوہ اس کے پاس کچھ مال نہ تھا تو نبی صلی الله علیہ وسلم ملاوہ اس کے پاس کچھ مال نہ تھا تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس مد بر غلام کو نتیج دیا اسے بنو عدی کے ایک مرد ابن نمام نے خرید لیا۔

۲۵۱۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی سلم نے قر مایا: مد بر تنهائی میں ہے آ زاد ہوگا۔ ہوگا۔

ا مام ابن ماجدٌ قر ماتے ہیں ا مام عثمان بن ا فی شیبہ کوسنا فر مار ہے تصحدیث مد بر (تہائی سے آزاد ہوگا) خطا ہے۔ ابوعبداللّٰد فر ماتے ہیں کہ بیہ ہے اصل ہے۔ <u>خلاصیة الها ب</u> بنیز امام نو وی فرمات بین که جمهورعلا ، کے نز ویک مد بر کو بیچنا جا نزئییں حنفیہ کا بھی یمی ند بب ب-امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جب مد بر کا ما لک محتاج ہوتو مد بر کو پیچ سکتا ہے۔

### ٢ : بَابُ أُمُّهَاتِ الْآوُلَادِ

٢٥١٥: حَدَثنا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ السَمَاعِيُلَ فَالا ثنا وَكَيْعٌ ثنا شريَّكُ عَنْ لَحَسَيْنِ بَنَ عَبْدِ اللّه ابْنَ عَبْدِ اللّه بْنِ عَبّاسِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّه بْنِ عَبّاسِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّه عَبْدُ اللّه عَبْدَ اللّه عَبْدَة اللّه عَبْدَ اللّه عَبْدَةً اللّه عَبْدَ اللّه عَبْدُ اللّه عَبْدَةً عَلْمُ اللّه عَبْدَ اللّه عَبْدَةُ اللّهُ عَبْدَةً اللّه عَبْدَالِيْنَ اللّه عَبْدَ اللّه عَبْدَ اللّه عَبْدَةُ اللّه عَبْدَالَةُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْدُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَمْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَمْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَمْ اللّه عَلَمْ اللّه عَلَمْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٥١٢ : حَدَّلْنا احْمَدُ بْنُ يُوسُفْ ثنا ابْوْ عَاصِم ثنا آبُوُ بَكْرِ يَغْنَى النَّهُ شَلِي ، عَنِ الْحُسيَنِ بَنِ عَبُد اللَّهِ عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرْتُ أُمُّ إِبْراهِيْم عَنْدُ رَسُول اللَّه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرْتُ أُمُّ إِبْراهِيْم عَنْدُ رَسُول اللَّه عَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرْتُ أُمُّ إِبْراهِيْم عَنْدُ رَسُول اللَّه عَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرَتُ أُمُّ إِبْراهِيْم عَنْدُ رَسُول اللَّه عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكْمَا )

ا ۲۵ : حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يحيى واسْحاق ابْنُ منْصُوْرٍ قَالا ثنا عَبْدُ الرَّزُاق عَنِ ابْنِ جُريْجِ الْحَبرنى ابُو الرَّبير انَّهُ سمع جابر بُن عبد اللّه يَقُولُ كُنَّا نبيع سرادينا وأمهات أولادنا والنَّبِي عَلَيْتُهُ فِينَاحَى لا نُرى بذلك بأسًا.

### دېاپ: ام ولد کابيان

۲۵۱۵: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین عباس رسی الله تعلیه وسلم نے فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جس مردکی با ندی سے اس کی اولا دجوجائے تو وہ باندی اس کے (انتقال) کے بعد آزاد ہو جائے گ

۲۵۱۲: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم کے پاس حضرت ابراہیم کی والدہ کا تذکرہ ہوا تو فرمایا: اے اس کے بیچے نے آزاد کرادیا۔

۲۵۱۷: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم کی حیات طبیبہ میں ہم اپنی باند یوں اورام ولدلونڈ یوں کوفر وخت کیا کرتے تھے اور اس میں پچھ حرج نہ مجھتے تھے۔

ضلاصة الراب منه حنفیہ کے نز دیک ام ولد کی تیج جائز نہیں کیونکہ دار قطنی میں حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے امہات الاولاد کی تیج سے منع فر مایا۔ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند فر ماتے ہیں جس باندی کے اس کے آتا سے بچہ ہو جائے تو اس کا آتا نداس کو فروخت کرے نہ ہبہ کرے ہاں زندگی بھر اس سے نفع أضائے۔

### ٣ : بَابُ الْمُكَاتَب

١١ ٢٥ : حَدَثنا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَة وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ قَالا ثنا أَبُو خَالِدِ ٱلْاحْمَرُ عَنِ آبَنِ عَجُلانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِى قَالا ثنا أَبُو خَالِدِ ٱلْاحْمَرُ عَنِ آبَنِ عَجُلانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِى سَعِيْدِ عَنْ أَبِى هُرِيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَى الله عَلَيْهِ سَعِيْدِ عَنْ أَبِى هُرِيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَنْ نَهُ الْعَارَى فِى سَبِيْلِ وَسَلَى مِ ثَلاثَة كُلُهُمْ حَقِّ عَلَى الله عَنْ نَهُ الْعَارَى فِى سَبِيْلِ

### باب امكاتب كابيان

۲۵۱۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تمین شخص ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمتہ لے رکھا ہے را و خدا میں لڑنے والا اور وہ مکا تب غلام جس کا بدل کتابت خدا میں لڑنے والا اور وہ مکا تب غلام جس کا بدل کتابت

الله والممكاتب الَّذِي يُرينُهُ الادّاء والنَّاكِحُ الَّذِي يُرينُهُ التَّعفُف ).

٢٥١٩ : حدَّثنا أَبُو كُرِّيب ثنا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحمَّدُ بُنْ فَضِيلَ عَنْ حَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو لِن شَعِيْبِ عَنْ ابِيُهِ عَنْ جَدِّهِ قَالِ قَالَ رَسُولُ اللُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا عَبُدِكُوتِبُ على مانة أُوقِيَّةٍ فَادَّاهَا الَّا عَشُرِ أُوقِيَّاتِ فَهُو رَقِيْقٌ ﴾.

• ٢٥٣ : حدثنا ابُو بُكُر بُنُ أَبِي شَيْبة ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَة غن الزُّهُورِي عَنْ بِنُهَانِ مؤلِّي أُمَّ سلمة عَنْ أُمَّ سلمة انَّهَا أَخْبُرِتُ عِن النَّبِيِّ صِلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ( إذَا كَان الاخداكُنُّ مُكَاتبٌ وكانَ عندهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبُ منهُ ).

٢٥٢١ : حـدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة وَعَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالا ثنا وكيُعٌ عَنْ هِشَام بْنِ غُرُوةَ عَنْ ابيَّه عَنْ عَانْشَة رَضِي اللهُ تعالَى عَنُهَا رَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ بِوَيْرَةَ اتتها وهمي مُكاتبة قَدُ كاتبها أهلها على بسع اواق فقالت لها إنْ شاءَ اهْلُك عَدْدُتْ لَهُمْ عَدُةً وَاحِدَةً وَكَانَ الْوَلَاءُ لِي قال فَاتِتُ اهْلَهَا فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُمُ فَأَبُوا إِلَّا انْ تَشُمُوط الْوَلاء لَهُمْ فَذَكُوتُ عَائِشَةً وضى الله تعالى عَنها ذَلكَ لَلنَّبِي صِلْمِي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَقَالَ (افْعَلَى ) قَالَ ، فقام النبي ضلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وَاثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ( مَا بِالْ رِجَالِ يَشْتُرُونَ شُرُوطًا لِيُستُ في كتباب اللُّمه كُلُّ شُرْطِ ليْس فِي كتاب اللَّه فهو باطل وإنُ كَانَ مِانَة شرَطٍ كتابُ اللَّهِ احقُ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْتُقُ

تظبراتے ہیں جواللہ کی کتاب میں نہیں ہروہ شرط جواللہ وَالْوَلَاءُ لِمَنَّ أَعْتَقَ )

ا دِا کرنے کا ارا وہ ہوا وروہ شادی شدہ جویا کدامن رہنا جا ہتا ہو۔

٢٥١٩: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص فرمات بير كه الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس غلام کو بھی سواو تیہ کے عوض مکا تب بنایا گیا پھراس نے سب اوا کرویا صرف دس او قیدره گیا تو جھی وہ غلام ہے۔

٢٥٢٠: ام المؤمنين حضرت ام سلمه رضي الله عنها فرماتي میں کہ نبی نے فرمایا: جب تم عورتوں میں ہے کسی کا مکاتب ہواوراس کے پاس اتنا ہوکہ و ہ ادائیگی کر سکے تو اے چاہنے کہ مکاتب سے یرد ہشروع کردے۔ ا۲۵۲: ام المؤمنين سيده عا ئشدرضي الله عنها فرياتي جي كه

بریرہ ان کے پاس آئی اور وہ مکا تبہتھی اس کے مالکوں نے اسے مکا تپ کر دیا تھا نواو قیہ کے عوض حضرت عا کٹٹا نے اس ہے کہا اگرتمہارے مالک جا ہیں تو میں انہیں یہ معاوضه یکشمت ادا کردوں اور تیراولا ، (حق میراث) میرے لئے ہو۔راوی کہتے ہیں کہ پھر بر سرے اپنے مالکوں محم یاس من اور ان سے بیات ذکر کی تو انہوں نے قبول نه اليا مكراس شرط كے ساتھ كدولاء (حق ميراث ) ان مالکوں کے لئے :ورتو سیدہ عائشہ " نے نبی ہے اس كَا تَذَكَرُ وَفِي مَا يا- آب نے فرمایا: تم ایسا كرلو- پھر تي: کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا ف نَی پھر فر مایا: کچھ مردوں کو کیا ہوا کہ الیبی شرطیں آ

ک کتاب میں نہیں وہ باطل ہے اگر چے سو بار وہ شرط تضہرائی ہو۔اللّٰدی کتاب زیادہ لائق ا تباع ہے اور اللّٰہ کی شرط مضبوط و متحکم ہے کہ ولا واس کیلئے ہے جوآ زاد کرے۔

<sup>(</sup>ميانشد)

### ٣ : بَابُ الْعِتُق

٣٥٢٢ : حدّثنا أبو كريب ثنا أبو مُعاوية عن ألاغمش عن عضوو بن مُرَة عَن سالم بن أبى الْجَعْد على شُر حبيل بن السَّمْ ط قال قُلْتُ لكعب يا كَعْب بن مُرَة حدَّثنا عن رسُول اللَّه صلَّى الله عليْه وسلَّم يقول ( من اعتق المرأ رسُول اللَّه صلَّى الله عليْه وسلَّم يقول ( من اعتق المرأ مسلما كان فكاكه من الناوي يُجوئ كُلُّ عظم منه بكل مسلما كان فكاكه من الناوي يُجوئ كُلُّ عظم منه بكل عظم منه ومن اعتق المرأتين مُسلمتين كانتا فكاكه من الناوي يُجوئ مُنه بكل عظم منه ومن اعتق المرأتين مُسلمتين كانتا فكاكه من الناوي يُجوئ بكل عظم منه ومن اعتق المرأتين مُسلمتين كانتا فكاكه من الناوي يُحديث عظم منه ومن اعتق المرأتين مُسلمتين كانتا فكاكه من

۲۵۲۳ : حدّثنا الحمد بن سنان ثنا ابو معاوية ثنا هشام يُن عُرُوة عَنْ آبِي ذَرَّ قَالَ قُلْتُ يَنْ مُرَاوِح عَنْ آبِي ذَرَّ قَالَ قُلْتُ يَارُسُولَ اللّهِ اللّهِ الرّقَابِ الْفَصْلُ قَالَ ( أَنْفُسُها عِنْدَ آهُلِها وَأَكُلُهُما ثَمَنًا )

# ۵ : بَابُ مَنُ مَلَکَ ذَا رَحِمٍ مَحُومٍ فَهُوَ حَرُّ

٣٥٢٣ : حَـدَثَنا عُقْبَةُ بُنُ مُكُرَمٍ واسْحِقُ ابْنُ مُنْطُورِ قالا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِكُرِ الْبُرُسَانِيُّ عَنْ حِمَاد بْنِ سلمة عن قَتَادَةً

### باب: غلام كوآ زادكرنا

۲۵۲۲: حضرت شرصیل بن سمط کہتے ہیں کہ بین نے کھب بن مرق سے درخواست کی کہ بینی احتیاط سے کام لیتے ہوئے جھے اللہ کے رسول کی کوئی بات سنا ہے۔ فرمایا کہ بین نے اللہ کے رسول کی کوئی بات سنا ہے۔ فرمایا کہ بین نے اللہ کے رسول کو بی فرما تے سنا: جس نے مسلمان غلام کو آزاد کیا تو وہ غلام اس کے دوز ن سے چھٹکار ہے کا باعث ہوگا اسکی ہر بٹری کے بدلہ بین (دوز خ سے آزادی کیلئے) کائی ہے اور جو دومسلمان باندیوں کو آزاد کرے تو وہ دونوں باندیاں دوز خ سے اسکی خلاصی کا باعث ہوں گی ان میں سے ہرا کے۔ کی دو اسکی خلاصی کا باعث ہوں گی ان میں سے ہرا کے۔ کی دو بٹریوں کے بدلہ میں اسکی ایک بٹری کائی ہوگا۔

۲۵۳۳: حضرت ابوذ ررضی القدعنه فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول (آ زاد کرنا ہوتو) کون سا غلام افضل ہے۔ فرمایا : جو مالک کے نز دیک سب سے تفیس دیست میں سب سے تفیس دیست میں سب سے گراں ہو۔

بِ بِ جومحرم رشتہ دار کا مالک ہوجائے تو وہ (رشتہ دار) آزاد ہے

۲۵۲۴: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّٰد تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

وعاصم غنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرةَ ابْنِ جُنَدْبٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ فَالْ رَمِنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مُحْرَم فَهُوَ حَرِّ )

٢٥٢٥ : حَدَثَ اللهِ بَنُ سعِيْدِ الرَّمَلَ وَعُبِيْدُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

## ٢ : بَابُ مَنُ اَعُتَقَ عَبُدًا وَاشْتَوَ طَ ٢ : بَابُ مَنُ اَعُتَقَ عَبُدًا وَاشْتَوَ طَ

٢٥٢١ : حَدِّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمْحِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنُ سَفِيْنَةً آبِي عَبْدِ بَنُ سَلَمَةً عَنُ سَفِيْنَةً آبِي عَبْدِ النَّرُ سَلَمَةً وَاشْتَرَطَتُ عَلَى آنُ آخُدُمَ النَّرَ حَمْنِ قَالَ آعَتَقَتْنِى أَمُّ سَلَمَةً وَاشْتَرَطَتُ عَلَى آنُ آخُدُمَ النَّرَ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ

### ا بَابُ مَنُ اَعُتَقَ شِرُكًا لَهُ فِي عَبُدٍ

٢٥٢٥ : حَدَّقَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة فَنَا عَلِي بُنُ مُسُهِرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِعَ سَعِيْدِ بُنِ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ السَّصُرِ بُنِ آبَى عَرُوْبَة عَنْ آبِي هُوَيُوَة عَنَ آبِي هُوَيُوَة قَالَ السَّصُرِ بُنِ آنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بُنِ نَهِيُكِ عَنْ آبِي هُوَيُوَة قَالَ السَّمُ رَبِي أَبِي هُوَيَرَة قَالَ السَّمُ وَسَلَمَ ( مَنُ آعَتَقَ نَصِيبًا لَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( مَنُ آعَتَقَ نَصِيبًا لَهُ فَال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ( مَنُ آعَتَقَ نَصِيبًا لَهُ فَال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ خَلاصَةً مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ السَّسُعِي الْعَبُدُ قِيمَتَهُ عَيْرَ مَشُقُوقٍ مَالًا فَإِنْ لَمَ يَكُنُ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبُدُ قِيمَتَهُ عَيْرَ مَشُقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبُدُ قِيمَتَهُ عَيْرَ مَشُقُوقٍ عَلَى اللهُ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبُدُ قِيمَتَهُ عَيْرَ مَشُقُوقٍ عَلَى اللهُ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبُدُ قِيمَتَهُ عَيْرَ مَشُقُوقٍ عَلَى اللهُ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبُدُ قِيمَتَهُ عَيْرَ مَشُقُولُ مَالًا عَلَيْهِ إِنْ كَالَهُ اللهُ عَلَى اللهُ السُولُ اللهُ ا

٢٥٢٨ : حَدَثَنَا يَحْنِى بُنُ حَكِيْمِ ثَنَا عُثَمَانُ ابُنُ عُمَرَ ثَنَا مُالكُ بُنُ انْسِ عَنْ نَافِعِ عَنِ بُنِ عُمَر قَال قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَالكُ بُنُ انْسِ عَنْ نَافِعِ عَنِ بُنِ عُمَر قَال قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (من اعتق شرُكَا لَهُ فِي عَبْدِ أَقِيْمَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ فِي عَبْدِ أَقِيْمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ والا فَقَدُ عَتَقَ لَلهُ مَنْ النّمَالِ مَا يَبُلُغُ ثَمَنَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ والا فَقَدُ عَتَقَ لَلهُ الْعَبْدُ والا فَقَدُ عَتَقَ اللّهُ الْعَبْدُ والا فَقَدُ عَتَقَ

جومحرم رشته دار کا مالک ہو جائے تو وہ رشتہ دار آزاد ہے۔

۲۵۲۵ محضرت این عمر رضی الله تعالی عنبما بیان فرماتے بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: جومحرم دشته دار کا مالک ہوجائے تو وہ آزاد سے۔

### چاهه: غلام کوآ زاد کرنااوراس پراپی خدمت کی شرط تھبرانا

۲۵۲۷: حفرت سفینه ابوعبدالرحمٰن رضی الله عند کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی الله عنها نے جمعے آزاد کیا اور میر سے ساتھ بیشر طاخفہرائی کہ حیات طبیبہ میں نبی سلی الله علیہ وسلم کی خدمت کروں۔

المجاری الله الله میں سے اپنادھ آ زاوکرنا الله عندفر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : جو محص غلام میں کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : جو محص غلام میں باقی حصوں کو بھی چیزائے اپنے مال ہے اگر اس کے باس مال ہواور اگر اس کے باس مال نہ ہوتو غلام اپنی باس مال ہواور اگر اس کے باس مال نہ ہوتو غلام اپنی کی بقدر مزدوری کر باکست اداکر نے کیلئے ) قیمت کی بقدر مزدوری کر باکست اداکر نے کیلئے ) قیمت کی بقدر مزدوری کر باکست اداکر نے کیلئے ) قیمت کی بقدر مزدوری کر باکست اداکر نے کیلئے ) مشقت نہ ڈالی جائے۔ کین اس پر (طاقت سے زیادہ) مشقت نہ ڈالی جائے۔ مرمایا : جوغلام میں ہے اپناھتہ آ زادکر نے والا باتی شرکاء کو دیدار اسکی قیمت لگائے پھریہ آ زادکر نے والا باتی شرکاء کو دیدار اسکی قیمت لگائے پھریہ آ زادکر نے والا باتی شرکاء کو مال ہو کہ ایکے حصوں کی بقدر ادائیگی کر سے اور اس

منه ما غتق ).

### ٨ : بَابُ مَنُ اَعُتَقَ عَبُدًا وَ لَهُ مَالٌ

٢٥٢٩ : حَدَّتَنَا حَرْمَلَةٌ بُنُ يَحُيني ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ أَخْبَرْنِيُ ابْنُ لَهِيْعَةً جَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْبَى ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ ابِي مرِّيْمَ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنِّ سَعُدٍ جَميْعًا عَنُ عُبَيْد اللَّهِ بُنِ أَبِي جِعُفْرِ عِنْ يُكَيُرِ بُنِ ٱلْأَشْجَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّيْتُكُم ﴿ مَـنُ أَغْتَـقَ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْغَبُدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ السَّيَّدُ مَالَهُ ۽ فَيَكُونَ لَهُ ﴾

وَ قَالَ ابْنُ لَهِيُعَةَ إِلَّا أَنْ يَسْتَثُنِيَهُ السَّيَّدُ .

• ٢٥٣ : حَدَّثَنَا مُحَدَّمَّدُ بُنُ يَحُينَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَجْرَرُمِيُّ ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنُ اِسْحَاقَ بْنِ ابْرَاهِيْمَ عَنُ جبة عُميْرِ وَهُ وَ مَوْلَى ابُنِ مَسْعُودٍ أَنْ عَبُدَ اللَّهِ قَالَ لَهُ يَساعُسمَيْرُ إِنِّي أَعْتَقُتُكَ عِتُقًا هَنِيْنًا ، إِنِّي سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَا لَهُ مَا لَهُ مَا رَجُلِ آغَتَقَ غَلَامًا وَلَمْ يُسَمُّ مَالُهُ فَالْمَالُ لَهُ ﴾ فَاخْبَرْنِي مَا مالُك.

حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا الْمُطَّلِبُ بُنُ زِيادٍ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ إِبُرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ لِجَدِيُ فَلَاكُوْ نَحُوفُ.

### ٩ : بَابُ عِتَق وَلَدِ الزُّنَا

ا ٢٥٣ : حدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ تَنسا السرَائِيلُ عَنُ زَيُدِ ابُن جُبَيْر عَنُ ابِي يَزِيْدَ الصَّبِّي ، عَنْ مَيْهُ مُونَةَ بِنُتِ سَعُدِ مَوُلَاةِ النَّبِيّ عَلَيْكُ انَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ عليه وسلم سے ولد الزنا كے متعلق دريا فت كيا كيا تو آ پّ السيل عَنْ وَلَدِ الزِّنا فَقَال ( نَعُلان أَجَاهِدُ فِيهِمَا حَيُرٌ مِنْ أَنْ الْحَقْر مايا: ووجوت جن مين جها وكرويهتر بين اس سے

صورت میں غلام صرف اسکی طرف سے آ زا دمنصور ہو گا ورنہ جتناحتہ اس نے آ زاد کیاوہ تو آ زاد ہو ہی چکا۔

### جياب: جوكسي غلام كوآ زادكر اوراس غلام کے یاس مال بھی ہو

۲۵۲۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو کسی غلام کو آ زا دکرے اور اس غلام کے پاس مال ہوتو غلام کا مال اس (غلام) کا ہی ہے الابیاکہ مالک بیا کہد دے کہ مال میرا ہوگا تو اس صورت میں مال غلام کے مالک کا ہو جائے گا۔

•۲۵ ۳۰: حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند کے آ زاد كروه غلام عمير كہتے ہيں كەحضرت ابن مسعود رضى الله تعالیٰ عنہ نے ان ہے فر مایا: اے عمیر امیں کھے آ زاد کر تا ہوں ،آرام وراحت کے ساتھ ۔ میں نے اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم کو بیدا رشا دفر مائے سنا: جو مخص کسی غلام کو آ زاد کرے اور اس کے مال کا تذکرہ نہ کرے تو وہ مال فلام کو ہی ملے گا تو تو مجھے بتا دے کہ تیرے یاس کیا مال

د وسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

باب: ولدالزناكوة زادكرنا

ا۲۵۳: نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی باندی میمونه بنت سعد رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله که میں ولدالز نا کوآ زا دکروں ۔

### چاہ : مرداوراس کی بیوی کوآ زاد کرنا ہوتو پہلے مرد کوآ زاد کرے

۲۵۳۲: حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہان کا ایک غلام اور ایک بائدی خاوند بیوی خطے۔ انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ان وونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم ان وونوں کو آزاد کرو تو بائدی ہے پہلے غلام کو آزاد کرنا۔

أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا ﴾ .

# ١٠ : بَابُ مَنُ آرَادَ عِتُقِ رَجُلٍ وَامْرَأْتِهِ فَلْيَبُدَأَ باالرَّجُلِ

٢٥٣٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا حَمَّادُ ابُنُ مَسُعَدَةً ع: وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَفِ الْعَسُقَلائِيُّ وَاِسْحَاقُ بُنُ مَنُصُورِ فَالا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْمَحِيْدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ مَوْهِبِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهِبِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ الرَّرِحُمْنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهِبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَالِمَ وَجَارِينَةٌ زُوجٌ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ عَلَامً وَجَارِينَةٌ زُوجٌ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

### بالملاقظ المناه

## كِثَابُ الْكُلُورِ

### حدول کے ابواب

#### ا بَابُ لَا يَجِلُ دَمُ امْرِئِ مُسْلِم إلَّا تین صورتوں کے فِيُ ثَلَاثِ

٢٥٣٣ : حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةً أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بُنُ زِيْدٍ عَنُ يَحْيَى بُن سَعِيُدِ عَنُ أَبِي أَمَامَةَ بُن شَهُل بُن حُنَيُفِ انَّ عُشْمَانَ ابُن عَفَّانَ رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنُه اشْرِفَ عَلَيْهِمُ فسيمغهم وهمم يلذكرون الفتل فقال انهم ليتواعذوني بِالْفَتُلِ فَلِم يَقْتُلُونِنَي وَقَدُ سَمِعْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ﴿ لَا يُجِلُّ وَمُ الْمَرَى مُسُلِّمِ الَّا فِيُ احْدَى ثَلاثِ رَجُلٌ زَنِي وَهُو مُحُصَنَّ فَرُجِمِ أَوْ رَجُلُ قَتْلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفُسِ أَوْرَجُلُ ارْتَدَّ بَعْدِ اسْلامِهِ ) فَوَ اللُّهِ! مِمَا زَنْيُتُ فِي جَمَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي السَّلَامِ، ولا قسلت نفشا مسلمة ولا ارتددت مسلم

٢٥٣٣ : حدَّثنا عبليُّ بُن مُحمَّد وابو بكر بُن خلاد الباهلي قال ثنًا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمِسُ عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ لَمُوَّةً ﴿ بِيلَ كَهُ اللَّهُ سَل الله عليه وسلم في قرمايا : وو

# واهي:مسلمان كاخون حلال نبيس سوائے،

۲۵۳۳ : حضرت ابوامامه بن سهل بن حنیف ہے روایت ہے کہ حضرت عثمان ؓ نے باغیوں کی طرف حیصا نکا ُسنا تو وہ (آپ کے ) قبل کرنے کا ذکر کررے تھے۔ آپ نے فرمایا : یہ مجھے تل کی دھمکی دے رہے ہیں یہ مجھے کیوں قبل کررہے میں حالانکہ میں نے اللہ کے رسول کو بیفر ماتے سامسلمان کا خون حلال نہیں سوائے تین صورتوں کے۔کوئی مرد بحالت احصان زنا کرے تواہے سنگسار کیا جائے یا کوئی مرو ناحق قتل کر دے یا کوئی مرد اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اللہ کی تشم! میں نے ندز مانہ جا ہلیت میں زنا کیانہ اسلام لانے کے بعداور نہ ہی میں نے سی مسلمان کوتل کیا اور نہ ہی میں جب ہے مسلمان ہوااس کے بعد مرتد ہوا۔ ۲۵۳۳ : حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فر مات

ی حدود و ه سزانمیں جوشریعت میں بعض گنا ہوں برمقر رکی گئی ہیں جیسے چوری کی سزا ہاتھ کا ٹنا' زیا کی سزا سوکوژے لگا نایا بھرول ہے مارنا 'شراب کی سزا کوڑوں سے مارنا' تہت لگانے کی سزااش در ہے مارنے اور ڈاکے کی سزآفق یاسو لی یاہاتھ یاؤں کا نمایہ (عمیرانیقسید )

عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ وَهُو ابْنُ مَسْعُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم (لَا يَحِلُّ دُمُ امْرِى مُسْلِم يشْهِدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَابّى رَسُولُ اللّهِ اللّه اللّهُ قَلْم اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللل

مسلمان جواس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کا خون طلال نہیں سوائے تین صورتوں کے قصاص میں اور شادی شدہ ہو کرزنا کرنے والا اور اپنے دین کو چھوڑتے والا جماعت سے جدا ہونے والا۔

ضراصة الراب بين على حديث ٢٥٣٣ بيد حضرت عثمان رضى الله عند في ان باغيوں پر جمت قائم كى ہے جوآ پ تو آل كر في عضرت كو دردى ہے امير المؤمنين كو آل كر ديا۔ واه كيا شان تحى حضرت عثمان رضى الله عند كى ان سے جنگ بھى ندكى مدينه منوره كى حرمت كى وجہ ہے۔ خدائے پاك غارت كرے ان لوگوں كو جنبوں في حضرت عثمان رضى الله عند كو شبيد كر كے مسلمانوں ميں فتنه و فساد پھيلايا۔ حديث ٢٥٣٣ معلوم ہوا كه تو حير و جنبوں في حضرت عثمان رضى الله عند كو شبيد كر كے مسلمانوں ميں فتنه و فساد پھيلايا۔ حديث ٢٥٣٣ معلوم ہوا كه تو حير و رسالت پر ايمان لايا تو مسلمان ہوگيا۔ اب اس كافتل مذكوره فى الحديث اسباب كے علاوہ اسباب سے جائز نہيں۔ ان لوگوں كو خدا تعالى ہے ذرنا جا ہے جو من گھڑت رہم ورواج اور بدعات كو پھيلاتے ہيں اور جوسنت كے پيروكار ہيں ان كے خلاف لوگوں كو في الحديث الله عند ہوں اور جو سنت كے پيروكار ہيں ان كے خلاف لوگوں كو بھراكات ہيں اور قبل كے فتوے ديتے ہيں۔

#### 

٢٥٣٥ : حـدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ آنُبَانَا سُفَيانُ بُنُ عُيَيْنَة عَنْ آيُّوْبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْنَةً وَمَنْ بَدُلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ )

٢٥٣٦ : حَدَّقَنَا آبُو بَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبَة قَنَا آبُو أَسَامَة عَنُ يَهُ زَبُنِ حَكِيْمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنُ يَهُ زَبُنِ حَكِيْمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (لا يَقْبَلُ اللهُ مِنُ مُشْرِكِ آشُرَكَ مَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ (لا يَقْبَلُ اللهُ مِنُ مُشْرِكِ آشُرَكَ بَعَد مَا أَسُلَمَ عَمَلًا خَتْمَى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ إلَى اللهُ ال

### ٣ : بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُوُدِ

٣٥٣٠ : حدد تَنَفَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ ابْنُ مُسُلِمٍ ثَنَا السِيدُ لِهُ ابْنُ مُسُلِمٍ ثَنَا سِيدُ لِهُ النَّاهِرِيَّةِ عَنُ آبِي شَجَرَةَ كَلِيْرِ بُنِ سِيدًا لِهُ سِيدًا لِهُ الزَّاهِرِيَّةِ عَنُ آبِي شَجَرَةَ كَلِيْرِ بُنِ

۲۵۳۵: حصرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو (مسلمان) الله کے رسول شلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو (مسلمان) اپنا دین بدل ڈالے اسے قل کردو۔

۲ ۳۵۳: حضرت بہر بن حکیم اپنے والدیے وہ داوا ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علی ہے نے فر مایا: جو شخص اسلام لائے پھر شرک کرے اسلام کے بعد اللہ تعالی اس کا کوئی عمل قبول نہیں فر ماتے یہاں تک کہ شرک کرنے والوں کوچھوڑ کرمسلمان میں شامل ہوجائے۔

### بِ بِ حدود کونا فذ کرنا

۲۵۳۷: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : حدود اللہ میں

مُرَة عن الن عُمَرَ انَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ ( اقَامَةُ حَدُّمِنُ اللهِ عَرُوجِلُ) خَدُوْدِ اللهِ عَيْرٌ مِن مطرِ ازبعين ليلة فِي بِلاد الله عزُوجِلُ) ٢٥٣٨ : حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنْ زَافِعِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ الْمُبارَكِ النَّهِ عَيْرَ يَوْيَدَ ) عَنْ أَبِي الْمُبارَكِ النَّهِ عَيْرَ يَوْيَدَ ) عَنْ أَبِي الْمُبارَكِ النَّهُ عَنْ جَوِيْرِ بُنِ يَوْيَدَ ) عَنْ أَبِي أَرْعَةَ بُنِ جَرِيْرٍ عَنْ ابِي هُويْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْلَةً وَالْمُ اللهِ عَيْلَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَيْلَةً اللهِ اللهِ عَلَيْلَةً وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلَةً اللهُ اللهُ عَلَيْلَةً اللهُ اللهُ عَلَيْلَةً وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلَةً اللهُ اللهُ

٢٥٣٩ : حدّث انصَرُ إِنْ عَلَيَ الْجَهَضَمِى ثنا حفَصْ إِنْ عَلَى الْجَهَضَمِى ثنا حفَصْ إِنْ عُمَر ثنا الْحَكُمُ إِنْ الِنَانَ عَنْ عَكُومَة عَنِ ابْنِ عَبْسِ قال قال وسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ ( مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرُ آنِ فقدُ حلَّ صَرُبُ عُنْقِهِ وَمَنْ قَالَ لَا اللهُ الّا اللّهُ وَحُدَة لا شريُك لَهُ وَانَ مُحَمَّدَة وَرَسُولُهُ فَلا سَبِيلَ لِاَحِدِ عليه ، الّا ان يُصيب حدًّا فَيُقَامُ عَلَيْهِ )

۲۵۳۰: حدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ صالِمِ الْمَفْلُوجُ ثَنَا عَبِيْدَةُ بُنْ الْمَالِمِ الْمَفْلُوجُ ثَنَا عَبِيْدَةُ بُنْ الْمَالِمِ الْمَفْلُوجُ ثَنَا عَبِيْدَةُ بُنْ الْمَوْلِيْدَ عَنْ ابِي صَادِقِ ، عن ربيعة بُنِ العَامِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكُ بُنِ الصَّامِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكُ بُنِ الصَّامِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكُ رَبُولُ اللَّه عَلَيْكُ رَبُولُ اللَّه عَلَيْكُ (اللَّه عَلَيْكُ وَلَا تَالْحَدُكُمُ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلَا تَالْحَدُكُمُ فِي اللَّهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلَا تَالْحَدُكُمُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِم ).

ے کی ایک حدکونا فذکرنا (برکت کے اعتبار سے ) التہ کی زمین میں چالیس روز کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ کی زمین میں چالیس روز کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ ۲۵۳۸ : حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا : ایک حد جس پر زمین میں عملدر آمد کیا جائے ایل زمین کے لئے چالیس روز کی بارش سے بہتر ایل

۲۵۳۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے بیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو قرآن کی الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو قرآن کی ایک بھی آیت کا اٹکار کروے اس کی گردن اڑانا حلال ہے اور جویہ کے:'' لا الله وخدہ لا شوینک نے اور جویہ کے:'' لا الله وخدہ لا شوینک نے اور جو یہ کے سے راہ بیں الله یہ کرسی حدکا مرتکب ہوجائے تو وہ حداس پر قائم کی جائے۔

۳۵ ۳۵ : حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : حدود اللہ کو نافذ کرو قربی اور دور والے سب پر اور اللہ کے معاملہ میں شہیں کسی ملامت کرنے والا کی ملامت نہ آ

ضاصة الهاب على الله تعديث ٢٥٣٠: جيسے بارش ہے ملک کی آبادی ( ليعنی اَن گنت فوا کد) ہوتے ہيں' الله تعالیٰ کی مخلوق کوسکون عافیت اور صحت حاصل ہوتی ہے ایسے ہی صدور قائم کرنے ہے مجر مین کوسز املتی ہے اور لوگوں کی جان و مال آبر و کی حفاظت ہوتی ہے خلق خدا کوراحت حاصل ہوتی ہے۔

### باب:جس پر حدواجب نہیں

۲۵۴۱: حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریظہ کے دن (جب سب بنوقریظہ مارے گئے) ہمیں اللہ کے دن (جب سب بنوقریظہ مارے گئے) ہمیں اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا توجو بالغ تھاا ہے چھوڑ توجو بالغ نہ تھاا ہے چھوڑ

### ٣ : بَابُ مَنُ لَا يُجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُ

ا ٢٥٣ : حَدَّثَنا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ وَعَلَى بَنُ مُحمَّدٍ قَالَ اللهُ عَنْ مُحمَّدٍ قَالَ قَالا ثَنا وَكُبِعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ عَبُد الْمَلِكِ بُن عُميْرٍ قَالَ سَبِعْتُ عَطِيَّة الْقَرْظِيُّ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ عُرضَنا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَه وسَلَم يَوْمَ قُرَيْظة فكان من عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عليه وسلَم يَوْمَ قُرَيْظة فكان من

انست فتل ومن له يُنبِثُ عُلَى سبيلَه فَكُنُتُ فِيمنَ لَمْ يُنبِثُ ﴿ وَيَا كَمِا تُوعِينَ مَا بِالغول مِن تَهَا اس كَن مجيح بهي حِيورُ ويا فخلِّي سيلي.

> ٢٥٣٢ : حَدِّثنا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْمَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ فَهَا انَاذَ بَيْنَ أَظُهُرَكُمْ .

> ٣٥٣٣ : حَدَّثُنَا عَلِي بَنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ تُمَيْرٍ وابُـوَ مُعاوِية وابُوْ أَسَامَةَ قَالُوْا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنْ عُمَر رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ نَافِعِ عِنِ ابْنِ عُمُو رضى اللهُ تُعَالَى عنهُما قال غرضت على وشؤل الله صلى الله عليه وسلم يَـوُم أَحُـدِ وَانِنا بُـنُ ارْبُنعِ غَشَـرَةَ سَنَةً فَلَمُ يُجِزُنِيُ وَعُرِضَتُ عَلَيْهِ يَوُمَ الْخَنُدقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً

> قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ فِي خَلافَتِهِ فَقَالَ هَاذًا فَصُلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ .

۲۵ ۲۲ : حضرت عبدالملك بن عمير كبتے ہيں ميں نے عطیه قرظی رضی الله عنه کو میفر ماتے سنا: ویکھواب میں تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔

۲۵۳۳ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر بعمر چودہ سال مجھے رسول التدسلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں پيش كيا گيا۔ آپ نے مجھے ا جازت مرحمت نہ فر مائی اور جنگ خندق کے موقع پر مجھے بعمر پندرہ سال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آ ہے نے مجھے ا جازت مرحمت فر ما دی۔حضرت ابن عمر رضی الله عنبما کے شاگر دحضرت نافع رحمته الله عليه کہتے بیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کے زمانہ خلافت میں میں نے انہیں یہ حدیث سنائی تو فرمایا کہ بيے اور برے میں فرق يبي ہے۔

تطاصیة الراب به که بلوغ کی کئی نشانیاں احتلام ہونا پندرہ برس کی عمر ہو جانا زیر ناف بال اُگ آنا علما وکرام نے ہرایک کواختیار کیا ہے۔

#### ۵ : بَابُ السَّتُرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفُعِ الْحُدُودِ شبهات کی دجہ ہے ساقط کرنا بالشُبُهَاتِ

٣٥٣٣ : حَـدُثُـنَـا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْاعْمَاشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ﴿ مَنْ سَتَنَّ مُسُلِّمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي

٢٥٣٥ : حدَّثنا عَبُدُ اللُّه ابْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا وَكَيُعٌ عَنُ انِواهِيْم بُن الْفَضِّل عَنْ سَعِيْدِ ابْن ابِيُ سَعِيْد عَنَ ابِي هُوَيُرَةَ

# چاچ: اہل ایمان کی پردہ پوشی اور حدود کو

۲۵ ۳۸ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کی برده پوشی کی اللہ تعالیٰ و نیا آخرے میں اس کی یردہ بوشی فر ما تنیں گئے۔

٣٥ ٢٥: حضرت ابو ہرير ہ رضي الله تعالیٰ عنه بيان فر ماتے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قىال قال رَسْوُلُ اللَّهِ عَلَيْنَةً ( ادْفَعُوا الْحُدُود ما وَجَدْتُمُ لَهُ . جب تك تم صدكوسا قط كرنے كي صورت پاؤ صدكوسا قط كر مُدُفَعًا ) مُدْفَعًا )

٢٥٣٦ : حَدَّقَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ أَنَا مُحَمَّدُ لَهُ بُنُ أَبَانَ عَنَّ عِكْرِمَةً عَنِ ابُنِ فَنَ عُخُومَةً عَنِ ابُنِ عَنَّ عِكْرِمَةً عَنِ ابُنِ عَبَّ اللهِ عَنِ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ (مَنُ سَتَرَ عَوْرَةً اللهِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنُ كَشَفَ الجَيْهِ السَّمُسُلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنُ كَشَفَ الجَيْهِ السَّمُسُلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَى يَفْضَحَهُ بِهَا عَوْرَتَهُ حَتَى يَفْضَحَهُ بِهَا عَوْرَتَهُ حَتَى يَفْضَحَهُ بِهَا فَي بَيْتِهِ ).

۲۵۴۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ بی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنے مسلمان کی عبیب بوشی کی الله تعالی روز قیامت اس کی عیب بوشی فرمائیں گے۔ اور جس نے مسلمان کی پردہ دری کی الله تعالی اس کی میردہ دری فرمائیں گے کہ گھر بیٹھے اے الله تعالی اس کی میردہ دری فرمائیں گے کہ گھر بیٹھے اے رسوافر مادیں گے۔

خلاصیة الراب کی الله علیان کی ستر پوشی پر بهت بوی بشارت سنائی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے که قیامت کے دن الله پاک اس کی پرده پوشی فرمائی سے محفوظ رکھیں گے اور جواس کے برنکس کسی مسلمان کی پرده دری کر بے الله تعالی اس کو گھر میں بیٹھے ہی ذلیل خوار کر دیتے ہیں الله تعالی ہم سب کواپنے مسلمان بھائیوں کی پرده پوشی کی تو فیق عنایت فرماد ہے۔ آ مین ۔

### ٢ : بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُوِّدِ

٣٥٣٤ : حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ الْمِصْرِى اَنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ اسْعَدِ عَن الْبَنِ شَهَابِ عَن عُرُورَةَ عَن عَائِشَة انْ قُرَيْشًا الْحَمَّةُ وَمِيَّةِ الَّتِي سَرَقْتُ فَقَالُوا مَن يَجْتَرِئ الْحَمَّةُ وَمِيَّةِ الَّتِي سَرَقْتُ فَقَالُوا مَن يَجْتَرِئ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالُوا وَمَن يَجْتَرِئ يَكُلِم فِيهَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

قَالَ لَمْ حَمَّدُ بُنُ رُمِّحٍ سَمِعْتُ اللَّيْتُ ابْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَدُ اعَادُهَا اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ أَنُ تُسُرِقَ وكُلُّ مُسْلِمٍ يَنَبَعِيُ

### چياهي: حدود ميس سفارش

۲۵۲۷: جفرت عائش سے روایت ہے کہ بخرومی عورت جس نے چوری کی تھی کے معاملے نے قریش کو خت پریشانی میں مبتلا کرویا (وہ چاہتے تھے کہ اس کی معافی ہو جائے اور ہاتھ نہ کئے ) کہنے گے اس کی سفارش اللہ کے رسول سے کون کرے ؟ لوگوں نے کہا اس کی ہمت کس میں نہیں سوائے اُسامہ بن زید کے کہ اللہ کے رسول کے چیتے ہیں۔ آ خرا سامہ بن زید نے آ پ سے بات کی تو اللہ کے رسول نے نہا اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول نے نہا مالہ بن زید نے آ پ سے بات کی تو مد کے بارے میں سفارش کررہ ہو پھر آ پ گفر ے ایک جوئے اور خطبہ بیان کیا پھر فر مایا: تم سے پہلے لوگ ای جو کے اور خطبہ بیان کیا پھر فر مایا: تم سے پہلے لوگ ای جو کے اور خطبہ بیان کیا پھر فر مایا: تم سے پہلے لوگ ای جوری کا مرتکب ہوئے کہ جب کوئی بڑا آ دی ان میں جوری کا مرتکب ہوئے کہ جب کوئی بڑا آ دی ان میں جوری کا مرتکب ہوئا تو اس کو بغیر سزا کے چھوڑ دیے اور جب کوئی کمزوران میں چوری کرتا تو اس پر جد قائم کرتے وری کرتا تو اس پر جد قائم کرتے در

الله كانتم الرحمة كى بني فاطمه بهى چورى كرتى تو ميں اس

لَهُ أَنْ يَقُولُ هَلَدًا .

کا ہاتھ ضرور کا ٹ ویتا۔

امام این ماجد کے استاذ محمد بن رخ فرماتے ہیں کہ میں نے لیت ابن سعد کو بیفر ماتے سنا کہ فاطمہ یُ کوتو اللہ نے چوری سے بچایا ہوا ہے کہ فرمایا: ﴿ إِنَّ مَمَا يُويَدُ اللهُ لِيُ لَهِبَ عَنْكُمُ اللهِ بُحس اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّونَ كُمُ تَطْهِيُوا ﴾ إلاحزاب: ٣٣] اور برمسلمان کو بدالفاظ كہنے جا بميں۔

٢٥٣٨ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيِّر ثنها مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحمَّدِ بُن طَلْحَةَ بُن رُكَانَةَ عَنْ أُمَّه عَالَشَةَ بِنُتِ مُسُغُودٍ بُنِ ٱلْآسُودِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنْ ابِيُهَا قَالَ لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرُأَةُ تِلْكَ الْقَطِيْفَةَ مَنُ بَيْتِ رسول اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ أَعُظَمُنا ذَلَكَ وَكَانَتِ الْمُرَأَةُ مِنْ قُرْيُشِ فَحِنْنَا إِلَى النَّبِيَصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ لَكُلِّمُهُ وَقُلْنَا نَسْخُسُ نَفُدِيُهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم ( تُنطقَ ر خَيْرٌ لَهَا ) فَلَمَّا شَمِعُنَا لِيُنَ قُولَ وَسُولَ اللَّهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أَتَيْتَ أُسَامَةَ فَقُلْنَا كَلِّمُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَكُمَّا وَأَى وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ (ما إكثارُكُمْ عَلَى فِي حَدِّمِنُ خدود المكب غرز وَجَلَّ وَقَع عَلَى آمةٍ مِنْ إِمَاءِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَوُ كَانَتُ فَاطِمَةُ (رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا) ابْنَةُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) فَزَلْتُ بِالَّذِي فَزَلْتُ بِهِ لقطع مُحَمَّدُ يُدَهَا.

۲۵ ۲۸: حضرت مسعود بنت اسود فره تے ہیں جب اس عورت نے اللہ کے رسول کے گھرے وہ جا در چرائی تو ہمیں اس کی بہت فکر ہوئی کہ بیقبیلہ قریش کی عورت تھی چنانچہم اللہ کے رسول کی خدمت میں بات کرنے کے النے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم اس کے بدلہ جالیس اوقيه جاندي دية بن (ايك برار جهمودرجم) توالله کے رسول نے فر مایا: بیرگناہ سے پاک ہوجائے ( حد کے ذربعد) بیاس کے لئے بہتر ہے جب ہم نے اللہ کے رسول کی گفتگو ہیں نرمی دیکھی تو ہم اسامہ کے باس سے اور کہا کہ اللہ کے رسول سے سفارش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ دیکھا تو کھڑے ہوکر خطیہ ارشاد فر مایا اور فر مایا:تم کس قدر زیاد ہ کوشش کرر ہے ہومیرے یاس آ کرانندعز وجل کی حدود میں سے ایک حدیے متعلق جواللہ کی ایک بندی کو لگے گی اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں محری جان ہے اگر اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمیہ وہ کام کرتی جواس عورت نے کیا تو بھی محمراس کا ہاتھ کا ثا۔

خلاصة الراب ملا لينى آپ كابيار شادكه اگر فاظمه چورى كرے أيه بالفرض والمحال ہے ورنه حضرت فاظمة كى شان بہت أو نجى ہے كه وہ ایسے گناہ میں مبتلا ہوں حضور صلى الله عليه وسلم نے حضرت فاظمة كانام شايداس لئے ليا كه وسرى بيٹيال وُنيا ہے آخرت میں رخصت ہوگئ تھیں حضور صلى الله عليه وسلم كا سارا گھرانه ایسے گناہوں سے پاک تھا ہ بجر حال ثابت ہوا كه به شفاعت سينه كے زمرے میں آتا ہے اس لئے آپ نے اس سفارش كو قبول نہيں فرمايا بلكه خطبه ارشاد فرما كر سارى امت كو تعليم و سے دى كدا ہى سفارش كر كے خدا تعالى ئے عذاب ودعوت و بے كے متر اوف ہے۔

### باب:زتا کی مد

2: باب حد الزّنا ٣٥٣٩ : حدَّثَها اللو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة هشام بُنْ عَمَّار ومُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا سُفَيَانُ بُنْ عُيَيْنَة عن الزُّهُويَ عَنْ عُبَيْد اللَّه بُن عَبْد اللَّه عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ وزيْد بْن حَالِدٍ وشبل (رضِي اللهُ تعالى عنهم) قَالُوا كُنَّا عند رسُول اللَّهِ صلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَسَاهُ وَجُلُّ فَقَالَ انْشُدُكَ اللَّهُ لَمَّا قَصَّيْتَ بِيُنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفُقَهَ مِنْهُ اقْصَ بِيُنَّا بِكِتَاب اللُّه والْمَدْنُ لِيمُ حَتَّى أَقُولُ قَالَ ( قُل ) قَالَ ﴿ وَلَا ) قَالَ ﴿ إِنَّ الْمُنْ كَانَ عَسِينُهُ اعْلَى هَلَا وَإِنَّهُ زَنِّي بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِالَةٍ شَالَةٍ وحَادِم فَسَالَتُ رِجَالًا مِنْ أَهُلِ الْعَلْمِ فَانْحِيرُتُ أَنَّ عَلَى الْمُسَىِّ جَلَّمَ مِاتَةٍ وَتَغُولِبَ عَامِ وَانْ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴿ وَالَّذَى نفسى بيده لاقصين بينكما بكتاب الله المائة الشاة وَالْحَادُمُ رَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى الْمِنكَ جِلْدُ مَانَةٍ وَتَغُرِيْبُ عسام واغلد يَسا أنيسسُ على المرأةِ هذا فيان اعترفيتُ فارجمهان قَالَ هِشَامٌ فَعَدًا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفْتُ فَرَجَمِها .

٢٥٥٠ : حَدَّثُ المِكْرُ بُنُ خَلَفٍ ابُوُ بِشُرِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سعيد غن سعيد بن أبي غروبة غن قتادة عن يُؤنس بن جُبَيْس عن حطَّان بن عَبْد اللَّهِ عَنْ عُبادة ابن الصَّامِبَ رَضِي اللهُ تعَالَى عَنهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صِلَّى اللهُ عليه وسلَّه (خُدُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سبينًا البكُّو بالبكُو تُسكِيِّ راسته تعين قرما ديا بكرا بكرين زناكري توسوكوژي حليد مسائية و تنفريْب سنية والتَّيّب بالنَّيّب جنَّهُ مائية - اور ايك سال جلاوطني كي مزا هو كي اور حيب عيب ي زنا

۲۵۳۹: حضرات ابو ہرمرہ ٔ وزید بن خالداور شبل ٌفر ماتے ہیں۔ کہ ہم اللہ کے رسول کے یاس تھے کہ ایک مرد حاضر ہوا اور کہا: میں آ پ کوشم ویتا ہوں کہ آ پ ہمارے درمیان اللہ کی كتاب كے مطابق قيصلہ فرمائيں گے۔اس كے فريق مخالف نے کہاجو کہاس ہے مجھدار تھا کہ آب ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فر مائٹیں اور مجھے کیچھ عرض کرنے کی اجازت دیجئے آ ہے نے فر مایا: کبو۔ کہنے لگامیرا بیٹااس کے باں ملازم تھا اور وہ اس کی اہلیہ سے زنا کا مرتکب ہوا تو میں نے اس کا فدیہ سو بکریاں اور ایک غلام دیں چھر میں نے چنداہلِ علم مردوں ہے دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ میرے بینے کوسوکوڑ کے گئیں گے اور ایک سال کی جلاوطنی کی سز اہوگی اوراسکی بیوی کوسنگسار کیا جائے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ سو بكريال اورغلام تمهيس واپس ملے كا اور تمهارے منے كوسو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کی جلاوطنی ہو گی اور اے انس! اسکی اہلیہ کے پاس صبح جانااگروہ زنا کااعتراف کر لے تواسکوسنگسارکردینا۔ ہشام کہتے ہیں کدانس صبح اسکی اہلیہ کے یاس گئے اس نے اعتراف کرلیا توانہوں نے اسکوسنگ ارکر دیا۔ • ۲۵۵ : حضرت عباده بن صامتٌ فرماتے ہیں که الله کے رسول نے فر مایا: دین کا حکم مجھ سے معلوم کرلو (پہلے الله نے فر مایا تھا کہ ان کو گھروں میں رکھو یہاں تک اللہ ان کیلئے راہ ( تحکم ) متعین فر ما ویں ۔سواللہ نے ان عورتوں كرے تواہے سوكوڑ ئے كيس كے اور سنگسار كيا جائے گا۔

والرُّجُمُ) ..

خلاصة الراب به به غیرشادی شده لینی غیر محصن کی سزا سوکوڑے لگانا ہے۔اور محصن کی سزا سنگسار کرنا ہے۔جمہور علماء اورا حناف کے نز دیک جلاوطنی سیاست کے طور پر تو ہو سکتی ہے اب سے حدنہیں ہے بلکہ بیتھم منسوخ ہوگیا۔ای طرح کوڑے اور سنگسار کرنا دونوں کو جمع کرنا بھی جمہور کے نز دیک جائز نہیں کیونکہ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم کیا اور کوڑ ہے نہیں مارے۔معلوم ہوا کہ حدیث باب میں جمع کا تھم منسوخ ہے۔

# ٨ : بَابُ مَنُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امُرَأْتِهِ

ا ٢٥٥ : حدَّثُ الْحَمَيْدُ بَنُ مَسْعَدَةً ثَنَا خَالِدُ بِنُ الْحَارِثِ النَّعُمَانُ الْمَاسِعِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ حَبِيْبِ بَنِ سَالِمٍ قَالَ أَبِي النَّعُمَانُ الْمَاسِعِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ حَبِيْبِ بَنِ سَالِمٍ قَالَ أَبِي النَّعُمَانُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ جَارِيَةً الْمُرَأَتِهِ الْمَنُ بَشِيهُ وَرَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِوَجُلٍ عَنِي جَارِيَةَ الْمُرَأَتِهِ فَقَالَ لَا أَقْضِى فِيهُمَا اللَّهِ بِقَضَاءِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ فَقَالَ لِا أَقْضِى فِيهُمَا اللهِ بِقَضَاءِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ وَسَلَّم قَالَ إِنْ كَانَتُ آخَلَتُهُما لَهُ جَلَدُتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنُ وَسَلَّم قَالَ إِنْ كَانَتُ آخَلَتُهَا لَهُ جَلَدُتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنُ الْمُنْ لَا أَوْلَى لَمْ تَكُنُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ وَلَا لَهُ وَانْ لَمْ تَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنُ اللَّهُ مِنْ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ اللّهُ لَا أَوْمُ حَمْتُهُ .

٢٥٥٢ : حَدَّثَنَا البُو يَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ السَّلام بُنُ حَرُبٍ عَنْ حَدَّمَ بَنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسْنِ عَنْ سَلَمَة بُنِ حَرَبٍ عَنْ حِشَام بُنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسْنِ عَنْ سَلَمَة بُنِ الْمُحَرِّبِ عَنْ حَلَّام بُنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسْنِ عَنْ سَلَمَة بُنِ الْمُحَرِّبِ عَنْ حَلَّالُه عَلَيْ اللهِ عَلَيْتُهُ وَفِيعَ إِلَيْهِ وَلِحُلَّ وَطِئَ جَارِينةَ الشَّه حَبِقِ انَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ وَفِيعَ إِلَيْهِ وَلِحلٌ وَطِئَ جَارِينةَ الشَّه عَلَيْه فَلَمُ يَحُدَّه .

### 9 : بَابُ الرَّجُم

٢٥٥٣ : حَدَثَنَا اللهُ بَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَحَمَدُ ابْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُنِيدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا اللهُ الله

### ہا ہے:جواپی بیوی کی باندی سے صحبت کر بیٹھا

ا ۲۵۵: حضرت نعمان بن بشیرٌ کے باس ایک مرد لا یا گیا

جس نے اپنی بیوی کی باندی سے صحبت کی تھی انہوں نے فرمایا: بیں اسکے متعلق وہی فیلہ کروں گا جواللہ کے رسول کا فیعلہ ہے۔ فرمایا اگر اسکی بیوی نے یہ باندی اسکے لئے طال کردی تنی تو بیس اسکوسوکوڑ نے لگاؤں گا اور اگر بیوی نے اسکوا جازت نہیں دی تھی تو بیس اسکوسنگسار کروں گا۔ نے اسکوا جازت نہیں دی تھی تو بیس اسکوسنگسار کروں گا۔ نے اسکوا جازت نہیں دی تھی تو بیس اسکوسنگسار کروں گا۔ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیس ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیس ایک مرو پیش کیا گیا جس نے اپنی اہلیہ کی باندی سے صحبت کی مرو پیش کیا گیا جس نے اپنی اہلیہ کی باندی سے صحبت کی مقدمت بیس ایک تھی آ ہے گے اسے صدنہیں لگائی۔

### چاپ: سنگسارکرنا

۲۵۵۳: حضرت این عباس رضی الله عنها فریاتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا: مجھے اندیشہ ہے کہ خویل زمانہ گئے کہ مجھے الله کی زمانہ گئے کہ مجھے الله کی کتاب میں سنگسا رکرنے کی سزانہیں ملتی مجرلوگ الله کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ترک کر کے محمراہ ہو جا کیں خور سے سنوسنگسا رکرناحق ہے بشرطیکہ مردمحسن ہو جا کیں خور سے سنوسنگسا رکرناحق ہے بشرطیکہ مردمحسن ہو

الرَّجُ مَ حَقِّ إِذَا أَحُصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيْنَةُ أَوْكَانَ حَمُلٌ أَواعْتِ رَافٌ وَقَدْ قَرَأْتُهَا ( الشَّيُخُ والشَّيُحَةُ إِذَا زَنَيَا فَارُجُ مُ وَهَا الْبَتَّةَ ) رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلْى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّم وَرْجَمُنَا يَعُدَهُ.

٢٥٥٣ : حَدَّثَ مَنْ الْهُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُسَحَمَّد بُنِ عَمْرٍ وَعَنَّ ابِي سَلَمَة عَنْ ابِي هُريُرة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ جَاءَ مَا عِزْبُنُ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ النِّي زَنَيْتُ فَاعْرُضَ عَنْهُ لُمَّ قَالَ ابْنَى زَنَيْتُ فَاعْرُضَ عَنْهُ لُمَّ قَالَ ابْنَى زَنِيْتُ فَاعْرَضَ عَنْهُ لَمَّ قَالَ ابْنَى زَنِيْتُ فَاعْرَضَ عَنْهُ لَمَّ قَالَ ابْنَى زَنِيْتُ فَاعْرَضَ عَنْهُ لَمَّ قَالَ ابْنَى زَنِيْتُ فَاعْرَضَ عَنْهُ لَكُمْ قَالَ ابْنَى زَنِيْتُ فَاعْرَضَ عَنْهُ لَكُمْ قَالَ الْمَا الْمَائِنَةُ الْحَجَارِةُ الْدَبَرِ يَشْتَكُ مُولِ اللَّهُ الْمَا أَصَائِنُهُ الْحَجَارِةُ الْدَبَرِ يَشْتَكُ مَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَرَالُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

٢٥٥٥ ; حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثَمَانَ الدِّمشُقِیُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْهُو عَمْرٍ وَحَدَّثَنِی يَحْیَی بْنُ اَبِی كِثِيْرِ عَنْ اَبِی مُسُلِمٍ ثَنَا اَبُو عَمْرٍ وَحَدَّثَنِی يَحْیَی بْنُ اَبِی كِثِيْرِ عَنْ اَبِی فَلابَةَ عَنْ الْمُهَاجِرِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ اَنَّ امْرَأَةً وَلابَةَ عَنْ الْبَي الْمُهَاجِرِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ اَنَّ امْرَأَةً اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهِ اللهُ ال

اورگواہ قائم ہوں یاحمل ہو یااعتراف زنا ہواور میں نے یہ آیت پڑھی ہے شادی شدہ مرداور شادی عورت جب زنا کریں تو ان کوضرور سنگیار کرواوراس کے بعداللہ کے رسول نے سنگیار کرواوراس کے بعداللہ کے رسول نے سنگیار کیا اور ہم نے بھی سنگیار کیا۔

۳۵۵٬۳۵۱ : حضرت ابو ہریرۃ فرماتے ہیں کہ ماعز بن مالک نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: میں نے بدکاری کی۔ آپ نے ان کی طرف ہے منہ پھیرلیا پھرعرض کیا: میں فرمایا : مجھ ہے بدکاری سرز دہوئی۔ آپ نے اعراض فرمایا بھرعرض کیا: مجھ ہے بدکاری سرز دہوئی۔ آپ نے بھر اعراض فرمایا کہ بھی ہے بدکاری سرز دہوئی۔ آپ نے بھر اعراض فرمایا کہ بھی ہے بدکاری سرز دہوئی۔ آپ نے بھر ان سے اعراض فرمایا حتی کہ انہوں نے جا مرتبہ اقرار کیا تو آپ نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا جب انہیں بھر بگے تو وہ تیزی ہے بھا گے ایک مردسا ہے جب انہیں بھر بگے تو وہ تیزی ہے بھا گے ایک مردسا ہے وہ گر گئے تے بعد بھا گے ایک مردسا ہے وہ گر گئے جب نبی سے بھر گئے کے بعد بھا گے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے اسے چھوڑ کیوں ندویا۔ وہ گر آپا گیا تو آپ نے اسے جھوڑ کیوں ندویا۔

۲۵۵۵: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بدکاری کا اعتراف کیا۔ آپ نے حکم دیا تو اس سے کیڑے اس کو سنگسار کیا پھر اس کا جنازہ پڑھایا۔

خلاصة الراب ملاحقه كابيري ند بهب ہے كہ جارم تبدا قرار كرنا ضرورى ہے كيونكه ہرا قرارا كيك گوا بى كے قائم مقام ہے اور ہرمر تبدا مام كو جاہبے توجہ والتفات نه كرے بلكہ يوں كہے كه تونے بوسه ليا ہوگا يا ہاتھ ہى لگايا ہوگا جمہورا نمه كا بھى يہى ند بہب ہے۔

ہا ہے: بیہودی اور بیہودن کوسنگسار کرتا ۲۵۵۲: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ

ا : بَابُ رَجُمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ
 ٢٥٥١ : حـدَثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ نُمَيْرٍ

غَنْ عَبَيْد اللّه بُن عُمر رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنَ اللهُ عَنْهُمَا عَن اللهِ عِن ابْن عُمر انَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم رجم بهؤ ديّين آنا فيمن رجمهما فلقد وأيته وَإِنَّهُ يَسْتُوهَا مِنَ الْححارة.

٢٥٥٧ : حَـدَّفَنا السَمَاعِيْلُ بْنُ مُؤْسَى ثَنَا شَرِيْكَ عَنُ سَمَاكِ بُنِ مُؤَسَّى ثَنَا النَّبِيِّ مَثَلِلَةً سَمَاكِ بُنِ سَمُرةً أَنَّ النَّبِيِّ مَثَلِلَةً وَجَابِرِ بُنِ سَمُرةً أَنَّ النَّبِيِّ مَثَلِلَةً وَجَابِرِ بُنِ سَمُرةً أَنَّ النَّبِيِّ مَثَلِلَةً وَجَابِرِ بُنِ سَمُرةً أَنَّ النَّبِيِّ مَثَلِلَةً وَمِهُوْدِيَّةً .

٢٥٥٨ : حدّ ثنا على بن مُرةً عَنِ الْبَراءِ بُنِ عَاذِبٍ رَضِى اللهُ مَنْ عَبْد الله بُنِ مُرةً عَنِ الْبَراءِ بُنِ عَاذِبٍ رَضِى اللهُ تعالىٰ عَنْه قال مرّ النّبِى صلى الله عليه وَسلْم بيهو دِئ مُحتم مِجْلُودِ فدعاهم فقال (هكذا تجدُون في كتابكم مُحد الرزّاني) قَالُوا نعم فَدَعا رجلا مِن عُلَمانهم فقال : حدَ الرزّاني) قَالُوا نعم فَدَعا رجلا مِن عُلَمانهم فقال : رائش ذك بالله الدّي أثرل التوراة على مُوسى اهكذا تجدُون حدّ الرّاني في أثرل التوراة على مُوسى اهكذا تجدُون حدّ الرّاني في كتابنا الرّجم ولكنّه كثر أخبرك بحد حدّ الرّاني في كتابنا الرّجم ولكنّه كثر في الشرافيا الرّجم فكناً إذا احذَنا الشّويف تركناه وكنا اذا احدُنا الصّعِيف المُمنا عليه الحدّ فقلنا تعالَوا فلنجتمعنا على على شي نُقيمه على الشّويف والوصيع فاجتمعنا على الشّخيم والحريم فالمحتمنا على الشّخيم والمحلد مكان الرّجم فقال النّبي صلى الله عليه والوصيع فاجتمعنا على وسله والمحلد مكان الرّجم فقال النّبي صلى الله عليه والوصيع فاجتمعنا على وسله والمحلد مكان الرّجم فقال النّبي صلى الله عليه والوحيم والموبه والمربه والمحد والمربه فراحم والمربه في في المُعالِم والمربه فراحم والمربه في في الشّخور والمربه في في المُعالِم والمربه في في المؤرث والمربه في في المؤرث المؤرث والمربه في في المؤرث المؤرث والمربه في في في المؤرث والمؤرث والمؤرث

### ا ١: بابُ مَنُ اَظُهَرَ الْفَاحِشَةَ

٢٥٥٩ : حَدَّثَتَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشُقَىٰ ثَنَا وَيُدُ بُنُ
 يه خينى بُنُ عُنِيْدِ ثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مرد وزن کو سنگسار کرنے کا تھم فرمایا: میں بھی ان کو سنگسار کرنے والوں میں تھا میں سے میں سے میں سے میں سے بچار ہا تھا۔ تھا کہ ان کو تیم کھار ہا تھا۔ تھا کہ اس کو آڑ میں کر کے خود پھر کھار ہا تھا۔

۲۵۵۷: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمبودی اور ایک یمبودی اور ایک یمبودن کوسنگیار کیا۔

۲۵۵۸: حضرت براء بن عازب فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول ایک بہودی کے پاس سے گزرے اسکامنہ کا لا کیا گیا تھا اوراہے کوڑے مارے گئے تنھے۔آ پ نے میبود یوں کو باا کر یو چھاتم اپنی کتاب میں زانی کی سزامیں یاتے ہو؟ انہوں نے کہا: جی۔ پھر آ یہ نے ان کے ایک عالم کو بلایا اور فر مایا میں متهمیں اس اللہ کی متم دیتا ہوں جس نے موی سرتورات نازل فرمائی تم (اپنی کتاب میں )زانی کی حدیمی یاتے ہو؟ کہنے لگا نہیں اور اگر آپ مجھے میشم نددیتے تو میں آپ کو بھی نہ بتا تا ہم اپنی کتاب میں زانی کی صدر جم یاتے ہیں پھر جب ہم کسی معزز کو پکڑتے تو اے چھوڑ دیتے ' سنگسار نہ کرتے اور جب کمرورکو پکڑتے تو اس پر حد قائم کرتے بھر ہم نے کہا آؤ کوئی الیی سزا طے کرلیں جومعزز اور کمز ورد ونوں پر قائم کی جا سکے تو ہم نے سنگسار کرنے کی بجائے منہ کالا کرنا اور کوزے لگانا ے کرلیا تو نبی نے فر مایا: اے اللہ میں وہ پہلا تخص ہوں جس نے آپ کا حکم زندہ کیا جب سے انہوں نے آپ کا حکم منایا اورآپ نے تحکم دیا تواہے سنگسار کیا گیا۔

### باب جو بدکاری کا اظہار کرے

ہوں ۔ دھنرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

جعْف عن ابي الاسود عن عُرُوة عن ابن عبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ لَوْ كُنْتُ رَاحِمُ الْحَدَّا بِغَيْرِ بِيِّنَةٍ الرجيمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهينتها ومن يذِّحلُ عليُهَا ﴾ .

• ٢٥٦ : حــدُثْنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنْ خَلَادٍ الْباهلَيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ ابي الزِّنادِ عنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحمَّدٍ قال ذكر ابْنُ عَبَّاسِ رضِي الله تعالى عَنْهُمَا الْمُتَلاعِنَيْنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ هِي الَّتِي قبال لها رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا احدًا بِعَيْرِ بِيَنِهِ لَرِجَمْتُهَا ﴾ فقال ابْنُ عِبَّاس تِلْك الْمَرَأَةُ اَعُلَنتُ .

اگر میں کسی کو بغیر گواہی کے سنگسار کرتا تو فلاں عور ۔ کوضرور سنگیار کرتا اس کی گفتگواور حالت اور اس کے یاس آنے جانے والوں سے اس کا بدکار ہونا معلوم

۲۵۹۰: حضرت قاسم بن محمد فر ماتے بیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے دولعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو ابن شداو نے ان ہے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ ک رسول مسلَّی اللّٰہ علیہ وسلم نے فریایا: اگر میں کسی کو بغیر ثبوت' محواہوں کے سنگسار کرتا تو اس کوسنگسار کرتا حضرت ابن عباسؓ نے قرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس عورت کے متعلق فر مائی تھی جوعلا نیہ بدکاری کرے۔

خ*لاصیة الباب جنه معلوم ہوا کہ قر*ائن ہے کسی عورت کا فاحشہ ہونا معلوم ہوتب بھی اس کوحد زنا نہ لگائی جائے البتہ حا<sup>کم</sup> وفت ایسی عورت پرتعز پر کرسکتا ہے۔

### ٢ ١ : بَابُ مَنُ عَمِلَ عَمَل قَوْم لُوطٍ

ا ٢٥٦ : حدد تُنْ المُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَابُو بِكُو بُنُ خَلَّادٍ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ابِي عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَلَّهِ عَلَيْكُ قَالَ ﴿ مَنْ وَجَدَ تُمُونُهُ يَعُمِلُ عَمِلَ قُومٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا لُفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ ) .

٢٥٦٢ : حَدَّثُنَا يُؤنُسُ بُنُ عَبُدِ ٱلْأَعْلَى اخْبَرِبَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نافِع أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ عَنْ سُهِيْلِ عِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُ رِيْرِةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قُومٍ لُوطٍ قَالَ ﴿ ارْجُمُوا ٱلْاعْلَى وَٱلْاسْفَلَ ارْجُمُوهَا جَمَيْعًا ﴾ .

٣٥٦٣ : حدَّثْنَا ازُّهرُ بُنُّ مَرُوَانَ ثَنَا عَبُدُ الْوارِثِ بَنَّ سَعِيْدٍ ثَنَّا الْقَاسِمُ ابْنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عبْد اللَّهِ بْنِ مُحمَّدِ بْن عقبُ لِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَاتُهِ ﴿ مَجْصًا بِي امت يرسب سے زياوہ جس چيز كاخوف ہےوہ (انَّ اخُوفَ مَا أَحَافُ عَلَى أُمَّتِيُ عَمَلُ قَوْمَ لُوْطٍ ) .

### باب: جوقوم لوط كاعمل كرك

۲۵۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے كەلانلە كے رسول صلى اللەعلىيە وسلم نے ارشا دفر مايا : جے تم تو م لو ط کاعمل کرتا ہوا یا ؤ تو فاعل ومفعول د ونو ں کوفل

۲۵ ۲۶ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم لوط کاعمل کرنے والے کے متعلق فر مایا: او پر والے اور نیچے والے سب کوسنگسار

۲۵۶۳ : حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان قرمات ہیں کہ اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا<sup>۔</sup> قوم لوط كالمل ہے۔

# ١٣ : بَابُ مَنُ اتلى ذَاتَ مَحُرَمٍ وَمَنُ اتلى بَهيُمَةً

٢٥١٣ : حدثنا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ ابْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِي ثَنَا ابْنَ ابِي فَدَيْكِ عَنُ ابْرَاهِيْمَ بْنِ السَمَاعِيْل عَنُ دَاوُدَ ابْنِ الْمُنْ ابِي فَدَيْكِ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ الْمُحْصَيِّنِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَبْسُ مَحْوَمَ فَاقْتُلُوهُ وَمَنُ وَقَعَ عَلَى فَاتَ مَحْوَمَ فَاقْتُلُوهُ وَمَنُ وَقَعَ عَلَى فَات مَحْوَمَ فَاقْتُلُوهُ وَمَنُ وَقَعَ عَلَى فَاتُ اللّهِيمَةِ فَاقْتُلُوهُ وَمَنُ وَقَعَ عَلَى فَاتْ الْهُهِيمَةِ فَاقْتُلُوهُ وَمَنُ وَقَعَ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### ١ ٢ : بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ

٣٥١٥ : حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا شُقْيَانُ أَبُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ ابْنِ عَالِدٍ وَشِبْلِ ( رَضِى اللهُ اللَّهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ هُمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا عَبْدَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ تَعَالَى عَنَهُم ) قَالُوا كُنَا عَبْدَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالَهُ وَسَلَمَ فَسَالَهُ وَحُلَى عَنِ الْامَةِ تَوْنِي قَبْلُ أَن تُحْصَنَ فَقَالَ ( الجَلِدُهَا فَإِنْ رَجُلُ عَنِ الْامَةِ تَوْنِي قَبْلُ أَن تُحْصَنَ فَقَالَ ( الجَلِدُهَا فَإِنْ رَبْحُلُ عَنِ الْامَةِ تَوْنِي قَبْلُ أَن تُحْصَنَ فَقَالَ ( الجَلِدُهَا وَلُو رَبْتُ فَاجُلدُهَا ) ثُمُّ قَالَ فِي الثَّالِيَةِ آوُفِي الرَّابِعَةِ ( فَبِعُها وَلُو رَبْحُلُ مَنُ شَعْر ).

٢٥٦٦ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ قَالَ آنَبَانَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدِ عَلَىٰ يَزِيدُ بُنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ عَمَّادِ بْنِ آبِى فَرُوةَ آنَّ مُحَمَّدَ بُن مَن يَبِي فَرُوةَ آنَّ مُحَمَّدَ بُن مُسَلِمٍ حَدَّثُهُ آنَ عُمْوَةً بَنْتَ عَبْدِ بُن مُسَلِمٍ حَدَّثُهُ آنَّ عُمُووَ لَهَ خَدُثُهُ آنَ عَمُولَةً بِنْتَ عَبْدِ الرَّحُمْنِ حَدَّثَتُهُ آنَ عَائِشَةً حَدَّثَتُهَا ، آنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ عَبْدِ الرَّحُمْنِ حَدَّثَتُهُ آنَ عَائِشَةً حَدَّثَتُها ، آنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ عَبْدِ قَال ( إِذَا زَنتِ الْآمَةُ فَاجُلِدُوهَا ثُمْ بَيْعُوهًا وَ لَوْ بِضَغِيرٍ ) قال ( إِذَا زَنتِ الْآمَةُ فَاجُلِدُوهَا ثُمْ بَيْعُوهًا وَ لَوْ بِضَغِيرٍ ) وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ .

### ١٥: بَابُ حَدِّ الْقَذُفِ

٢٥١٥ : حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ثَمَّا ابُنُ آبِي عَدِي عَنُ عَمُرَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُرٍ عَنُ عَمُرَةً عَنْ مُحَمَّدَ بُنِ السُحَاقِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُرٍ عَنُ عَمُرَةً عَنْ عَانشَة قَالَتُ لَمَّا نَزُلَ عَدُرِى قَامٍ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى عَانشَة قَالَتُ لَمَّا نَزُلَ عَدُرِى قَامٍ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى

### چاہ : جومحرم سے بدکاری کرے یا جانور سے

۲۵ ۱۳ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین کدالله کے رسول سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جومحرم سے بدکاری کرے اے قتل کر دو اور جو جانور کو جانور کو بھی قتل کر دو اور جانور کو بھی تیں کہ دو اور جانور کو بھی ہے۔

### بِ آبِ: لونڈیوں پر حدقائم کرنا

۲۵۲۵: حفرات ابو ہریہ اور زید بن خالد اور شبل رضی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہتے ایک مرد نے بوچھا کہ با ندی مصن ہونے سے قبل بدکاری کرے تو اس کا کیا تھم ہے مصن ہونے سے قبل بدکاری کرے تو اس کا کیا تھم ہے فر مایا: اسے کوڑے لگاؤ پھر اگر بدکاری کرے تو پھر کوڑے دگاؤ پھر تیری یا چوتھی مرتبہ کے بارے میں فر مایا کہ اسے فر وخت کردوگو بالوں کی ایک رسی کے حوض ۔ کداسے فر وخت کردوگو بالوں کی ایک رسی کے حوض ۔ کداسے فر وخت کردوگو بالوں کی ایک رسی کے حوض ۔ کداسے فر وخت کردوگو بالوں کی ایک رسی کے حوض ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب با ندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب با ندی یہ کاری کر نے تو اسے کوڑے مارواگر پھر بدکاری کر بے تو اسے کوڑے مارو پھرائے برکاری کر بے تو اسے کوڑے مارو پھرائے برکاری کر بدکاری کر بے تو اسے کوڑے مارو پھرائے برکاری کر برکر کر برکاری کر برکرای کر برکرای

### بياب صرتذف كابيان

۲۵ ۲۵: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب میری براءت تازل ہوئی تو اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ دسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اس کا ذکر کیا اور

الْمِنْسِرِ فَـذَكر ذَلِك وتَلا الْقُرْآنَ فَلَمَا نزل امر برَجُلَيْنِ وَامْرِأَةٍ فَضُرِبُوا حَدُّهُمْ.

٢٥٦٨ : حدثت عبد الرّحمن بن ابراهيه ثنا ابن أبى فَدَيْكِ حدثت عبد الرّحمن بن الراهية ثنا ابن أبى فَدَيْكِ حدثت النّحصين عن عبد المن عبد النّبِي عبد المن عبد النّبي عبد المناه عن النّبي عبد المرابع في النّبي عبد المرابع في المرابع ف

قر آن کی آیات پڑھیں جب آپ منبرے اترے تو تھم دیا پس دومر دوں اور ایک عورت کوحد لگائی گئی۔

ل ۲۵۲۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت بے کہ ۲۵۲۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنبہ ایک مرو کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب ایک مرو دوسرے مرد سے کہا ہے لوطی تو اس کو بیس کوڑے مارو کی اور جب ایک مرد دوسرے مرد سے کہا ہے لوطی تو اس کو بیس کوڑے مارد۔

ضلاصیة الهاب علیه الله عند ف بیت که کسی عفیفه عورت یا مرد پرزنا کی تبهت لگائے اس پر حد قذف لگائی جائے گ اور اس کی حداثتی کوڑے ہیں از روئے نص قرآن ۔

### ١١: بَابُ حَدِّ السَّكُرَان

٢٥٧٠ : حَدِّثْ الْصَلَوْ بَنْ عَلَى الْجَهْطَمِي ثَنَا يَوْيَدُ بُنُ وَرَبِعِ ثَنَا سَعِيْدٌ تَ: وَحَدَّثُ الْمَاعِلَى بَنْ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكَلِعٌ عَنْ وَرَبِعِ ثَنَا سَعِيْدٌ تَ: وَحَدَّثُ اللّهِ عَلَيْكَ عَنْ اللّهِ عَلَيْكَ فَعَلَا عَنْ قتادة عَنْ السّ بَن مالكِ قَال هِسَام الدَّسُتُوانِي جَمِيْعًا عَنْ قتادة عَنْ السّ بَن مالكِ قَال كان رسُولُ اللّه عَلَيْكَ يَصُرِبُ فِي الْحَمْرِ بِالبّعال والْجِرِيْدِ. الله عَلَيْكَ يَصُوبُ فِي الْحَمْرِ بِالبّعال والْجِرِيْدِ. الله عَنْ ابْنُ عَلَيْهَ عَنْ ابْنُ ابْنِي شَيْبَة ثَنَا ابْنُ عَلَيْةً عَنْ الله بَن الدَّاناتِ سمعُتُ سعِيْد لِبن ابني عُرُوبَة عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الدَّاناتِ سمعُتُ حَضَيْن ابْنَ الْمُنْذِر الرَّقَاشِي عَ: وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْمُنْفِر الرَّقَاشِي عَ: وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْمُنْفِر الرِّقَاشِي عَ: وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ السَّوْلِ بِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرَ بْنَ الْمُحْتَارِ ثَنَا عَبْدُ اللّهِ اللّهِ الله الله عَنْمَان قَدُ عَنْمَان قَدُ الْمُنْذُرِ قَالَ لَمَا حِيْءَ بِالْوَلِيد بْنَ عُقْبَة الْي عَمْمَان قَدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْمَان قَدُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْمَان قَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْمَان قَدْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْحَدَى الْمُنْ الْمُعْلِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلْمُ اللّهُ الْمُنْ الْم

### چاہ : نشہ کرنے والے کی حد

۲۵۹۹: حضرت علی بن ابی طالب کرم الله و جهدفر ماتے بیس کہ بیس جس بر حد قائم کروں (اگر وہ اس بیس مر جائے) تو بیس اس کی دیت نه دول گا گرخمر پینے والا اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد بارے بیس کوئی حدمقرر نہ فرمائی بلکہ ہم نے اس کی حد مقرر کی۔ مقرر کی۔

• ۲۵۷: حضرت انس رضی الله عنه فرمات میں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم خمر کی وجہ ہے جوتوں اور حیفزیوں ہے ماریتے ہتھے۔

ا ١٥٥٤: حضرت حسين بن منذرفر ماتے بيں كہ جب وليد بن عقبہ كو حضرت عثال کے پاس لا يا گيا اورلوگوں نے اسكے خلاف گوائی دی (كماس نے شراب بی ہے) تو حضرت عثال نے حضرت علی كرم سے فرما يا: الشوا ہے بچپا زاد بھائی پر حد قائم كرو - حضرت علی نے اسے كوڑ بے لگائے اور فرما يا كہ اللہ كر درسول صلی اللہ عليہ وسلم نے لگائے اور فرما يا كہ اللہ كے رسول صلی اللہ عليہ وسلم نے

شَهِ لَوْا عَلَيْهِ قَالَ لِعلِي دُوْنَكَ ابْنَ عَمِكَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ ﴿ وَإِلَّيْسَ كُورُ كَ مَارِكَ أُور ابُوكِرٌ لَ فَ وَالَّيْسَ كُورُ كَ البحدة فَ جَلَدَهُ عَلِي وَ قَالَ جَلَدَ زَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ أَرْبَعِينَ مَارِكَ اور حضرت عمرٌ نے استى كوژے مارے اور سب وجلد ابُوْبَكُرِ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلُّ سُنَّةٌ . حست إلى ــ

خلاصیة الها ب الله حضرت عمر فاروق رضی القدعند کے دورخلافت میں ای کوزے لگانے پر اجماع ہو گیا ہے بہی احناف کا ند ہب ہے اور اگر غلام نے شراب بی ہوتو جا کیس کوڑے اس کی سز اہوگی۔

### ١ : بَابُ مَنُ شَوبَ الْنَحَمُرَ مِوَارًا

٢٥٧٢ : حَدَّثُنا اللو بَكُر لِنَ اللهِ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَالِةُ عَنِ الْنِ أبئ ذئب غن الحارث عَنْ أبي سلمة عَنْ ابي هُريُرة قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُونُهُ فَإِنَّ عَادَ فَاجُـلِـدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاجُلِدُوْهُ ثُمَّ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ فَاصُربُوا عُنُقَةً .

٣٥٢٣ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنُ عَمَّارِ ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ إِسْحَاقَ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنْ ذَكُوانَ أَبِي صالِح عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفُيَانَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ ﴿ إِذَا شَرِبُوا الْخَمُرِ فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجُلَدُوهُمْ ثُمَّ ادًا شربُوا فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ ).

### بِ آبِ: جوبار بارخمر ہے

۲۵۷۲: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ ے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب کوئی نشہ کرے تو اسے کوڑے مارو اگر دوبارہ کرے تو دوبارہ کوڑے مارواورسہ بارہ کرے تو پھرکوڑے مارو پھراگر چوتھی بار یے تواس کی گرون اڑا دو۔

٢٥٧٣: حضرت معاويه بن الي سفيان رضي الله عنها ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: جب لوگ خمر پئیں تو ان کو کوڑے لگاؤ پھراگر پئیں تو پھر کوڑے لگاؤ پھراگر پئیں تو پھرکوڑے لگاؤ پھراگر پئیں تو ان کونل کر دو۔

خلاصة الراب يه القاق ائمدار بعد بيره منسوخ باس كى ناسخ حديث ٢٥٣٣ بهى برمسلمان كاقتل تین وجہ ہی ہے ہوتا ہے اس کے علاوہ جا ترجہیں۔

### ١٨ : بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيُضِ يَجِبُ عَلَيُهِ الْحَدِّ

٣٥٧ : حَدَّثَنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا عَبُدُ اللَّهَ بُنُ نُمَيْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ عَنُ يَعُقُونِ بِنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجّ عَنُ أَبِي أَمَامَةَ بُنِ شَهُلِ بُنِ جُنَيْفٍ عَنْ شَعِيْدِ بُنِ شَعُدِ بُنِ عُبِيافِيةَ قِبَالَ كَانَ بِيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ صَعِيْفٌ فَلَمُ يُرِعُ إلَّا وَهُـوَ عَلَى آمَةٍ مِنَ إِمَّاءِ الدَّارِ يَخُبُثُ بِهَا فَرَفَعَ شَالَهُ شَعْدُ

# پاپ:سن رسيده اور بيار پرېھى حدواجب

۳ ۲۵۷: حضرت سعدین عباد ه رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے درمیان ایک ایا ہج و ناتوان مرد ر ہتا تھا اس نے لوگوں کو جیرت میں ڈ ال دیا جب و و گھرِ کی لونڈ یون میں سے ایک لونڈی کے ساتھ منہ کالا کرتا کپڑا گیا۔حضرت سعد بن عیادہ رضی اللہ عنہ نے اس کا

بُنُ عُبَادَةَ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ ( الجَلِدُوهُ ضَرُبَ مِانَةِ سَوْطٍ ) قَالُوا : يَانَبِي اللَّهُ هُو اضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ لُوُ صَرَبَتَاهُ مِانَةً سَوْطٍ ماتَ قَالَ ( فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهُ مانَةً شِمْرًا خِ فَاضُرِبُوهُ صَرَبَةً وَاحِدَةً ) .

حدَّقَتَ السَّفَيَانُ بُنُ وَكِيْعٌ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ابُنِ سَهُلٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً عَنِ النَّبِيَ عَلِيْكَةً فَحُوهُ.

معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا۔ آپ نے فر مایا: اس کوسوکوڑے مارو۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ نا تواں ہے یہ سزا برداشت نہیں کرسکتا اگر ہم اے سوکوڑے لگا نمیں تو وہ مرجائے گا فرمایا: ایک خوشہ لو جس میں سوشاخیں ہوں اورایک ہی دفعہ اس کو مارو۔

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

خلاصیة الراب ملا بیار کوحدلگانے میں تو قف کریں یہاں تک کہ وہ تندرست ہوجائے بیاس وقت ہے جب حدرجم (سَلَّسَار) ہے کم ہوا گرسَلَّسَار کرنا ہوتو تو قف کی ضرورت نہیں ہے۔

### 1 1 : بَابُ مَنُ شَهَّرَ ٱلسِّلَاحَ

٢٥٤٥ : حَدَّثَنَا يَعُقُولُ بَنُ حُمَيْدِ بَنِ كَاسِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بَلْ أَبِي حَلَ أَبِي عَلَ أَبِي عَلَ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ وَحَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمَانِ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ وَثَنَا أَنَسُ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرَ عَنُ عَنْ أَبِي مَعْشَرَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ وَثَنَا أَنَسُ ابْنُ عِياضٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرَ عَنُ مَعْشَرَ عَنُ مَعْشَرَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ وَثَنَا أَنَسُ ابْنُ عِياضٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنْ النّبِي مُعْشَرَ عَنُ مُعَمِّدِ ابْنِ كَعْبِ ومُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنْ النّبِي مُعْشَرَ عَنْ اللّبِي هُرَيْرَة أَنْ النّبِي عَبُولِ اللّهُ لاحَ فَلَيْسَ مِنّا ) .

٢٥٤٦ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ الْبَرَّادِ بُن يُوسُفَ بُنِ بُرِ الْبَرَّادِ بُن يُوسُفَ بُنِ بُر لِيهِ اللَّهِ بُن عَامِر بُن الْبَرَّادِ بُن يُوسُفَ بُن بُر لِيهِ مُؤسَى الْاشْعَرِيَ قال ثنا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا السِّلاحِ قَلْيُس مِنَا ) .

٢٥٧٨ : حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيَلانَ وَ ابُو كُرَيْبِ ويُوسُفُ بُنُ غَيَلانَ وَ ابُو كُرَيْبِ ويُوسُفُ بُن مُوسَى وَ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ الْبَرَّادِ قَالُوا ثَنا أَسَامَة عَنْ بُريْدِ عَنْ ابْنُ مُوسَى الْآشُعرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ابْنُ مُؤسَى الْآشُعرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ابْنُ مُؤسَى الْآشُعرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ابْنُ مُؤسَى الْآشُعرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ابْنُ السِّلَاحِ فَلَيْسَ مِنَّا ).

### دپاپ:مسلمان پر ہتھیارسونتنا

۲۵۷۷: حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بیس که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے ہم پر ہتھیا رسونتا وہ ہم میں سے نہیں

<u>خلاصیۃ الراب ہے۔</u> جہت برسی وعید ہے اس شخص کے لئے جومسلمان پر ہتھیا را تھائے یہ جوفر مایا کہ ہم ہے نہیں اکثر علما ، فرماتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق میں ہے اس کو کچھ حصہ نہیں ہے۔

# ٠٠ : بَابُ مَنُ حَارَبَ وَسَعَى فِي ٱلْأَرُضِ

٣٥٧٨ : حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيَّ الْجِهْضَمِيُّ ثَنَا عَيْدُ الْوَهَّابِ ثَنَّا حُمَيُ لَدْ عَنَّ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَي عَنْهُ أَنَّ أنَسَامًا مِنْ عُرِيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمِفَاجُتُو وُ الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ ﴿ لُو خَرَجُتُمُ إِلَى ذُوْدٍ لَنَا وَخَشَرِيْتُمُ مِنَ الْبَانِهَا وَٱبُوَالِهَا ﴾ فَفَعَلُوا فَارْتَدُّوا عَنِ ٱلْإِسْلامِ وَ قَتَلُوا رَاعِيَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسُلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فِينَ طَلِّبِهِمْ فِحِيَّ بِهِمْ فقطغ أيديهم وأرجلهم وسمر أغينهم وتركهم بالحرة

حَتَّى مَاتُوا .

٣٥٧٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا إِبُواهِيمُ بُنُ أَبِي الْوَزِيْرِ ثَنَا اللَّرَاوَرُدِيُّ عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُومًا أَعَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ

اللَّهِ عَلَيْكُ أَيْدِيْهُمُ وَأَرْجُلُهُمْ وَ سَمَلَ أَعْيُنَهُمْ .

خلاصیة الراب به ائمه کا اختلاف ہے کہ حلال جانوروں کا ببیثا ب حلال ہے یا بنس ہے۔ امام مالک واحمداورا مام محمدٌ کے نز دیک پاک ہے حدیث باب ان کا متدل ہے۔ امام ابوحنیفہ اور ابو یوسف کے نز دیک بجس ہے۔ حدیث باب کا جواب یہ ہے کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہے معلوم ہوا کہ ان کا علاج چیشا ب سے کیا جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضورصلی الله علیہ وسلم نے وود ھے بینے کا تھم فر مایا اور پییٹا بجسموں پر ملنے کا۔اس حدیث اور قر آن کی آیت کے قطع طریق کی سزا کا بیان ہے'ا مام ابوحنیفہ' کے نز دیک ڈاکو پر نہ نماز جناز ہ پڑھیں گےاور نہاس کوشسل دیں گے۔ا مام شافعی کے نز دیکے عسل ویں محے اور نماز پڑھیں گے۔

ا ٣ : بَابُ مَنُ قُتِلَ دُوُنَ مَالِهِ فَهُوَ

• ٢٥٨ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنْ عَمَّادِ ثَنَا سُفَيانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ

### ہا ہے: جور ہزنی کر ہےاورز مین برفساد بریاکرے

٢٥٧٨: حضرت انس بن مالك ي روايت ب كرقبيله عرینہ کے پچھالوگ رسول اللہ کے عبد مبارک میں آئے مدينكي آب وبواأنبيس موافق نه آئي تو آب فرمايا: الرتم (صدقہ کے) اونٹوں میں چلے جاؤ اورا نکا دودھاور پیشاب استعال کرو ( تو شاید تمهیں افاقہ ہو ) انہوں نے ایہا ہی کیا (اورتندرست ہوگئے) پھراسلام ہے پھر گئے (اعاذ تااللہ مند) ۔ نی کی جانب سے مقرر کردہ جرواہے کومل کر دیا اور اونٹ ہا تک کر لے گئے آپ نے انکی تلاش میں لوگوں کو بھیجا انکولایا سميا الحكم باتهم ياؤل كالم يحك الكي آ تكهول مين سلائي پھیری اورانہیں گرم زمین میں ڈال دیا یہاں تک مرگئے۔ ٢٥٧٩ : حضرت عائشه رضي الله عنها فرماتي بين كه يجه

لو کوں نے اللہ کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کے جانور لوٹ لئے آ یے نے ان کے ہاتھ یاؤں کٹوائے اور آتکھوں میں سلائی پھروائی۔

داب: جے اس کے مال کی خاطر قل کردیا جائے وہ بھی شہید ہے

- ۲۵۸۰ : حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی الله

عَـَىٰ طَـلْـحة لِـنِ عَلِـدِ اللّه لِنِ عَوْفِ عَنْ سَعِيْدَ لِنِ زَيْدِ الْمِنَ عَـمُـرِو لِنَ لُفيُلِ عَنِ النّبِيِّ عَيْئِطَةً قَـالَ ( مَـنُ قُتَلَ دُونَ مَالِهُ فَهُو شَهِيْدٌ).

ا ۲۵۸ : حَدِّثَنَا الْحَلِيْلُ بْنُ عَمْرِو ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَة ثَنَا يَزِيدُ بُنُ مُعَاوِيَة ثَنَا يَزِيدُ بُنُ سنان الْجَزِرِيُ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مَهْرَانَ عَنَ ابْنِ عُمر قَالَ بُنُ سنان الْجَزِرِيُ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مَهْرَانَ عَنَ ابْنِ عُمر قَالَ فَقَالَلُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّه عَيْنَا فَي ( مَنْ أَتِي عَنْدُ مَالَهِ فَقُولِل فَقَالَلُ فَقَالَلُ فَقَالَ فَهُو شَهِيدٌ )

#### ٢٢ : بَابُ حَدِّ السَّارِق

٢٥٨٣ : حَدَثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ

الاَعْمَاشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُويُوةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ

اللّه عَلَيْكَةً (لعن اللّه الشّارِق يَسْرِق الْبَيْصَة فَتَقَطّعُ يَدُهُ
وَيَسْرِقُ الْحِبْلُ فَتَقَطعُ يَدُهُ).

٣٥٨٣ : حدَّقَنَا أَبُوْ يَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلَى بُنُ مُسْهِرٍ عَنَ عُبِيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قطع النَّبِي عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ

٣٥٨٥ : حدَّثْنَا ابُؤ مرُوان الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا إِبُراهِيْمُ بِلُ سَعْدِ عن ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَمْرِهَ الْحَبَرِثُهُ عَنْ عائشة قالتُ قَال رسُولُ اللَّه عَلَيْتُهُ (الاتَقطعُ الْيَدُ إِلَّا فِينَ رَبْعِ دِيْنَادِ فصاعدًا.)

٢٥٨٦ : حدثنا مُحمَّد بْنُ بشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ هشام الْمَخُرُّوْمِيُّ ثَنَا وُهِيْبُ ثِنَا ابُوْ واقِدِ عَنْ عَامِر بُنِ سَعْدِ عَنْ ابَيْهِ عَنَ النَّبِيَ عَيْثُ قَالَ ( تُقُطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِحِنْ ) .

تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جسے اپنے مال کی خاطر قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے۔

ا ۲۵۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے مال ک پاس کوئی آیا اور اس سے لڑائی کی پھراس مالک نے بھی لڑائی کی اور قبل کردیا گیا تو سے شہید ہے۔

۲۵۸۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا مال ناحق مسلم نے فرمایا: جس کا مال ناحق مسلم نے لیمنا جا ہا اور اس کو بچانے میں بیقل کر دیا گیا تو میں بیشہید ہے۔

### چاہے: چوری کرنے والے کی صد (سزا)

۲۵۸۳: حضرت ابو ہرمر ورضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چور پر اللہ کی اعنت ہوا تذاجراتا ہے انجام کا راس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے اوررس جراتا ہے انجام کا راس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے۔ چراتا ہے انجام کا راس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے۔

۳ ۲۵۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک ڈھال جس کی قیمت تین درہم مختمی کی وجہ ہے ہاتھ کا ٹا۔

۲۵۸۵: حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گرچوتھائی ویتاریا اس سے زیادہ چوری کرنے پر۔

۲۵۸۶: حضرت سعد رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: وُ حال کی قیمت جوری کرنے ہر چورکا ہاتھ کا ٹا جائے۔

ضلاصة الباب بهٰ دوسرے کی چیز چھپا کر لینے کوسرقد (چوری) کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں سرقد یہ ہے کہ عاقل باٹ شخص کی دوسرے کی الیں چیز چھپا کر لے لے جس کی قیمت سکہ دار دس درہموں کے برابر ہواور مکان یا کسی محافظ کے ذریعہ سے محفوظ ہو۔ پھر اہل ظاہر اور خارجیوں کے نز دیکہ ہاتھ کا شنے کے لئے کوئی مقدار معین نہیں کیونکہ آیت میں اطلاق ہے۔ جواب یہ ہے کہ پھرتو گندم کے ایک دانہ پر بھی ہاتھ کا ٹنا چاہئے حالا نکہ اس کا کوئی قائل نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے ہاں رابع دینار میں اور امام مالک کے نز دیک تین درہم میں قطع یہ ہے احادیث ہاب ان کی دلیل ہیں۔ حفیہ کے نز دیک چوری کا نصاب ویں درہم میں میں کے تند دیں میں ہے کہ قطع یہ (ہاتھ کا ٹنا) نہیں مگر دی درہم میں۔ حضرت ابن محرضی اللہ تعالی عنہما فر ماتے ہیں کہ جس ڈھال میں ہاتھ کا ٹاگیا تھا اس کی قیمت دیں درہم تھی۔

( نسائی ٔ این الی شیبهٔ وارقطنی احمر این را ہویہ )

### دېاپ: باتھ گردن میں لئکا نا

۲۵۸۷: حضرت ابن محیریز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید ہے ہاتھ گردن میں لٹکانے کے متعلق وریا فت کیا تو فرمایا سنت سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کا ہاتھ کا ان کر اس کی گرون میں لٹکایا۔

### ٢٣ : بَابُ تَعُلِيُقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ

٣٥٨٤ : حَدَّقَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اَبُو بِشُرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَارٍ وَ آبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْنِي بُن خَلَفٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَارٍ وَ آبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْنِي بُن عَطَاءِ ابْنِ مُقَدَّم عَنَ حجَّاجٍ خَلْفٍ قَالُوا ثَنَا عُمَرُ بُنْ عَلِي بُن عَطَاءِ ابْنِ مُقَدَّم عَنَ حجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحيرِيْزٍ قَالَ سَالُتُ فَضَالُةَ ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحيرِيْزٍ قَالَ سَالُتُ فَضَالُةَ ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحيرِيْزٍ قَالَ سَالُتُ فَضَالُةَ ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحيرِيْزٍ قَالَ سَالُتُ فَضَالُةَ ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ مَعْدُولًا عَنِ ابْنِ مُحيدٍ فَقَالَ السُّنَّةُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ الْمَدِ فِي الْعُنْقِ فَقَالَ السُّنَّةُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ الْمَدِ فِي الْعُنْقِ فَقَالَ السُّنَّةُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ الْمَدِ فِي الْعُنْقِ فَقَالَ السُّنَّةُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ الْمَدِ فِي الْعُنْقِ فَقَالَ السُّنَةُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ الْمَالِكُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْقِ الْمُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمَهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَقُهُا فِي عُنُهِ هِ .

<u> خلاصیة الراب بی</u> به باتھ اس لئے لٹکانے کا تھم ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور چور کی دوسر دل کوعبرت ہو۔

### چا*پ: چوراعتراف کر*لے

۲۵۸۸: حفرت عمر و بن سمره بن خبیب بن عبد مش رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے الله کے رسول میں فلال قبیلہ کا اونٹ چوری کر جیٹا۔ آپ مجھے پاک کر و بیجے نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کو بلا بھیجا انہول نے عرض کیا کہ ہمارا اونٹ کم ہوا ہے۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے تکم دیا تو عمر و رضی الله عنه کا ہاتھ کا ٹ ویا گیا حضرت نقلبہ رضی الله عنہ کا ہاتھ کا ٹ ویا گیا حضرت نقلبہ رضی الله عنہ کا ہاتھ کا ٹ ویا گیا حضرت نقلبہ رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا ہاتھ کا ٹ کر گرا تو میں ویکھا فرماتے ہیں کہ جب ان کا ہاتھ کا ٹ کر گرا تو میں ویکھا

### ٣٣ : بَابُ السَّارِقِ يَعُتَرِفُ

يَقُولُ الْكُحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ اَرْدُتِ انْ تُدْخِلِي ﴿ لَى إِلَّهِ اللَّهِ عَلَي كَرويا تيرا ﴿ اراوه جَسَدِي النَّادِ .

قَالَ ثَعُلَبَهُ أَنَا أَنْظُورُ إِلَيْهِ حِنْنَ وَفَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ ﴿ رَبَاتُهَا وَهُ كَهِدَ ہِے تَصْمُمَا مُتَعَرِيقِينِ اللَّهُ كَ لِيُ جِن جَس تھا کہ میرے پورےجسم کو دوزخ میں جمجوائے۔

كتأب الحدود

خ*لاصیۃ الباّ ب* 🎓 بیصحابے شان تھی ان کے دور میں چوری کرنے کے بعد یا زنا کا ارتکاب ہوجانے کے بعد حق نعالیٰ شانہ ہے بہت خائف رہتے جب تک اپنے اور پر حد جاری نہ کروا لیتے تب تک چین نہ لیتے تھے حق تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے اوران کواو نیجے اونچے مرتبے ملیں گے اِس تو بہ کی وجہ ہے وہ لوگ اس حالت میں بھی اس زیانہ کے بڑے اولیاءاور برسر گول ہے توت ایمان میں بڑھ کرتھے۔

### ٢٥ : بَابُ الْعَبُدِ يَسُرِقُ

٢٥٨٩ : حَدَّثُنَا ٱللَّهُ يَكُرِ لِنُ آبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا ٱللَّهُ أَسَامَةَ عَنَّ ابِي عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ أَبِي سَلَّمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ إِذَا سَرَقَ الْعَبُدُ فَبِيعُوهُ وَلَوُ

• ٢٥٩ : حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ تسمِيْجِ عَنْ مَيْسَهُ وَن بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَّ عَبُدًا مِنُ رَقِيْتِ الْحُمْسُ سُرَقٌ مِنَ الْحُمْسِ فَرُفِعَ ذَٰلِكَ إِلَى النَّبِيّ عَيْثُ فَلَمُ يَفُطَعُهُ وَقَالَ ( مَالُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ سَرَقَ يَعَضُهُ

### ٢٦ : بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالُمُخُتَلِس

ا ٢٥٩ : حَـدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ فَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ ( لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ.) ٢٥٩٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحُينَى ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَاصِمٍ بُنِ جَعُفَرِ الْمِصْرِيُ ثَنَا الْمُفَطَّلُ ابْنُ فُضَالَةَ عَنُ يُؤنُسَ بْنِ يُزِيَّدُ غَنِ الْنِ سُهَابِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ عَنُ أَبِيَّهِ

### ِ چِاہے: غلام چوری *کرے تو*

٢٥٨٩ : حضرت ايو بريره رضي الله تعالى عند بيان فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب غلام چوری کرے تو اسے ﷺ ڈالوا گرچہ نصف او قیہ کے عوض ہی کیے۔

• 9 ۲۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے سرحس کے ایک غلام نے خس میں سے بی چوری کی نبی صلی الله علیه وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو آ پ نے اسكا ہاتھ نه كا ثا اور قرما يا كه الله بى كا مال ہے اس كا سمجھ حصہ بعض نے چوری کیا ہے۔

### چاہے:امانت میں خیانت کرنے والے لوشخ والے اورا چکے کا حکم

ا ۲۵۹: حضرت جابرین عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے ارشاد فرمایا: خیانت کرنے والے لوشنے والے اور ایکے کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔ ٢٥٩٢ : حضرت عبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم كوييه ارشاد فرمات سنا: أيكي كا باتھ نه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ ( لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَلِسُ قَطَّعٌ ).

### ٢٧ : بَابُ لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَ لَا كُثَر

٣٥٩٣ : حَدَثنا عَلِي بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ يَحْدَثِهِ بِيَعْ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَبَهِ يَحْدَثِي بُنِ حَيَّانَ عَنُ عَبَهِ يَحْدَثِي بُنِ حَيَّانَ عَنُ عَبَهِ وَالسِيعِ ابْنِ حَبَّانَ عَنُ مَا فَعَ بُنِ حَدِيْجٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَالسِيعِ ابْنِ حَدِيْجٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْحٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْحٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْحٍ فَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْحٍ فَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْحٍ فَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْحٍ وَ لَا تَحْدِي .

٢٥٩٣: حَدَّ فَنَا هِشَامُ بُنُ عَدَّارِ فَنَا سَعُدُ ابْنُ سَعِيْدِ الْمَنْ سَعِيْدِ الْمَنْ سَعِيْدِ الْمَنْ مَعْ فَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ الله عَلَا الله عَلْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَ

، ۱۹ جے۔ چاہیے: پھل اور گاہھہ کی چوری پر ہاتھ نہ

### كاثاجائے

۲۵۹۳: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه بیان فرمات جس که الله که رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: پھل اور گابھه کی چوری بر ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔ جائے۔

۲۵۹۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھل اور گا تھدکی چوری پر ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔

<u>ظلاصة الراب</u> ہے اس فعل کی وجہ سے حداس لئے جاری نہ ہوگی کہ مرقہ کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی ۔ کثر گا بھا جو پھل کے اندر سے سفید سفید نکلتا ہے اس حدیث کی بناء پر امام ابو حنیفہ کا ند ہب سے ہے کہ سبز یوں اور کھجور اور میوے کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گالکڑی گھاس وغیرہ کواس پر قیاس کیا جائے گا امام شافعی فرماتے ہیں اگر میہ چیزیں محرز ہوں جسے باغ کی جارہ یواری میں یاکسی مکان میں تو ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

### ٢٨ : بَابُ مَنُ سَرَقٌ مِنَ الْحِرُزِ

٢٥٩٥ : حَدَّثُنَا أَيُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً ثَنَا شَبابَةً عَنْ مَالِك بُنِ آنَسِ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوانَ عَنُ مَالِك بُنِ آنَسِ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوانَ عَنُ آبِيهِ أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَ هُ فَأَجِدَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَامَرَ بِهِ رَأْسِهِ فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَامَرَ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَامَرَ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَامَرَ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللهِ فَلَهُ أَدُهُ هَذَا النَّهِ لَمُ أُدِدُ هَذَا رَدُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ مَا لَيْ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ مَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم وَهُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسِلُم وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَاللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٢٥٩ : خــ دُثَـنَا عَلِي بُنْ مُحمَّدِ ثَنَا أَبُوْ أَسَامَةً عَن الْوَلَيْدِ
 بُــن كَثِيْــر عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا

### بان: حرز میں سے چرانے کابیان

۲۵۹۵: حفرت صفوان مسجد میں سو گئے اور اپنی چا در سر
کے نیچے رکھ لی کسی نے چا در استخدسر کے نیچے سے تکال لی
وہ اس چور کو نبی کے پاس لائے۔ نبی نے (چوری ثابت
ہونے پر) تھم دیا کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے تو صفوان نے
عرض کیا میر امیہ مقصد نہ تھا ( کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے بلکہ
کوئی بلکی می سز اتبحویز فرما دیں) میری میہ چا در اس پر
صدقہ ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا: اگر ایسا کرنا تھا تو
میرے یاس لانے ہے قبل کیوں نہ کیا۔

۲۵۹۲: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ﷺ سے روایت ہے کہ قبیلہ مزینہ کے ایک مرو نے نبی سے پھلوں کے

من مُزينة سال النبى صلى الله على وسلم عن الشمار فقال ( مَا أَحَدُنى أَكُمامه فَا حُتُمِلَ فَهُمنه وَمِثُلُهُ مَعَه وما كان من البحرين فَفِيه القطع إذَا بَلغ ثمن المجنّ وَإِنْ أكل وَلَمُ البحرين فَفِيه القطع إذَا بَلغ ثمن المجنّ وَإِنْ أكل وَلَمُ باخُدُ فَلَيْس عَلَيْهِ ) قَالَ الشَّاةُ الحريسةُ منهن يا وسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال ( قَمَنُها وَ مِثْلُهُ مَعهُ والنّكال و ما كان في السُمراح فَفِيه القطع إذَا كان مَا يَاخُدُ مِنْ ذَلِكَ ثَمن الْمِجنّ )

متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: جوخوشوں سے تو ڑ

کرساتھ لے جائے تو اس پردگنی قیمت ہے اور جوجرین

( محجور خشک کرنے کی جگہ ) سے لے جائے تو اسکا ہاتھ

کشے گابشر طیکہ ڈھال کی قیمت کے برابر ہوا وراگر یکھ کھالے

اورساتھ اٹھائے نہیں تو اس پرکوئی سز انہیں اس نے عرض کیا

اگر بکری محفوظ ہو اس کا کیا تھم ہے اے اللہ کے رسول؟

فرمایا: دگئی قیمت اور سز ابھی اور جو باڑے میں ہوتو اسکی وجہ

فرمایا: دگئی قیمت اور سز ابھی اور جو باڑے میں ہوتو اسکی وجہ

سے ہاتھ کئے گئے بشر طیکہ وہ ڈھال کی قیمت کے برابر ہو۔

ضاصة الراب به جهر جمهورائر كيزويك ہاتھ كانے كے لئے حرزيعنى مال كامحفوظ ہونا ضرورى ہے۔اس حديث سے يہ معلوم ہوا كدا ترميح ميں يا جنگل وغيره ميں كوئى مال كى حفاظت كرنے والا موجود ہوتو وہ محرز ہے اس مال كے جرمانے ميں ہاتھ كانا جائے گا۔ بيحديث ابوداؤونسائى موطاامام مالك ميں بھى موجود ہے۔

### ٢٩: بَابُ تَلْقِيُنِ السَّارِقِ

٢٥٩٤ : حَدْثَفَ هِ شِمَاهُ بِنُ عَمَّادٍ ثَنَا سَعِيدُ بِنُ يَحْيَى اللهُ اللهُ عَمَّادُ بِنُ سَلَمَة عَنُ إِسْحَاقٌ بَنِ ابِي طَلَحة سِمِعُتُ ابِهَ الْمُعَدِّدِ مؤلى أَبِي فَرَّ يَذُكُو انَّ أَبَا أُمَيَّةً رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم أَتِى بِلِصَّ عَنْهُ المَعَاعُ فَقَالَ رَسُولُ فَاعْتَرِفَ اعْتَرَافًا وَلَمْ يُوجَدُ مَعْهُ الْمَعَاعُ فَقَالَ رَسُولُ فَاعْتَرِفَ اعْتَرَافًا وَلَمْ يُوجَدُ مَعْهُ الْمَعَاعُ فَقَالَ رَسُولُ فَاعْتِرِفَ اعْتَرَافًا وَلَمْ يُوجَدُ مَعْهُ الْمَعَاعُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم ( مَا إنحالُك سَرَقَت ) قَالَ بِلَى فَامَر بِهِ فَقَطع فَقَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم ( قَالَ بَلَى فَامَر بِهِ فَقَطع فَقَالَ اللهِ ) لَلْهُ وَ اتُوبُ اللهِ ) النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم ( قَلُ السَعَغُفِرُ اللّهُ وَ أَتُوبُ اللهِ ) قَالَ اللهُ وَ أَتُوبُ اللّهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ ) قَالَ اللهُ وَ أَتُوبُ اللّهِ عَلَيْهِ ) قَالَ اللّهُ وَ أَتُوبُ اللّهِ عَلَيْهِ ) مَا اللهُ مَن الله فَ الله فَي الله فَالَ ( اللّهُمَّ ثُبُ عَلَيْهِ ) فَالْ السَعَغُورُ اللّهُ مَ أَنُوبُ اللهِ ) مَا الله مَنْ الله مَا الله وَ الله وَ الله فَي اللّه اللهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

### چاپ: چورکوتلقین کرنا

خلاصة الراب بيك ال حديث سے ثابت ہوا كه حد سے سارے گناہ معاف نہيں ہوتے ۔ قاضى فرماتے ہیں كه حاكم كو چاہئے كہ چوركور جوع كی تلقین كرے ۔ جمہورائمہ كے نزويك ايك مرتبدا قراركرنے سے قطع بدواجب ہوجاتا ہے۔

### ٣٠: بَابُ الْمُسْتَكُرَهِ

٣٥٩٨ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَيْمُونَ الرَّقِيُّ وَ ايُّوبُ بُنُ مُحَمَّدِ الُـوَزَّانُ و عَبُـدُ اللُّه ابُـنُ سَعِيْدٍ قَالُوا ثَنَا مَعَمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْسَانِهَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ابْنِ وَابْلِ عَنُ أَبِيْهِ قَالَ اسْتُكُرِهُتُ امْرَأَةٌ عَلَى عَهَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَدَرَأُ عَنُهَا الْحَدُّ وَ اقَامَهُ عَلَى الَّذِئُ أَصَابُهَا وَ لَمُ يَذُكُرُ أَنَّهُ جَعَلَ

### ا ٣ : بَابُ النَّهِي عَنُ اِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي المسساجد

• • ٢ ٢ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمِّحِ ٱثْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيَعَةً عَنْ مُحمّد بُنِ عَجُلانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرُو بُنِ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ

٢٥٩٩ : حَدَّثَنَا سُوَيُدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ حَ: وَحَـدَّثَمْنَا الْمَحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ ثَنَا أَبُو خَفُصِ ٱلْآبَّارُ جَمِيُّعًا عَنُ اِسْسَمَاعِيْلَ ابْنِ مُسْلِمِ عَنْ عَمُرِو ابْنِ دِيْنَادِ عَنْ طَاؤْسِ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ قَالَ ﴿ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾.

عَنُ ابِيُهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهَى عَنُ إِقَامَةَ الْحَدِّ

فِي المساجد.

<u>خلاصیة الراب ہے</u> ﷺ مسجد کے احترام کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اگر حد جاری ہو گی تو محدود چینے گا اور چلائے گا مساجد میں آ واز بلندکرنا گناہ ہے۔ ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں مسجدوں میں آ وازیں بلند کرنا حرام ہے اگر چہ ذکر ہی کیوں نہ ہوآ ج کل لوگ سیاجد کا احترام نہیں کرتے اکثر بدعات مسجدوں میں کرتے ہیں او کچی او کچی آ وازیں نکالتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے۔

### ٣٢ : بَابُ المَّعُزِيُرِ

١ • ٣ ٦ : حــ دُثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمِّحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعَدٍ عَنُ يزيد بن أبئ حبيب عَنْ بُكيْرِ بن عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْاشَجَ عَنْ ا سُلِيْهُانَ بُنِ يَسَارِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ جَابِرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ

### باب: جس برز بروسی کی جائے

۲۵۹۸ : حضرت واکل رضی الله تعالی عنه بیان فریاتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت سے زیروئ کی گئی تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد معاف فرما دی اور اس کے ساتھ کرنے والے پر حد قائم فر مائی اوریپه ذکرنہیں کیا کہاس عورت کو مېر دلوا يا \_

# چاہی:مسجدوں میں صدود قائم کرنے سے

 ۲۵۹۹ : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے ر وایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فر مایا: مساجد میں حدود قائم نہ کی جائمیں۔

٣٧٠٠ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنہما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجدوں میں حد قائم کرنے کی مما تعت ارشاد فر مائی

چاپ:تعزيركابيان

۲۹۰۱ : حضرت ابو برده بن نیار رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشا د فر ما یا کرتے ہتھے کہ اللہ غز وجل کی حدود کے

جائیں۔

عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ بُرْدَة بُن نِيارِ انَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْتُ كَان يَقُولُ ( لَا يَجُلُدُ احدٌ فؤق عشر جلداتِ اللَّا فِي حدٌ من خدُود اللّه.)

۲۱۰۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دس کوڑوں سے زیادہ سزامت دو۔

علاوہ میں سی کو دس کوڑوں سے زیادہ نہ مارے

خلاصة الهاب التعلیم و کروات میں کہ بھارے اسحاب نے کہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سحابہ کرام رضی التدعنیم وس کوڑوں سے زیادہ مارتے تھے۔ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعزیر کی اکثر مقدار انتالیس کوڑے امام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چچتر کوڑے ہیں۔ امام محد رحمۃ اللہ علیہ کوبعض نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہا ہے اوربعض نے امام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔

### ٣٣ : بَابُ الْحَدُّ كَفَّارَةٌ

٢٦٠٣ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى ثَنَا عَبُدُ الْوِهَابِ وَابْنَ ابِي عَدِي عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي قَلابة عَنْ آبِي الْاشْعَتِ عَنْ خَادة بُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَيْضَةً (من غَنْ عُبَادة بُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَيْضَةً (من أَصَاب مِنْكُمُ حَدًّا فَعُجِلَتُ لَهُ عَقُوبَتُهُ فَهُو كَقَارَتُهُ و إلّا فَامْرُهُ الى الله ).

٢١٠٣ : حدثنا هرون بن عبد الله الحمال نا حجاج بن مسحمه ثنا يُونس ابن آبي اسحاق عن ابن اسخاف عن ابن اسخاف عن ابن اسخ جحيفة عن على قال قال وسؤل الله صلى الله عليه الله عن الله المناهد المناهد الله المناهد الله المناهد الله المناهد الله المناهد الله المناهد الله المناهد المناهد الله المناهد المنا

### بِأْبِ: حد كفاره ہے

۲۱۰۳: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنے فرمائے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں جو بھی حد (کے موجب) کا مرتکب ہوا پھر اسے جلدی (دنیا میں) مزامل گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے ورنہ اس کا معاملہ اللہ کے سیرد ہے۔

۲۹۰۳: حضرت علی کرم القد و جہد فرماتے ہیں کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس سے دینا میں کوئی گناہ سرز دہوا پھراسے سز ابھی مل گئی تو اللہ تعالی انصاف فرمانے والے ہیں اپنے بندہ کو دوبارہ سزانہ دیں گلام اور جس نے دنیا میں گناہ کا ارتکاب کیا پھراللہ نے اس پر اور دال دیا تو اللہ عبر بان ہیں جومعاف کر دیں دوبارہ اس کی بازیرس نے فرمائیس گے۔

خلاصیة الراب به الله الله بارے میں علما ، کے دوقول میں بعض علما ، کے نزویک حدود سے گناہ معاف ہو جاتا ہے اور بعض "ملما وفر ماتے میں کد گناہ کی معافی کیلئے تو بہ ضروری ہے اس کی دلیل کئی ہیں ان میں پہلے ابوا میہ محزومی کی حدیث گزرچکی " ہے کہ آپ نے چورے فرمایا جب اس کا ہاتھ کا ٹا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہے استعفار کرو۔

### ٣٣ : بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امُوَ أَيِّهِ رَجُلًا

٢٦٠٥ : حَدَّفُتُ ٱلْحَمَدُ لِنُ عَبُيْدِ وَمُحَمَّدُ اللَّ عَبَيْدِ السديني أبو عُبَيد قالا ثنا عَبَد الْعَزيْر بُن مُحَمَّدٍ الدُرَاوَرُدِي عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ أَنَّ سَعْدَ بُنَ عُبَادَةُ الْآنُصارِيُّ رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بِيا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقُتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ (كَا) قَسَالُ سَعَدٌ بَلَى وَالَّذِي ٱكُومَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( السَمَعُوا مَا يَقُولُ سَيَّدُكُمُ ﴾ .

٢ ٢٠١ : حَدَّثنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنِ الْفَصَّلِ بُن وَلَهُم عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيْصَةً بُن حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةً بُن المُستحبَق قَالَ قِيلَ لِآبِي ثَابِتِ سَعْدِ ابْن عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتُ آيَةُ الْمُحَدُّودِ وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا: أَرَأَيْتَ لَوُ أَنْكَ وَجَدُّتَ مَعَ امْراتِكَ رَجُلًا اىَ شَيْئَ كُنْتَ تَنصَنْعُ قَالَ كُنْتُ ضاربَهُمَا بالسَّيْفِ أَنْتَظِرُ حَتَّى اجِيِّ بِأَرْبَعَةِ إِلَى مَا ذَاكَ قَدُ قطى حَاجَتُهُ وَذَهَبَ اوُ أَقُولُ رَآيَتُ كَذَا وَكَذَا فَتَطُوبُو فِي الْحَدُ وَالا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً آبَدًا قَالَ فَذُكِرَ وَلِكَ لِنُّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمٍ فَقَالَ ﴿ كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ﴾ ثُمَّ قَالَ ﴿ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَسَابُعَ فِي ذَٰلِكَ السُّكُرَانُ وَالْغَيْرَانَ ﴾ .

قَالَ أَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ يَعْنِي أَبُن مَاجَةَ سَمِعَتُ أَبَا زُرُعَةَ يَقُولُ هَاذَا حَدِيْتُ عَلِيَّ بُن مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ وَفَاتَنِي مِنْهُ. میں کہ میں نے ابوز رند کو بیفر ماتے سنا کہ بیروایت علی بن طنافسی کی ہے اور مجھے اس میں ہے پچھے بھول ہوگئی۔

باب : مرداین بیوی کے ساتھ اجنبی مردکو

۲۹۰۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عباوہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم )! مردا بی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو یائے کیا اس غیر مرد کوتل كرسكتا ہے۔اللہ كے رسول صلى اللہ عليه وسلم نے فر مايا: منبیں ۔حضرت سعد نے کہا کیوں نہیں عشم اُس ذات کی جس نے حق کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوعزت وی تو الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سنوتنها را سروا رکیا کہدر ہاہے۔

٢٦٠٦: حضرت سلمه بن حبق فرمات بيس كه ابونا بت سعد بن عيادةٌ بهت غيور مرد نظے جب حدود كى آيت نازل ہوئی تو کسی نے ان سے کہا بتا ہے اگر آ ب اپن اہلیہ کے ساتھ کسی مرد کو دیکھیں تو کیا کریں گے۔ کہنے گئے میں ان دونوں کو تلوار ہے ماروں گا کیا میں انتظار کروں يهاں تك كەجارگوا ەلا ؤں اوراس وقت تك و ە اپنا كام بورا کر کے فرار ہو چکا ہو یا میں کہوں کہ میں نے بیا یہ دیکھا تو تم مجھے حدلگاؤ کے اور مجھی بھی میری گواہی قبول نہ کرو گے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا تذكر وكسى نے كرديا تو آپ نے فرمايا: تكوار ہى كانى گواہ ہے۔ پھر فر مایا تہیں کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ نشکی اور غیرت مندمسلسل ایسا کرنے لکیں کی امام ابن ماجہ کہتے

لے کہ لوگ قبل کردیں بھرموا خذہ ہوتو پیالزام نگادیں حالا تک واقع میں ایبانہ ہولنداا گرکوئی ایس حالت میں قبل کردے تو اس کوقصا صافتل کیا بنے گاالبت اگروہ اینے بیان میں سچا ہوتو آخرت میں اس ہے مواخذہ نہ ہوگا۔ داننداعلم (عمیرالریسید)

خااصة الراب ہما آپ کا مطلب بيتھا كه جمعن ت سعدگا بيكها بظام غيرت كى وجہ سے معلوم : وتا ہے مگر مجھے واس سے زيادہ غيرت ہوئے اللہ غيرت كى وجہ سے معلوم : وتا ہے مگر مجھے واس سے زيادہ غيرت ہے اس پر بھی اللہ تعالى نے جوشر ليعت كا تھم نازل كيا اس پر چلنا بہتر ہے۔ جمہورا نمد فرماتے ہیں كدا گركوئى آ دمی اپنی نيوى كے پاس سی مردئو پاكرتن كر ہے تو وہ بھی قصاصا قتل كيا جائے گا مگر جب گواہ قائم كر ہے زنا ہر۔

#### ٣٥ : بَابُ مَنُ تَزَوَّ جَ امْرَاَةَ اَبِيْه مِنُ بَعُدِه مِنُ بَعُدِه

## باب: والدك انقال كے بعد أس كى الميه سے شادى كرنا

۲۹۰۰ تفرت براء بن عازب رضی الله عند قرات بین که میرے مامول (بہشیم راوی نے ان کا نام حارث بن عمرو بتایا ہے) میرے قریب سے گزرے اور نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا با ندھ دیا تھا میں نے ان کو جھنڈا با ندھ دیا تھا میں نے ان کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ایک مروی طرف بھیجا کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ایک مروی طرف بھیجا ہے جس نے والد کے انتقال کے بعد اس کی الجیہ سے شادی کرنی اور جھے تھم دیا ہے کہ اسکی گردن اڑا دوں۔ شادی کرنی اور جھے تھم دیا ہے کہ اسکی گردن اڑا دوں۔ بین کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے جھے ایک مرو بین کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے جھے ایک مرو بین کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے جھے ایک مرو کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی المیہ سے شادی کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی المیہ سے شادی کی کہ میں اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال ضبط کر لیا لوں۔ (لیعنی اُسے قبل کر کے اُس کا مال ضبط کر لیا

عائے)۔

<u>خلاصیۃ الما ب</u> ہی ان احادیث کی بناء پرائمہ ثلاثہ کے نز دیک باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے پرحد جاری ہوگی امام ابو حنیفہ کے نز دیک حد جاری نہ ہوگی حضور سلی اللہ ملیہ وسلم نے تعزیرِ اُقتل کرایا تھا۔

#### ٣٦ : بَابُ مَنِ ادَّعَى اِلَى غَيُرِ أَبِيهِ وَتَوَلِّى غَيُرَ مَوَالِيْهِ مَوَالِيْهِ

٢٦٠٩ : حَدَّثَنَا اللهِ بِنْ عُثَمَانَ بُنِ خُفَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ الطَّيْفِ ثَنَا عُلُ اللهِ بُنْ عُثَمَانَ بُنِ خُفَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ اللهِ بُنَ عُثَمَانَ بُنِ خُفَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بُن جُبَيْرٍ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ عَنْدٍ آبِيهِ اوْ تَوْلَى عَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اجْمِعِيْنَ ) -

٢١١٠ : حدد ثنا على بن محمد ثنا أبو معاوية عن عاصم الاخول عن آبى عضمان النهدي قال سجعت سعد وأبا بكرة وضى الله تعالى عنهما وكل واجد منهما يقول : سجعت أذناى ووعى قلبى محمدا صلى الله عليه وسلم يقول (من ادعى إلى غير آبيه وهو يعلم أنه غير آبيه فالجنة عليه حرام).

الكريم عن مُحمَّد بن الصَّبَاحِ الْبَانَا سُفَيَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَن عَمُرِو قَالَ: قَالَ الْكَريْمِ عَنْ مُحِاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَن عَمُرِو قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ ( مَنِ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ رسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ ( مَنِ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ ( مَنِ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمُ يُرخُ رائِحة البَحَثَة وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوجِدُ مِنْ مَسِيرَة حَمْسَ مَانَة عَام ) .

باپ(یا اُس کے قبیلہ) کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا اور اپنے آتا واک کے علاوہ کی مسی کو اپنا آتا تا تا تا

۳۱۰۹: حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: جس شخص نے اپنے باپ (یااس کے قبیلہ) کے علاوہ کسی اور طرف نسبت کی یا جس غلام نے اپنے آتاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی تو اس یراللہ کی اور فرشتہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

۳۱۱۰: حضرت سعد اور حضرت ابو بکر رضی الله عنهما میں سے ہرایک نے بید کہا کہ میر ہے دونوں کا نوں نے سنا اور میر ہے دونوں کا نوں نے سنا اور میر ہے دل نے حفوظ کیا کہ محمصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : جس نے باپ (یا اس کے قبیلہ) کے علاوہ کی طرف اپنی نسبت کی حالا انکدا ہے معلوم بھی ہے کہ یہ میرا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔

۱۲۱۱: حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ باپ (یا اس کے قبیلہ) کے علاوہ کی طرف اپنی نہیت کی تو جنت کی خوشبو بھی نہ سو بھے گا حالا نکہ جنت کی خوشبو یا کچے سوسال کی مسافت ہے محسوس ہوتی ہے۔

<u>خلاصیة الهاب</u> الله معلوم ہوا کہ بیخت گناہ ہے جنت حرام ہونے سے مرادیہ ہے کہ جواس فعل کو جائز سمجھے تو وہ کا فر ہو جائے گااہ رکا فریر جنت حرام ہے۔ یا بیتشد دا فریا یا کیونکہ مسلمان ایمان کی بدولت ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔

## دِابِ: سی مرد کی قبیلہ ہے فی کرنا

۲۹۱۴: حضرت اضعف بن قیس رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ کندہ کے وفد کے ساتھ اللہ ک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سب

#### ٣٠ : بَابُ مَنُ نَفَى رَجُلًا مِنُ قَبِيلَةٍ

٢٦١٢ : حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بُلُ آبِي طَيْبَة ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ح: وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنِي ثَنَا صَمَّادُ بُنُ يَحْنِي ثَنَا صَلَمَة ع: وَ حَدَثْنَا هَارُونَ ابْنُ حَيَّانَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ سَلَيْمَانُ بُنُ حَرُب ح: وَ حَدَثْنَا هَارُونَ ابْنُ حَيَّانَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ

العربية ابن المعيرة قالا ثنا حمّاد بن سلمة عن عقيل ابن طلحة السلمي عن لمسلم ابن هيضم عن الاشعث بن قيلس قال آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني الا أفضلهم فقلت يارسول الله ! السفم منا فقال ( نحل بنو النظر كنانة لا نقفوا أمنا ولا تنتفى من ابنا).

قَال فَكَانَ الْاشْعَتُ بُنَ قَيْسِ يَقُولُ لَا أُوْتَى بِرَجُلِ نَفَى رَجُلًا مِنَ قُولِينِ مِن النَّصُرِ بَن كنانة اللا جَلَّدُتُهُ الْحَدَدِ.
الْحَدَدِ

#### ٣٨ : بَابُ الْمُحَنَّثِينَ

٣ ١ ٣ : حدَّث المُحسَنُ بُنُ ابِي الرَّبِيعِ الْجُرُجانِيُّ أَنْبَالَا عبد الرزّاق الحبريني ينخيني بن العَلاء الله سبع بشر بن نُميْرِ أَنَّهُ سِمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ إِنَّهُ سِمِعَ يزيُد بُنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سبميع صيفُوَان بن أُمَيَّة قَالَ كُنَّا عَنُدَ رِسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَجاء عَمُرُو بُنُ مَرَّة فقال يا رسُول الله صلَّي الله عليه وسلَّمان الله قد كتب على الشُّقُوة فما أرَّانِي أَرْزِقُ إِلَّا مِنْ دُفِّي بِكُفِّي فَأَذِنَّ لِنِي فِي الْعَناءَ فِي غَيْرِ فَاحِسْةٍ فقال رسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ( لا آذَنُ لك ، ولا كرامة ولا نعْمَة عَيْن كَذَبْت أَيْ عُدُوَّ اللَّه لقدُ رَزِقَكَ اللَّهُ طيبًا خلالًا فَاخْتُرْتُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ رَزِّقَهِ مَكَانَ مَا احل الله عزّوجل لك مِنْ خلاله ولو كُنْتُ تَقَدَّمْتُ اللِّك لفعلْتُ بك وفعلُتُ قُمْ عَنِّي و ثُبِّ الى اللَّهِ اما انك أن فعلست بغد التقدمة الك صبربتك ضربها وجميعا وحلفت رأسك مثلة و نَفَيْتُكُ مِنْ أَهُمُلُكُ وَ أَحَلَلْتُ سَلِّبِكَ نَهْبَةً لَفُتُيانَ أَهُلِ

شرکاء وفد مجھے اپنے میں انطال خیال کرتے تھے۔
میں نے عرض کیا: اے القد کے رسول! آپ سلی القد علیہ
وسلم ہم میں سے نہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فر مایا: ہم نظر بن کنانہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ہم اپنی
والدہ پر تہمت نہیں لگاتے اور اپنے والد سے اپنی نفی
نہیں کرتے۔

كتاب الحدود

رادی کہتے ہیں کہ پھراضعت بن قیس فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس اگر کوئی ایسا شخص لایا گیا جو کسی قریش کے متعلق کے کہ کہ تفتر بن کنانہ کی اولا دنہیں تو میں اسکو صد قذف لگاؤ نگا (کیونکہ نبی نے فرمادیا کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولا دہیں )۔

#### پاپ: جيجڙون کابيان

۲۹۱۳: حضرت صفوان بن أمية فرمات بين كه بهم الله كرسول: كى خدمت بين حاضر شفى كه ممرو بن مره آيا اور كهنے لگا: اے الله كے رسول! الله تعالى في مير ے لئے بهتم لكودى تو ميراخيال نہيں كه جمجه روزى طالا يہ كروں) لهذا آپ جمھے بغيرفسق و فجور (يعنى نا چنا اور لوالى حاصل لواطت وغيره) كے گافى كى اجازت نہيں دوں گا اور رسول في فر مايا: ميں مجھے اسكى اجازت نہيں دوں گا اور سول في فر مايا: ميں مجھے اسكى اجازت نہيں دوں گا اور فر مايا: ميں اور نه تيرى آئله كور وزى دى الله كرا اور طال روزى دى چرجوروزى الله في تيرى كون على الله كے وشمن الله كوروزى الله في تيرى كون على الله الله كوروزى الله في تيرى اور نه تيرى آئله الله كوروزى الله في تيرے لئے طال فر مائى اس كى جگہ تو في اس روزى الله كوروزى الله كوروزى

المدينة

فَقَامَ عُمَرُو وبِهِ مِنَ الشُّرِّ وَالْحَزِّي مَا لا يعُلَمُهُ الَّا اللَّهُ .

فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم (هُؤُلاء الْعُصَاةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تُوْبِةٍ حَشَرَةُ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي اللَّهُ نُهَا مُخَنَّتًا عُرُيَانًا لا يُسْتَتِرُ مِن النَّاس بِهُدُبَةٍ كُلُّمَا قَامَ صُرعَ ) .

طرف رجوع وتو بہ کرا ورغور ہے من !اب منع کرنے کے بعدا گرنونے بھراییا کیا تو میں تیری بخت یٹائی کروں گا' در دناک سزا دول گا اور تیری صورت بگاڑ نے کیلئے تیرا سرمنڈ وا دوں گا اور تجھے گھر والوں ہے جدا کر دوں گا اور تیرالباس و سامان لوشامدینه کے جوانوں کیلئے حلال کر دوں گا تو عمرو کھڑا ہوا اور اس پر الیبی ذلت ورسوائی چھائی ہوئی تھی جس کاعلم اللہ ہی کو ہے۔ جب وہ جاچکا تو

نی نے فرمایا: بھی خدا کے نافرمان ہیں جوان میں ہے بغیرتو بہ کے مرجائے اللہ تعالیٰ اس کوروزِ قیامت اس طرح حشر فر ہائے گا جس طرح و نیامیں تھا ہیجڑ ا ہوگا اور ننگالوگوں سے اسکاستر پوشیدہ نہ ہوگا جب کھڑ ا ہوگا گر جائے گا۔

٣٦١٣ : حَدَّتُنَا آبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ هشام بُن عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ ذَيْنَبَ بِنُتِ أُمَّ سَلَمَةَ عَنُ أُمِّ ﴿ ثِيَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ ذَيْنَبَ بِنُتِ أُمَّ سَلَمَةَ عَنُ أُمِّ ﴿ ثِيَّ اللَّهِ بِنَ لِلسَّاسُ مِنْتُ عَبِدَاللَّهِ بِنَ سَلَمَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ إِلَى أَمِيهِ ﴾ كبرر باب أكر الله كل طائف كي فتح وين تو وسلَّم دَخلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخَنَّمًا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبُدِ اللَّهِ بُن ﴿ مِينَهُمْ بِينِ الكِعُورِت وكما وَل كَا جُوجار بثول كے ساتھ أبئ أُمَيَّةَ الْ يَنْفُسِحِ اللَّهُ الطَّائِفَ غَذَا ذَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقُبِلُ بِأَرْبَعِ وَ تُلْبِرُ بِثَمَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ (الحَرجُوهُمْ مِن بُيُوْتِكُمْ).

٣٦١٣: ام المؤمنين حضرت ام سلمة سے روایت ہے کہ آتی ہے اور آٹھ بٹوں کے ساتھ واپس جاتی ہے ( یعنی جب مزتی ہے تو وہی جار بٹ دونوں طرف کے مل کر آ تھ بن ( سلونیس ) جاتے ہیں الغرض وہ موئی اور پُر گوشت اور عرب ایسی عورت کو پسند کرتے تھے ) تو نبیّ نے فر مایا: ان کوایئے گھروں سے نکال ویا کرو۔

خلاصیة الباب 🖈 پیمنٹ وہ ہے جواپے اختیار ہے پیجڑے بن جاتے ہیں ان پرالند تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایسے لوگ تیا مت کے دن ننگے کئے جائمیں گے دوسر ہےلوگوں کوتو اللہ تعالیٰ قدر تی لباس ہے ڈھانپ دیں گے اور مخنث کھلا رہے گا کیونکہ وہ دنیا میں بھی اپناستر کھولتا اور شرم نہ کرتا۔اس حدیث ہے تا بت ہوا کہ گانا بچانا حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے۔ اور پیجھی ٹابت ہوا کہ اہل معاصی وفواحشیت کوذلیل کرتا اوران کا سرمونڈینا درست ہے۔

# المنافق المناز

# كِثَابُ اللَّهِاتِ

# تقتل' قضاص و دبیت کے ابواب

# التَّعُلِيظِ فِي قَتلِ مُسلِم ظُلُمًا

٣١١٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَ عَلِى بُنُ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَ عَلِى بُنُ مُحَمَّدُ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالُوا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاعْمَشْ عَنُ شَخِمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالُوا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاعْمَشْ عَنُ شَخِيعٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ ( اَوَّلُ مَا يُقْطَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ ) .

٢ ١ ٢ ٢ : حَدِّقَ الْمُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٦ ١ ٢ : خــ دُثَنا سَعِيدُ بُنُ يَحْيى بُنُ الْاَزْهَرِ الْوَاسِطِى ثَنَا السَحْقُ بُنُ الْاَزْهَرِ الْوَاسِطِى ثَنَا السَحْقُ بُنُ يُوسِعُ عَنْ اللّهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِى وَابْلِ عَنْ عَاجِمٍ عَنْ آبِى وَابْلِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اَوَلَ مَا يُقْطَى بَيْنَ النّاسِ يَوْم الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ .

٨ ٢ ٢ : خــ دَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا
 السماعيلُ بُنْ آبِئ خالِدٍ عنْ عَبْدِ الرَّحُمْن بُن غانِذٍ عنْ عُقْبة

# چاپ مسلمان کوناحق قتل کرنے کی سخت وعید

۲ ۲۱۵ تحفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : لوگوں کے درمیان روز قیامت سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ ہو

۲۹۱۷: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک جان بھی ناحق قبل ہوتو حضرت آ دم عع کے پہلے بیٹے کو اس کے خون کا گناہ ہوتا ہے اس لئے کہ سب قبل اس نے قبل کا طریقہ جاری کیا۔

٣٦١٧: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات الله عنه فرمات الله عليه وسلم في مايا: روز الله عليه وسلم في مايا: روز قيامت لوگول كه درميان سب سے پہلے خونوں كا حساب ہوگا۔

۲۲۱۸: حضرت عقبه بن عامرجهنی رضی الله عنه فر ماتے بین که الله که رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جوالله

بُن عَامِرِ الْجُهْنِيُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم عنه الله حال مين ملاكه الله ك ما تحد كل وشريك نه رَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا لَمُ يَتُنَدُ بِدُم خَرَامِ دُخَلَ

> ٢١١٩ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الْوَلِيَدُ بُنُ مُسُلِعِ ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ جَنَاحٍ عَنُ آبِي الْجَهُمِ الْجُوْزَجَانِيّ عَنِ البَوَاءِ بُنِ عَازِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُثَلِّكُ قَـالَ ﴿ لَزَوَالَ الدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٌّ ﴾ .

> • ٢ ٢ ٢ : خَـدَّثُنَا عَمْرُو بُنُ زَافِع ثَنَا مَرُوانُ ابْنُ مُعَاوِيَّةَ ثَنَا يَوْيُهُ بُنُ زِيَادٍ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِي هُـرَيُـرَــةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ مَـنُ اَعَــانَ عَلَى قَتْل مُوْمِنِ بِشَيْطُرِ كُلْمَةِ لَقِي اللَّهَ عَزَّوْجَلُّ مَكُتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيُهِ آيسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ .

تخهبرا تا ہواور ناحق خون نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہو

۲۲۱۹: حضرت براء بن عاز ب رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دینا کوفنا كرنا الله كے بال ايك مؤمن كو ناحق مل كرنے سے آ سان اور بلکا ہے۔

٣ ٢٢٠ : حضرت ابو ہر رہے وضی الله عند قر ماتتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے مؤمن کو فمل کرنے میں ایک لفظ بھر بھی مدد کی تو وہ اللہ تعالیٰ ہے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کی دونوں آتھوں کے درمیان تکھا ہوگا'' اللہ کی رحمت سے نا اُ مید''۔

ضلاصیة الراب به شاید مرادیه به که حقوق العباد میں خون کا فیصله سب پہلے ہوگا جس نے ظلما کسی کوقل کیا ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ حدیث ۲۱۲: یعنی قابیل نے دنیا میں بری رسم ڈالی اس لئے اس پر یعنی ناحق قبل کے عذاب کا ایک حصہ رکھا جائے گا ایسی ا حادیث میں بہت غور کی ضرورت ہے۔ جولوگ طرح طرح کی بدعات گھڑتے ہیں اورلوگوں میں مشہور کرتے ہیں ان کوخدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا جا ہے ۔

# ٢ : بَابُ هَلُ لِقَاتِلِ مُؤْمِنِ

٢ ٢ ٢ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّيَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمَادِ الدُّهُنِي عَنْ سَالِمِ بَنِ ابِي الْجَعْدِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ عَدَمُنُ قَتَلَ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ ثَابٌ وَآمَنَ وعَمِلَ صالحًا ثُمَّ الهُندي ؟ قال وَيْحَهُ ! وَ أَنَّى لَهُ الْهُدي سَمِعْتُ نِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ يَقُولُ ﴿ يَجِيُّ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ يوُمَ الْقَيَامَة مُتَعَلِقٌ برأس ضاحيه يَقُولُ رَبِّ! سَلُ هَذَا لِم فَسَلْسِي ) وَاللَّهِ لَقَدُ أَنْزِلَهَا اللَّهُ عَزُّوجَلُ عَلَى نبيَّكُم ثُمَّ مَا

# باد این امومن کوتل کرنے والے ی توب قبول ہوگی

٣٦٢١: حفزت سالم بن الي الجعد كہتے ہيں كه سيد نا ابن عباسؓ ہے اس شخص کے متعلق بو جھا گیا جس نے مسی مؤمن کو قصداً قُلِّ کیا کچرتو به کرلی اور ایمان و اعمال صالحہ کو اختیار کر لیا اور ہدایت پر آ گیا۔ فر مایا :اس پر افسوس' اسکے لئے ہدایت کہاں؟ میں نے تمہارے نی کو یہ فرماتے سنا:'' قاتل ومقتول روز قیامت آئیں گے مقتول قاتل کے سرے لٹکا ہوا ہو گا اور کہدر ہا ہو گا: مجھے کیوں قتل کیا؟''اللہ کی قتم!الندعز وجل نے تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پریہ آیت تازل فر مائی اوراے نازل فرمانے کے بعدمنسوخ نبیں فرمایا۔

> أنْبانا هَمَّامُ بُنُ يحيني عَنْ قَتَادَةً عَنْ أبي الصَّدِّيقِ النَّاحِي عَنْ ابئي سَعِيدِ الْخُدُرِي قال ألا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمَعْتُ مِنْ فِي رسُوْل اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ سَمِعَتُهُ أَذُناى ووعاهُ قُلْبَيُ ر انَ علِيدٌ قتل تسعة وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، ثُمَّ عرضتُ لهُ التَّوْبةُ فسالَ عَنْ اعْلَم أَهُلَ الْآرُض فَدُلَّ عَلَى رَجُل فَاتَاهُ فَقَالَ اللِّي قَتَلُتُ تَسْعَةً و تَسْعِيْن نَفُسًا ، فَهَلْ لِي مِنْ تُوبِةٍ قَال بعد تسعة و تسعين نفُسًا قال فانتصلي سيَّفة فقتلة فأكمل به المائة ثُمَّ عرضتُ لَهُ التَّوْبةُ فَسالَ عن اغلم اهل الأرض عَلْ عَلْ رَجُلَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ مِانَةَ نَفْسَ فَهَلُ لِي مِنْ تمؤيةٍ ؟ قَالَ فَقَالَ ويُحَكُّ وَمَنْ يَخُولُ بَيْنَكُ وَ بَيْنِ التَّوْبَةِ الحرْجُ مِنْ الْقريّةِ الْحَبِينةِ الّتي أنّت فيها الّي الْقرية البضالحة قزية كذا وكذا فاغبد ربك فيها فحرج يريد الْقَرْيَة الصَّالحة فَعَرضَ لَهُ اجْلُهُ فِي الطَّرِيْقِ فَالْحَتْصَمَتُ فِيْهِ ملائكة الرَّحْمَةِ ومَلا يُكُةُ الْعَذَابِ قَالَ الْلِّيسُ اللَّا اوْلَى بِهِ انَّهُ لَمْ يَعْصِبِي سَاعَةً قَطُّ قَالَ فَقَالَتُ مَلا بُكَّةُ الرَّحُمَةِ إِنَّهُ حرج تَائِبًا ) .

قَالَ هَـمَّامٌ فَحَدَّثَنِى حُمَيْدُ الطَّولِلُ عَلْ بَكُرِ لَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الِـيُ رافِعِ قَالَ فَيَعَتْ اللَّهُ عَزُّوجَلَ مَلْكَا فَالْحَسْصَالُوا النِّهِ ثُمَّ رَجَعُوا فَقَالَ الْطُووُا ، اَتَ الْقُرُيتَيْنِ

٣٦٢٢: حضرت ابوسعيد خدريٌ فرمات بين كه كيا مين حمہیں وہ بات نہ سناؤں جو میں نے اللہ کے رسول کی زبانِ مبارک ہے تی' اس بات کومیرے دونوں کا نوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ رکھا کدایک بندے نے ننا نوے جانوں کوفٹل کیا پھراہے تو بہ کا خیال آیا تو اس نے یو چھا کہ اہلِ زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اے ایک مرد کے متعلق بتایا گیا وہ اسکے یاس گیا اور کہا میں نے ننانوے انسانوں کوئٹل کیا ہے تو کیا میری تو یہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا تنانوے انسانوں کو مارتے کے بعد بھی؟ (بھلاتو بہ قبول ہوسکتی ہے) اس نے تلوار سونتی اور اس بڑے عالم کو بھی قتل کر کے سو جانیں بوری کردیں پھراسے تو باکا خیال آیا تو اس نے یو جھا کہ اہلِ زمین میں سب ہے زیادہ علم والا کون ہے اے ایک مرد کے متعلق بتا یا گیا وہ اس کے پاس گیا اور کہا میں نے سو جا نیں قتل کی ہیں کیا میری تو بہ قبول ہو سکتی ہے ؟ اس نے کہا تجھ پر افسوس ہے کون ہے جو تیرے اور توب کے درمیان حاکل ہوا تو اس نایاک علاقہ سے نکل جہاں تو رہتا ہے (اور اینے گناو کرتا ہے) اور فلاں نیک بستی میں چلا جااور اس میں القد کی بتدگی کرتو وہ اس نیک بستی میں جانے کے اراد ہ ہے نکلا رائے میں اس کا وقت یورا

۔ منٹرے این عباس رمنی القدعنما کا ندہب یمی ہے جمہوراٹل سنت کے نز دیک اگر قاتل تو بہ کر لے تو اس کی معافی ہوجائے گی اوران آیت میں خلود سے مرادعرصد دراز تک دوز خ میں رہنا ہے آیت کا ترجمہ میہ ہے اور جوکو کی مؤمن کو تصد آفل کرے اس کی مزاجہم ہے اس میں ہمیشہ رہے کا اوراس پراللہ کا غضب ہوااوراللہ کی لعنت بری اوراللہ نے اس کے لئے بڑا ملذا ہے تیاررکھا۔ (ممبدائر شیرید)

المادل المجار بيداد الم

كانتَ أقْرَبِ فَٱلْحِقْرُهُ بِاهْلِهِا .

قَال قَتَادَةُ فَحَدُثْنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا حَضَرَةُ الْمُوتُ احْتَفَرْ بِنَفْسِهِ فَقَرُبُ مِنَ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ وَباعد مِنَهُ الْفَرْية الصَّالِحَةِ وَباعد مِنَهُ الْفَرْية الصَّالِحَة.

خدَّثُنَا أَلِو الْعِبَّاسِ بُنُّ عَبْدِ اللَّهِ ابْن إسماعيْلَ الْبِغُدادِيُّ ثَنَا عِفَانُ ثَنَا هِمَامٌ فَذَكَرَ نِحُوهُ.

ہو گیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا

حمید طویل نے بھر بن عبداللہ کے واسطے سے سنایا کہ حضرت ابورا فع نے فر مایا کہ اس کے بعد اللہ عزوجل نے ایک فرشتہ بھیجا سب نے اپنا اختلاف اس کے سامنے رکھا اور اس کی طرف رجوع کیا اس نے کہا دیکھوان دونوں بستیوں میں سے کون تی بستی زیادہ قریب ہے جوقریب ہواس بستی والوں کے ساتھ اس میت کوملا دو ۔ قمادہ کہتے ہیں کہ حسن نے ہمیں میہ بھی بتایا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو وہ گھسٹ گھسٹ کرنیک بستی کے قریب ہوا اور بری بستی سے دور ہوا چنا نچہ فرشتوں نے اسے نیک بستی والوں میں شامل کرلیا۔

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

# ٣ : بَابُ مَنُ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْحِيَارِ بَيْنَ احدى ثَلاثٍ

٣٦٢٣ : حَدَثَنَا عُنُمَانُ و اَلُوْ يَكُو ابْنَا ابِنَ شَيْبَةَ قَالا ثَنَا اَلُوْ ٢٦٢٣ : حَفَرتَ ايوشرَى قَرَاعَ فرمات بين كمالله ك ٢٦٢٣ : حفرت ايوشرَى قرَامَا : في الله الله عاليه والمحمل عن وحدَّثُنا اَلُوْ بَكُو وَعُنُمَانُ ابْنَا ابنَ شَيْبَة مَا رسول صلى الله عاليه وسلم في قرمايا : جِسْ تَحْصُ كا حَولَ كيا

باہے: جس کا کوئی عزیز قتل کرویا جائے تو اے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے ۲۶۲۳: حضرت ابو شریح خزاعی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا خون کیا

قَالَا ثنا جِرِيْرٌ وَعَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلِّيْمَانِ جِمِيْعًا عِنْ مُحمَّد بُن السحاق عن السحارث ابن فضيل ( اظُّنَّهُ عن ابُن ابي الْعَوْجاء والسَّمَّة سُفْيَانُ ) عَنْ ابني شُرَيْحِ الْحَزاعِيِّ قال قَالَ رسول الله عَلَيْكُمُ ﴿ مَنْ أَصِيْبِ بِدُمُ أَوْ خَبُلِ وَالْحَبِلُ الْجُوْحِ ) فَهُو بِالْحَيَارِ بَيْنَ إِحْدِي ثَلاثٍ فَإِنَّ ارَادِ الرَّابِعَةِ فَخُذُوا على يديه أنْ يَقْتُلُ أَوْ يَاخُدُ الدِّيةَ فَمَنْ فَعَلَ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا ابدًا ﴾

٣٦٢٣ : حــ قُتُنَا عَلِمُ الرَّحْمَنِ بْنُ ابْرَاهِيْمِ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الوليلة لننا الاوزاعِي حدَّثني يخيي بنُ ابي كثير عن ابي سَلَمَة عَنَّ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ مِنْ قُتِلَ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ مِنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بَحَيْرِ النَّظريْنِ امَّا انْ يَفْتُلُ وَ امَّا انْ يُفْدَى ﴾ .

گیا یا اس کوزخمی کیا گیا تو اس کو ( یا اس کے در ثہ کو ) تین باتوں میں ہے ایک کا اختیار ہے اگر وہ کوئی چوتھی بات کرنا جا ہے تو اس کے ہاتھ پکڑلو وہ تین باتیں یہ ہیں کہ یا اس کونل کروے یا معاف کروے یا خون بہا ( یا تا وان ) لے لیے جوکوئی ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات کر لے پھر پچھاور زیاوتی بھی کرے تواس کے لئے دوزخ کی آگ ہے اس میں ہمیشہ ہمیشدر ہے گا۔

٣٦٢٣ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عند قر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کا کوئی عزیز ِ قُلْ کر دیا جائے تو اسے دو چیزوں کا اختیار ہے جیا ہے قمل کردے جا ہے فعربیہ اور دیت لے لے۔

خ*لاصیة الباب ﷺ اس حدیث کو*ا مام ابود او ٔ داوراحمر نے بھی روایت کیا ہے اس مضمون کی حدیث حضرت ابن مسعو درضی القدعنه ہے مروی ہے مسلم میں حضرت عا مُشاصد یقنہ رضی اللّٰہ عنہ ہے بھی الیبی روایت ہے بیہ ضمون قر آن کریم کی آیت ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حِيوُةً ﴾ بين بهي موجود ہے۔ تحرض تين باتوں بين ہے كوئى ايك اختياركرنا جائے۔

# ہاہے:کسی نے عمداً قتل کیا پھر مقتول کے ور نثددیت برراضی ہو گئے

۳۶۲۵ : حضرت زید بن ضمیره کہتے ہیں کہ میرے والد اور چیا نے روایت کی اور یہ دونوں حضرات جنگ حنین میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہوئے تھے ۔ فر مات ہیں کہ تبی نے ظہر کی نماز پڑھائی پھرایک درخت کے نیجے تشریف فرمائے ہوئے تو قبیلہ خندف کے سردار اقرع بن حابسٌ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تحكم بن جثامه كے قصاص كورد كرنے كي (محلم بن جثامہ نے عامر بن اصبط انتجعی کوفٹل کیا تھا۔ اقرع کی

# ٣ : بَابُ مَنُ قَتَلَ عَمُدًا فَرَضُوا

٢٦٢٥ : حدَّثنا أَبُو بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبة ثنا أَبُو حَالِدٍ الاحمرُ عَنَّ مُحمَّدِ بُنِ السَّحْقِ حَدَّثْنِي مُحمَّدُ بْنُ جَعْفر عَنَّ رُيُـدِ بُن ضُميُرةَ حَدُثِنِي ابي وعَمَى وكَانَا شهدا حُنينًا معَ رسُول اللُّبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْبِهِ وسِلِّم قَالًا صَلَّى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم الظُّهُر ثُمَّ جلس تحت شجرةٍ فَقَامَ الَّيْهِ الْاقْرِعُ بْنُ حَالِس وَهُو سَيْدُ حَنْدِفِ يَرْدُ عَنْ دَم مُحَلَّم ابُن حَتَّامَةً وقامَ عُيَيْنَةً بُنُ حَصْنِ يَطُلُبُ بِدُم عَامِرِبُنِ الاَضْبَط وَكَانَ اَشْجَعِيًّا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَم ( تَقُبُلُوْنَ الدِّيْهَ ) فَأَبُوا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بِنِي لَيْتِ يُقَالَ ﴿ وَرَقُواسَتَ بِيَهِي كَمُكُمْ سِي قَصَاصَ تَهُ لِياجَاتَ ﴾ اور ميينه

مُكُنِينَلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم وَاللّهِ مَا شَهَفَتُ هَذَا الْفَتِينَلُ فِي غُرَّةِ الإسلام إلّا كَعْنَم وَردَتُ فرُميتُ فَنَفَر آخرُهَا فَقَالَ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم (لَكُمُ حَمْسُونَ فِي سَفرنا وَ حَمْسُونَ إِذَا رجعُنا) فَقَبِلُوا الدّيَة .

بن حصن نے حاضر ہو کر عامر بن اضبط کے قصاص کا مطالبہ کیا اور عیمینہ اشجعی تھے۔ تو نبی نے ان سے فر مایا: کیا تم دیت قبول کرتے ہو؟ انہوں نے انکار کیا تو بنی لیث کے ایک مردجنہیں مکیتل کہا جاتا ہے کھڑے ہوئے اور

عرض کیا: اے اللہ کے رسول! غلبہ اسلام میں اس قتل کی حالت الیں ہی ہے کہ پچھ بکریاں پانی پینے کوآئیں تو انہیں ہا تک دیا گیا اسکی وجہ ہے ایکے چیچھے والی بکریاں بھی بھاگ گئیں تو نبی نے فر مایا :تمہیں دیت کے پچاس اونٹ ہمارے اس سفر میں ملیں گے اور پچاس اونٹ اس وقت جب ہم سفرے واپس ہوں گے اس پرانہوں نے دیت قبول کرلی۔

٢٦٢٦ : حَدَّفَنا مَحْمُودُ بُنْ خَالِدِ الدَّمْفُقِيُّ ثِنَا ابِي ثَنَا مَحْمُودُ بُنْ خَالِدِ الدَّمْفُقِيُّ ثِنَا ابِي ثَنَا مَحْمُو بُنِ مُوسَى عَنْ عَمُو بِ بُنِ شَعْيَبٍ عَنْ ابِنِهِ عَنْ جَدِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم ( مَنْ قَتل عَمُدًا دُفع اللي اوَلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَانُ عَلَيْه وَسَلَم ( مَنْ قَتل عَمُدًا دُفع اللي اوَلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَانُ عَلَيْه وَسَلَم ( مَنْ قَتل عَمُدًا دُفع اللي اوَلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَانُ صَاءُ و اقْتَلُوا وَإِنْ شَاءُ وا آخَذُوا الدَيةَ وَذَلِكَ ثَلا ثُون حَلَقَةً وَ ذَلِكَ عَقُلُ حَقَةً وَ ثَلا ثُون جَدْعَةً و آرُبَعُون خَلَقَةً وَ ذَلِكَ عَقُلُ العَمْدِ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُو لَهُمْ و ذَلِكَ تَشُدِينُهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

۲۹۲۲: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنبها فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوعمہ آفتل کر ہے اسے مقتول کے ورشہ کے سپروکر دیا جائے اگر چاہیں تو اسے قتل کر دیں اوراگر چاہیں تو دیت کے لیں اور دیت تمیں تمین سالہ اونٹ ہیں اور تمیں چار سالہ اونٹ ہیں اور چاہیں حاملہ اونٹنیاں یہ قبل عمر کی دیت سالہ اور جس پرصلح ہو جائے اور مقتول یہ کے ورشہ کو سلے گا دیت ہے اور جس پرصلح ہو جائے اور مقتول یہ کے ورشہ کو سلے گا

خلاصیة الراب یه ۱۲۰ مطلب بیه ہے که حضور صلی الله علیه وسلم نے ایسا فیصله فر ما یا که د نگا فسا د کی نوبت نہیں۔ یہی مرا دخی مکتیل کیا۔

#### ۵ : بَابُ دِيَةُ شِبُهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ

٢٩٢٥ : حدَثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا عُبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِرِ قَالَا ثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَيُّوْبِ سَمِعْتُ مَهُدِي وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِرِ قَالَا ثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَيُّوْبِ سَمِعْتُ الْبَي عَنْ النَّبِي عَلَيْتُهُ الْقَاسِمِ بُسَ وَبِيَّعَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدٍ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ الْقَاسِمِ بُسَ وَبِيَّعَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدٍ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ الْقَالِمِ النَّهِ بُنِ عَمْدٍ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ وَقَالَ رَقَيْدُ النَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى السَّوْطِ والْعَضَا مِائَةً مَنْ الْإِبِلُ الْرُبُعُونَ مِنْهَا حَلْقَةً فِنَى بُطُونِهَا اوْلَادُهَا ) .

## باب: شبعد میں دیت مغلظہ ہے

۲۹۲۷: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: شبہ میں عمد یعنی خطا کامقتول وہ ہے جسے کوڑے یالاٹھی سے تل کیا جائے اس میں سواونٹ ہیں جن میں سے جالیس حاملہ اونٹنیاں ہیں جن کے ہول۔

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

۲۹۲۸: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول گفتح مکہ کے روز کعبہ کی سیڑھی پر کھڑ ہے ہوئے اور اللہ کی حمہ و ثنا کی فر مایا: تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے ابنا وعدہ سچا کیا اور ائٹروں کو تنباای نے فلکست دی غور سے سنو جے کوڑ ہے یا لاٹھی کے ذریعی تن کیا اس کی دیت سو اونٹ ہیں جن میں چالیس حاملہ اونٹنیاں ہیں جن میں بیاجہ موں غور سے سنو جا بلیت کی ہر رسم اور ہرخون میر ہے ان دوقد موں کے نیچ ہے (لیمی لغو اور آئدہ کی خدمت اور اور آئدہ کی بلئے منقطع ہے ) سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو یائی پلانا میں ان دونوں خدمتوں کو انہی لوگوں کے میرد کرتا ہوں جن میں میں ہو کے بیرد کرتا ہوں جن میں میں ہو کے بیر میں ہوگیں۔

حدثنا مُحمّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا سُلِيمَانُ ابْنُ حَوْبِ ثَنَا حَمّادُ بَنُ زَيْدِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعة ، عَنْ عُقْبة بْنِ اوْسِ عَنْ عَبْد اللّه بُنِ عَمْرِو عَنِ النّبِي عَنْ يَعْلَيْهُ نَحُوهُ بُنِ اللّه بُنُ مُحَمّدِ الزّهْرِئُ ثنا سُفَيَانُ بَلْ عُمْدَة مِن الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعة بِنَ ابْنِ جَدْعَان سَمِعة مِن الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعة عِنِ ابْنِ عُمْرَ انْ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّه عليه وسلّم قام عن ابْنِ عُمْر انْ رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عليه وسلّم قام يؤم فتُح مِكَة وَهُو على دُرج الْكُعْبَة فحمد الله وَ آثنى عليه فقال والْحَمُدُ لِلله اللّهِ في صدق وغدة ونصر عبدة وعيه في الحَمْدُ لِله اللّهِ في الْحَمْدُ لِلله اللّهِ في الْحَمْدُ لِلله اللّهِ في الْحَمْدُ في بُطُونِهَا وَلِعُصَا وَلَادُها أَلْ اللّهُ فَيْلُ اللّهِ في الْحَاهِلِيّةِ وَدُم الْالْحَمْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ فَي الْحَاهِلِيّةِ وَدُم اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا كَانَ مِنْ اللّه اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

خلاصۃ الماں ہے جا جس قبل سے احکام متعلق ہیں ۔ قبل عد شہ عرقب فطاء ۔ جاری مجرا نطاق قبل بالسب قبل عدوہ ہے جس میں آ دی کو مار ڈ النامقصود ہو ہتھیا رہے جیسے تبوارا تجبری و غیرہ یا کئی ایسی نو کدار چیز ہے ہو جو تفریق اجزاء ہیں ہتھیا رکا کا م کرتی ہو جیسے نو کدار لکڑی چیر آ گ و غیرہ اس قبل کا موجب گناہ ہو جیسا کہ گزشتہ باب میں گزر چکا ہے۔ اس قبل میں کفارہ نہیں ۔ شبہ عداما م ابوطنیفہ کے زو کہ سے ہو کہ ایسی چیز ہے قبل کیا جائے جواجزاء بدن کی تفریق بن کر ہ گو ہوا ہیں ہیں گر ہویا ہو اس خبرہ ہویا کہ برائی لائی ۔ امام شافعی اورصاحیین کے زو کہ شہر عمد ہے کہ ایسی چیز ہے آئی خطا۔ امام صاحب کی ولیل احادیث باب ہیں ہوا تا اس کے علاوہ ابوداؤ ڈنسائی نے بھی ابن عمر صنی آئی تو دو یہی جی قبل عد آئی خطا۔ امام صاحب کی ولیل احادیث باب ہیں اس قبل کا اس کے علاوہ ابوداؤ ڈنسائی نے بھی ابن عمر صنی اللہ عنبا ہے بی روایت کیا ہے جوامام صاحب کی مصدل ہیں اس قبل کا مصدل میں اس قبل کا مصدل میں اس قبل کا مستعدل ہوں اللہ عند کی حدیث ہے جس میں وہی تفصیل ہے جواہ ہو ابور نیف و ابور میں میں امام احمد کے زور کے بیل حدیث باب ہے جس میں وہی تفصیل ہے جواہ ہو ابور نیفرات کی حدیث باب ہے جس میں وہی تفصیل ہے جواہ ہو اور نیا گئی وہار سال ) ۲۰ جذ ش جس میں وہی تفصیل ہے جواہ ہو ابور نیفرات کی دلیل حدیث باب ہے جس میں ہی تفصیل ہے دیا ہیں ہو اور نیا کہ میں امام احمد کے زور کیک بطر لیق اعلاث ہیں لیعنی ۳۰ جنے ( جیار سالہ ) ۳۰ جذ ش میں ہی حدیث باب ہے جس میں ہی دیت خطا ، شہر سواونٹ میں میں حدیث باب ہے جس میں ہی دیت خطا ، شہر سواونٹ میں میں حدیث باب ہے جس میں میں حدیث باب ہوں۔

#### ٢: بَابُ دِيَةِ الْخَطَاءِ

٣ ٢ ٢ ٦ : حَدَّثَمَا مُنحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُعَادُ بُنُ هَانِيُ ثَنَا مُعَادُ بُنُ هَانِيُ ثَنَا مُعَادُ بُنُ مَسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَنْ الْمُعَالِمُ عَنْ عَمْرِو الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّ

٣٠٠٠ : حــ الثنا استحاق بن منطور المروري آلبانا يزيد بين هارون البانا محمّل ابن راشد عن سليمان ابن مؤسى عن عمر و بن شعيب عن آبيه عن جَدِه ان رسول الله عن عمر و بن شعيب عن آبيه عن جَدِه ان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ( من قبل خطأ فديئة من الإبل ثلا فؤن بنست محاص و ثلا ثون النه لبؤن و تلاثون حقة و غشرة بني لبؤن ) و كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يفترمها على آهل القرى و ينومها على آهل القرى الإبل إذا غلت رفع تمنها و إذ يفترمها على أزمن الإبل إذا غلت رفع تمنها و إذ هائت نقص من تمنها على أزمان الإبل إذا غلت رفع تمنها و إذ على عهد رسول الله صلّى الله على على المن ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلّى الله على الله على المن ما تمن الورق قمانية الان من من تمان ما تمن الأربع ما ته وسلّم ما بين الازبع ما ته وسلّم ما بين الازبع ما ته وسلّم الله على الله الله على الله على

# دیا ہے قبل خطاکی دیت

۲۶۲۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ تبی صلی الله علیہ وملم نے بارہ ہزار درہم دیت مقرر فرمائی۔

۲۲۳۰: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ﷺ روایت ہے کہ الله كرديا جائے أسكى ديت بهے تمیں اونٹنیاں بکسالہ اور تمیں اونٹنیاں تکمل دوسال کی اور تمیں اونٹنیاں پورے جارسال کی اور دس اونٹ پورے جار جارسال کے اور دس اونٹ بورے دود وسال کے اور اللہ کے رسول نے دیہات والوں کیلئے اسکی قیمت جارسوا شرفیاں یا اسکے برابر جا ندی مقررفر ماتے تھے اور ویت کی قیمت اونٹوں کے نرخ کے اعتبار سے مقرر فرماتے بتھے اور جب اونٹ گران ہوتے تو دیت کی قیمت زیادہ ہو جاتی اور جب اونث ارزاں ہوتے تو دیت کی قیمت بھی کم ہو جاتی جن دنوں میں جو قیمت ہوتی وہی مقرر قرماتے چنانچہ اللہ کے رسول کے مبارک زمانہ میں ویت کی قیمت حیار سواشر فی ہے آ ٹھ سواشر فی تک رہی میاس کے برابر جاندی یعنی آٹھ بزار ورہم اور اللہ کے رسول نے میہ فیصلہ فرمایا اگائے بیل میں سے ديت ادا کيجائے تو گائے والے دوسوگائيں ديں اور بكريوں ے دیت اوا کرنی ہوتو کمری والے دو ہزار بکریاں دیں۔ ۳۶۳۱: حضرت عبدالله بن مسعو درضی الله عنه فر مات بین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جھٹل کی دیت میں ہیں اونٹنیاں پورے تین تین برس کی اور ہیں اونٹنیاں بورے جارجا ربرس کی اور بیس اونٹنیاں بورے ديئے جاتيں۔

كماب الديات مستنشان التي المعبد (حيد (وم)

> ٢٦٣٢ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنْ جَعُفُو ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَان ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ مُسُلِم عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنارِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابُن عَبَّاسِ عَنِ النَّبِي عَلِيلَةٌ جَعَلَ اللِّيَّةَ اثْنَىُ عَشْرِ ٱلْفًا قَالَ وَ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنُ آغُنَاهُمُ اللَّهُ و رَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ \* (التوبة: ٧٤) قَالَ بِالْحَذِهِمُ الدِّيَّةِ

۲۶۳۲:حفرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ہزار درہم ویت عمقرر فرمائی اورای بارے میں بیآیت نازل ہوئی:'' اوران کو اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اینے فضل سے ان کو مالدار کر دیا لیعنی ویت لے کر''۔

خلاصیة الراب 🏠 اس باب میں قبل خطاء کی ویت کا ذکر ہے قبل خطاء کی دونشمیں ہیں (۱) خطاء فی القصد کہ فاعل نے ا کیشخص کے تیر مارا جس کووہ شکار سمجھ رہاتھا مگروہ آ دمی تھااور (۲) خطاء فی الفعل کہ فاعل نے نشانے پر تیر مارالیکن وہ کسی آ دمی کولگ گیا۔ تیسری قسم جاری مجری خطاہ ہے مثلاً ایک آ دمی سور ہاتھا اس نے کروٹ لی اور کوئی دوسرا آ دمی کروٹ میں آ کرمرگیاان دونوں کا موجب کفارہ ہےاور عاقلہ پر دیت ہے۔احناف اورا مام احمہ کے ہاں قبل خطاء کی دیت سواونٹ ہیں بطريق اخماس بعنی ۲۰ بنت مخاص ( يک ساله اونتنی ) ۲۰ بی مخاض ( يک ساله اونت ) ۲۰ حقے ( تين ساله ) ۲۰ بنت لبون ( دوسالہ اونٹنی )۔امام شافعیؓ امام مالکؓ کے ہاں کیسالہ ہیں اونٹوں کی جگہ دوسالہ ہیں اونٹ ہیں ان حضرات کی دلیل ائمہ سته کی روایات ہیں احناف اورامام احمد کی دلیل حضرت ابومسعو درضی الله عنه کی حدیث جوسنن اربعهٔ ابن ابی شیبهٔ دارقطنی' بیہتی ' ابن راہو بیامیں منقول ہے اس دیت کے علاوہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے ۔ امام ابوحنیفہؓ نے فر مایا کہ دیت سواونٹ ہیں یا ہزار دینا یا دس ہزار درہم اور صاحبین نے وہی کہا جوحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا۔

> ك : بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنَّ لَمُ يَكُنُ عَاقِلَةٌ فَفِي بَيُتِ الْمَال

> > ٢٢٣٣ : حَدَّثَفَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا أَبِي عَنُ مَنْهُ وَرِعَنَ الْمُعِيْرَةِ بْنِ نَصْلَةَ عَنَ الْمُعِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ قَصْبَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ .

٢٦٣٣ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ دُرُسْتَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ بُدَيُٰ لِ بُنِ مَيُسَوَءةِ عَنُ عَلِيّ بُنِ طُلُحَةَ عَنُ رَاشِدٍ عَنْ آبِي

چاہے: دیت قاتل کے کتنبہ والوں پراور قاتل برواجب ہوگی اگرکسی کا کنبہ نہ ہو( اور قاتل کے پاس مال نہ ہو) تو بیت المال سے اداکی جائے گ

٣١١٣٣ : حضرت مغيره بن شعبه رضي الله عنه فريات بين کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فیصلہ فر مایا: ویت قاتل کے کنبہ پر واجب ہوگی ۔

۱۶۶۳: حضرت مقدام شامی رضی الله عنه فرماتے ہیں كدالله ك رسول صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس كا

لے ایک مخص جلاس نامی منافق تھا اس کا مولی مارا گیا تو رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے اسے ویت ولائی وہ مالدار ہو گیا بھراس نے نفاق ہے تو برکن اور سیامؤمن ہو گیا اس برمنافق لوگ بہت غصہ ہوئے اس بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔ (عم*بدالرشید)* 

عَامرِ الله وُزَنِيَ عَنِ الْمِقْدَامِ الشَّامِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْه وسِلُم (أَنَها وَارِثُ مَنُ لَا وَارِثُ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَارِثُهُ وَالْمُحَالُ وَارِثُ مَنُ لَا وَارِثُ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ ).

# ٨ : بَابُ مَنُ حَالَ بَيْنَ وَلِيّ الْمَقْتُولِ وَ بَيْنَ الْقَوَدِ أو الدِّيةِ

٣١٣٥ : حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعَمَّو ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيْرِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَادٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَادٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ رفعة الى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْم قَالَ ( مَنْ قَتَلَ فِي عَنِي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم قَالَ ( مَنْ قَتَلَ فِي عَنْ ابْنِ فَعَلَيْهِ عَقْلُ عَمِيةٍ اللهُ عَصْبِيَةٍ بِحَدِيراً وُ سَوُطٍ اوْ عَصَا فَعَلَيْهِ عَقْلُ عَمِيةٍ اللهُ عَصْبِيةٍ بِحَدِيراً وُ سَوُطٍ اوْ عَصَا فَعَلَيْهِ عَقْلُ اللهُ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ الْجَمْعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْ فَعَلَيْهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ الْجَمْعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْ فَعَلَيْهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ الْجَمْعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَق وَلَا عَدُلٌ ).

کوئی وارث نہیں میں اس کا دارث ہوں میں اس ک طرف ہے دیت ادا کروں گا اور کوئی وارث نہ ہو (اور ماموں ہی ہو) تو ماموں اس کا دارث ہے ماموں اسکی طرف ہے دیت ادا کرے اور دہی اسکی میراث ہے۔

## چاهه: مقتول کے ورثه کوقصاص و دیت لینے میں رکاوٹ بنا

۲۹۳۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو خض اندھا دھند مارا جائے یا تعصب کی وجہ سے پھر کوڑے یا لاکھی سے تو اس پر قبل خطا کی دیت ہے اور جوعم افتل کرے تو اس پر قصاص و دیت کی وصولی میں رکاوٹ ہے اس پر الله کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام ہے اس پر الله کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ فل۔

ضلاصة الهابي المرابي المراقع المعاف اور تقلم شرع سے رو كے اوراس ميں خليل ڈالے يہى تقلم ہے كدو و ملعون اس كى نماز روز و دوسرى عبادات سب بے فائدہ ہيں۔ بلوہ سے مرادب ہے كہ مقتول كا قاتل معلوم نه ہويا كوئى وجد تل نه ہو۔ عصبية بيہ كہ اپنے لوگوں كى طرفدارى ميں مارا جائے عصبية اور تعصب دونوں كا ايك ہى مطلب ہے ۔ مطلب بيہ ہے كہ جھيا رہے نہ مارا جائے عمد المكہ چھوٹے پھر يا حجرى يا كوڑے سے قبل ہو جائے تو اس ميں ديت ہوگى نه كہ قصاص۔

#### ٩ : بَابُ مَالَا قَوُدَ فِيهِ

٣٦٣٦ : حدثنا مُحمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ و عَمَّادُ ابْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِى ثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ عَنْ دَهْتِم بُنِ قُرُانَ حَدَّثَنِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اعْلُ أَبِيهِ أَنْ رَجُلًا فِيمُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اعْلُ أَبِيهِ أَنْ رَجُلًا فَرَانُ بُنُ جَارِيَةً وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اعْلُ أَبِيهِ أَنْ رَجُلًا فَمَرَانُ بُنُ جَارِيةً وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اعْلُ أَبِيهِ أَنْ رَجُلًا على سَاعِدِه بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَقْصِلِ ضَرَبَ رَجُلًا على سَاعِدِه بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَقْصِلِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَم فَقَالَ فَاصَ لَهُ بِاللَّهِ فَقَالَ فَاللَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم إِنِّى أُرِيدُ الْقِصَاصَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم إِنِّى أُرِيدُ الْقِصَاصَ فَقَالَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم إِنِّى أُرِيدُ الْقِصَاصَ فَقَالَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم إِنِّى أُرِيدُ الْقِصَاصَ فَقَالَ

## د پاک جن چیز وں میں قصاص نہیں

۲۹۳۷: حفرت جاربیرضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک مرد نے دوسر سے کے باز و پرتگوار ماری اور جوڑ کے بینچے سے اس کا باز و کا ث ڈالا بحروح نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے فریاد کی تو آپ نے اس کے لئے ویت کا فیصلہ فر مایا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں جا ہتا ہوں کہ قصاص لوں ۔ آپ نے فر مایا: ویت لے وائڈ تمہیں اس

(لحد الدية بازك الله لك فيها) ولم يفض له مين بركت عطا فرمائ اور آپ نے اس ك ت بالقصاص

> ٢ ٢٣٠ : حيدَثنا البو كريب ثنا رشديل ابل سعدِ عل مُعاوية بُن صالح عَنْ مُعاذ بُن مُحمّد الانصاري عن ابُن صَهْبِ إِن عِن الْعِبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الفاعلية وسلم (لاقود فني السمامومة والاالجانفة و لاالمنقلة).

قصاص كافيسله ندفر ماما \_

٢ ٦٣٧: مضرت عياسٌ بن عبدالمطلب فرمات جي كه الله کے رسول نے فر مایا: جو زخم د ماغ کک پینج جائے یا بین تک اس میں ہڑی توٹ کرانی جگہ ہے سرک جائے اس میں قصاص تبیں ہے ( بلکہ ویت ہے کیونکہ ان میں برابریممکن نبیس)

تحلاصية الباب الله جن زخمول ميں برابري و سكے تو قصاص كاتقىم ديا جائے گا مثلاً كوئى عضو جوڑ ہے كاٹ ۋالے تو كانے والے کا بھی وہی عضو جوڑ ہے کا تا جائے گا اور جن زخموں میں برابری نہ ہو سکے تو ان میں قصاص کا تنم نہ ہو گا بکہ دیت دالا ٹی جائے گی۔

## • ١: بَابُ المُجارِح يَفْتَدَى بالقود

٢ ٢٣٨ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بِنْ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عِنِ الزُّهُرِي عَنُ عُرُوةٍ عِنْ عَائشَةَ أَنَّ رِسُولِ اللَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم بعث الباجهم البن خذيفة مصدقا فلاجه رَجُلُ فِي صِدِقتِهِ فَضَرِبَهُ أَبُو جَهُمِ فَشَجَّهُ فَاتُو النَّبِيُّ صِلْى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلَّمُ فَقَالُوا: الْقُودِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ( لَكُمْ كَذَا و كَذَا ) فَلَمْ يَرْضُوا فَقَالَ (لَكُمْ كَذَا وَ كَـذَا ) فَـرَضُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ انَّيُ حاطب عبلي السَّاس و مُحَسِرُهُمَهُ بِرَضَاكُمُ ) قَالُوا نَعْمُ فَخطَبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَقَالَ ﴿ إِنَّ هَوُّ لَاءِ اللَّيُثِيِّينَ . أَتَوُنِي يُرِيْدُونِ الْقُودَ فَعَرَضَتُ عَلَيْهِمْ كَذَا و كذا ارْضَيْتُمْ ) قَالُوْا لا فَهُمَّ بِهِمُ الْمُهَاجِرُونَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَ يَكُفُّوا فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ ﴿ ارْضَيْتُمْ ﴾ قَالُوا سعله قبال ( اللِّي خاطِبٌ غلى النَّاسِ و مُخْبِرُهُم برضاكُمُ )

# لِ إِن بجروح راضي بوتو ) زخمي كرنے والا قصاص کے بدلہ فدیدہ سے سکتا ہے

۲۶۳۸: حضرت عا مُثِيَّات روايت ہے كواللہ كے رسول ً نے ابوجہم بن حدیقہ کو مصدق مقرر فرمایا ( زکو ق کا وصول کنندہ) تو ایک مرد نے اپنی زکو ۃ کے معالمے میں ان ہے جھگڑا کیا ابوجہم نے اس کو ماراا وراس کا سرزحمی کر دیا اس کے قبیلہ والے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا: اے اللہ کے رسول! قصاص لینا جا ہے ہیں تو آپ نے فر مایا:تم اتنا اتنا مال لے لووہ راضی نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا: چلوا تنا اتنامال کے لواس پر دورانسی ہو گئے تو نبی نے فر مایا : میں لوگوں کوخطبہ کے دوران تمہاری رضامندی کے متعلق بنا دوں۔ انہوں نے کہا بتاد ﷺ تو بی نے خطعہ ارشا دفر مایا اور فر مایا سے قبیلہ لیٹ کے لوگ میرے یاس قصاص کا مطالبہ لے کرآئے میں ان کو اینے اپنے مال کی پیشکش کرتا ہوں کیا تم راضی

قَالُوْا نَعِيمُ فَيَخَطَبُ النَّبِيُّ صِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وِسِلَم ثَيْمٌ قَالَ ﴿ ﴿ بِهُ؟ كَتِمْ لِلَّهُ م الْصَيْنَةِ ﴾ قَالُوْا نَعَمُ . بہت برہمی ہوئی (اورانہوں نے کھیکر'نا جایا) تو نی نے

> قَالَ الْمُنْ مَاجَةَ شَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُن يَحْيَى يَقُولُ تَفَوَّدُ بِهِنَذَا مَعْمُو لَا أَعْلَمُ رُواهُ غَيْرُهُ .

ہو؟ کہنے گلے: ہیں ؟ ہم راسی ہیں کو مہنا جرین کو ان ہر بہت برہمی ہوئی (اورانہوں نے کچھ کرنا چاہا) تو نئی نے حکم ویا کہ رک جاؤوہ رک گئے پھرنمی نے قبیلہ لیٹ کے لوگوں کو بلایا اور دیت میں کچھاضا فہ فرمایا اور پھر فرمایا

کہ کیاتم راضی ہو؟ انہوں نے کہا: جی ! ہم راضی ہیں۔ آپ نے فر مایا: پھرخطبہ میں لوگوں کوتمہاری رضامندی کی خبر ویدوں؟ کہنے لگے: جی ہاں۔ تو نبی نے خطبہ ارشاد فر مایا پھر فر مایا: کیاتم راضی ہو گئے؟ کہنے لگے: جی ہاں! ہم راضی ہو گئے۔

ا مام ابن ماجدر حمة الله عليه فر ماتے ہيں كه ميں نے محمد بن يحيٰ كو بيفر ماتے سنا كه اس حديث كوروايت كرنے ميں معمر ا كيلے اور مير بے علم ميں نہيں كه كسى اور نے بھى اس كوروايت كيا۔

خلاصة الماب ملا آپ سلی الله علیه وسلم خطبه میں ان کی رضاء وخوشی اس لئے بیان فر ماتے تھے کہ لوگ گواہ ہو جا نمیں اور پھروہ اقر ار سے مکر نہ سکیں چونکہ آپ کوان کی سچائی پراعتا و نہ تھا اس لئے کہ پبلی مرتبہ و ہ راضی ہو کر پھر خطبہ کے وقت کہنے سگے ہم راضی نہیں ہوئے۔

#### ا ا: بَابُ دِيَةِ الْجَنِيُنَ

٣٦٣٩: حَدَّقَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِيُ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِي سَلْمَةَ عَنُ آبِي سَلْمَةً عَنُ آبِي سَلْمَةً عَنُ آبِي سَلْمَةً عَنُ آبِي سَلْمَةً عَنْ آبِي سَلْمَةً عَنْ آبِي سَلْمَةً فَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ اللّهُ صَلّى اللهُ وَلا اللّهِ صَلّى اللهُ وَلا اللهُ صَلّى اللهُ وَلا اللهُ صَلّى اللهُ وَلا الله صَلّى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٦٣٠: خدة فنا آبو نكر بن ابئ شيئة و على بن مختب قالا قنا وكيع عن هشام ابن عزوة عن آبيه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمل بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الناس في الملاص المراة يعنى سقطها فقال المغيرة بن شخبة شهدت رسول المد الله صلى الله عنه وسلم قضى فيه بغرة شعدت رسول الله صلى الله عنه وسلم قضى فيه بغرة

## وپاپ جنین (پیٹ کے بچہ) کی دیت

۲۹۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند فرماتے ہیں کہ الله کے رسول نے جنین کی دیت ایک غلام یا بائدی مقرر فرمائی تو جس کے خلاف یہ فیصلہ فرمایا تھا وہ بولا کیا ہم فرمائی تو جس کے خلاف یہ فیصلہ فرمایا تھا وہ بولا کیا ہم اس بچہ کی دیت دیں جس نے نہ بچھ کھایا بیانہ وہ چیخا چلایا اور اس جیسا بچہ تو لغو ہوتا ہے کہ اس جس بچھ دیت یا تاوان نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو شاعروں کی طرح مسجع ومقفی کلام کر رہا ہے فرمایا یہ تو شاعروں کی طرح مسجع ومقفی کلام کر رہا ہے فرمایا یہ تو شاعروں کی طرح مسجع ومقفی کلام کر رہا ہے بیٹ کے بچہ میں ایک غلام یا بائدی ہے۔

۲۹۴۰: حضرت مسور بن محزی فرماتے بیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب نے جنین (کی دیت) کے بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا تو مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا: بیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اس میں ایک غلام یا باندی کا فیصلہ فرمایا تو حضرت عمر نے فرمایا اینے ساتحد

عَلَىٰ أَوْ امَةِ فَقَالَ عُمَرُ الْتِنِي بِمِنْ يَشْهِدُ مَعَكَ فَشَهِدُ مَعَةً مُحَمَدُ أَوْ امْةِ فَقَالَ عُمُرُ الْتِنِي بِمِنْ يَشْهِدُ مَعَةً مُحَمَدُ أَنْ مُسُلِمةً .

المه ٢ ٢ : حدّثنا آخفا بن سعيد الدّارمي ثنا أبو عاصم الحبريني بن جريح حدّثني عفر بن دينار الله سعِع طاوشا غبر ابن غبّاس عن عفر بن الخطّاب آله نشد النّاس قضاء النّبي صلى الدعليه وسلم في ذلك يغنى في الجنين فقام حمل بن مالك ابن النّابغة فقال كنت بين امراتين ليل فصر بعث الحداد هما ألا تحرى بمسطح فقتلتها و قتلت حنينها فقضى وسؤل الله عينية في الجنين بغرّة عبد و ان تفتل بيا

سنسی اور کوبھی لاؤ جواس کی شہادت دیتا ہوتو ایکے ساتھ حضرت محمد بن مسلمہؓ نے شہادت دی۔

۲۱۲۱: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے لوگوں ہے جبتجو فرمائی کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا تو حمل بن مالک کفڑے ہوئی کے در میں موجود تھا کہ میری ایک بیوی نے دوسری بیوی کو خیمہ کی لکڑی ماری جس سے دوسری بیوی مرگنی اور اس کا بچے بھی مرگیا تو اللہ کے رسول علی ہے نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جنین کے بدلہ ایک غلام رسول علی ہے کہ برکاری جا کے اس کوئل کیا جائے۔

خلاصة الهاب المناف كے نزو يك غيره كى مقدار پانچ سودرہم ہيں ليعنى مردى ديت كا بيسوال اورعورت كى ديت كا بيسوال اورعورت كى ديت كا دسوال حصر كيونكه حضور سلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كه ' مرد و بيچ كانبيں ليعنى غلام يا باندى يا پانچ سودرہم ' ( تسجح ) امام ، الك وشافعى كے ہاں چھسودرہم ہيں مگر حديث نہ كوران پر جحت ہے پھراحناف كے نزو يك غيره قاتل كے عاقلہ پر ہوتا ہے۔ امام ، لك كے بال قاتل مى مال پر ہوتا ہے۔

## باہ ویت میں بھی میراث جاری ہوتی ہے

۲۹۴۳: حضرت سعید بن میں بیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہوتی ہے اور ہیوی کو خاوند کی ویت میں سے کچھ میراث نہ ملے گی بچر حضرت ضحاک بن سفیان نے انہیں لکھا کہ نمی نے اشیم ضابی کی اہلیہ کوان کی ویت میں سے میراث دی تھی (تو ضعرت عمر نے اپنے قول سے رجوع فرمالیا)

۲۱۳۳: حضرت عباوہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل بن مالک منہ لی لیجانی کے حق میں اس کی اہلیہ کی میراث کا

#### ۱۲: بَابُ الْمِيرَاتُ مِن الدِّيَةِ

٢ ٢٣٢ : حدثنا أبُو بَكُر بن ابئ شيبة ثنا سُفيان بن غيينة عن الرَّهُ مِن عَن سعيد بن السُسيب ان غسر رضى الله تعالى عنه كان يقُولُ الدَية للعاقلة ولا ترت المرْأة من دية زوجها شيب حتى كتب اليه الطبخاك بن سُفيان ان النبي صلى الله وسلم ورَّث المرأة اشيم الطبابي من دية رؤجها

٣٦٣٣ : حدثنا عبْدُ رَبّه بُنُ حالِدِ النَّمَيْرِيُ ثِنَا الْفُصَيْلُ بُنُ سُلِيمَانَ ثِنَا مُؤْسِى بُنُ عُقْبة عَنْ اسْحَقَ بُن مخيى بن اله لِيُد عَنْ عِسْدَة بُن مخيى بن اله لِيُد عَنْ عُسْنَة فَ صَلَّى لَحِماً. ابْنِ عَنْ عُبَاعِية بُن الصَّامِت انَ النَّبِيّ عَيْنَةٌ قَ صَلَّى لَحِماً. ابْن

مالكِ الْهُـذَلِّيِّ اللِّهُ حِيانِيّ بِمِيْرَاثِهِ مِنِ الْمَوَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتُهَا فيصله قرما يا زاس كى اس ابليه كواس كى ووسرى ابليه نے قلّ

امرأتهُ الأخرى . خ*لاصیۃ البا ہے۔ ہیں دیت میں زوجین کاحق ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے امام مالک و شافعی کے نزویک قصاص اور* ویت میں زوجین کاحق نہیں ہے۔ احناف کے نز ویک تمام وارثوں کاحق ہے خواہ ان کی وراثت بلینتبارنسب ہویا باینتیار سبب ( زوجین )ا حناف کی دلیل ا حادیث باب بین که نبی علیه الصلوٰ ة والسلام نے اشیم ضبا بی کی بیوی کووارث بتانے کا تعلم

#### ١٣ : بَابُ دِيَةِ الْكَافِر

فر مایا تھااس کے شوہراشیم کی دیت میں۔

٣ ١٣٣ : حَدَّلُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا حَالَمُ ابْنُ اسْمَاعِيْلَ عَنْ غَبُـدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ غَيَّاشِ عَنْ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ ابِيُهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَضَى أَنَّ عَقُلَ أَهُلِ الْكِتَابَيْنِ نَصْفُ عَقُلُ الْمُسْلِمِينَ وَ هُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارِي .

## ١٣ : بَابُ الْقَاتِلُ لأيُرتُ

٢ ٢٣٥ : حَدَّتَتَ الْمُحَمَّدُ بُنْ رُمُعِ الْمِصْرِيّ ٱنْبَانَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ اسْحَق بُنِ أَبِي فَرُوَةَ عَنِ ابْ شِهابٍ عَنُ حُـميُدٍ عَنُ آبِي هُرَيُرةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ ﴿ الْقَاتِلُ لَا

٣ ٣٣ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرْيُبٍ وَ عَبُدُ اللَّهِ أَبْنُ سَعِيْدِ الْكِنُدِيُ قَالَا ثَنَا أَبُو خَالِدٍ ٱلْآحُمَرُ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ ۚ أَنَّ آبًا قَتَادَةً رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُـذَلج قَتُلَ ابُنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمرُ مِاثَةً مِنَ ٱلإبلِ ثَلاثِيْنَ حِقَّةً وَ ثَلاَتِيْنَ حِدَّعَةً و أَرْبِعِيْنَ حَلِقَةً فَقَالَ أَيْنِ اخُو الْمَقْتُولِ سَمِعَتْ دَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( لَيُسَ لِقَاتِلَ ﴿ رَكُما ) مِن فِي اللّٰهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوبِيقُرِما تِيّ ميراٿ ) .

#### وياب: كافركي ديت

۳ ۲۳۴ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد فیصلہ فرمایا: دونوس اہلِ کتاب لیعنی یہود و نصاریٰ کی دیت مسلمانوں کی دیت ہے آ دھی ہوگی۔

باب: قاتل (مقتول کا)وارث نہیں

۴۶۴۵؛ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قاتل کومقتول کی میراث نہیں ملے گی۔

۴ ۲۴ ؛ حضرت عمر و بن شعیب رضی الله عنه ہے روایت ے کہ بنو مدلج کے ایک مردابو تمادہ نے اپنے کوئل کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے سواونٹ لئے تمين حقدا ورتمين جذغه اور حاليس حامله بجرفر مايا مقتول كا بھائی کہاں ہے (اس کو دیت دلا دی اور یا پ کومحروم سنا کے کسی قاتل کومیراث نہیں ملے گی۔

<u>خلاصیۃ الراب</u> ہے۔ اس کے گناہ کی سزا ہے اکثر لوگ اپنے مورثوں کو آل کردیے ہیں تا کہ ان کا ترکہ حاصل کر لیس تو شریعت نے قاتل کو ترکہ ہی ہے محروم کردیا تا کہ کوئی ایسا جرم نہ کرے۔ سجان اللہ دین اسلام میں انسانیت کی بھا، کے لیے کہی کیسی مسلحتیں وفوائد پوشیدہ ہیں۔

# ۵ ا\*: بَابُ عَقْلُ الْمَرُأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَ مِيرَاتُهَا لِوَلَدِهَا

٢ ٢٣٠ : خدَّتُنَا اِسْحَاقَ بَنْ مَنْصُورِ آنْبَانَا يَزِيدُ بَنْ هَارُونَ الله مَحَمَّدُ بَنُ وَاشِدِ عَنْ سُلَيْمان بَنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعِيبٍ عَنْ ابِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَصَى رَسُولُ الله عَيْقَتُهُ آنُ سُعيبٍ عَنْ ابِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَصَى رَسُولُ الله عَيْقَتُهُ آنُ يَعْقَلُ الْمَرُأَةُ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَ لا يَوِثُوا مِنْها شَيْنًا إلّا مَا يعقلُ الْمَرُأَةُ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَ لا يوثُوا مِنْها شَيْنًا إلّا مَا فَصَلَ عَنْ وَرَبْتِها فَهُمْ يَقْتُلُونَ فَعَقُلُها بَيْن وَرَبْتِها فَهُمْ يَقْتُلُونَ فَعَلَهُ اللهَ اللهَ عَنْ وَرَبْتِها فَهُمْ يَقْتُلُونَ وَاللهُ اللهُ ا

٢٦٣٨ : حَدَّثَنَا مُبَحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ ثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيَ عَنُ السِدِ ثَنَا مُجَالِدٌ عِنِ الشَّعْبِيَ عَنُ السِدِ ثَنَا مُجَالِدٌ عِنِ الشَّعْبِيَ عَنُ جَابِرٍ رضى اللهُ تَعَالَى عَنَه قَال جعل رسُولُ الله صلّى اللهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقاتِلةِ فَقَالَتُ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقاتِلةِ فَقَالَتُ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ يَا رُسُولُ اللّهِ مِيرَاتُهَا لِزَوْجِهَا وَ يَا رَسُولُ اللّهِ مِيرَاتُهَا لِزَوْجِهَا وَ يَا رَسُولُ اللّهِ مِيرَاتُهَا لِزَوْجِهَا وَ يَا رَسُولَ اللّهِ مِيرَاتُهَا لِزَوْجِهَا وَ يَا وَلَدَهَا).

#### ١١: بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ

٢٦٣٩ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى آبُو مُوسَى ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْمُثَنَّى آبُو مُوسَى ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِبُ وَ ابْسُ ابِي عَدِي عَنْ حُميْدِ عَنُ انْسِ ثَبَيَّة جَارِيَةِ فَطَلِبُوا الْعَفُو فَابُوا فَعَرضُوا عَلَيْهِمُ الارْسِ فَابَوا ، فَاتَوْ النَّبِي فَطَلِبُوا الْعَفُو فَابُوا فَعَرضُوا عَلَيْهِمُ الارْسِ فَآبُوا ، فَاتَوْ النَّبِي فَطَلِبُوا الْعَفُو فَابُوا فَعَرضُوا عَلَيْهِمُ الارْسِ فَآبُوا ، فَاتَوْ النَّبِي فَطَلِبُوا الْعَفُو فَابُوا فَعَرضُوا عَلَيْهِمُ الارْسِ فَآبُوا ، فَاتَوْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ النَّالُ الْمُلْ بُنُ النَّصُر يَا صَلَى اللَّهُ النَّالُ الْمُلْ بُنُ النَّصُر يَا

# دیا ہے:عورت کی دیت اس کےعصبہ پر ہوگی اوراس کی میراث اس کی اولا د کے لئے ہوگی

۲۹۳۷: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص فرمات بی در که الله کے رسول نے بیہ فیصلہ فرمایا : عورت کی دیت اسکے عصبہ (ددھیال) ادا کرینگے جتنے بھی ہوں اور وہ اس عورت کے وارث نہ ہوئے گرصرف اس حقہ کے جوعورت کے وارث نہ ہوئے گرصرف اس حقہ کے جوعورت کے وارثوں سے نیج رہے اورا گرعورت کو قتل کر ویا جائے تو اسکی ویت اسکے ورثہ میں تقسیم ہوگی اور وہی اسکے قاتل سے قصاص لینگے۔

۲۱۲۸: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان قرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے دیت قاتلہ کی عاقلہ برڈالی تو مقتولہ کی عاقلہ نے عرض کیا: اگے اللہ کے رسول! اس کی میراث ہمیں ملنی چاہنے (کیونکہ دیت عاقلہ برہوتی ہے تو میراث بھی عاقلہ کاحق ہے) دیت عاقلہ برہوتی ہے تو میراث بھی عاقلہ کاحق ہے) آپ نے فرمایا: نہیں اس کی میراث اس کے خادنہ کی اولادگی ہے۔

#### دلي: دانت كاقصاص

۲۹۳۹: حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی رہے نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا تو رہے کے گھر والوں نے معافی مانگی وہ نہ مانے پھرانہوں نے دیت کی پیشکش کی وہ اس پر بھی آ مادہ نہ ہوئے پھرسب نبی کی خدمت میں حاض

رَسُولَ اللَّهِ ثُكَسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ وِ الَّذِي يَعَنَكَ بِالْحَقِّ لا مُحَسِرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ يَمَا أَنْسُ كَتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ قَالَ فَرَضِي الْقَوْمُ فَعَفُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ الْقَسْمَ عَلَى اللَّهُ لَا يُرَّةً ﴾.

ہوئے تو آ پ نے قصاص اور بدلد کا فیصلہ فرمایا۔اس برائس بن نضر نے کہا: اے اللہ کے رسول! رہیج کا دانت تو ڑا جائیگا الله کی متم رہیج کا دانت نہیں تو ڑا جائیگا تو نبی نے فرمایا: اے انس کتاب الله کا فیصلہ قصاص ہے بیان کراڑ کی کے قبیلے والے راضي ہو گئے اور معاف كر ديا تو اللہ كے رسول نے قرمایا: اللہ کے بندول میں ایسے بھی ہیں کداگر وواللہ کے بجروسه برنتم کھا ہیٹھیں تو اللہ انگی قتم پوری فر مادیتے ہیں۔

خلاصیة الباب به انت میں قصاص کا تحکم قرآن کریم میں موجود ہے لیکن حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ کی قشم کواللّہ تعالیٰ نے بورا کر دیا جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے انس کے بیٹے بیاللہ تعالیٰ کا تھم ہے تو لڑ کی سے گھروا لیے بیہ سن کر دیت لینے برراضی ہو گئے ۔سب علماء کا متفقہ فتو کی اس طرح ہے۔

#### ا : دِيَةِ الْآسُنان

• ٢٦٥ : حَـدُثُمَـا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبُدُ الصمدِ بُنُ الْوَارِثِ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكُرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ ﴿ الْاسْنَانُ سُواءُ النَّبَيَّةُ والضِّرُسُ سواءً ) .

ا ٢٦٥ : حسنَّتَا السَمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبَالِسِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسن بُنِ شَقِيْقِ ثَنَا أَبُوُ حَمَزَةَ الْمَرُوزِيُ ثَنَا يَزِيْدُ النَّحُويُّ عَنْ عِكْرِمَةً عن ابْن عَبَّاس عن النَّبِيِّ انَّهُ قضى في السِّنِّ حَمْسًا مِنَ الْإِبلِ.

#### ١٨: بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

٢٢٥٢ : حَدَّثْنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ حَ: وَ حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا يَحِيى بُنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر وَ ابْنُ أَبِي عِدِي قَالُوا ثَنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ قَسَالَ ( هَـذَهُ وَ هَـذُهُ سُواءٌ ) يَعْنِي الخنصر والبنصر والإبهام.

٢٦٥٣ : حدَّثُ أَحد مِيْلُ بُنُ الْحسن الْعَتَكَيُّ ثَمَّا عَبُدُ ٢٦٥٣: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه

# بياب: دانتون کی ديت

۲۶۵۰: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تمام دانت برابر ہیں سامنے کے دانت اور ڈاڑھیں برابر

۳۷۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وانت کے بدلہ پانچ اونٹوں کا فیصلہ فر مایا۔

## رياب: انگليون کي ديت

٣٦٥٢: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ انگلی اور یہ انگلی برابر ہیں تیعنی چھنگلیا اور اس کے ساتھ والی اور انگوٹھا ( حالانکه انگو تھے میں وو جوز ہیں پھربھی بیہ باتی انگلیوں کے برابرے)

الاعلى ثنا سعيلة عَنْ مطرِ عَنْ عمْرِو بْنِ شَعِيْبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ انَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْقَةً قَالَ ( الاصابِعُ سواءٌ كُلّهُنَ فِيهِنَ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبل ) .

٣٦٥٣ : حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرجَى السَّمُرُقَنِدِيُ ثِنَا النَّصْرُ بُنُ شُمِيْلِ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي عَرُوبَة عَنْ عَالِبِ التَّمَارِ عَنْ حُميُد بْن هِلالِ عَنْ مَسُرُوقِ ابْنِ اوْسِ عَنْ ابِي مُوسَى الاشْعَرِى عَنِ النَّبِي عَيْنَ مَسُرُوقِ ابْنِ اوْسِ عَنْ ابِي مُوسَى الاشْعَرِى عَنِ النَّبِي عَيْنَ مَسُرُوقِ الْاصَابِعُ سَواءً ).

ے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام انگلیاں برابر ہیں ہر ہرانگلی کی دیت دس دس اونٹ ہیں۔ اونٹ ہیں۔

۲۲۵۳: حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: تمام الله علیه وسلم نے قرمایا: تمام الگلیاں برابر ہیں۔

ضراصة الهاب الله مطلب بيه بحك ما تفدى انظيال سب برابر بيل اگرچه انگوشه ميل دو بى جوز بيل اور باقى انگليول ميل تين جوز بيل و دونول باتھول كى يا انگليول ميل تين جوز بيل سه حديث : ٢٦٥ اينى برايك انگليول ميل ديت كا دسوال حصه به تو دونول باتھول كى يا دونول پا تھول كى يا دونول پا تھول كى يا دونول پا تول كا دونول باتھول كى يا دونول پا تول كا دونول كا دونول باتھول كى يا دونول پا تول كا دونول كا

# ہائی: ایبازخم جس سے ہڑی دکھائی وینے گلیکن ٹوٹے ہیں

٣٦٥٥ : حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فی ارشاد فر مایا : ہر ہرموضحہ کی ویت پانچ بانچ اونٹ

9 أ : بَابُ الُمُوُضِحَة

٣١٥٥ : حدَّثَنَا جَمِيْلُ بُنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا سِعِيدُ بُنُ البَيْ عَرُوبَة عَنُ مَطْرِ عَنْ عَمُوو بَن شَعَيْبٍ عَنُ ابي عَرُوبَة عَنْ مَطْرِ عَنْ عَمُوو بَن شَعَيْبٍ عَنَ ابيدِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَلَيْهِ قَالَ (فِي الْمُواضِح حَمُسٌ أَبِيلُ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَلَيْهِ قَالَ (فِي الْمُواضِح حَمُسٌ خَمُسٌ مِنْ الْابِلِ).

ضابصة الراب المراب المراب المراب المراب المرب ا

## ٢٠ : بَابُ مِنُ عَضَّ رَجُلا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَا يَاهُ

سَلَيْمانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحاقَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ ابْنِ سَلَيْمانَ عَنْ مُحَمِّدِ ابْنِ اِسْحاقَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ ابْنِ عَبْد اللّهِ عَنْ عَمْدِهِ يَعْلَى وَ سَلَمَةَ ابْنَى أُمَيَّةً قَالَ حَرْجَنَا مَع عَبْد اللّهِ عَنْ عَمْدِهِ يَعْلَى وَ سَلَمَةَ ابْنَى أُمِيَّةً قَالَ حَرْجَنَا مَع وَسُلَم فِي عَرُوّةً تَبُوكِ وَمَعَنا وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم فِي عَرُوّةً تَبُوكِ وَمَعَنا صَاحِبٌ لِنَا فَاقْتَتَلَ هُو ورَجُلَّ آخَوُ وَ نَحُنُ بِالطّرِيقِ قَالَ صَاحِبه فَعَذَب صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَح فَعَيْ الرُّجُلُ يَذَ صَاحِبه فَجَذَب صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَح فَعَيْ الرُّجُلُ يَذَ صَاحِبه فَجَذَب صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَح فَعَضَ الرُّجُلُ يَدَ صَاحِبه فَجَذَب صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَح فَعَيْ اللّهِ فَعَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهِ فَطَرَح مَنْ اللهُ عَلَى وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلْمُ وسِلْم يَعْتَمِ الْمُعَلِّ مُعَلَى اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ وَسَلّى الْفُعُلِ ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْحَفْلُ لَهُ إلى أَحِيْهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاصِ الْفَحُلِ ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْحَفْلُ لَهُ إلى أَحِيْهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاصِ الْفَحُلِ ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْمُعْلَى اللهِ عَقْلَ لَها ) قَالَ فَآبُطِلَهَا وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَقْلَ لَها ) قَالَ فَآبُطِلَهَا وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَقْلَ لَها ) قَالَ فَآبُطِلَهَا وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَقْلَ لَها ) قَالَ فَآبُطِلَها وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَقْلَ لَها ) وَالْ فَآبُطِلُها وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَقْلَ لَها ) قَالَ فَآبُطِلُها وَسُولُ اللّهِ عَلْمَ اللهُ عَقْلَ لَه اللّه عَقْلَ لَها ) قَالَ فَآبُطِلُها وَسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الله عَقْلَ لَهُ اللّهُ الْمُعْلِيةِ وسُلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٦٥٧ : حَدُّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ أَمُحَمَّدُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادةَ عَنُ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى نَمْنِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادةَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ أَنْ رَجُلًا عَصَّ رَجُلًا عَلَى عَنْهُ أَنْ رَجُلًا عَصَّ رَجُلًا عَلَى وَرَاعِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتُ ثَنِيتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِي رَجُلًا عَلَى النَّبِي صَلْى اللهَ عَلَى وَرَاعِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتُ ثَنِيتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِي صَلْى اللهَ عَلَى وَرَاعِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتُ ثَنِيتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِي صَلْى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

# دوسرے کوکا ٹا دوسرے نے اپناہاتھ اس کے دانتوں سے کھینجا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے

۲۲۵۲: حضرات یعنی اورسلمہ بن امیہ رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ کہ غزوہ تبوک ہیں ہم الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا اس کی اور ایک اور مرد کی لڑائی ہوگئی اس وقت ہم راستہ ہیں ہی شخصر ماتے ہیں کہ اس آ دمی نے دو سرے کے ہاتھ پر کاٹا دو سرے نے بنا ہاتھ اس کے منہ سے تھینچا جس سے اس کا دانت گر گیا۔ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور دانت کی دیت کا مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول کی طرف میں نے ایک اپنے ہمائی کی طرف بردھ کرا ہے تر جانور کی طرح کا نتا ہے پھر دیت کا مطالبہ کیا تو اللہ کے دسول کی کی کرنے ہوگئی دیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دسول کی کوئی دیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دسول کی کوئی دیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دسول کے اس کی کوئی دیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دسول کے اس کی کوئی دیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دسول کے اس کی کوئی دیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دسول کے اس ہاتھ کو میدرا ورلغوفر مایا۔

۲۹۵۷ : حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرد نے دوسرے مرد کے ہاتھ برکانا اس نے اپنا ہاتھ کھینچا جس سے کا شنے والا دانت گرگیا یہ معاملہ نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کولغواور نا قابل تاوان قراردیا اور ارشاد فرمایا : کیا تم میں سے ایک نرجانور کی طرح کا نا

خلاصیة الهاب الله الله الله علیه وسلم نے دیت نہیں دلوائی اِس کئے که اُس کا دانت اِس کے اپنے تصور کے اسے قصور کے اسے نوٹا تھا کیونکہ جب اُس نے کا ٹا تو وہ بے جارا کیا کرتا آ خرتو ہاتھ چھڑا نا ضروری تھا۔

# ہان کو کا فرکے بدائیں نہ کیا جائے

#### تبدلیا جائے ۲۹۵۸ : حضرت الو قیفہ کہتے ہیں ک

۲۲۵۸: حضرت الوجیفہ کہتے ہیں کہ ہیں نے سیدنا علی این ابی طالب ہے وض کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی الیا علم ہے جو دگیر حضرات کے پاس نہ ہو۔ فرمایا نہیں۔ ہمارے پاس صرف وہی علم ہے جو باقی لوگوں کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کسی مرد کو قرآن میں فہم وبصیرت سے نوازیں یا جواس صحیفہ میں ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیت کے کچھا حکام ہیں۔ فیزیہ کہ کسی مسلمان کو کا فر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے۔ فیزیہ کہ کسی مسلمان کو کا فر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے۔ فیزیہ کہ کسی مسلمان کو کا فر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے۔ فیزیہ کے مسلمان کو کا فر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے۔ فیزیہ کے مسلمان کو کا فر کے بدلے قبل نہ کیا جائے۔ فیزیہ کے مسلمان کو کا فر کے بدلے قبل نہ کیا جائے۔ فیزیہ کے مسلمان کو کا فر کے بدلے قبل نہ کیا جائے۔ فیزیہ کے دوران قبل نہ کیا جائے۔ وسلم اللہ علیہ وسلم من فرمایا: کسی مؤمن کو کا فر کے بدلے قبل نہ کیا جائے۔ وسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مؤمن کو کا فر کے بدلے قبل نہ کیا جائے۔

#### ٢١ : بابُ لَا يُقْتَلُ مُسُلِمٌ بكاف

٢٢٥٨ : حدد ثنا علقمة بن عمرو الدارمي ثنا ابو بخر بن عير الشغبي عن آبي جُحيفة قال فلت عيراش عن مُطرَف عن الشغبي عن آبي جُحيفة قال فلت لعلم ابن طالب هل عند كم شيئ مِن العلم ليس عند الناس قال لا وَالله ما عندنا الله ما عند الناس الا ان يرزق الله رجلا فه ما في هذه الصحيفة فيها الله رجلا فه ما في هذه الصحيفة فيها الله يأ منه عن رسول الله صلى الله عنه وسد و ان لا يُقتل الديات عن رسول الله صلى الله عنه وسد و ان لا يُقتل منهم بكافر

ضاصة الراب ہلا ہیں جہ سی حدیث ہا مام بخاری نے بھی اس کوروایت کیا ہاں میں بول ہے کہ ابو جیفہ نے کہا تمہارے پاس سی جودی ہے جو تر آن مجید میں نہیں ہے بعن موجود و قر آن میں جوسب او گول کے پاس اس سے روافض کار دبوتا ہے جو کہتے میں کہ قر آن پورانہیں اس میں سے چندسورتیں غائب ہیں اور پورا قر آن نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا پھر ہرا مام کے پاس آتا رہا یہاں تک کہ امام مہدی کے پاس آیا وہ غائب ہیں جب ظاہر ہول گو تو دنیا میں پورا قر آن تھیلے گا۔ معاذ اللہ یہ جووٹ اور خرافات ہیں حضرت ملی رضی اللہ عنہ نے کہائیس قسم ضدا تعالی کی جس نے وانہ کو چیرا اور جان کو پیدا کیا افریک اور مام الم نے اس پر اجماع کیا کہ مسلمان کا فر کے بدلے میں نہ مارا جائے گا اور تنی کی کہ فرق کی بدلے میں امام شافئ کے نز و کیک مسلمان کو ذمی کے بدلے میں مارا جائے گا ان کی دلیل دار قطنی ' بیبی ' این عمر و سے سندا اور ابو داؤ و عبد الرزاق 'شافعی وارقطنی نے عبد الرحلیٰ بن البیلی کی امند عنہ اور عالی مسلمان کو دیث حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عالی میں اللہ عنہ اور عبد اللہ عنہ بین عبد العزیز میں صالح الحضر می سے مرسل روایت کیا سے نیز یہ مضمون حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبد اور میں میں مسلول روایت کیا سے نیز یہ مضمون حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ اور میں اللہ عنہ اور اللہ میں مسلول ہوایت کیا سے نیز یہ مضمون حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ اور میں اللہ عنہ اور اللہ میں مسلول ہوایت کیا سے نیز یہ مضمون حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اللہ میں میں میں اللہ عنہ اور اللہ کیا کہ میں مسلول ہوایت کیا سے نیز یہ مضمون حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اللہ کیا کہ معالم اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ میں معالم کے اللہ میں مصالح المحدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ ع

حضرت عمر رمنی القدعنہ کے آثار سے مؤید ہے۔ احادیث باب کی توجیہ یہ ہے کہ کافر سے مراد حربی کافر مراد ہے کیونکہ حدیث میں اس پر ولا ذُوعف بدف عفدہ کاعطف ہے اورعطف غیریت اور مغایرت کوجیا ہتا ہے تو معنی یہ ہوئے۔ ولا یقتل ذو عہد بیکافر": اور ذمی کوذمی کے بدلے میں قبل کرنامتفق علیہ ہے معلوم ہوا کہ کافر سے مراد حربی کافر ہے۔

٢٢ : بَابُ لَا يُقُتَلُ الْوَالِدُ

#### بوكده

السماعيُلَ بن مُسُلِم عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ عَنُ طَاوَسٍ عَنِ ابُنِ السماعيُلَ بن مُسُلِم عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ عَنُ طَاوَسٍ عَنِ ابُنِ عِبَاسٍ انَ رسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ ( لا يُقْتَلُ بِالْوَلِدِ الْوَالِدُ ) . عباسِ انَ رسُولَ اللّهِ عَلِي قَالَ ( لا يُقْتَلُ بِالْوَلِدِ الْوَالِدُ ) . ٢٦٦٢ : حَدَّثَ ابُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا آبُو خَالَدِ الْاحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِم الْاحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِم الْاحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِم عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِم الله عَنْ عَمْرُ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ وَلا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ) .

## ٣٣ : بَابُ هَلُ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبُدِ

٢٦٦٣ : حدد ثُنَا عَلَى بُنْ مُحَمَّد ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ السَّيْعَ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ السَّيْعَ عَنْ سَمْرَةً بُنِ جُنُدَبِ السَّيْعَ عَنْ شَمْرَةً بُنِ جُنُدَبِ السَّيْعَ عَنْ شَمْرَةً بُنِ جُنُدَبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُ ( مَنْ قَتَلَ عَبُدَةً قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُ ( مَنْ قَتَلَ عَبُدَةً قَتَلُنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدِعَهُ جَدِعْهُ ) .

٣١١٣ : حدَّثَ مَنَا مُحَمَدُ لِسُ يَسَحَيْنَ ثَنَا بُنُ الطَّبَاعِ ثَنَا مُسَحَقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ آبِئُ فَرُوةَ السَمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ السَّحَقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ آبِئُ فَرُوةَ عَنُ الْهِرَاهِيْمَ لِمُن عَبُدِ اللَّهِ بُن حُنَيْنٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٌّ وَعَنْ الْهُرَاهِيْمَ لِمُن عَبْدَة عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَتَلَ رَجُلَّ عَبُدَة عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَتَلَ رَجُلَّ عَبُدَة عَمْرو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَتَلَ رَجُلَّ عَبُدَة عَمْرو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَتَلَ رَجُلَّ عَبُدَة عَمْدُا مُتَعَبِّدًا فَجَلَدَة رَسُولُ اللّهِ عَيْقَةً مِائَةً وَ نَفَاهُ سَنَةً وَ عَمَدًا مُتَعَبِدًا فَجَلَدَة رَسُولُ اللّهِ عَيْقَةً مِائَةً وَ نَفَاهُ سَنَةً وَ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مِن الْمُسْلِمِينَ .

#### كياجائ

جاہی: والد کواولا دیے بدیے للے ل

۲۶۶۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اولا د کے بدیے والد کوتل نہیں کیا جائے گا۔

۲۹۲۲: سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بیان فرمائے ہیں کہ میں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو میار شادفر مائے سنا کہ والدکواولا دے بدلے تل ندکیا صابحہ۔

# داد کوغلام کے بدلے تل کرنا درست ہے

۲۹۹۳: حفرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوایئے غلام کوئل کر سے گاہم اس کوئل کر دیں گے اور جوائے غلام کے ناک کان کائے گاہم اسکے ناک کان کائے گاہم اسکے ناک کان کائے دیں گے۔ ۱۲۹۳ : حفرت علی اور حضرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ ایک مرد نے العاص رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ ایک مرد نے این غلام کوقصد آ اور عمدا قتل کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوکوڑے لگائے اور ایک سال اللہ علیہ وسلم نے اسے سوکوڑے لگائے اور ایک سال کے لئے تاہے جلا وطن کر دیا اور مسلمانوں کے حضوں میں اس کا حضہ ایک سال کے لئے ختم کر دیا۔

خلاصة الهاب جهر جهرورائمه اور حنفيه كے نزويك جس طرح باپ كو بينے كے آل كى وجه بے آل نہيں كيا جاتا اى طرح آتا ا اپنے غلام مد بر مكاتب اور اولا د كے غلام كے آل كى وجہ بے آل نہيں كيا جائے گا غلام چونكه انسان كا مال ہے اور اپنے مال كے ضائع كرنے كى وجہ سے كى پر پچھ نہيں آتا۔ حديث باب كے بارے ميں علاء فرماتے ہيں كه بيمنسوخ ہے اور يہ بھى ہو سكتا ہے كہ آئے نے بطور تعزیر كے آل كا تقم فرما يا ہو۔ بعض نے يہ بھى فرما يا ہے كہ بير حديث ضعيف ہے۔

## ٣٣ : بَابُ يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كَمَا قَتَلَ

٣٦١٥ : حدث على بن محمد الله وكيع عن همام بن يدخيني عن قتادة عن أنس ابن مالك رضى الله تعالى عنه أن يهوديا رضع رأس المرأة بين خجرين فقت لها فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسة بين خجرين.

٢ ٢ ٢ ٢ : حدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفُرِ تَ وَ حَدَّثَنَا السَّحُورُ بَنَا النَّصُّرُ بَنُ شَمِيلٍ ، قَالا ثَنَا شَعْبَةُ عَنُ هِشَام بَنِ رَيْدِ عَنُ أَنْس بَنِ مالكِ أَنَ يَهُو دِيًّا قَتَل شَعْبَةُ عَنْ هِشَام بَنِ رَيْدِ عَنُ أَنْس بَنِ مالكِ أَنَ يَهُو دِيًّا قَتَل جَادِيةٌ عَلَى اوْضَاحِ لَهَا فَقَالَ لَهَا ( أَقْتَلَك قَلانٌ ) فَاشَارَتُ بِرَأْسِهَا انَ لَا ثُمَّ مِسَالُهَا الثَّانِيةَ فَأَشَارِتُ بِرَاسِها انَ لَا ثُمَّ مِسَالُها الثَّانِيةَ فَأَشَارِتُ بِرَاسِها انَ لَا ثُمَّ مِسَالُها الثَّانِيةَ فَأَشَارِتُ بِرَاسِها انَ لَا ثُمُّ مِسَالُها الثَّانِيةَ فَأَشَارِتُ بِرَاسِها انَ لَا ثُمَّ مَنْ اللَّهُ مِسَالُها الثَّانِيةَ فَأَشَارِتُ بِرَاسِها انَ لَا تُمْ فَقَتِلَةً وَسُؤُلُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَتِلَةً وَسُؤُلُ اللَّه عَلَيْكَ فَتَلَةً وَسُؤُلُ اللَّه عَلَيْكَ فَيْتُلَةً وَسُؤُلُ اللَّه عَلَيْكَ عَبْرَيْن .

# دِاْبِ: قاتل ہے اس طرح قصاص لیا جائے جس طرح اس نے تل کیا

۲۹۱۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے دو پھروں کے درمیان ایک عورت کا سرکچل کر اسے قتل کر دیا تو الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے بھی یمی فیصلہ فر مایا: اس کا سر دو پھروں کے درمیان کچلا جائے۔

۲۹۲۷: حضرت انس بن ما نکٹ ہے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑی کونل کیا' اُس کا زیور ہتھیا نے کیلئے کہور میں ابھی بچھرمتی یا تی تھی ) تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ مہیں فلال نے قتل کیا ہے اس نے سر کے اشارہ کیا نہیں ۔ پھر دو بارہ پوچھا اس نے سر کے اشارہ سے کہا نہیں پھر سہ بارہ پوچھا تو اس نے سر کے اشارہ سے کہا: بی بال اِ تو اللہ کے رسول نے اس یہودی اشارہ سے کہا: بی بال اِ تو اللہ کے رسول نے اس یہودی کودو پھرول کے درمیان کیل کرفتل کروادیا۔

خلاصة الراب الله على الله على بنا پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ مقتول کے اولیاء کو افتیار ہے کہ جس طرح قاتل نے مقتول کو کیا ہے اس طرح ہے اس کو تق کرے یا صرف آلموار ہے اس کی گردن مار دے۔ احادیث باب ان کا مسلال ہیں امام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ صرف آلموار ہے قصاص لیا جائے امام صاحب کی دلیل اس کلے باب میں آرہ ی ہے۔ نیز اس حدیث ہے انکہ ثلاث کے ند جب کی تا نمید ہوتی ہے جو فرماتے ہیں کہ بڑے پھر سے اگر کوئی مارے جس سے آدمی مرجاتا ہے تو اس میں قصاص واجب نہیں ہوگا۔
میں قصاص واجب ہوتا ہے۔ تو اس کوئل عمد کہتے ہیں امام ابو صنیفہ کے نز دیک بیشہ عمد ہے اس میں قصاص واجب نہیں ہوگا۔
میہودی جب پکڑا گیا تو اس نے اقر ارجرم کرلیا تو اس کوقصاصاً قتل کیا گیا اگروہ انکار کرتا تو صرف مقتول کے قول یہ کرکے جوفلاں نے قبل کیا بیجرم کے بوت کے لئے کافی نہیں۔

#### ٢٥ : بَابُ لَا قُورَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

٢٦٦٠ : حَدَّثَمَا إِبُواهِيُمْ بُنُ الْمُسْتَمِرَ الْعُرُوقِيِّ ثَنَا أَبُو عاصم عن سُفْيَان عَنْ جَابِرِ عَنُ ابِئَ عَاذِبٍ عَنِ النَّعُمَانِ ابْنِ بشير ان رسُول الله مَنْ قَالَ (الا قَوْدَ الَّا بِالسَّيْف).

٢ ٢ ٢ ٦ : حدَثْنَا البراهيمُ بُنُ الْمُسْتِمرَ ثَنَا الْحُرُّ بُنُ مَالِكِ الْمُسْتِمرَ ثَنَا الْحُرُّ بُنُ مَالِكِ الْمُسْتِمرَ ثَنَا الْحُرِي بُنُ اللهِ عَلَيْكُمْ قَصَالَة عن الْحسنِ عن ابنى يَكُرة قال عال رسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ ( لا قود إلّا بِالسَّيْفِ ).

ے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قصاص صرف تکوارے لیاجائے۔ تکوارے لیاجائے۔

باپ: قصاص صرف ملوارے لیاجائے

۲۲۲۷: حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه ہے روایت

ہے کہاںٹند کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: قصاص

۲۲۲۸: حضرت ابو بكره رضى الله عند فريات بين كه الله

صرف کموارے لیا جائے۔

خااسة الهاب الله الما المام الوحنيفه رحمة الله عليه كے مذہب كامتندل ميں كه قصاص صرف لموارے ليا جائے۔

۲۱: بَابُ لَا یَجْنِی ہے ایسی کرتا اَحَدٌ اَحَدٌ عَلٰی اَحَدِ عَلٰی اَحَدِ

والدير جرم نبيں کرتی۔

٢١١٩ : حَدَّقَتَا أَبُو يَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْآحُوصِ عَنْ شَبِيْبِ بُنِ غَرَقْدَةً عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمُّوو بُنِ الْآحُوصِ وَضَى شَبِيبِ بُنِ غَرَقْدَةً عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمُّولُ بُنِ الْآحُوصِ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم يَقُولُ فِي حِجَّةِ الْوِدَاعِ ( آلا لا يَجني جَانِ إلّا اللهُ عَلَى وَلَدِه وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِه عَلَى وَلَدِه وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِه عَلَى وَالدِه وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالدِه وَالدِه وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالدِه )

ا ٢٦٧ : حَدَّثُنَا عَمُرُو بِنُ رَافِعِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونَسَ عَنْ اللهُ عَنْ يُونَسَ عَنْ المُحَدِّ عَنِ المُحَشِّخَاشِ المُعنبُوِيّ رَضِي اللهُ مُصيْنِ بُنِ أَبِي اللهُ عَنِ المُحَشِّخَاشِ المُعنبُويّ رَضِي اللهُ

نہ ہوگا) نہ ہوگا) ۲۹۱۹: حضرت عمر و بن احوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ججۃ الوداع میں بیفر ماتے سنا: ہر جرم کرنے والا اپنی فرات پر ہی جرم کرتا ہے (اس کا مواخذ واسی سے ہوگا دوسرے

ہے نہ ہوگا) والد اپنی اولا و ہر جرم نہیں کرتا اور اولا و

۲۷۰۰: حضرت طارق محار بی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ مجھے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی ہے اور فرمار ہے ہیں غور سے سنوکوئی ماں بچے پر جرم نہیں کرتی ماں کے جرم میں بچہ سے مؤاخذہ نہ ہوگا۔

ا ۲۶۲: حضرت خشخاس عنبری فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور میرے ساتھ

تُعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ وَ مَعَى الْبَنَىٰ فَقَالَ ( لا تَجْنِيُ عَلَيْهُ و لا يَجْنِي عَلَيْكَ )

٢٦٢٢ : حَدَّثُنَا مُحمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عُبِيْد بْنِ عَقِيْلِ ثَنَا عَمْرُو بُنِنْ عَاصِمِ ثَنَا آبُو الْعُوَامِ الْقَطَّانُ عَنْ مُحمَّد بْنِ حُمجادة عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَة عَنْ أَسَامَة بُنِ شَرِيْكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَكُ (لا تَجْنَى نَفْسَ عَلَى أَخْرى).

سے نہ ہوگا اور اس کے جرم کامؤ اخذ ہتم سے نہ ہوگا۔
۲۶۷۲: حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہیان فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشا دفر مایا: کسی کے جرم کا مؤ اخذ ہ دوسرے سے نہیں ہو

میرا بیٹا تھا۔ آپ نے فر مایا:تمہار ئے جرم کا مؤاخذ واس

ضلاصة الراب على الميان المائيس مهم المائيس موسكتاك بين ما دالان قانون ب كه جوجرم كرلے اى كو بكر اجائے ايمانہيں ہوسكتاك بينے كے جرم ميں باب كو بكر لياجائے اور باپ كے جرم ميں بينے كو بكر لياجائے عرب ميں جا بليت كے زمانہ ميں بيد وستورتھا كہ جرم كوئى كرتا اور بكر اكوئى اور جاتا اور افسوس ہے كہ اس زمانہ ميں جا بليت والى باتيں رائح ہو چكى ہيں۔

#### ۲۷ : بَابُ بِهِالِ جَن مِیں نہ الکُجبَادِ تصاص ہے نہ ویت الکُجبَادِ

٢٦٢٣ : حَدَّفَت البُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة ثنا سُفَيانُ عَنِ البَيْ شَيْبة ثنا سُفَيانُ عَنِ البَيْ شَيْبة ثنا سُفَيانُ عَنِ البَيْ هُريرة قال قال البَّهُ عَنْ سِعِيْد ابْنِ الْمُسيّب عَنْ أَبِي هُريرة قال قال رَسُولُ اللَّه عَنْ البَيْ وَالْمَعُدُنُ جُبارٌ وَالْمَعُدُنُ جُبَارٌ وَالْمِعُدُنُ جُبَارٌ وَالْمُعُدُنُ جُبَارٌ وَالْمُعُدُنُ جُبَالًا لِللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعُدُنُ جُبَالًا لِي اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعُدُنُ عُلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعُدُنُ عُلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعُدُنُ عُلِيْكُ وَالْمُعُدُنُ وَالْمُعُدُنُ عُلِي اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعُدُنُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْمُعُدُنُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعُدُنُ عُلِي اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعُدُنُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّ

٣٩٧٣ : حَدَّقَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالَدُ بُنُ مُخُلَدٍ
ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْمِن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ ابيْهِ عَنْ جَدِهِ
قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ ( الْعَجَمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ و الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ).

٣١٧٥ : حدَّقَنَا عَبُدُ رَبِّهِ بُنُ حالد النَّمَيُرِى ثَنَا فَصَيُلُ بُنُ سُلَيْسَمَانَ حَدَّقَنِى السَّحْقُ بُنُ يحيى سُلَيْسَمَانَ حَدَّقَنِى السَّحْقُ بُنُ يحيى بُنُ عُقْبَةَ حَدَّقَنِى السَّحْقُ بُنُ يحيى بُنُ عُقْبَةَ حَدَّقَنِى السَّحْقُ بُنُ الصَّامِتِ قَال قَصَى رَسُولُ اللَّهُ بَنِ الْعَامِتِ قَال قَصَى رَسُولُ اللَّهُ عَنْ عُسِادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَال قَصَى رَسُولُ اللَّهُ عَنْ الْمَعْدِنَ عُسَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَال قَصَى رَسُولُ اللَّهُ عَنْ السَعْدِنَ عُسَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَال قَصَى رَسُولُ اللَّهُ عَنْ السَعْدِنَ عُسَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَال قَصَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَى السَعْدِنَ عُسَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَال قَصَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّ السَعْدِنَ عُسَادًةً بُنُ السَعْدِنَ عُسَادٌ وَالسِنْسَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُرَادُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۲۹۷۳: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے زبان جانور کا زخمی کرتا نغو ہے اور کان میں کوئی مرجائے تو نغو ہے اور کان میں کوئی مرجائے تو نغو ہے اور کارمرجائے تو نغو ہے۔ ا

٣ ٢ ٢ ٢ : حضرت عمر و بن عوف رضى الله عند فرمات بيس كم ميس نے الله كے رسول صلى الله عليه وسلم كو بيہ فرمات سان بيانوركا زخمى كرنا لغو ب اوركان ميں كوئى مرجائے تو وہ لغو ب ۔

٣١٤٥ : حضرت عباده بن صامت رضى الله تعالى عنه بیان فرمات بین که الله کے رسول صلى الله علیه وسلم نے بین که الله کے رسول صلى الله علیه وسلم نے بیه فیصله ارشاو فرمایا : کان یا کنوئیس میں کوئی گر کر مر جائے تو وہ لغو ہے اور نے زبان جانور کا زخمی کرنا لغو ہے بعتی اس میں کوئی تاوان (دیت وقصاص وغیرہ)

والعبج ماء البهيئمة من الأنعام وَ غيرها والجبار تيس بـــ هُوالْهَذَرُ الَّذِي لا يُغرُّمُ .

> ٣ ١٧٦ : حدَّثنا أَحْمدُ بُنُ الْازْهَرِ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ معُمر عن همّام عَنُ أبى هُرِيُرَةُ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ النَّارُ جُبَارٌ وَالْمِنْرُ

#### ٢٨ : بَابُ الْقَسَامَةِ

٢١٧٨ : حدَّثنا يخيى بُنُ حكِيْم ثنا بشُرُ بُنُ عُمر سمِعْتُ مالك بْن الْس حَدَّتْنِيُ أَبُوْ لَيْلَى بُنُ عَبُد اللَّه بُن عَبُد الرَّحْمنِ ابْن سَهُلِ بُنِ حُنَيْفِ عَنُ سَهُلِ بُنِ ابِي حَثْمة رضِي اللهُ تَمَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ أَخَبْرَهُ عَنْ رجال مِنْ كُبْراءَ قُوْمَهِ انَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَهْلِ وَ مُحَيِّضَةً خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ اصَابَهُمْ فَأْتِي مُحَيِّصَةً فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبُدُ اللَّهِ بُنَ سَهُلِ قَدْ قُتِلُ وِ ٱلْقِيَ فِي فَقَيْرِ اوْ عَلِن بِحَيْبَرَ فَاتِي يَهُوُدْ فَقَالَ أَنْتُمُ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا واللَّهِ مَا قُتَلُنَاهُ ثُمَّ أَقُبُلُ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قُومِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ ثُمَّ اقْبَلَ هُـوَ وَ الْحُوَّةُ حُوِّيَصَةً وَهُوَ اكْبَرُ مِنْهُ وَ عَبْـدُ الرَّحْـمِن بُنُ سَهُل فَدُهَبْ مُحَيِّصَةٌ يَتَكُلُّمُ وهُو الَّذِي كان بخيبر فقال رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسِلْمَ لَمُحَيَّضَةً (كَبُورُ كَبُورُ ) يُورُيُدُ السَّنَّ فَتَكُلُّمَ خُورَيْضَةً ثُمَّ تَكُلُّم مُحَيَّضَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ ﴿ إِمَّا أَنُ يَلُوا صَاحِبَكُمُ وامَّا انْ يُوْذِنُوا بحرُب ) فكتب رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه رسِلْم فِي ذَلِك فَكَتَبُوا إِنَّا وِاللَّهِ ! مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّاعَلَيْهِ وَسِلُّم لِحُوْيَصَةٌ وَ مُحَيَّضَةٌ وَ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ (تخلفُون و تستجفُون دم ضاحِبكُم ) قالُوا لا قال ( فتخلف لَكُمْ يِهُودُ ؟ ) قَالُوا لَيُسُوا بِمُسَلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبَعَث اليهم وسُولُ اللّهِ

۲ ۲۷۲: حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگ لغو ہے ( اگرخو د بخو د بھیل جائے اور اس میں کسی کا جانی یا مالی تقصان ہو ) اور کنوئیں میں گر کرمر جائے تو و ولغو ہے۔

#### چاپ: قسامت کابیان

١٣٧٧ حضرت مهل بن ابي جمه فرمات بي انكي قوم ك بہت ہے عمر رسیدہ ہزرگوں نے انہیں بنایا کے عبداللہ بن سہل اور محیصہ خیبر کی طرف نکلے ایکے حالات تنگ تنے ( کمائی کم تھی ) تو محیصہ کے یاس لوگ آئے اور کہا کہ عبداللہ بن سہل کومل کردیا گیا ہے اور ان کی لاش خیبر کے کسی گڑھے یا چشمہ میں بھینک دی گئی ہے۔ محیصہ یہود بون کے یاس سے اور کہا : بخدا! تم نے ہی اس کونل کیا ہے۔ کہنے گئے: اللہ کی قشم! ہم نے اس کوفل نہیں کیا۔ پھر محیصہ واپس اپنی قوم کے یاس آ نے اور سارا ماجرا بیان کیا بھر محیصہ اور انکے بھائی حویصہ جو عمر میں ان ہے بڑے تھے اور عبدالرحمٰن بن سہل تینوں حضرات نی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو محیصہ بات کرنے گئے کیونکہ خیبر میں یہی ساتھ منصقونی نے فر مایا :عمر میں بڑے کا لحاظ کرو ( اُسے بات کرنے کا موقع دو ) تو حویسہ نے بات کی پھر محیصہ نے بات کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا: یاوه تمهارے آ دمی کی دیت دیں یا جنگ کیلئے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں البیں لکھا۔ اُنہوں نے جواب میں لکھا کہ اللہ کی قتم! ہم نے اے قتل نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول نے حویصہ اور محيصه اورعبدالرحمن يفرمايا بتم فتهم انضا كرايية آ وي كاخون

صلى الله عَلَيْهِ وسلَّمِ مائة ناقةٍ حَتَّى أَدْجِلَتُ عَلَيْهِمُ الدَّارَ.

فقال سهلُ فلقَدُ رَكَضَتَنَى منها ناقَةٌ
خَمْرَاءُ.

٣١٤٨ : حَدَّفَ اللَّهِ بُنُ سِعِيْدِ ثَنَا الْوَ حَالِد الْالْحُمرُ عَنُ حِيْدِ ثَنَا الْوَ حَالِد الْاحْمرُ عَنُ حَبِّ إِنِهِ عَنُ جَدِّهِ ، اَنَّ حُويَهَ وَ مُحيَّ فَهُ الْبُهِ وَعَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

ان يبود پر ثابت كرسكتے ہو؟ كہنے لگے بنبيں فرمايا پھر يبود تمہارے لئے تسم اٹھا ئيس (كمانہوں نے تل نبيس كيا) انہوں نے كہا كدوہ تو مسلمان نبيس (كرجھوٹی قسم سے احتر از كريں) تو نبي نے عبداللہ بن بہل كی ویت اپنے پاس (بیت المال) سے سواونٹنیاں دیں جو الحقے تھر پہنچائی گئیں۔ بہل كہتے ہیں كہان میں سے ایک سرخ او نمنی نے مجھے لات ماری۔

۲۲۲۸ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص سے روایت بے کے مسعود کے دونوں بیٹے حربصہ اور محیصہ اور جیسہ اور بہل کے دونوں بیٹے عبدالله اور عبدالرحمٰن جیبر کی طرف روزی کی تلاش میں نکلے تو عبدالله پرزیادتی ہوئی اور کسی نے آئیس قبل کردیا۔الله کے رسول سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: تم قتم کھاؤ گے اور اپنے ساتھی کا خون ثابت کرو گے (پھر دیت کے مستحق ہوگے ) انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم کیے قتم کھا کر اپنی براء من ظاہر کریں انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پھر تو یہود ہم کو مار نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پھر تو یہود ہم کو مار نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پھر تو یہود ہم کو مار ڈالیس کے (قبل کیا اور جھوٹی قتم کھا کر نے گئے ) اس پر ڈالیس کے (قبل کیا اور جھوٹی قتم کھا کر نے گئے ) اس پر ڈالیس کے رسول عقیقہ نے اپنے پاس سے دیت دی۔

ضلاصة الراب ملا قسامة لغة مصدر ہے اس کامعنی ہے تم اصطلاح شریعت میں حق تعالیٰ کے نام کی تم ہے جو سبب خاص عدد مخصوص کی جبت سے ایک خاص شخص پر بطریق مخصوص کھائی جاتی ہے اگر محلّہ میں کوئی مقتول پایا گیا جس کا قاتل معلوم نہیں تو محلّہ کے پاس آ دمیوں ہے تتم کی جائے جن کا انتخاب مقتول کا وارث کرے گا پس ان میں ہے ہر شخص بھین واحد بور قسم کھا تھیں تو محلّہ میں گا کہ اللہ تعالیٰ کی تئم نہ میں نے اس کو تل کیا ہے اور نہ میں اس کے قاتل کو جانتا ہوں جب وہ بیتم کھا تھیں تو ان پر دیت کا تکم کر دیا جائے گا امام ابو حقیفہ کے نز دیک ولی مقتول ہے تشم نہیں لی جائے گا ۔ دلیل امام صاحب المبینة علی اللہ مدعمی والیسین علی الممدعی علیہ (تر ندی وارقطنی عمرو بن شعیب ہے) امام شافعی کے نز دیک آگر وہاں کسی تشم کا اشتباہ ہوتو مقتول کے وارثوں ہے جمحی تسم لی جائے گا۔ امام مالک کے نز دیک قصاص کا تھم کیا جائے گا۔

#### ٢٩ : بَابُ مَنْ مَثَّلَ بِعَبُدِهِ غلام آزاد ہوجائے گا فَهُوَ خُرٌ

٢٧٧٩ : حدَّثنا الدؤ بَكُرِ لِنَ أَبِي شَيْبَةَ فَنَا اسْحَاقَ بُنُ مَنْصُور قَالَ ثَنَا عَبُدُ السَّلام عَنْ اِسْحَاقَ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن آبِي فَرُوْدَةُ عَنْ سَلَمَةُ بُن رَوِّحٍ بُنِ رَئْبًاعِ عَنْ جَدِّهِ آتَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَسَدُ خَصَى غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ ا مُنْ اللهُ الْمُثَلَّةِ.

• ٣٧٨ : حَدَّثُنَا رَجَاءُ بُنُ الْمُرَجِّي السَّمَرُ قَنْدِي ثَنَا النَّصْرُ بُنُ شُمَيْلِ ثَنَا أَبُوْ حَمْزَةَ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَني عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنُ اللَّهِ عَنْ جَدِّه قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارِحُنَا فَقَالَ لَهُ وَشُؤُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴿ مَّا لَكَ ) قال سَيَدِى رَآنِي أُقَبِلُ جَارِيَةً لَهُ فَحِبٌ مَذَاكِيُرِى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ عَـلَى بِالرَّجُلِ ﴾ فَطُلِبَ فَلَمُ يُفَدرُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ (إِذْهَبُ فَأَنُتُ حُرٌّ ﴾ قَالَ عَلَى مَنْ نُصُرَتِي يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علبُه وسلُّم قَسَالَ يَقُولُ أَرَايُستَ إِن اسْسَرَقَبِي مَوَّلايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَلَى كُلَّ مُؤْمِن أَوُ

# • ٣ : بَابُ اَعَفُ النَّاسِ قِتُلَةً ، أَهُلُ الْإِيْمَان

١ ٢١٨ : حدَّثْنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ الدُّورَقِيُّ ثَنَا هُشَيِّمٌ عَنُ مُغِيُرِةَ عَنْ شِبَاكِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللُّهِ قَالَ رِسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ إِنَّ مِنْ أَعُفَ النَّاسِ قَتُلَةً آهُلَ الإيمان).

٢٦٨٢ : خدَّ ثنا عُفُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ فَنَا غُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةَ ٢٦٨٣ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندفر مات

# باب: جواييخ غلام كاكوئى عضوكائي تووه

٢٦٧٩: حطرت زنياع رضي الله عند سے روايت ب ك وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اینے ایک غلام کوخصی کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثلہ (عضو کا شنے ) کی وجہ سے اے آزاد قرماد ی<u>ا</u>۔

۲۹۸۰:حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص فر ماتے ہیں کہ ایک مرد چیخا چلاتا نبی کے یاس آیا تو نبی نے اس سے یو چھا کہ تھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے آقانے مجھے اس طالت میں دیکھا کہ میں اس کی بائدی کا بوسہ لے رہا تھا۔ تو اس نے میرے آلات تناسل کاٹ ڈالے۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس مرد کومیرے یاس لاؤ اے تلاش کیا گیالیکن وہ ہاتھ نہ آیا تو اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم نے فر مايا: جاتو آزاد ہے۔ اُس نے عرض کيا کہ میری مدوکون کرے گاا ہےاللہ کے رسول بعتی اگر میرا آ قا مجھے پھرغلام بنا لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہرمؤمن ومسلمان برتیری مددلازم ہے۔ باه : سب لوگوں میں عمدہ طریقہ سے قل کرنے والے اہلِ ایمان ہیں

٣٦٨١: حصرت عبدالله بن مسعو درضي الله عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: سب لوگوں میں عمرہ طریقہ ہے قتل کرنے والے اہلِ ایمان

عَنُ مُعْيُرَةً عَنَّ شِبَاكِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُنيَ بُن نُويْرةً عَنُ عَلَمْ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ الْعَقْ النَّاسِ قِتُلَةً ، أَهُلُ الْإِيْمَانِ ﴾ .

٢٦٨٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبُدِ الْاعْلَى الصَّنعانِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ حَنَشِ عَنُ عِكُومَةٌ عَنِ ابُن عَبَّاس رضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ حاما عَن النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلِّمِ قَالَ ﴿ الْمُسُلِمُ وَنَ تَشَكَّا فَأَدِمَا وُهُمُ وَهُمُ يَدُّ غلى مِنْ سَوَاهُمُ يَسُعِي بِلِمَّتِهِمُ ادْسَاهُمُ و يُرَدُّ عَلَى أقُصاهُمُ).

٣ ٢٨٠ : حَـدَّثُنَا إِبُوَاهِيَمْ بُنُ سَعِيَد الْجَوْهِرِيُّ ثَنَا أَنْسُ بُنُ عِيَاضَ أَبُو حَمْرَيةً عَنْ عَبْدِ الشَّلامِ بْنِ ابِي الْجُنُوبِ عَن المحسن عَنْ مَعْقِل بُنِ يَسَارِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ

٢ ٢٨٥ : حدَّثُفَ هِشَامُ بُنُ عَمَّار ثَمَا حَاتِمُ ابْنُ اِسْمَاعِيُلْ عَنْ غَبُدِ الرَّحْمَٰن لِن غَيَّاشِ عَنْ عَمْرِو لِن شُغيب عَنْ ابيَّهِ عَنَ جِيدِم قِبَالِ قِبَالِ رِسُولُ اللَّهِ صِيلَى اللَّهِ عِليْهِ وِسِلْمِ ( يَدُ الْـمُسَـلِـمِين عَلَى مِنْ سِوَاهُمُ تَتَكَا فَأَدِمَا وَهُمُ وَ آمُوالُهُمُ وَ يُحِيِّرُ عَلَى الْمُسْلِمِيُنَ أَدُنَاهُمُ و يَرُدُ عَلَى الْمُسْلِمِيُن أقُصاهُمُ ) .

ا ٣ : بَابُ الْمُسُلِمُونَ تَتَكَا فَأَدِمَا وَهُمُ `

﴿الْمُسُلِمُونَ يَلَّا عَلَى مِنْ سِوَاهُمْ وَ تَتَكَا فَأَدِمَا ءُهُمُ ﴾ .

ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب لوگوں میں عمدہ طریقہ سے قتل کرنے والے اہل ایمان

چاہے:تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں ۲۲۸۳ : حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں اور وہ اپنی مخالف اقوام کے خلاف ایک ہاتھ ( متحد ) ہیں ان میں ہے اونیٰ ھخض بھی امان د ہے سکتا ہے اورلڑ ائی میں دورر ہنے والےمسلمان کوبھی ھتبہ تنيمت دياجائے گا۔

۲۶۸۴: حضرت معقل بن بیار رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمام اہلِ اسلام اپنے مخالفین کے مقابلہ میں ایک ہاتھ (متحد ) ہیں اوران کےخون برابر ہیں۔

۲۶۸۵: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاصٌ فرماتے ہیں كەلاتلەكے رسول نے فر مایا:مسلما نو س كا ہاتھ اینے علاوہ دوسری اقوام کےخلاف ہے( کہ غیراقوام سے متحد ہوکر لڑیں آپس میں نہاڑیں ) اور ان سب کے خون اور مال برابر ہیں اور اہلِ اسلام میں ہے او ٹیا تھخص بھی سب کی طرف ہے( کفارکو )ا مان دے سکتا ہے۔

خ*لاصة الباب ﷺ مطلب بيے کولشکر* کا اگلا حصداور بيچھے والے لوگ سب برابر ہيں ان ميں سے ہرشخص امان وينا عاہے تو دیسکتا ہے۔

# چاپ: *زمی کوتل کر*نا

۲۷۸۲: حضرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے ذمی کوفل کیا

#### ٣٢ : بَابُ مَنُ قَتَلَ مُعَاهِدًا

٢ ٢٨ ٢ : حَـدُثَنَا ابْوُ كُولِب ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْحَسَنِ بُن عَـمُـرُو عَـنُ مُبجاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتُهُ ( مِنْ قَسَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحُ وَاتِحَةُ الْجَنَّةِ وَ انْ رَبِّحِهَا لَيْهُ عَلَمًا ) . ويُحها لَيُؤجِدُ مِنْ مَسيْرَةِ ارْبِعِيْنِ عَامًا ) .

٣١٨٠ ؛ حدد ثنها مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ثَنَا مَعْدِى ابْنُ سُلَيْمَانَ الْبَانُ عَجُلال عَنُ ابِيْهِ عَلْ ابِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَ دَمّةُ رُسُولِهِ لَمُ عَلَيْهِ وِسلَمِ قَال (مِنْ قَتْلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمّةُ الله وَ دَمّةُ رُسُولِهِ لَمُ عليه وِسلَم قال (مِنْ قَتْلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ الله وَ دَمّةُ رُسُولِهِ لَمُ عليه وِسلَم قال (مِنْ قَتْلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ الله وَ دَمّةُ رُسُولِهِ لَمُ عليه وَسلَم قَالَ الله وَ مَا الله وَالله وَ مَا الله وَالله وَالله الله وَالله وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ مِنْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ الللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلّهُ الللللّهُو

#### ٣٣ : بَابُ مَنْ اَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

الشُّوارِب ثَنَا الْوُ عَوَانَة عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بْنِ عُميْرِ عَنْ الشَّوارِب ثَنَا الْوُ عَوَانَة عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بْنِ عُمْيُرِ عَنْ رَفَّاعة بْنِ شَدَّادِ الْقِتْبَانِيَ قَال لَوْ لا كلِمَة سمِعْتَهَا مِنْ عَمْرِو بْنَ الْمُحْمَّوِ الْمَحْمَقِ الْمُحُرَّاعِي لَمَشْيُتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ الْمُحْمَّارِ بْنِ الْمُحْمَّدِ اللّهِ عَيْلِيَّة ( مَنَ امِن اللّهِ عَلَيْكَة ( مَنَ امِن اللّهُ عَلَيْكَة وَلَا وَالْوَلُ اللّهِ عَلَيْكَة ( مَنَ امِن اللّهُ عَلَيْكَة وَلَا وَالْوَلُ اللّهِ عَلَيْكَة وَلَى اللّهُ عَلَيْكَ وَمَا الْقِيَامَةِ ) . وجسيده سمعته في الله عَلَي الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَنْدِي السَّاعَة فَمَا اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَنْدِي السَّاعَة فَمَا وَيُ لَكُلّ مِنْ عِنْدِي السَّاعَة فَمَا اللهُ عَلَيْ مَنْ صَرْبَ عَنْقَه اللّه حَدِيث سَمِعْتَهُ مِنْ سَلَيْمَان مَن صَرْبَ عَنْقَه اللّه حَدِيث سَمِعْتَهُ مِنْ سَلَيْمَان مَن صَرْبَ عَنْقَه اللّه حَدِيث سَمِعْتَهُ مِنْ سَلَيْمَان مَن عَنْ اللّهِ عَلْ وَمِه قَلا تَقْتُلُهُ ) فَذَاكَ الّذِي مَنَعْنَى اللّهُ عَلَيْ وَمِه قَلا تَقْتُلُهُ ) فَذَاكَ الّذِي مَنَعْنِي اللّهُ عَلَى وَمِه قَلا تَقْتُلُهُ ) فَذَاكَ الَّذِي مَنَعْنِي مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ صَرْبَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيلّمِ إِنْسُهُ قَالَ ( إِذَا اللّهُ عَلَى وَمِه قَلا تَقْتُلُهُ ) فَذَاكَ الَّذِي مَنَعْنِي مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ صَرْبَ عَلْهُ وَمُه قَلا تَقْتُلُهُ ) فَذَاكَ الَّذِي مَنَعْنِي مَنْ مَنْ مَنْ صَرْبُ عَلْهُ وَلَا تَقْتُلُهُ ) فَذَاكَ اللّه عَلَى مَنْ عَنْ اللّه عَلَى وَمِه قَلا تَقْتُلُهُ ) فَذَاكَ الْذِي مُنْ عَنْ الْمُرْكِي مُنْ عَلَى وَمِه قَلا تَقْتُلُهُ ) فَذَاكَ الْذِي مُنْ عَنْ مُنْ عَلَى وَمِه قَلا تَقْتُلُهُ ) فَذَاكَ الْمُوْكُونُ مُنْ عَلَى وَمِه قَلا تَقْتُلُهُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْعُلُهُ مِنْ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُلُكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُلُكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ

وہ جنت کی خوشبوبھی نہ سونگھ سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت تک محسوس ہوتی ہے۔

۲۹۸۷ مصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ردایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے ذمی کوئل کیا جسے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہوتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ یائے گا حالا تکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی مسافت ہے محسوس ہوتی ہے۔

# د این کسی مروکو جان کی امان دے دی پھر قتل بھی کر دیا

ہوتی جو بیں نے عمر و بن حمق خزا کی سے نی تو بیس مختار کے ہوتی جو بیں نے عمر و بن حمق خزا کی سے نی تو بیس مختار کے سراور دھڑ کے درمیان چلتا (لیعنی سرتن سے جدا کر دیتا) میں نے انہیں یہ فر ماتے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو کسی مر دکوخون کی امان دے پھراسے آل کرے وہ روز قیامت غدر وفریب کا جسنڈ ااٹھائے گا۔ کرے وہ روز قیامت غدر وفریب کا جسنڈ ااٹھائے گا۔ میں گیا تو اس نے کہا کہ جرئیل ابھی میرے پاس سے میں گیا تو اس نے کہا کہ جرئیل ابھی میرے پاس سے اٹھے تو اس کی گر دن اڑانے سے مجھے صرف وہ حدیث میں مانع ہوئی جو بیس نے سلیمان بن صرد سے تی ۔ فرمایا اسٹھ کو کی ۔ فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی میں کے اس کو گئی انہوں کی امان کے لیتو اس کو قبل مت کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی مت کر اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی اس کی امان کے لیتو اس کو قبل مت کر اللہ اس نے مجھے اسکو قبل سے روکا۔

#### ٣٣ : بَابُ الْعَفُو عَنِ الْقَاتِلِ

الا ۲۱۹ : حدَّقَتَ النو عُميْرِ عيْسى بُنُ مُحمَّد النّحاس و عيْسى بُنُ مُحمَّد النّحاس و المحسين ابن ابن السّرى العشقلابي قالوا فنا ضمرة ابن ربيعة عن ابن شودُن ، عن ثابت البُناني عن آنس بُنِ مالك قال التي رَجُلّ بقاتل وليّه الى رسُول اللّه صَلَّى الله عليه وسلّم فقال النبي صلى الله عليه وسلّم واخدُ آرشك ) فابنى قال والدّهب فاقتله فإنك مفله ) قال فلحق به فقيل له ان رسُول اللّه صَلَّى الله عليه وسلّم قد قال واقتله فانك رسُول الله فانك وسلّم قد قال واقتله فانك

قَـال فَرُوئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى اهْلِهِ قَال كَانَّهُ كان اوْ تَقَهْ .

قَالَ آبُو عُمَيْرِ فِي حَدِيْتِهِ: قَالَ ابْنُ شُوذَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ فَلَيْسَ الْاحدِ بِعُدِ النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم ان يقول (اقتله فانك

## داب: قاتل كومعاف كرنا

۳۹۹۰: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے عہدِ مبارک ہیں ایک شخص نے تل کیا اس کا مقدمہ نی کی بارگاہ ہیں چین کیا گیا تو آپ نے اس مرد کو مقتول کے ورث کے حوالے کر دیا تو قاتل نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ابخد اہمی نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا (بلک قتل خطا ہوا) تو اللہ کے رسول نے مقتول کے ولی سے فرمایا: سنواگر یہ چاہوا اور پھرتم نے اسے قبل کردیا تو تم دوز خ فرمایا: سنواگر یہ چاہوا اور پھرتم نے اسے قبل کردیا تو تم دوز خ میں جاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر دلی کے مقتول نے اسکو چھوڑ دیا وہ ایک رسی سے بندھا ہوا تھا چنا نچہ وہ ری سے اسکو چھوڑ دیا وہ ایک رسی سے بندھا ہوا تھا چنا نچہ وہ ری سے گھیٹی ہوا نگلاتو اس کا نام رسی والامشہور ہوگیا۔

۲۲۹۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے بیں کہ ایک مروا ہے عزیز کے قاتل الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: معاف کر دو وہ نہ مانا۔ پھر فرمایا اچھا دیت لے لو۔ وہ نہ مانا۔ آپ نے فرمایا: جا اور اے قبل کر دب کیونکہ تو بھی اس قاتل کی مانند ہے ایک شخص مقتول کے وارث کے پاس گیا اور اس کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ تو اے قبل کر دے کیونکہ تو بھی اس مانند ہے تو مقول کے دیور مایا ہے کہ تو اسے قبل کر دے کیونکہ تو بھی اس مانند ہے تو مقول کے دارث نے قاتل کو چھوڑ دیا۔

راوی کہتے ہیں کہاس قاتل کودیکھا گیا کہا ہے گھروں والوں کی طرف رشی گھیٹٹا ہوا جا رہا ہے۔شاید مقتول کے وارثوں نے اسے رسی سے باتدھ رکھا تھا۔

ا ما م ابن ماجہ کے استاذ ابوعمیر کہتے ہیں کہ ابن شوذ ب نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے روایت کیا کہ نبی کے علاوہ کسی کیلئے مقتول کے ور ثہ کویہ کہنا جا بڑنہیں کہ اس مِثلَهٔ ) . کونکه آن کونکه آن

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَـٰذَا حَـٰدِیْتُ الرَّمُلِیِیْنَ لَیْسَ اِلَّا شَاید حقیقت ِحال سے مطلع ہو گئے تھے کہ آل خطا ہے اسلے علاقہ ،

اس میں قصاص نہیں گزشتہ روایت میں ہے کہ اس قاتل علاقہ ،

نے عرض کیا تھا کہ مجھ سے خطاقتل سرز وہوا میر آقل کرنے

کا ارادہ نہ تھا۔ ابن ماجِہُ فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث رملہ والوں کی ہےا کے علاوہ سی کے پاس بیرحد بیث نہیں۔

خالصة الهاب الهاب العض علما ،فر مات مين كدائ قل مين شبه تفااس كي تائيداس به وتي ب كه قاتل في كها كه يا حضرت مين في المين الما اورنبي كريم صلى الغد عليه وسلم كهائ فر مان كے بعد تو بھی اس كے مثل ہاس نے قاتل کو میں نے قاتل کو معاف كرديا سيد عالم صلى الله عليه وسلم كى انتباع ہى ميں خبر وفلاح ہے۔

#### ٣٥: بَابُ الْعَفُو فِي الْقِصَاصِ

٢ ٢ ٩ ٢ : حدث السحق بن منطور أنبانا حبّان بن هلال شما على الله ابن بكر المُونة عن عطاء بن ابئ مرمونة قال لا الحد الله الله عن انس بن مالك قال ما رفع الى وسول الله عن انس بن مالك قال ما رفع الى رسول الله عن شيئ فيه القصاص إلّا أمر فيه بالعفو . ٢ ٢ ٩٣ : حدث اعلى بن محمد ثنا و كين عن يؤنس بن

ابئى الشخاق عَنْ ابنى الشَّفْرِ قَالَ قَالَ ابُو الدُّرُداء رضى اللهُ تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ رما من رجل يصاب بشيئى من جسده فيتصدّق به الا رفعة الله به درجة الرحط عنه به حطينة ).

سمعته ادناي ووعاه قلبي

#### ٣١ : بَابُ الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقُوَدُ

٣١٩٣ : حدث الم حمد أبن يخيى ثنا أبو صالح عن ابن له عدة عن ابن المهاجة عن ابن المهاجة عن ابن المهاجة عن على على على على الرخمن المن غنم ثنا مُعادُ ابُل جَهَلٍ وَ أَبُو عَبَيْدَة بُنِ الْجرَّاحِ وَ عُبَادَةَ ابْن الصّامت و شدادٌ ابن اؤس (رضى الله تُعالى عنهم) أنَّ ابن الصّامت و شدادٌ ابن اؤس (رضى الله تُعالى عنهم) أنَّ

#### بإب: قصاص معاف كرنا

۲۹۹۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بیل که الله عند فرمات بیل که الله که الله که دمت بیل که الله که دمت بیل قصاص کا جومقد مه بھی لایا گیا آپ نے (بطور سفارش) اس میں معانب کرنے کا کہا۔

۲۱۹۳ : حضرت ابوالدردا ، فرماتے بین که میں نے اللہ کے رسول کو بیفر ماتے سنا : جس مر دکوبھی کوئی بدنی تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دینوں پہنچانے والے کو معاف کر دینوں اللہ تعالیٰ اسکی وجہ ہے اسکا درجہ بلند فرما دیتے ہیں یا اسکا گناہ معاف فرما دیتے ہیں ۔ یہ بات میرے دونوں کا نول نے سی اور میرے دونوں کا نول نے سی اور میرے دونوں کا نول نے سی اور میرے دل ود ماغ نے اے محفوظ رکھا۔

#### بإب: حامله برقصاص لازم آنا

۳۹۹۳: حضرت معاذبن جبل ٔ ابوئیبیده بن جراح ٔ عباده بن صامت اورشداد بن اوس رضی الله عنهم فرمات بیس که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : عورت جب عمد اقتل کرے تو اس کوئل نہ کیا جائے اگروہ حاملہ ، و رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ قَالَ الْمَرَاةُ إِذَا قَتَلَتُ عَمُدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَنضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا انْ كَانَتُ حَامِلًا حَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَ إِنْ زَنَتُ لَمْ تُوْجَمُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بطُنِهَا وْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بطُنِهَا وْ حَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا .

یہاں تک کہ وہ زیجگی ہے فارغ ہو جائے اور اس کے بچے کی کفالت کا انتظام ہو جائے اور اگر وہ زنا کرے تو اس کوسنگسار نہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ زیجگی ہے فارغ ہوا دراس کے بچہ کی کفالت کا انتظام ہو۔

<u> خلاصمة الراب</u> بين جب تك بچه كى پرورش كى كوئى صورت پيدانه بوجائے اس وقت تك قصاص يارجم نه كيا جائے اس كئے كه بچه كا تو كوئى قصور نبيس ہے۔

# السلاقالقا

# كِثَابُ الوحيابِ

# وصیتوں کے ابواب

# ا : بَابُ هَلُ أَوْصلٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

قَـالَ مَـالِكُ وَ قَـالَ طَلَحَةُ بُنُ مُصَرَّفِ قَالَ الْهُزَيْلُ بُنُ شُـرَحْيـُـلَ آبُـوْ بَـكُـرِ رَضِـى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ كَانَ يَتَامَّرُ على وصِّـيَ رَسُـوُلِ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم عَهُدًا فَخَرَمْ أَنْفَهُ بِجزام .

# چاہ کیااللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی ؟

190 ۱: ۲ م المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی میں که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے نه کوئی اشر فی جھوڑی نه درہم نه بکری نه اونٹ اور نه بی آ ہے نے (دنیوی مال و مناع کے متعلق ) کچھ وصیت فرمائی۔

۲۱۹۱: حفرت طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن افی اوفی ہے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے کچھ وصیت فرمائی؟ کہنے گئے: نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ نے مسلمانوں کو وصیت کا تھم کیے دیا؟ فرمانے گئے کہ آپ نے مسلمانوں کو وصیت کا تھم کیے دیا؟ فرمانے گئے کہ آپ نے کتاب کے مطابق زندگی گزار نے کی وصیت فرمائی۔ مالک کہتے ہیں کہ طلحہ بن گزار نے کی وصیت فرمائی۔ مالک کہتے ہیں کہ طلحہ بن مصرف نے کہا کہ بزیل بن شرصیل نے کہا کہ ابو بگر مصرف نے کہا کہ بزیل بن شرصیل نے کہا کہ ابو بگر مصرف کے تھے انکی تو مسول کی وصی پر کھے زیروی حکومت کر سکتے تھے انکی تو مسالت تھی کہ اللہ کے رسول کا کوئی تھم پاتے تو تا بعد ار یہ حالت تھی کہ اللہ کے رسول کا کوئی تھم پاتے تو تا بعد ار

ل البیتامور دینیه میں آپ نے بہت می وسیتیں فر مائی مثلاً مشرکین اور یہو دونصاریٰ کو جزیر وعرب سے نکال دونلاموں اور وفو د کا خیال رکھو نماز وں کا اہتمام کرد وغیرہ ۔ (عمبدائر قسید)

سن*سن این بایب* (حید درم) ٢٩٩٠ : حدَّثنا الحمدُ بْنُ الْمَقْدَاهِ ثِنَا الْمُعْتَمَوُّ بُنُ سُلِمان سَمِعْتُ ابِي لِحدَثُ عَنْ قَتَادَة عَنْ انس لِن مالكِ

قبال كانت عبامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ مَنْظَيَّةٌ حِيْن حِضرتُهُ الُوفاةُ وهُو يُعَرُّغِرُ بِنَفُسِهِ الصَّلاةُ وَمَا مَلَكَتُ ايُمَانُكُمُ .

٢ ٢٩٨ : حَدَّثُنا سَهُلُ بُنُ ابِيُ سَهُلِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصَيْلِ عَنْ مُعَيْرة عَنْ أُمَّ مُؤْسَى عَنْ عَلِيَّ بُن ابِي طالبٍ قال كان احر كَلام النَّبِي عَلِيْتُكُ الصَّلوةُ وَمَا مَلَكَتُ ايْسَانُكُمْ .

٢٩٩٧: حضرت انس بن ما لک رضي القدعنه فر مات بين که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم سکی و فات جب قریب تھی اور آیے کا سانس انک رہا تھا اس وقت آپ ّ کی اکثر وصیت میتھی کہنما ز اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ ٢٦٩٨ : حضرت على بن ابي طالب كرم الله و جهدفر مات بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام پیرتھا: نماز اور غلام اور باندی کا خیال رکھنا۔

خلاصیة الهاب ﷺ مطلب سے ہے کہ آپ نے دنیا کا مال نہیں جیموڑ اا در فر مایا کہ جو میں جیموڑ جاؤں وہ میری از واج اور عامل کی اجرت سے جو بچے وہ صدقہ ہے البتہ وین کے متعلق آئے نے وسیتیں کی ہیں کہ نماز کا خیال رکھو غلام واونڈی کا ا کیک روایت میں آتا ہے کہ آیے نے فر مایا کہ شرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو میبھی وصیت فر مائی کہ میں دو چیزیں چھوز کر و نیا ہے جار ہا ہوںتم لوگ ان کومضبوطی ہے تھا ہے رکھنا (۱) اللہ کی کتاب (۲) میری سنت ۔اور دوسری روایت میں آت ہے کہ میرے ابل بیت ۔ اور ابل ہیت میں امہات المؤمنین بھی شامل جیں بعنی جس طرت دوسرے اہل بیت ہے محبت رکھنا علامت ایمان ہے ای طرح از واج مطہرات بنات طبیبات ہے محبت رکھنا اور ان کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے۔

#### ٢ : بابُ الُحَبُّ عَلَى الْوَصيَةِ

٢ ٦٩٩ : حدَّثنا عَلِيُّ بُنِّ مُحمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهُ بُنُّ نُميْرِ عَنْ غبيد الله بن غمر رضى الله تعالى عنهما فال قال رسؤل اللُّه صلَّى الله عليَّه وسِلَم ما حقُّ المرىءِ مُسلم أنَّ يبيت ليلتين ولية شيبئ يوصى فيه الا و وصيَّة مكتوبة

• ٢ - ٢ : حدَثنا نَصُرُ بُنُ عَلَى الْجَهُصَمِيُ ثنا ذَرُسُتُ بُنُ زيادٍ ثَنَا يَزِيْدُ الرِّقَاشِيُّ عَنُ آنَسٍ بُن مَالِكِبٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله عليه المخروم من حرم وصيَّته .

١ • ٢ ٤ : حدَّثنا مُحمَدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْحَمْصِيُّ ثنا بِقَيَّةُ بُنُ الوليد عن يزيد بن عوف عن ابن الزُّبير عنْ جابر ابن عبد الملَّه قال قال دِسْوَلُ اللَّهِ ﷺ منْ مات على وصيَّةِ مات ﴿ كَمْ مَا وَهُ رَاهِ مِدَايِت اور سنَّت كموافق مرا اور

### واہے:وصیت کرنے کی ترغیب

٢ ٦٩٩ : حضرت مبيدالله بن عمر رضي الله عنهما فر مات بي کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مردمسلم کو شایاں نہیں کہ اس کی دو را تیں بھی اس حالت میں گزریں مگریہ کہ اس کی وصیت اس کے باس ملھی ہوئی ہو جبکہ اس کے یاس کوئی چیز بھی لائق وصیت ہو۔

• • عنزت انس بن ما لک رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: محروم ہے و همخص جو دصیت نه کریکھے۔

 ۱۰ کا: حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله عنه فریائے بیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو وصیت على سبيل و سُنَةٍ و مات على تُنقَى و شهادةٍ و مات مغَفُوْدا لَهُ .

٢ - ٢ : حَـدُثنا مُحمَدُ بِنُ مُعَمَّرِ ثَنَا رَوْحُ بِنَ عَوْفِ عَنَ نَافِعِ عَنِ اللهِ عَمِلَ اللهُ عليه وسِلَم قالَ مَا حَقَ اللهُ عليه وسِلَم قالَ مَا حَقُ امُرِئَى مُسَلِم يبلِثُ ليُلتين وَ لهُ شيئ يُؤصى به الله وصيته مكتوبة عنده.

نی ۲۷۰۲: حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا: مسلمان شخص کیلئے شایاں نہیں کہ وہ دو را تیں بھی اس و حالت میں گزارے کہ اسکے پاس کوئی چیز بوجسکے متعلق اس نے وصیت کرنی ہوگر ہے کہ اسکی وصیت اسکے یاس کھی ہو۔

خلاصیة الراب یہ اللہ میں اس کے پاس مال ہوجس کے بارے میں وسیت ضروری ہے یائسی کی امانت ہے تو لازم ہے کہ جملائے اس کے باس کے باس میں مال ہوجس کے بارے میں وسیت ضروری ہے یائسی کی امانت ہے تو لازم ہے کہ جمیشہ وصیت لکھ کرا ہے پاس رکھے اور لکھنائبیں جانتا تو کسی ہے تکھوا لے اس طرح کرنا جمہورا نئد کے نزو کیک مستحب ہے اور میں مختار ہے نیکن امام اسحاق اور داؤ د ظاہری کے نزو کیک ظاہر حدیث کی بناء پروصیت تح مرکز نا واجب ہے۔

#### ٣ : بَابُ الْحَيُفِ فِي الْوَصيَّةِ

٣٧٠٣ : حدَّثْ السُولِية بُنُ سَعِيْدِ ثنا عِبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ وَيَهِ الْعَبْمَى عَنْ اللهِ عَنْ انس بُنِ مَالِكِ رضى الله تعالى عنه قال قال وَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلَم مَنُ فَرْ مِنْ مِيْرَاثِهُ مِن الْجَنَّةِ يَوْمَ فَرُ مِنْ مِيْرَاثِهُ مِن الْجَنَّةِ يَوْمَ اللهُ عَبْراثُهُ مِن الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقَيَامة.

۵ - ۲۵ : حدد شنا يخيى بُلُ عُثَمَان بُن سَعِيْد بُنِ كَثير بُن در در المحدد بُن كَثير بُن در المحدد المحدد المحدد بن المحدد المح

# بإن وصيت مين ظلم كرنا

یر ہیز گاری وشبادت کے ساتھ مرااوراس حالت میں مرا

كداس كى بخشش ہو چكى تھى ۔

۲۷۰۱ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بیراث که الله که رسول نے فرمایا : جواب وارث کی میراث سے راہ فرارا ختیار کرے ( یعنی ایسی تدبیر کرے کہ اس کا وارث میراث سے محروم ہو جائے ) تو الله تعالی روز قیامت جنت ہے اس کی میراث منقطع فرمادیں گے۔ میں ۱۲۵۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند فرمایا : ایک مردابل فیر کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : ایک مردابل فیر کے اعمال ستر سال تک کرتا رہتا ہے پھر جب وصیت کرتا ہے تو اس میں ظلم اور نا افصافی کرتا ہے تو اس کے برے میں پرائے خاتمہ ہوتا ہے اور وہ دوز رخ میں چلا جاتا ہے وصیت میں مدل و افساف سے کام لیتا ہے تو اس ایک مردستر سال تک ابل شرکے اعمال کرتا ہے پھر میں مدل و افساف سے کام لیتا ہے تو اس ایک مردستر میں جلا جاتا ہے وصیت میں مدل و افساف سے کام لیتا ہے تو اس ایکھی ممل برائ خاتمہ ہوتا ہے اور وہ وہ دنت میں چلا جاتا ہے۔ وصیت میں مدل و افساف سے کام لیتا ہے تو اس ایکھی ممل برائ خاتمہ ہوتا ہے اور وہ وہ دنت میں چلا جاتا ہے۔ وصیت میں مدل و انسان سے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ وصیت میں الله عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے میں کہ اللہ کے دور اس کی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جس کی و قات کا وقت کا وقت

خُليْدِ عَنُ مُعَاوِيةً بُنِ قُرُةً عَنُ اللهِ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ حَصَرِتُهُ الوَفَاةُ فَاوُصِى وَكَانَتُ وَصِيَّتُهُ عَلَى كَتَابِ اللَّهِ مِنْ حَصَرِتُهُ الُوفَاةُ فَاوُصِى وَكَانَتُ وَصِيَّتُهُ عَلَى كَتَابِ اللَّهِ مَنْ حَصَرِتُهُ الْوَفَاةُ لَمَا تَرْكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ .

قریب ہوا تو اس نے وصیت کی اور اس کی وصیت کتاب اللہ کے موافق تھی تو زندگی میں اس نے جوز کا ۃ ترک کی بیوصیت اس کا کفار ہ بن جائے گی۔

<u>خلاصة الراب به</u> مطلب به ب كرسار ب مال يا ايك تهانى سے زياد و كى مرتے و قت وصيت كر ناظلم ب -

# س : بَابُ النَّهُي عَنِ الْإِمْسَاكِ فِي الْحِيَاةِ بِالْبِ : زَندگَ مِين خَرَيْ سِي بَخْيلَ اور موت وَالتَّبُذِيُهِ عِنْدَ الْمَوْتِ كَي سِيمَانعت كُونت فَضُول خَرِي سِيمَانعت

٢٠٠٩ : حدَّقَ مَا أَبُو بِهُ بِنُ أَبِي شَيْهَ ثَا سُرِيكٌ عَنَ عَمَارة ابْنِ الْقَعُقَاعِ بْنِ شُبُومة عَنْ ابِي زُرُعة عن ابني هُريُرة وضي الله تعالى عَنْه قال جاء رَجُلٌ الْي النَبِي صلّى الله عليه وسِلّم فقال يا رسُول الله نَبِتُنِي ما حقُ النَاس مني عليه وسِلّم فقال يا رسُول الله نَبِتُنِي ما حقُ النَاس مني بخمسن الصَّحْبَة فقال نعم وأبيك لَتُنبَانَ أَمُك قال ثُمْ مَنْ قال نَعْم والبيك عَنْ مَالِي كَيْف الصدق فيه أَمُك قال نعم واللّه لَيْنِي يَا رَسُول الله عَنْ مَالِي كَيْف الصدق فيه قال نعم واللّه لَيْنَيْنَ أَنْ تَصَدّق وَآفَتَ صحيت شحيح قال نعم واللّه لَيْنَانَ ان تَصَدّق وَآفَتَ صحيت شحيح قال الله عَنْ مَالِي لِفُلانٍ وَهُو لَهُمْ وإنْ نفسك هَهُمَا قُلْت مَالِي لِفُلانٍ وَ مَالِي لِفُلانٍ وَهُو لَهُمْ وإنْ نفسك هَهُمَا قُلْت مَالِي لِفُلانٍ وَ مَالِي لِفُلانٍ وَهُو لَهُمْ وإنْ كَرَهْت .

کے وقت فضول خرچی ہے ممانعت کے وقت فضول خرچی ہے ممانعت مرد نبی کی الدی مرد نبی کی الدی مرد نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! مجھے بتا ہے کہ حسن صحبت کی وجہ ہے لوگوں کا جھے پر کیا حق ہے آپ کے خرمایا: جی ہاں تیرے باپ (کے رب) کی شم تجھے بتا دیا جائے گا' تیری ماں کا تجھ پر سب سے زیادہ حق کے بتا دیا جائے گا' تیری ماں کا تجھ پر سب سے زیادہ حق کے بتا دیا جائے گا' تیری ماں کا جولا پھر کس کا؟ فرمایا: پھر بھی ماں کا۔ بولا پھر کس کا؟ فرمایا: باپ کا بولا پھر کس کا؟ فرمایا: باپ کا بولا ہے مال میں ہے کولا۔ اے اللہ کے رسول! مجھے بتا ہے کہ اپنے مال میں ہے کہ سے صدقہ کروں؟ فرمایا: جی ہاں اللہ کی شم تجھے ضرور بتا دیا

جائیگا تو تندرست ہو تجھ میں مال کی حرص ہو بختے زندگی کی

اميد ہواورنقر کاخوف ہواليي حالت ميں صدقہ کراورصدقہ

میں تا خیر نہ کریہاں تک کہ جب تیری روح یہاں (حلق

میں ) پہنچ جائے تو تو کیے کہ میرامال فلاں کیلئے ہے اور فلاں

کیلئے' حالانکہ وہ انکاہو چکا ہے خواہ مجھے پہند نہ ہو۔

20 - 12 : حضرت بسر بن حجاج قرشی رضی الله عنه فرمات بیس که نبی نے اپنی ہم تھیلی میں تھیکا را بھر اپنی شہادت کی انگلی اس پررکھ کرفر مایا: الله عز وجل فرماتے ہیں آ دم کا بیٹا مجھے کہاں عاجز و بے بس کرسکتا ہے۔ حالا نکہ میں نے تجھے کوائی ہی چیز (منی) سے تیما کیا ہے (جس سے تھوک

٢ - ٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بِنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بِنُ هَارُونِ الْبَانَا جِرِيْرُ بُنُ عُتُمَانَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَيْسَرة عَنَ الْبَانَا جِرِيْرُ بُنُ غُتُمَانَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَيْسَرة عَنَ الْبَانِ بَحَمَّاشٍ الْقَرْشِيَ رَضِى اللهُ جَيْسِ بُنِ لَفَيْرِ عَنُ بُسُسِ ابْنِ جَحَّاشٍ الْقَرْشِيَ رَضِى اللهُ عَنْهِ وَسِلَم فَى كَفَه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَوْقَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم فَى كَفَه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَوْقَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم فَى كَفَه ثَمَ وَصَعَ اصْبُعَهُ السَبَابَة وقال يَتَقُولُ اللهُ عَزُوجِلَ آنَى

تُعَجزُنِي ابْنُ ادْمَ وَقَدْ خَلَقُتُكُ مِنْ مِثْلِ هَاذِهِ فَإِذَا بَلَغَتْ ﴿ كَا لِحَرْجَ ثَمْنِ آتَى ہے ) پھر جب تیرا سانس یہاں پہنچ نَفُسُك هَنَّهِ وَأَشَارَ إلَى حَلْقِهِ قُلْتُ أَتَصَدَّقَ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقة

جاتا ہے اور آپ نے حلق کی طرف اشارہ کیا تو ٹو کہتا ہے میں صدقہ کرتا ہوں اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا۔

خلاصة الهاب الله مال كاحق باب سے زیادہ فر مایا۔صدقہ ہے متعلق یہ ہے كہ محتاجی كے خوف اور دُنیا كی حرص كے وفت صدقہ کرناافضل ہے۔

#### ۵ : بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلْثِ

٨ • ٢٠ : حَدَّثَنا هِشَامُ بُنْ عَمَّادٍ وَالْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُّ وَسَهُلَّ قَالُوا ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهُويَ عَنْ عَامِرِبْنَ سَعَدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَرِضُتُ عَامَ الْفَتُحِ حَتَّى ٱشْفَيْتُ عَـلَى الْـمَـوُبَ فَعَـادَنِـى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم فَقُلْتُ أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم إِنَّ لِيُ مَالًا كَتَيُرًا وَلَيْسَ يَرَثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَا تَصَدُّقَ بِثُلُقَى مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطُرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ انُ تَهَذُر وَرَثَتَكَ أَغُنِيّآءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذُرَهُمُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ التّاس .

#### ٢ ٠ ٢ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ طَلَحَة ابُن عَـمُ وَعَنْ عَـطَاءِ عَنْ أَبِي هُولِيُرَة رَضِي اللهُ تَعَالَي عَنْه قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم إِنَّ اللَّهَ تَصَدُّقَ عَلَيْكُمُ عِنْدَ وَفَاتِكُمُ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمُ زِيَادَةً لَكُمْ فِي اعُمالكُمُ.

• ٢٧١: حَدَّثْنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنُ سَعِيُدِ الْقَطَّانُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ مُؤسني أَنْبَأَنَا مُبَارَكُ بُنُ حَسَّانِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ ﴿ نَهُمَّا ﴿ وَهُ مِينَ فَ يَخْفِ وَيَنَ ﴾ ايك تيرا سانس روكة

### ديادي: تهائي مال کي وصيت

٠٨ ٢٤: حضرت سعد فرمات ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیار ہوا یہاں تک کہموت کے قریب ہو گیا تو اللہ کے رسول ا میری عیادت کیلئے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! میرے پاس بہت سامال ہے اور میراوارث ا کیک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کردوں؟ فرمایا جہیں صدقہ مت کرو میں نے عرض کیا: مچھر آ دها صدقه کر دون؟ فرمایا: آ دها بھی صدقه مت کرو۔ میں نے عرض کیا: پھر تہائی صدقہ ؟ فرمایا: تہائی کر سکتے ہو اور تہائی بھی بہت ہےتم اینے وارثوں کو مالدار اور لوگوں ہے مستعنی جھوڑ و بیاس ہے بہتر ہے کہتم ان کومختاج جھوڑ و کہ وہ اوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

۹ - ۲۷: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے تمہاری و فات کے وقت تم پرتمہارا تہائی مال صدقہ فر مایا (ادراس میں تمہاراا ختیار باقی رکھا) تا که(اسکوصد قه کر کے )تم اینے اعمال خیر میں اضا فہ کرسکو۔

۲۷۱۰: حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسولً نے فرمایا: اے آ دم کے بیٹے دو چیزوں میں تیرا کی حق ينا البن أدم اثَّنتان لم تكُنُّ لك واحدةُ منْهُماجعلْتُ لك -تصليبا من مالك حيس اختذت بكظمك لاطهرك به وأزكيك وصلاة عبادى عليك بغد انقضآء احلك

غُرُورة عنْ ابيّه عن ابن عبّاس قال ودذتُ انّ النّاس عضُوا من التُّلُثُ الى الزُّبُع لانَّ وسُول اللَّه عَنْيَتُ قَالَ التُّلُثُ كَبِيرٌ

<u> خمارسیة الها</u>ب بن<sup>ن معلوم ہوا کہ ایک نتبائی مال ہے زیاد وہیں وسیت جائز نبیس اور جمہورا نمہ کے نز دیک نا فذہی نہ ہوگی۔</sup> ٢ : باب لا وَصِيَّةَ لِوارث

> ٢ ١ ٢٠ : حــدَثـنا ابُوْ بِكُو بِنُ ابِيُ شَيْبَةَ ثَنَا يَرِيْدُ بِنُ هَارُوْنَ البانا سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عليد الرّخمن بُن غنم عن عُمُرو بن حارجة أنّ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو غلى راحلته وال راحلته لَتَقُصِعُ بِجَرِّتِهَا وَإِنَّ وَإِنَّ لَعَابِهَا لِيَسِيِّلُ بِيْنِ كَتَفِيَّ قَالَ إِنَّ لَعَابِهَا لِيَسِيِّلُ بِيْنِ كَتَفِيَّ قَالَ إِنَّ الله قسم للكل وارثٍ نصيبه من الميراث فلا يجوزُ للوارث وصيَّة اللولد للفراش و للعاهر الجحر ومن ادَّعي الى غير ابيه او تولَّى غير مواليهِ فَعَلَيْه لَعَنَّهُ اللَّه والملائكة وَالسَّاسِ اجْتُمْ عَيْنَ لا يُقْبِلُ مِنْهُ صَرَّفٌ ولا عَدُلَّ ( اوْ قال عذل و لا صرف ) .

٢ ١ ٢ : حدثنا هشام بن عمّار ثنا السماعيل بن عيّاش ثننا شرحيل ابن مسلم النحولاني سمعت عام حجة الْوداع ان اللُّه قد اعْطى كُلِّ ذِي حقَّ حقَّهُ قلا وصيَّة

وقت تیرے مال میں ایک (تہانی ) ھفیہ تیرے افتیار میں کر دیا تا کہ میں تخصے اسکے ذرایعہ پاک اور صاف کروں اور دوسری چیز میر ہے بندوں کا تیری نماز جناز ہ (یاد عاواستغفار) تیری مم یوری ہونے کے بعد۔

ا ۲۷۱: حضرت این عباس رضی الله عنه فر مات بین که مجھے بیند ہے کہ لوگ وصیت کرنے میں تہائی ہے تم کرئے یوقتائی کواختیار کریں اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تنبائی زیادہ ہے یا تنہائی ہڑا ہے۔

بان : وارث کے لئے وصیت درست نہیں ١٤٤١: حضرت عمرو بن خارجيً فرمات بين كه ني ني ا بی سواری پر سوار ہو کرلوگوں کو خطبہ ارشا دفر مایا ۔ اس وفت وہ سواری جگالی کر ربی تھی اور اس کا لعاب میرے۔ دوتوں موندھوں کے ورمیان بہدر ہا تھا۔ آپ نے فرمایا: الله نے میراث میں ہر دارث کا حضه مقرر فرما دیا ے ۔ البندائسی وارث کیلئے وصیت درست نہیں اور بچہ اسکو ملے گاجس کے نکاح پاملک میں اس بچہ کی ماں ہوگ ( یعنی خاوندیا آقا کواورز ناکرنے والے کیلئے پھر ہیں جوایئے باپ (یاا سکے قبیلہ ) کے علاوہ کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو غلام اینے آتا فاؤں کے علاوہ سی اور کی طرف ا بی نسبت کرے تو اس ہر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ نداسکا فرض قبول ہو گانہ فل۔ ۳۷۱۳: حضرت ابوا مامه یا بلی رضی الندعنه قر ماتے میں که میں نے ججة الوداع کے سال بید سنا: اللہ تعالیٰ نے ہر

حقدارکواس کاحق وے دیالبذا وارث کے لئے سی متم کی

وصيت درست تهيس \_

م ا ٢٠ : حَدَّثْنَا هِشَامُ بُنْ عَمَّارِ ثَنَا مُحمَّدُ ابُنُ شُغَيْبِ ابْن شَابُور ثنا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنْ يَزِيْدَ ابْنُ جَابِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ ابني سعيدِ أنَّهُ حدَّثُهُ عَنُ أنس بُنِ مَالِكِ قَالَ إِنِّي لَتَحْتُ ناقة رسُول الله صلَّى اللهُ عليه وسِلَّم يسِيلُ علَى تُعابُها فسيم غُمَّة يقُولُ إِنَّ اللَّهِ قَدْ أَعُظَى كُلُّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ آلا لا

١١ ٢٥: حضرت انس بن ما لك رضي الله عنه قر مات بي بلا شبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے نیجے تھااس کا لعاب مجھ پر بہدر ہاتھا اس وفت میں نے آ پ کو بیفر ماتے سنا: اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ار کواس کاحق د ہے دیاغور ہے۔منواب وارث کے لئے وصیت درست

: خلاصیة السایب 🖈 ابتداءاسلام میں بیچکم تھا کہ مرتے وفت والدین اور دوسرے اقرباء کے لئے وصیت کرے اور وصیت ے موافق اس کا مال تقتیم کیا جائے پھر بیتھم منسوخ کر دیا گیا اور وارٹوں کے جھے قر آن کریم میں نازل کئے گئے تو وارث کے لئے وصیت کا حکم ختم ہو گیا۔

#### ے : بَابُ الدَّيْن قَبُلَ الْوَصِيَّةِ

٥ ١ ٧ : حَدَّثُ فَ عَلَى بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفُيّانُ عَنْ أَبِي إِسْخَقِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم بِالدِّيْنِ قَبُلَ الْوَصِيَّةِ وَ ٱلْتُسَمُّ تَسَقُسرَوُّنَهَا: ﴿ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ٱوُ ذَيْنَ ﴾ [السساء: ١١] وَإِنَّ أَعُيَانَ بَسِبِي ٱلْأُمَّ لَيَتُوارَثُونَ ذَوْنَ بنبي الُعلَّاتِ .

وال : قرض وصیت برمقدم ہے

۱۵۱۵: حضرت علی فرماتے ہیں کداللہ کے رسول نے بہ فيصله فرمايا: قرش وصيت برمقدم إورتم براحة مو: ﴿مِنْ بغد وَصِيَّةِ يُوْصِيْ .... ﴾ (اس میں دین کووصیت کے بعد ذکر کیااس سے بیلازم نہیں آتاہے کہ اسکا درجہ بھی بعد میں ہے بلکہ وصیت کی اہمیت کے پیش نظر وصیت کو مقدم فرمایا) اور حقیقی بھائی (مال باپ شریک) وارث ہو نگے علاتی بھائی (صرف باپشریک) دارث ندہو تکے۔

خ*ادسیة الباب ﷺ میت کے* مال میں ہے پہلے اس کی تجہیز وتکفین کی جائے اس کے بعد قرض اوا کریں گے پھر قرض سے جو ن کے رہے اس کے ایک تہائی ہے وصیت نا فذکریں گے۔ بقیہ مال ورشد میں ان کےحصوں کےموافق تقیم کریں گے۔اس حدیث کی سندمیں حارث المور ہے اس کے بارے میں امام تعلی نے کہا ہے کہ بیر کذاب ہے اس وجہ سے بیرحدیث ضعیف

# ٨ : بَابُ مَنُ مَاتَ وَلَمُ يُوصِ هَلُ يَتَصَدَّقُ عَنْهُ

٢ ١ ٢ : حدَثَنا ابُوْ مِزُوان مُحمَّدُ ابْنُ عُثُمَانَ الْعُثُمَانِيُّ ثَنَا ١ ٢ ٢٤: حضرت ابو برريه رضى الله عندے روايت ہے كه

ا کیا ہے: جو وصیت کئے بغیر مرجائے اس کی طرف ہےصدقہ کرنا

غَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ آبِي حَازِم عَنِ الْعَلاء بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَٰنِ عَنْ ابْدِهِ عَنْ الْعَلاء بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَٰنِ عَنْ ابْدُ وَجُلا ابْدِ عَنْ آبِي هُمَرِيُنَزِةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه أَنْ رَجُلا سَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلْيُهِ وِسِلْمِ قَالَ انَّ ابى مَاتَ وَسَلَمَ قَالَ انَّ ابى مَاتَ وَسَلَمَ قَالَ انْ ابى مَاتَ وَسَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلَ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدُّقَتُ عَنْهُ وَلَمْ يَوصِ فَهَلَ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدُّقَتُ عَنْهُ قَالَ نَعْمُ .

2 121: حَدَّفَتَ السُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ لَنَا ابُو أَسَامَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنْ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم فقال أَنَّ أَبِسَى افْتُ لِيَسَلَّم فقال أَنَّ أَبِسَى افْتُ لِيَسَلَّم تَنْهَا وَلَمْ تُوصٍ وَإِنِّى اظُلُها لُو السَّها وَلَمْ تُوصٍ وَإِنِّى اظُلُها الْمُو اللهُ الْمُو تَعْمَدُ عَنْها وَلَى آجُرٌ تَصَدَّقَتُ عَنْها وَلَى آجُرٌ فَقَالَ نَعَمْ .

ایک مُر و نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے مال چھوڑ الیکن وصیت نہیں کی تو اگر میں ان کی طرف سے ملد قد کروں تو ان کے گنا ہوں کا کفارہ ہوگا۔ آپ سے صدقہ کروں تو ان کے گنا ہوں کا کفارہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا: جی ہاں۔

2121: ام المؤمنین سیده عائشہ رضی الله عنها نے روایت ہے کہ ایک مُر دنبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ کا دم اچا تک گفٹ گیا اور وہ کچھ وصیت نہ کر سکیں اور میرا گمان ہے کہ اگرائلو بات کرنے کا کچھ موقع ملنا تو وہ ضرور صدقہ کرتمی تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو تو اب ملے گا اور کیا جھے طرف سے صدقہ کروں تو ان کو تو اب ملے گا اور کیا جھے جھی اس کا تو اب ملے گا۔ آپ نے فرمایا: بی ہاں۔

<u> خلاصة الراب</u> المن فقال أنَّ أَمِى الْخُلِعَت : يدلفظ فُلت سے شتق ہے اجا تک اس کا معنی ہے مطلب یہ ہے کہ میری مال اجا تک فوت ہوگئی۔

# چاھے: باب اللہ تعالیٰ کے ارشادُ؛ اور جو نادار ہوتو وہ تیم کا مال دستور کے موافق کھا سکتا ہے کی تفسیر

۲۷۱۱: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص فرماتے بیں کہ ایک مرد نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:
میرے پاس کوئی چیز نبیس نہ پچھ مال ہے اور میری پرورش میں ایک بیتیم ہے اسکا مال ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنے میں ایک بیتیم کے مال میں ہے کھا سکتے ہو بشر طبیکہ اسراف ونضول بیتیم کے مال میں ہے کھا سکتے ہو بشر طبیکہ اسراف ونضول خرچی نہ کرواور اپنے لئے مال جع کر کے نہ رکھواور میرا مگان ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ بیتیم کے مال کے ذریعہ اپنا مال بیاؤ بھی مت۔ مال بیاؤ بھی مت۔

# ٩ : بَابُ قَولِهِ ﴿ وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ النساء: ٦)

٢ ٢ ٢ ٢ : حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْآزُهُو ثَنَا رَوُحُ بِنُ عُبادَةً ثَنَا خُسينَ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ خُسينَ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ جُساءَ رَجُلُ إِلَى النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم فَقَالَ لا اجِدُ شَيْنَا وَلَيْسَ لِنَى مَالٌ وَلِنَى يَتِيْمَ لَهُ مَالٌ قَالَ كُلُ مِنْ مَالِ شَيْنَا وَلَيْسَ لِنَى مَالٌ وَلِنَى يَتِيْمَ لَهُ مَالٌ قَالَ كُلُ مِنْ مَالٍ يَتِيْمِكَ عَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُتَاقِلَ مَالًا قَالَ وَاحْسِبُهُ قَالَ وَلَا مُتَاقِلَ مَالًا فَالُ وَاحْسِبُهُ قَالَ وَلَا

ضلاصة الراب من الأنتقبي مَالُكُ بِمَالِهِ كا مطلب بيه به كركس نے قرض ما نگاتو يتيم كا مال وے ويا اور اپنا مال ركھ حجوز ايد جا ئرنہيں ويسے خود اگرمختاج ہوتو لے سكتا ہے ليكن بہتر پھر بھى يہى ہے كرمختاج بھى ہوتو محنت كر كے اس ميں سے كھائے اور يتيم كا مال محفوظ ركھے۔ قرآن كريم ميں يتيم كے مال كو ناحق كھانا پيپ ميں آگ و النے كے متر اوف ہے۔

# بالمالخالي

# كِثَابُ الشَّرَادُ عِن فرائض ( ترکوں ) کے ابوا ب

# ا : بَابُ الْحَبِّ عَلَى تَعْلِيمُ المفرائيض

٩ ١ ٢٠ : حدَّث ما إبُرَاهِيم بنُ المُنْذِر الْحزاميُ ثَمَا حَفُصُ بُنُ عُمر بُن ابني الْعَطَاف ثنا ابُو الزِّنَادِ عِن الاغرج عَنْ ابني ا خُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وسِـلَـم يا ابَا هُرَيُرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضِ وعَلَمُؤُهَا فَانَهُ ـ

۲۷۱۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اے ابو ہرمیرہ میراث کے احکام سیکھوا ورسکھا ؤ اس لئے کہ بیانصف علم ۔ ہے اور پیہ بھلا دیا جائے گا اور سب سے مہلے میری آمت نصف العِلْمَ وهُو يُنْسِنِي وَهُو اوَلَ شَيْعُي يُنزع مِنْ أُمْتِي . ﴿ حَدَيْكُمُ الْحَايَا جَاحَةُ كَارِ

بِابِ: میراث کاعلم سیجنے سکھانے کی

خ*طاصیۃ البا ہے 🖈 لیعنی جبعلم دین حاصل کرنا چھوڑ دیں گےتو سب سے پیلےعلم فرائض سے نا واقف ہوں جائٹمیں گے۔* علم الفرائض کونصف اس لئے فر مایا کہلوگوں کواس کی بہت ضرورت ہوتی ہےا دراس وجہ ہے بھی نصف علم فر مایا کہاس کے ا سکھنے میں ثواب بہت زیادہ ہوتا ہےاوراس وجہ ہے بھی کہ اس کے سکھنے میں دوسرے علوم کے مقابلہ میں محنت ومشقت زیادہ

#### ٢ : بَابُ فَرَائض الصُّلُبِ

• ٢٧٢ : حدَّثنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِي عُمْرَ الْعَدَنِيُ ثِنَا سُفَيَانُ بُنُ غَيلِنَةَ عَنْ عَبْد اللَّهِ بُنْ مُحَمَّد بُن عُقَيْلٍ عَنْ جابرٍ بُنِ عَبْد اللَّه رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَانَتِ امْرَأَةُ سَعْدَ بُنِ الرَّبِيعِ بالنتني سغب البي التبتي صلى الله عليه وسلم فقالت يبارسُول اللُّمه صبلَّى اللهُ عليَّهِ وسِلَّم هاتان ابْنتا سعُدٍ قُتل

### بإب: اولا د کے حقوں کا بیان

۲۵۲۰: حضرت جابر بن عبدالله ﷺ ہے روایت ہے کہ سعد بن رہیج کی اہلیہان کی وونوں بیٹیوں کواللہ کے رسول کی خدمت میں لائی اور عرض کرنے گئی: اے اللہ کے رسول! یہ سعد کی دو بٹیاں ہیں جو جنگ اُحد میں شہید ہوئے۔ ا نکے والد نے جو مال حچھوڑ اتھا سب کا سب ا نکے بتیا نے معك يوم ألحد وإنَّ عَمَّها آخَذَ جَمِيْعَ مَاتَرَكَ آبُوهُمَا وَانَ الْمَعْرَادة لا تُنكَّحُ إلَّا عَلَى مَالِهَا فَسكَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَى مَالِهَا فَسكَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم حَتَّى أَنْزِلْتُ آيَةُ الْمَيْرَاتِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم آخَا سَعُد بُنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم آخَا سَعُد بُنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ اعْطَ الْمُواتَّةُ اللَّهُ مُن وَخَدُ آتَتَ مَا اعْطَ الْمُواتَّةُ اللَّهُ مُن وَخَدُ آتَتَ مَا اعْمَى اللهُ وَأَعْظِ الْمُواتَّةُ اللَّهُ مُن وَخَدُ آتَتَ مَا بِهِ وَأَعْظِ الْمُواتَّةُ اللَّهُ مُن وَخَدُ آتَتَ مَا بِعَى

الى الله الكورى عن الهوري المعمد فنا وكنع فنا سفيان عن أبنى فيسر الآودى عن الهوري بن شرحبيل قال خاء رجل الى ابنى موسنى الاشعرى وسلمان بن ربيعة الباهيلي فساله با عن ابنة وابنة ابن و أخت بلاب وأم فقالا للإبنة النسطف وسا بنقى فللاغت وأت ابن مشعود فسيتا بعنا فاتى الرجل ابن مشعود فسالة واخبرة بما قالا فقال عبد الله قد صللت اذا وما انا من المهتدين ولكتى سأقطى الله بما قصى به رسول الله عرفي المناه والمناة المناه والمناه والمناه والمناه المناه ال

لے لیا ہے اور لڑکی کا نکاح تیمی ہوتا ہے جب اسکے ہاتھ کھے مال (زیور) میمی ہو۔ بیس کر اللہ کے رسول غاموش رہے بہاں تک کہ آیت ِمیراث نازل ہو کی تو اللہ کے رسول کے سعد بن رہیج کے جھائی کو بلا کر فر مایا: سعد کی دونوں بیٹیوں کو اس کا دونتہائی مال دے دو اور اس کی ابلیہ کو آٹھواں حصہ دے دواور باقی تم لے بو۔ ا ۲۷ : حضرت مربل بن شرحبیل سے روایت ہے کہ ایک مخص ابوموی اشعری اورسلمان بن ربیعہ کے باس آیا اور يو حِيما: اگرا كي مخص مرجائ اوراك بني ايك بوتي ايك سكي بہن چھوڑ جائے تو کیونکرنقشیم ہوگی؟ دونوں نے کہا: نصف مال بینی کو ملے گا اور باتی سنگی بهن کولیکن تم عبداللہ بن مسعود ؓ کے باس جاؤ' ان ہے بھی پوچھو' وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جا کمینگے پھروہ شخص ابن مسعودؓ کے پاس گیا اور ان ہے بھی یو حیما اور جو جواب ابوموی اورسلمان نے دیا تھا وہ بھی بیان کیا۔ ابن مسعودؓ نے کہا: اگر میں ایساتھم دوں تو گمراہ ہو گیا اورراہ پانے والوں میں ہے تہ رہائیکن میں وہ تھم دونگا جو تی نے دیا ہے۔ بینی کو آ دھا میونی کو چھٹا حصہ دو ثلث بورا كرنے كيلئے اور جو بيج يعني آيك ثلث وہ بہن كو ملے گا۔

خلاصة الراب به الدعند من حجى ہے اس و بخارى نے بھی روایت کیا ہے دوسری روایت اس طرح ہے کہ جب حضرت ابو مویٰ اشعری رضی اللہ عند نے جناب ابن مسعود رضی اللہ عند کا یہ جواب سنا تو فر مایا کہ جب تک بیدعالم (ابن مسعود) تم میں موجود ہے بھے کے کئی مسئلہ نہ پوچھو ثابت ہوا کہ یہ وجہ یہ ہے کہ ایک بیٹی کے ساتھ بوتیاں یا ایک بوتی موتو نصف بنی کو ملے گا اورایک حصہ بوتی کو ملے گا تکھیلة پیش کرتے ہوئے یا یعنی بہنوں کو ملے گا۔ جمہورا نمہ اس مسئلہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما کا قد جب یہ ہے کہ بنی کی موجود گی میں بہن محروم ہوتی ہے۔

چان : دا دا کی میرا**ث** 

٣: بَابُ فَرَائِض الْجَدِّ

۲۷۴۲: حضرت معقل بن بیبار مزنی رضی الله تعالی عنه فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کے پاس

٢٢٢ : حدَّثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة ثنا شَابَةَ ثَنا يُونُسُ بَنُ ابِي السَّحْقَ عَنُ أَبِي إِسُحْقَ عَنْ عَمُرِو بُن مَيُمُونِ عَنْ

مُعُقَلِ بُنِ يسارِ الْمُزَنِّى قَالَ سَمِعَتُ النَّى عَيَّا اللهُ أَبِى مِعْتُ النَّى عَيَّاتُهُ أَبِى بِفَرِيْضَةٍ فِيهَا جَدِّ فَاعْطَاهُ ثُلُكًا أَوْ سُدْسًا .

٣٤٢٣ : حدَّقَتَ آبُو خاتِم ثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ ثِنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُس عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقَلِ بُنِ يَسَادٍ قَالَ قَصَى رَسُولُ لَيُ يُسَادٍ قَالَ قَصَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ فِي جَدَّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُس .

۲۷۲۳: حفرت معقل بن بیار رضی الله عنه قرمات بی کدانله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ہم میں ایک دادے کے لئے سدس کا فیصلہ فرمایا۔

ایک میراث کا مقدمه آیا اس میں دادا بھی تھا آپ

عَلِينَ إِن كَ لِيَ ثَلث ياسدس كَا فيصله فر ما يا ـ

ضلاصة الراب من دادامثل باب کے باور باب کے تین احوال بیں (۱) فرض مطلق لیمی چھنا حد۔ (۲) فرض و تعصیب کی تعصیب کے تعلیم کی تعصیب کی تعصیب کی تعلیم کی کتابوں میں ہے۔

کے جیں البت جار مسائل میں دادا کا تعلیم مختلف ہے جن کی تفصیل علم الفرائنس کی کتابوں میں ہے۔

# ٣ : بَابُ مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ ﴿ إِلَى كَامِيراتُ

٢٢٢٣ : حَدَثَنَا أَحُمَدُ بِنُ عَمْرِو بَنِ السَّرْحِ الْمَصْرِيُ الْمَالَةُ عَنْ قَبِيْصَةَ بَنِ فُويْبِ عَ: وَحَدَثْنَا سُولِدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَالِكُ بَنُ آنَسِ عِن ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ السَّحَاقَ بُنِ خَرْشَةَ عَنِ ابْن فُويْبٍ قَالَ جَاءَ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ السَّحَاقَ بُن خَرْشَةَ عَنِ ابْن فُويْبٍ قَالَ جَاءَ بِ الْجَدَّةُ اللَّي آبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ تَسَأَلُهُ مِيْرَاتُهَا فَقَالَ لَهَا آبُو بَكُرِ مَالَكِ فِي كَتَابِ اللهِ شَيْلَ وَمَا عَلَيْهِ وِسِلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اله

۲۷۲: حضرت این و ویب فر ماتے ہیں کہ آیک نانی ابو بمرصد بی ایک یاس آئی اور ان ہے اپنی میراث دلوانے کی درخواست کی ۔ ابو بکر آنے فر مایا: اللہ کی کتاب میں تیرے لئے کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی سنت میں بھی تیرے لئے کوئی حضہ میرے علم میں نہیں۔ اس وقت واپس جلی جا یہاں تک کہ لوگوں ہے بوچھا ۔ مغیرہ بن شعبہ آنے لوس ۔ آپ نے لوگوں سے بوچھا ۔ مغیرہ بن شعبہ آنے فر مایا: اللہ کے رسول کے پاس (خاتون) آئی تھی آپ فر مایا: اللہ کے رسول کے پاس (خاتون) آئی تم آپ ساتھ اور بھی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری ساتھ اور بھی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری ساتھ اور بھی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری کی شعبہ آنے ساتھ اور بھی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری کی شعبہ آنے کی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری کی مسلمہ انساری کی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری کی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری کی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن شعبہ آنے کھڑے کے دور وہی بات قر مائی جو مغیرہ بن شعبہ آنے کی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری کی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری کی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری کی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری کی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری کا کھڑے کی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری کی کوئی گواہ ہے؟ تو میں میں مسلمہ کی کوئی گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ انساری کی کھڑے کی کوئی گواہ ہو کی کوئی گواہ ہو کوئی گواہ کوئی گواہ ہو کوئی گواہ کوئی گواہ

بگر .

شُمَّ جاءَ تِ الْحَدَّةُ الْاَخُرى مِنْ قِبَلِ الْآبِ إلى عُسَمَّ تَسَالُهُ مِيْرَاتُهَا فَقَالَ مَالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيِّى وَمَا تَسَالُهُ مِيْرَاتُهَا فَقَالَ مَالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيِّى وَمَا كَانَ الْقَصَاءُ الَّذِي قُضِى بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكَ وَمَا آنَا بِزَالِدٍ فِي كَانَ الْقَصَاءُ الَّذِي قُضِى بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكَ وَمَا آنَا بِزَالِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيِّنًا وَلَكِنُ هُوَ ذَاكَ السَّدُسُ فَإِن الْحَتَمَعُتُمَا فِيهِ اللَّهُ وَالِيضِ شَيِّنًا وَلَكِنُ هُوَ ذَاكَ السَّدُسُ فَإِن الْحَتَمَعُتُمَا فِيهِ فَهُو لَهَا السَّدُسُ فَإِن الْحَتَمَعُتُمَا فِيهِ فَهُو لَهَا السَّدُسُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٢٢٥ : حَـدُقَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَنَا مُسَلِمُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَنَا مُسَلِمُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَنَا مُسَلِمُ بُنُ قَتَيْبَةَ عَنُ شَرِيْكِ عَنُ لَيْتٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلِيَّةً وَرُّتَ جَدَّةً سُدُسًا .

قرمائی تب ابو بکڑنے نانی کیلئے سدس کا فیصہ قرما دیا۔ پھر
عمر کے پاس ایک دادی آئی اور اپنی میراث مانگی۔ آپ
نے فرمایا: اللہ کی کتاب میں تیرے لئے پھے بھی نہیں اور
جو فیصلہ ہوا تھا وہ تیرے علاوہ کیلئے تھا اور میراث کے
حصول میں کوئی اضافہ نہیں کرسکتا البتہ وہی چھٹا صقہ ہا گر
تم دادی اور نانی اس میں جمع ہوجا کمیں تو وہ تم دونوں میں
تقسیم ہوگا اور تم میں جو بھی اکبلی ہوتو وہ اس اکبلی کا ہوگا۔

۲۷۲۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو میراث میں چھٹا حقیہ ولا با۔

ضلاصیة الراب به اور پجھاصدماتا ہے مگر جدہ کے وارث ہونے کی پجھشرا نظ ہیں اور پجھاصول وقواعد ہیں۔ شرط نمبر (۱) کہ جدہ تعجدہ وجدہ فاسدہ نہ ہو کیونکہ جدہ فاسدہ ذوی الفروض میں ہے نہیں بلکہ ذوی الارحام میں ہے ہے۔ جدہ تعجد اس کو کہتے ہیں کہ اس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑ ہے میں نانی درمیان میں نہ آئے مثلاً نانی وادی جدہ فاسدہ اس کی ضد ہے جسے نانا کی ماں کہ اس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑ نے میں نانا کا واسط ہے۔

#### ۵: بَابُ الْكَلالَةِ

٣٢٢٦ : حدد الله المو المكر الله الله الله الله المناعيل الله على المناعيل المناعيل

٢٢٢ : حدَّثْنَا عَلِيٌّ بنُ مُحَمَّدٍ وَ أَبُوْ بَكُرِ ابنُ آبِي شَيْبَة ٢٢٢ : حضرت مره بن شرحبيل قرمات بي كرسيدنا عمر

### هِالهِ : كلاله كابيان

۲۲۲۲: حضرت معدان بن الی طلحه فرماتے بین که حضرت عمر رضی الله عنه جمعه روز خطبه کے لئے کھڑے ہوئے اور الله کی حمد وثناء کے بعد فرمایا بخدا میں اپنے خیال میں کلالہ ہے زیادہ مشکل چیز اپنے بعد نہیں چیوڑ رہا اور میں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم ہے اس کے متعلق وریا فت کیا تھا۔ آپ نے جھے کی چیز میں اتی بختی نہیں فرمائی جتن میں اتی بختی نہیں فرمائی جتن کی اس کے متعلق فرمائی حتی کہ میرے بینہ یا فرمائی جتی کہ میرے بینہ یا بہلی میں انگلی ماری پھر فرمایا: اے عمر تجھے گرمیوں کی وہ آ بہت جوسورہ نساء کے آخر میں نازل ہوئی کافی ہے۔ آخر میں نازل ہوئی کافی ہے۔

قَالا ثنا وكَيْنُ ثَنا عَمْرُ و بَنْ مُرَة عَلَ مُرَة ابْنَ شَاعَمُرُ و بَنْ مُرَة عَلَ مُرَّة ابْنَ شَرَاحِيل قَال قَال عُممرُ بِنَ الْحَطَّابِ ثَلاثُ لانَ يَكُون شراحيل قَال قَال عُممرُ بِنَ الْحَطَّابِ ثَلاثُ لانَ يَكُون وسُولُ اللّه عَلَيْنَة بِينَهُنَ آخَبُ إِلَى مِن الدّنْيا وما فِيها الْكَلالَة والرّبا والْحَلاقة.

بن خطاب رضی الله عند نے فرمایا: تین باتیں الله کے رسول سلی الله علیہ وضاحت سے بیان قرماہ ہے تو مجھے یہ ونیا و مافہیا سے زیادہ پیند تھا: کلالہ 'ربا اور خلافت ۔

۲۷ ۲۲ ۲۲ ۲۰ حضرت جابر بن عبدالله فرماتے بین کہ بین کہ بین بیار بواتو الله کے رسول عیاوت کیلئے تشریف الائے ۔ ابو بھر آپ کے ساتھ بیچے آپ دونوں بیدل آئے اس وقت مجھ پر بے ہوشی طاری تھی الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا بچھ پانی مجھ پر ڈالاتو (مجھے ہوش آ گیا اور ) بیس نے عرض کیا: اے الله کے رسول! میں کیا کروں اپنے مال کے متعلق کیے فیصلہ کروں! میں کیا کروں اپنے مال کے متعلق کیے فیصلہ کروں! میں این میراث میاں تک کہ سور فرنسا ، کے آخر میں بیہ آ بیت میراث میان کے افرائی کان د جُلْ یُؤدث کلالله ۔ و

٢٧٢٩ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَا ثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ عَلِي بُنِ الْحُسْنِينِ عَنُ عَـمُـرُو بُـن عُثُمَانَ عَنُ أَسَامَةَ بُن زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النّبِي عَلَيْكُمُ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسُلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ .

• ٢٧٣ : حَدَّثُنَا أَحُمَدُ بُنُ عَمُرُو بُنِ السَّرِّحِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ ٱنْبَانَا يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيّ بُنِ الْمُحسَيْنِ أَنَّـهُ حَـدُثُهُ أَنَّ عَمُرُو بُنَ عُثُمَانَ أَخْبَرُهُ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ مِمَكَّةً قَالَ وَهَلُ ترَّكُ لَنَا عَقَيْلٌ مِنْ رِبَاعَ أَوْ فُورٍ .

وَكَانَ عَلَيْكُ وَرِثَ آبَا طَالِبٍ هُوْ وَ طَالِبٌ وَلَمْ رِ يَرِثُ جَعُفُرٌ وَلَا عَلِيُّ شَيْنًا لِلاَّتُهُمَا كَانَا مُسْلِمِينَ وَعَقِيْلٌ وطَالِبٌ كَافِرِينَ .

فَكَانَ عُمْرُ مِنْ أَجَلَ ذَالِكَ يَقُولُ لَا يُرِثُ المومن الكافر

وَقَالَ أَسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ لَا يُرِثُ الْمُسُلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

ا ٣٧٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيْعَةً عَنْ خَالِدِ بُن زِيَادٍ إِنَّ الْمُثَنِّى بُنَ الصَّبَّاحِ أَخُبَرَهُ عَنُ شُعَيْب عَنُ آبِيِّهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ قَالَ لَا يَتُوَارَثُ أَهُلُ مِلْتَيْنِ .

#### باب البل اسلام شركين كوارث ٢: بَابُ مِيْرَاثِ اَهُلِ اَلْإِسُلَام مِنُ ألهل الشِّرُكِ

۲۷۲۹: حضرت اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنه فرمات بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا: مسلمان کو کا فرکی اور کا فرکومسلمان کی میراث نہیں ملے گی \_

بن سکتے ہیں

۲۷۳۰: حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیا آ ب مکہ میں اینے گھرتشریف لے جائیں گے۔آپ نے فر مایاعقبل نے ہمارے لئے کوئی تھریا ٹھکا شہ چھوڑ ابھی ہے؟ اور ابو طالب کے وارث عقیل اور طالب بنے تھے ادرجعفر اور علی رضی اللہ عنہما کو ابو طالب کی میراث نہیں ملی اس لئے کہ ابو طالب کے انقال کے وقت میہ دونوں حضرات مسلمان تتھ اور عقبل اور طالب کا فریتھے ای لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فر ماتے تھے کہ ایمان والا کا فر کا وارث نہیں بتآ ۔

اوراسامة فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علطے نے فر مایا:مسلمان کا فرکا اور کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ اللا ١٣٤ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه ے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: دو (ادبان) دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے ۔

خ*لاصیة الباب 🏗 اس حدیث کو بخاری ومسلم نے بھی روایت کی*ااور کا فرتو بالا جماع مسلمان کا وارث نه ہوگااورا کثر علماء کے نز دیکے مسلمان کا فرکا وارث ندہوگا۔ا حادیث یا ب جمہور کی دلیل ہیں۔

#### ) بَابُ مِيْرَاثِ الْولاءِ

٢٥٣٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بِكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثُمَّا حُسَيُلٌ السَّغَلِمُ عَنْ عَمْر بْن شُعَيْب عَنْ ابيَّهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ تَرْوَج ربابُ بُنُ حَدَيْفَة ابُنِ سَعِيْدِ بُنَ سَهُمِ أُمَّ وابْلِ بنُتَ مَعْمَرِ الْجُمْحِيَّةَ فَولَدتْ لَهُ ثَلاثَةٌ تُوفِيتُ أُمُّهُمْ فورثها بَنُوْهَا رِبَاعًا ولاء مواليها فحرج بهم عَمْرُو بن العاص الي الشَّام فما تُوا فِي طاعُون عمواس فورِثَهُم عمرو وكان عطبتهم فَلَمَّا رَجْعِ عَمْرٌو بُنِ الْعَاصِ جَاءَ بُنُوْ مَعْمَرِ يُخَاصِمُونَهُ فِيْ ولاء أنحتهم إلى عُمر رضى الله تعالى عَنه فقال عُنْمَرُ رضي اللهُ تعالى عَنْهُ أَقْضِي بِينَكُم بِما سمِعْتُ مِنْ وسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم سمعَتُهُ يَقُولُ مَا احْرِزُ الولك والوالد فهو لعضبيه من كان قال فقضى لما به وكتب لنابه كتابا فيه شهادة عبد الرَّحمن بن عوف وزَيْد بُن ثابت رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُما وَآخُو حَتَّى إذَ استُخلف عَبُدُ الملك ابنُ مَرُوان تُوفِي مؤلِّي لَهَا وتوكُّ ٱلْفَى دينار فَبَلَغَنِي انْ ذالك القصاء قد غير فحاصموا الى هشام بُن إسماعيل فرفَعْنَا إلى عَبْدِ الْمَلِكِ فَاتَيُنَاهُ بكِتَابِ عُمْرَ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ لَا أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي اللَّهِ مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي لايُشَكُّ فِيُسِهِ وَمَا كُنْتُ أَزَى أَنَّ الْمُر الْهُلُ الْمَدِيْنَةِ بَلْغَ هــذَا أَنُ يَشُــكُوا فِي هَذَا الْقَصَاءِ فَقَصَى لَنَا فِيُهِ فَلَمْ نَوْلَ فِيَّهِ بَعُدُ

#### چاپ:ولاء کی میراث

۲۷۳۲: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاصی فرماتے ہیں کہ رباب بن حذیفد بن سعید بن سهم نے ام واکل بنت معمر جمیه ے نکاح کیا اسکے تین بیج ہوئے ان بچوں کی والدہ کا انقال ہو گیا تو تینوں بینے زمین اور مال کے آ زاد کردہ غلاموں کی ولاء کے وارث ہوئے۔ پھرعمرو بن عاص ان کو کے کرشام آئے بیطاعون عمواس میں مرکئے تو عمروان کے وارث ہوئے وہ الے عصبہ تھے۔ جب عمرو واپس آئے تو معمرے بینے اپنی بہن کی ولاء کیلئے مقدمہ لے کر حضرت عمرٌ کے یاس آئے۔عمر نے فرمایا: میں تمہارے لئے وہی فیصلہ كرول كا جويس نے نبي سے سنا۔ ميس نے آ ب كو بيہ فرماتے سنا: جواولا دیا والد کومل جائے تو وہ اسکے عصبہ کو ملے گا خواہ کوئی ہو۔عبداللہ بنعمروفر ماتے ہیں کے حضرت عمر ف ولاء کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا اور ہمارے لئے ایک حکم نامه لکھ دیا جس میں عبد الرحمٰن بن عوف ّاور زید بن <del>نابت ّ</del>اور ایک تیسرے صاحب کی شہادت تھی۔ جب عبدالملک بن مروان خلیفہ بناتو ام واکل کا انتقال ہو گیا اور اس نے ایک آ زاد کرده غلام اور دو ہزار اشرفی ترکه میں جھوزی مجھے اطلاع ملی که عمر کا فیصله بدل و یا گیا ہے۔ بیمقدمہ ہشام بن اسمعیل کے باس لے گئے تو اس نے ہمیں عبدالملک کے یاں بھیج دیا ہم اسکے یاس حضرت عمرٌ کا لکھا ہوا فیصلہ لے سيئے ۔ کہنے لگا میں مجھتا تھا کہ اس فیصلہ میں کسی کوشک ندہوگا اور مجھے بیدخیال نہ ہوا کہ مدینہ والول کی بیدحالت ہوگئی ہے کہ وہ اس فیصلہ میں شک کرنے لگے ہیں پھراس نے ہمار سے قل میں اس کا فیصلہ کر دیا پھر ہم ہی اس پر قابض رہے۔

٣٧٣٣ ؛ حدَّثُنَا أَبُوْ بَكُو بَنُ ابِي شَيْبة وعلِيَّ بَنْ مُحمَّدِ ٣٧٣٣ ؛ ام المؤمنين سيره عا نَشْه رضى الله عنها ؎

قَالَا ثَنا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْاصْبَهَانِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْاصْبَهَانِيَ عَنْ عَنْ عَرُوَةَ بُنِ الرَّبِيْرِ عَنْ عَانِشَةَ انَ عَنْ مُولِي الرَّبِيْرِ عَنْ عَانِشَةَ انَ مَولَى الرَّبِيِّ عَنْ عَانِشَةَ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتٍ وَتُرَكِ مَالًا وَلَمُ مَولَى النَّبِي عَنْ عَلَيْهِ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتٍ وَتُرَك مَالًا وَلَمُ يَتُولِكُ وَلَدًا ولا حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِي عَنْ عَلَيْهِ اعْطُوا مِيْوَاتَهُ وَجُلا مِنْ أَهُلَ قُرْيَتِهِ.

٣٧٣٣ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا حُسَيْنَ بُنُ عَلَى عَنْ رَائِسَةَ عَنْ مُحَمَّد بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ إِبِى لَيْلَى عَنِ الْحَكَم عَنْ عَبْد اللَّهِ بَنِ شَدَّادِ عَنْ بَنْت حَمْزَةَ قَالَ مُحَمَّد اللَّهِ بَنِ شَدَّادِ عَنْ بَنْت حَمْزَةَ قَالَ مُحَمَّد اللَّهِ بَنِ شَدَّادِ عَنْ بَنْت حَمْزَةَ قَالَ مُحَمَّد اللَّهِ بَنِ شَدَّادِ لِا بَهِ قَالَت مَات يعنى ابْنَ آبِي لِيْلَى وَهِى أَحْتُ بَنْ شَدَّادِ لِا بَهِ قَالَت مَات مؤلاى وَتَرَك ابْنَة فَقَسَم رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مَاللَه بَيْنِي وَبَيْن أَبْتَه فَجَعَلَ لِي البَصْف ولها يَصْف .

روایت ہے کہ تبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کروہ غلام تھجور کے درخت سے گر کر مرگیاا وراس نے کچھ مال بھی جھوڑ ااور نہ اس کی اولا دھی نہ کوئی رشتہ دارتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کی میراث اس کے گاؤں والوں میں ہے کئی مردکود ہے دو۔

۲۷۳۳: حضرت عبداللہ بن شد دحمزہ کی بینی ہے روایت کرتے ہیں محمہ بن ابی لیلی نے فرمایا کہ بیشداد کی مال شریک بہن ہیں فرماتی ہیں کہ میرا آزاد کردہ غلام مرگیا اس نے ایک بین جیموڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بین محمور کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال میرے اور اس کی بینی کے درمیان تقسیم فرمایا آدھا مجھے دیا اور آدھا اسے۔

ضلاصة الراب على الفروض مين سے كوئى نه بواور نه قريب عصبات مين سے نوكل مال آزاد كرنے والے كوئل جائے گا وہ آزاد كرنے والے كوئل جائے گا وہ آزاد كرنے والے كوئل جائے گا اور جب ايك مرتبدام واكل كے غلاموں كى ولاء اس كے بيٹوں كى وجہ سے سرال والوں ميں آگئ تو اب بهتى ام واكل كے فائدان ميں جانے والى نہيں جيسے حضرت عمر رضى اللہ عنہ فيصله فر ما يا۔ حديث ۲۳۳ تا الائكہ بيد ميراث آخضرت سلى الله عليه وسلم كي تحقي مراث نہيں كے وارث ہوئے اور ندان كاكوئى وارث ہوتا ہوں لئے آپ نے ميراث نہيں ئى الم وائت ميں ما موقت كو الوں كے لئے تكم فر ما ديا كہ ان كود سے دواس لئے كہ حضورت كى كو اختيار تھا اليہ عليه وسلى اللہ عليه وسلى كو اختيار تھا اليہ عليه وسلى اللہ عليه وسلى كو اختيار تھا اليہ اللہ عليه وسلى كو الت كو تحقورت كى اللہ عليہ وسلى كو الت كے كہ حضورت كى كو اختيار تھا اليہ عليہ وسلى كو التہ عليه وسلى كو الته عليه وسلى كو الته عليه وسلى كو التہ عليہ وسلى كو الته عليہ وسلى كو الته عليہ وسلى كو الته كا فتيار ہے۔

#### ٨ : بَابُ مِيُرَاثِ الْقَاتِلِ

٢٧٣٥ : حَدَّقَفَ مُ حَمَّدُ بُنُ رُمُحِ آنَبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنُ السَحَاقَ بُنِ آبِى فَرُوفَة عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ السَحَاقَ بْنِ آبِى فُرُوفَة عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بُنِ عَوْفِ عَنُ أَبِى هُوَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهُ آنَّةُ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ . بُنِ عَوْفِ عَنُ أَبِى هُوَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهُ آنَّةُ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ . ٢٧٣٦ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بَنُ يَحْيَى قَالَا ثَنَا عُبِي مُنَاعِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بُنُ يَحْيَى قَالَا ثَنَا عَلِي مُنْ مُوسى عَن الْحَسَن بُنُ صَالِحٍ عَنُ مُحَمَّد بُن يَحْيَى عَنْ عَمُرو بُنِ شَعِيْب فِي اللهُ عَنْ عَمُرو بُنِ شَعِيْب فِي اللّهُ عَنْ عَمُرو بُنِ شَعِيْب فَيْ عَمُرو بُنِ شَعِيْب فَيْ اللّهُ عَنْ عَمُولُ و بُنِ شَعِيْب فِي اللّهُ عَنْ عَمُ و بُنِ شَعِيْب فِي عَنْ عَمُولُ و بُنِ شَعِيْب فَيْ عَمْ اللّهُ عَنْ عَمْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَنْ عَمْ وَالْ مُنْ عَمْ اللّهُ عَنْ عَمْ وَالْ مُنْ عَمْ الْمُعَلِيْ عَنْ عَمُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

# دېاپ: قاتل کوميراث نه ملے گ

۳۵ تا ۲۷: حضرت ابو ہریہ ہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: قاتل کو ترکہ میں حقہ نہیں ملتا۔

۲ ۳۷۳: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کھڑے ہوئے اور فرمایا: بیوی خاوند کی دیت اور

حدث الله عَلَيه وسلّم عَلَم الله المن عمرو أن رسول الله صلى الله عمرة فقال المراة ثرث من دِينة زَوْجها وماله وهو يرث من دِينها ومالها مالم يَفْتُلُ من دِينها ومالها مالم يَفْتُلُ أحدُهُما عَمْدًا لَمْ يَرِث مِن دِينها ومالها مالم يَفْتُلُ أحدُهُما عَمْدًا لَمْ يَرِث مِن دِينه ومالها مالم يَفْتُلُ أحدُهُما عَمْدًا لَمْ يَرِث مِن دِينه وماله شيئًا وإن قَتَل آحَدُهُما صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِث مِن دينه ومَالِه شيئًا وإن قَتَل آحَدُهُما صَاحِبَهُ حَمَدًا لَمْ يَرِث مِن دينه ومَالِه شيئًا وإن قَتَل آحَدُهُمَا صَاحِبة خَطَا وَرِث مِن مِنه مِن دِينه ومَالِه و لَمْ يَرث مِن دِينه .

دوسرے مال میں وراشت کی حقد ارہے۔ اور خاوند ہوی کی دیت اور دیگر اموال میں وراشت کا حقد ارہے بشرطیکہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کوئل نہ کرے اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کوعمراً قبل کرے تو نہ دیت میں وارث ہوگا نہ دیگر اموال میں اور اگر ان میں سے کوئی ایک خطاء قبل کرے تو دیگر اموال میں وارث ہوگا دیت میں وارث نہ ہوگا۔

<u>ظلاصیة الراب</u> ہملا ان احادیث میں قاتل کے بارے میں قانون بیان فر مادیا کدایے مورث کا قاتل محروم رہے گا۔ نیز خاوند بیوی کی دیت میں سے وارث ہوگا اور بیوی اپنے خاوند کی دیت میں سے بھی۔

#### ٩ : بَابُ ذَوِى الْآرُحَامِ

قالا ثنا وكَيْعٌ عَنْ سُفْيَان عَنْ عَبْد الرَّحَمْن ابْن الْحارث بْنِ عَبْد الرَّحَمْن ابْن الْحارث بْنِ عَبْد عَنْ ابْن الْحارث بْن عَبْد عَنْ ابْن الْحارث بْن عَبْد عَنْ ابْن الْحارث بْن عَبْد عَنْ ابْن الْحَد عَنْ ابْن حَكَيْم بْن حَكِيْم بْن عَبْد عَنْ ابْن حُنيْف الْأَنْصَارِي عَنْ ابْن الْمَامَة بْن سَهْلِ بْن حُنيْف انْ بُن حُنيْف انْ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بسَهْم فَقَتَلَه وَلَيْس لَهُ وَارِث الاحال وكت به فَي ذَلِك ابْن عُبَيْدة بُن الْجَرَّاح الى عُمْر فَكتب الله عَمْر أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ اللَّه ورسُولَة مَوْلى بُن لا الله عُمْر أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ اللَّه ورسُولَة مَوْلى بُن لا مؤلى لَه وَالْحالُ وَارِث مَنْ لَا وَارِث لَه .

#### دِيا ہے: ذوى الارحام

۲۷۳۷: حفرت ابواما مد بن جهل بن صنیف فرماتے ہیں کہ ایک مرد نے دوسرے مرد پر تیر چلا یا اورائی آل کہ ویاس کا وارث صرف ایک ما موں تھا تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ اور رسول مولی ہیں اس کے جس کا کوئی مولی نہ ہوا ور جس کا اور کوئی وارث نہ ہوتو ما موں بی اس کا وارث ہے۔ اور کوئی وارث نہ ہوتو ما موں بی اس کا وارث ہے۔ احسام عنی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) وارث ہوتو ما موں بی اس کا وارث ہے۔ حضرت مقدام بن ابی کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محالتہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد وارٹ کی وارث فر مایا: ایک ماں باپ کی اولا وایک و وسرے کی وارث فر مایا: ایک ماں باپ شریک مردا ہے ماں باپ شریک ہوگا۔ ہوگا۔

خلاصة الراب الارحام بعضهم اولمي ببعض يعنى ناطرواليات كيا اورتر فدى نے كہا كه به حديث حسن ہا اوراللد تعالى فرمايا اوليو الارحام بعضهم اولمي ببعض يعنى ناطرواليا ومرے كزيادہ حقدار بي اوربي شامل ہو وى الارحام كوبھى۔ جمہورائم فرماتے بيں كراگر بہت سے وارثوں بيں ذوى الفروض يا عصبات بيں ہے كوئى نه بموتو ذوالا رحام وارث بول كے اوربيمقدم بول كے بيت المال ير۔

#### • ا: بَابُ مِيُرَاثِ الْعَصْبَةِ

٢٧٣٩ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنْ حَكِيْمٍ ثَنَا آبُو بَكُرِ الْبَكُرَاوِى ثَنَا اللهِ بَكُرِ الْبَكُرَاوِى ثَنَا فَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

• ٣٧٣ : حَدَّثَ الْعَبَاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبِرِيُ ثَنَا عَبُدُ الْعَظِيْمِ الْعَنْبِرِيُ ثَنَا عَبُدُ الْعَظِيمِ الْعَنْبِرِيُ ثَنَا عَبُدُ الْرَّزُاقُ آنْبَآنَا مُعْتَمِرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَسَالُ قَسَالُ اللهِ عَيْقَ وَآقَسَمُوا الْسَالُ النِينَ آهُلِ قَسَالُ قَسَالُ اللهِ عَلَى كَتَابِ اللهِ قَمَا تَوْكَتِ الْقَرَائِضُ فَلِاوُلَى اللهِ قَمَا تَوْكَتِ الْقَرَائِضُ فَلِاوُلَى وَجُل ذَكُو.

### باپ:عصبات کی میراث

۲۷۳۹: حضرت علی بن ابی طالب کرم الله و جهه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: حقیقی بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں کے نہ کہ صرف باپ شریک بھائی السی حقیقی بھائی کا وارث ہوگا نہ کہ صرف باپ شریک بھائی کا۔

۳۵ ۲۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مال ذوی الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے حقے کتاب الله میں تقسیم کروجن کے حقے کتاب الله میں فدکور ہیں پھر جواس سے زکچ رہے تو وہ اس مرد کا ہے جومیت کے زیادہ قبریب ہو۔

فلاصة الراب الله عصب عربی زبان میں پھے کو کہتے ہیں۔ شریعت میں عصب اس تحف کو کہتے ہیں جو گوشت بوست میں شریک ہوجس کے عیب دار ہونے سے خاندان میں عیب لگے عصبات میں سب سے زیادہ قریب بیٹے ہوتے ہیں بھر پوتے ہیں جمر ہاپ بھر دادا۔ پھر باپ کے بیٹے یعنی میت کے بھائی بھر دادا کے بیٹے یعنی میت کے بھی تائے بھر باپ کے دادا کے بیٹے یعنی میت کے بیٹے تائے بھر باپ کے دادا کے بیٹے یعنی میت کے بیٹے تائے اور جب باپ کے بیٹے یعنی بھائی درجہ میں برابر ہوں تو ان میں سے زیادہ ستی وہ ہوگا جو بال اور باپ دونوں کی طرف سے میت کا بھائی ہومطلب سے کے جیتے تھائی علائی برمقدم ہوگا۔

### دپاچه: جس کا کوئی وارث نه ہو

۳۷ اللہ کے دسورت ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدِ مبارک میں ایک مرد کا انتقال ہو گیا اس نے کوئی وارث نہ چھوڑا سوائے ایک غلام کے جسے وہ آزاد کر چکا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ

#### ا ١ : بَابُ مَنُ لَا وَارِثَ لَهُ

ا ٣٤٣ : حَدَّقَنَا اِسْمَاعِيْلُ بَنُ مُوْسَى ثَنَا سُفْيَانُ بُنْ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْد رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْمٍ وَلَمْ يَذَعَ لَهُ وَارثًا إِلَّا عَبُدًا هُوَ عَتَقَهُ فَدَفَعَ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْمٍ وَلَمْ يَذَعَ لَهُ وَارثًا إِلَّا عَبُدًا هُوَ عَتَقَهُ فَدَفَعَ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْمٍ لَلهُ وَسِلَمٍ لَهُ وَارثًا إِلَّا عَبُدًا هُوَ عَتَقَهُ فَدَفَعَ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَمٍ لَا اللهُ وَارثًا إِلَّا عَبُدًا هُوَ عَتَقَهُ فَدَفَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَمٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْمٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْمٍ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَارثُنَا إِلَّا عَبُدًا هُوَ عَتَقَهُ فَدَفَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّه

مِيُرَاثُهُ إِلَيْهِ .

rrr

وسلم نے اس کی میراث اس آزاد کردہ غلام کو دلوا دی۔

ضلاصة الراب الله علامی میراث سے روک ویتی ہے خواہ ناقص ہو یا کامل غلام جیسا بھی ہومیراث پانے کی صلاحیت نہیں رکھتااس کئے کہ اس کے اندر مالک بننے کی صفت موجود نہیں ہے حدیث باب کی تو جیہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے تنبر عامیراث ولائی تھی نہ کہ جصے کے طریقے پر کیونکہ اس کی میراث بیت المال کاحق تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اختیار تھا۔
میں اختیار تھا۔

# ۱۲ : بَابُ تَحُوزُ الْمَرُأَةُ ثَلاَتَ بِالْبِ عَورت كُوتِين شخصول كَى ميراث ن مَوَادِيْتُ مَوَادِيْتُ

٢ ٢ ٢ : حد قن المسلم بن عمّار قنا مُحمّد بن حرب ثنا عُمَسَرُ بن رَوَّبَة التَّعُلِيقُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِد بن عَبْدِ اللهِ عَمْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ الْمَوْدَة التَّعُلِيقُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِد بن عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قال مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ مَارَّوَى هَلَمَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ هِشَامٍ.

#### ١٣ : بَابُ مَنُ ٱنْكُرَ وَلَدَهُ

٣٢٢٣ : حددً ثنا ابُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا زَيْدُ بُنِ الْحَبَابِ عَلَى مُوسَى لِنِ عُبَيْدَة حدد ثَنِى يَحْيَى بُنُ حَرُبِ عَنْ سعيْدِ بُنِ ابْسَى سعيْدِ الْسَعَيْدِ بُنِ اللهُ تعالَى عَنْه ابْسَى سعيْدِ الْسَعَقْبُرِى عَنَ ابِى هُرَيْوَة رَضِى اللهُ تعالَى عَنْه قَالَ لَسَمّا نَزَلَتُ آيَة اللِّعَانِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ لَيُسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتُ مَنَ اللهِ فَي شَيْمُ وَلَنُ يُدُجِلَها جَنّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلِ انْكُو وَلَدَهُ وَقَدُ اللّهِ فِي شَيْمُ وَلَنُ يُدُجِلَها جَنّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلِ انْكُو وَلَدَهُ وَقَدُ عَرَفَهُ الْحَسَجَبَ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَضَحَهُ عَلَى رُهُ وَسُ اللّهُ مِنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَضَحَهُ عَلَى رُهُ وَسُ اللّهُ مِنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَضَحَهُ عَلَى رُهُ وَسُ الْاشْهَادِ .

٣٧٣٣ : حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمُرِو بُنُ اللَّهِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمُرِو بُنُ

۲۷۳۲: حضرت واثله بن اسقع رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:عورت کو تبین مخصوں کی میراث ملتی ہے اپنے آزاد کروہ غلام کی اوراس لا وارث بیجے کی جس کی اس نے پرورش کی اوراس بید کی جس کی وجہ سے خاوند ہے لعان

چاپ: جوا نکار کردے کہ بیمیرا بچہبیں

العان نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے ہیں کہ جب آین و اللہ کے رسول نے فر مایا: جو حورت العان نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فر مایا: جو حورت کسی تو م میں اس بچہ کو داخل کرے جواس قوم کانہیں ہے تو اسکا اللہ ہے کچھ تعلق نہیں اور اللہ اسے ہرگز اپنی جنت میں داخل نہ فر مائیں گے اور جو مروجھی یہ جانتے ہوئے کہ رہے دیا ایا ہونے سے انکار کر دے تو اللہ تعالی اسے روز قیامت حجاب میں رکھیں گے کہ اسے دیدار فداوندی نصیب نہ ہوگا اور اسے تمام لوگوں کے سامنے فداوندی نصیب نہ ہوگا اور اسے تمام لوگوں کے سامنے فداوندی نصیب نہ ہوگا اور اسے تمام لوگوں کے سامنے فداوندی نصیب نہ ہوگا اور اسے تمام لوگوں کے سامنے فداوندی نصیب نہ ہوگا اور اسے تمام لوگوں کے سامنے فداوندی سے۔

۳۷ : حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس

شَعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ كُفُرٌ مِأَمْرِي ﴿ نَسِ كَا وَعُوكُ كُرِنا شِيءَ وَي رَجَا مَنَا بَو يا يَسِ جَا اسَا بُونُواه ادِّعَاءُ نَسَبِ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدَهُ وَإِنَّ دَقَّ .

اس کا سبب وقیق ہواس کا انکار کرنا کفر ہے۔

خطاصیة الباب 🖈 اس حدیث میں لفظ'' کفر'' ہے مراد ناشکری ہے پس ایسا آ دمی ناشکرا ہے اینے باپ کا ان احادیث میں بخت وعبیر سنائی گئی ہے اس شخص پر جوا بنانسب جھوٹ بنائے افسوس ہے کہ اوگ خدا اور رسول سے نہیں شر ماتے بھلا اس ے کیا فائد ہ ہے کہ ہم اپنے حقیقی باپ یا قوم کو چھیا کر دوسری قوم میں شریک ہوں۔

#### ٣ ا: بَانَبُ فِي ادِّعَاءِ الْوَلْدِ

٢٢٣٥ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيُبِ ثَنِيا يَحْيَى بُنُ الْيَمَانِ عَن الْمُشتَى بُنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بُن شُعَيْبٍ عَنْ ابِيَّهِ عَنْ مِنْ جَدَهِ وَضِي اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم مَنْ عَاهَر آمَةُ اوْ حُرَّةٌ فَوَلَدُهُ وَلَدُ زَنَّا يَرِثُ

٢٥٣٦ : حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِكَارِ لِنِ بِلَالِ الدِّمَشُهِيُّ أَنْهَانِهَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنُ سُلْيُمَانَ ابُنِ مُ وْسَنِي عَنْ عَنْمُرُو بْنِ شَعْيُبِ عَنْ آبِيِّهِ عَنْ جَدَّهُ رَضِي اللَّهُ ۗ تَـعَـالَـى عَـنُـهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّمِ قَالَ كُلُّ مُسْتَلَخَقَ اسْتُلْحِقَ بِعُدْ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادْعَاهُ وزَنَّتُهُ مِنْ بعُده فَقَصَى إِنَّ مِنْ أَمَةٍ يَمُلِكُهَا يَوْمَ أَصَابِهَا فَقَدُ لَحِقَ بَمِنْ أَسُلِحُقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيُمَا قُرِمَ فَبُلُهُ مِنَ الْمِيُراتِ شَيْئَ وَمَا أَوْرَكَ مِنْ مِيْرَابُ لَمْ يَقُسِمُ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يُلْحَقُّ إِذَا كَانَ ابُؤهُ الَّذِي لِدَعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمُلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلُحَقُّ وَلَا يُؤْرَثُ وَانْ كَانَ الَّذِي يُلدَعَى لَهُ هُوَادُّعَاهُ فَهُو وَلَدُ رَنَّا لِلْهُلِ آمَةٍ مَنْ كَانُوا حُرَّةٌ أَوْ

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ وَاشِدِ يَعْنِي بِذَٰلِكَ مَا قُسمَ فِي الجاهليَّةِ قُبُلِ الإسلام.

### بياهي: بيه كاوعوى كرنا

۳۵ ۲۷ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه ے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوکس باندی یا آزادعورت ہے بدکاری کرے اس کا بچے حرامی ہے نہ وہ بچہاس کا وارث ہوگا نہ بیاس یجه کا دارث ہوگا۔

۲ ۳ ۲۷ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ﷺ ہے روایت ے کہ اللہ کے رسول نے فر مایا: جس بچہ کا نسب اس کے باب کے مرنے کے بعد اس سے ملایا جائے اس طرح کہاس کے وارث اس کے مرنے کے بعد بیددعویٰ کریں کہ بیاس کا بچہ ہے تو آ پ نے اس کے بارے میں بیا فیصلہ فر مایا کہ جو بحیدالی بائدی سے ہوجو بوقت صحبت اس کی ملک تھی تو یہ بچہ اس مخص ہے ال جائے گا جس ہے ان ورثہ نے اس کو ملا یا اور اس ہے قبل جومیراث تقسیم ہو ئی اس بیں سے اسے حضہ نہ ملے گا البتہ جومیراث ابھی تقتیم نہیں ہوئی اس میں اے حتبہ لمے گا اور جس باپ کی طرف اسکی نسبت کی جارہی ہے اگر اس نے زندگی میں اس نسب کا انکار کر دیا ( کہ بیرمیرا بچینہیں ہے ) تو پھر، اسکانسب اس ہے ثابت نہ ہوگا اور اگر بچہ البی باندی کا ہوجواس مخص کی ملک نہیں ہے یا آ زادعورت ہے ہوجس

کے ساتھ اس نے بدکاری کی تو اس بچے کا نسب بھی اس مرد سے ٹابت نہ ہوگا نہ ہی ہے بیاس مرد کا دارث بن سکے گا اگر چہ جس مرد کی طرف اس بچہ کی نسبت کی جا رہی ہے اس نے اس بچہ کا وعویٰ کیا ہو ( کہ بیمیرا بچہ ہے ) کیونکہ بیہ بچہ ولد الزنا ہے اور عورت کے خاندان والوں کے باس رہے گاخواہ آزاد ہو یا باندی صدیث کے راوی محمد بن راشد کہتے ہیں کہ پہلے میراث تقسیم ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اسلام ہے ٹیل زیانہ جا ہلیت میں میراث تقلیم ہوئی ہو۔

#### ہاہے جن ولاءفروخت کرنے اور ہبہ 10 : بَابُ النَّهِي عَنُ بَيْعِ الْوَلَاءِ کرنے ہےممانعت وَعَنْ هِبَّتِهِ

٢٢ : حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فريات بي كه الله ٣٥٣٠ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ لِنُ مُحمَّدٍ ثَنَا شَعْبَةً وسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ولاء بیجنے اور ہبہ کرنے ہے منع فرمایا۔ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَّتِهِ .

> ٢٥٣٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُد الْملكِ ابْن أبي الشُّوارب ثَنا يَحُيِّى بْنُ سُلِّيمِ الطَّائِفِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرُ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ بَيْعِ المولاء وعن هبَّته . ﴿ كَرْبُ اوربِيدَكُرْتَ سَمْعَ فرمايا -

۲۷ ۳۸ : حضرت عبیدالله بن عمر رضی الله عنه فر ماتے ہیں كەلانلە كے رسول صلى الله عليه وسلم نے حق ولا وفروخت

خطاصیة الراب ہے۔ کھی کیونکہ ولابھی ایک طرح کی رشتہ داری ہے اس کوفر وخت کرنا اور ہبہ دونوں جا ئرنہیں جمہورا ئمہ کا یہی

# باپ: ترکون کی تقسیم

٣٩ ٢٠ : حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها ے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جو میراث دورِ جا بلیت میں تقسیم ہو · چکی تو و وتقلیم جاہلیت برقرار رہے گی (اب قانونِ اسلام کے مطابق ازسر نو اس کی تقسیم نہ ہو گی کیونکہ اس میں بہت حرج ہے) اور قانون اسلام آنے کے بعد ہرمیراث اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم ہو

#### ١١: بَابُ قِسُمَةِ الْمَوَارِيُثِ

٩ ٣٧٣ : حَدِّثْتَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفِحِ ٱثْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بُنْ لَهِيْعَةَ عَنْ عَقِيْلِ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلُّم قَالَ مَاكَانَ مِنْ مِيْرَاثِ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو عَلَى قَسُمَةِ البجاهبليَّةِ وَمَاكِانَ مِنْ مِيْرَاثِ ادْرَكَهُ ٱلاسلام فَهُو عَلَى قسمة الإسلام.

# ٤ : بَابُ إِذَا اسْتَهَلُّ الْمَوْلُودُ

• ٢٥٥ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ بَدُرِ ثَنَا أَبُو الزُّبيْرِ عِنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا اسْتَهَلَّ الصّبيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرّتَ .

ا ٢٧٥ : خَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدِّمشُّقِيُّ ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَّا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسُتَهِلُّ صَارِخًا قَالَ وَاسْتِهُلَالُهُ أَنُ يَبُكِئُ وَ يَصِيْحَ أَوُ يَعْطِسَ .

# ب ب نومولود میں آ ثارِ حیات مثلأ روناجِلآناوغيره معلوم ہوں تو وہ بھی وارث ہوگا

۲۷۵۰: حضرت جابرٌ فرمات بين كدالله كے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب بچہ چلائے تو اس کا جنازہ ا دا کیا جائے اورائے میراث میں حقہ بھی ویا جائے ۔ ۵۱ : حضرت جابر بن عبدالله اورمسور بن محزمه رضي الله عنهما فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بچہ وارث نہ ہو گا یہاں تک کہ وہ چلائے اور روئے فرماتے ہیں کہ رونے سے مرادیہ ہے کہ آٹار ٔ حیات ظاہر ہوں مثلاً روتا' چیخنا' چھینکنا۔

خلاصية الرابيب الله زنده كابيح كاليهي حكم بي كين اگر بچه مرده پيدا موتو وه دارث نبيس موگا ...

# ١٨: بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُل

٢٥٥٢ : حدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ عُمْرَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبِ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيْمًا الدَّارِيُّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم مَا السَّنَّةُ فِي الرَّجْلِ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ ومماته .

باہ ایک مرد دوسرے کے ہاتھوں اسلام قبول کر ہے

۲۷۵۲ : حضرت تمیم داری رضی الله عنه فر ماتے ہیں که میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہل کتاب مرد دوسرے مرد کے ہاتھوں اسلام تبول کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: جس کے ہاتھوں اسلام قبول کیا وہ تمام لوگوں میں اس کے زیادہ قریب ہےزندگی اورموت دونوں حالتوں میں۔

خ*لاصیة الباب جهه جمهور کے نز* دیک میتھم ابتدااسلام میں تھا بعد میں منسوخ ہوگیا۔

# بالتمال خواجي

# كِثَابُ الْكِيَادِ

# جہا د کے ابوا ب

# ا بَابُ فَصُلِ اللَّهِ فَي سَبَيْلُ اللَّهِ

الفَضُلِ عَنُ عُمَارَةً بَنِ الْقَعْقَاعِ عَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحمَّلُ بُنُ الْفَضُلِ عَنُ عُمَارَةً بَنِ الْقَعْقَاعِ عَنُ ابِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُورِيرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلِمِ اعَدَّ اللهُ لِمَن حَرَجٍ فِي سَبِيلِهِ لَا يُحْرِجُهُ إِلّا عَلَيْهِ وِسِلْمِ اعَدَّ اللهُ لِمَن حَرَجٍ فِي سَبِيلِهِ لَا يُحْرِجُهُ إِلّا حَمَّادٌ فِي سَبِيلِي وَالسَّمَانَ بِي وَتَصْدِينٌ بِرْسُلِي فَهُوَ عَلَى حَمَاهِ فِي سَبِيلِي وَالسَّمَانَ بِي وَتَصْدِينٌ بِرْسُلِي فَهُو عَلَى حَمَامِنَ انُ اللهِ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

# چاب : الله كراسة ميس لان كى فضليت

الا ۲۷۵ : حضرت ابو ہر رہے ہی کہ اللہ کے رسول کے فرمایے جی کہ اللہ کے رسول کے فرمایا : جو محض را ہو خدا میں نکلے اور صرف راہ خدا میں لڑنا اللہ پر ایمان لا نا اور رسولوں کی تصدیق ہی اسکے نکلنے کا باعث بنی تو اللہ پر اسکی ضانت ہے یا اسے جنت میں وافل فرما کمینگے یا اس کو اس گھر میں واپس جیجیں گ جس سے وہ نکلا جو اجریا غنیمت اس نے حاصل کیا اس مسیت ۔ پھر فرمایا فتم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آگر مجھے اہل اسلام کی مشقت کا خوف نہ میری جان ہے آگر مجھے اہل اسلام کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں را ہو خدا میں نکلنے والے سی لشکر کے پیچھے ہر گز مواریاں موں اور سب میں اتنی وسعت نہیں کہ سب کو سواریاں دوں اور سب میں اتنی وسعت نہیں کہ سب کو جاؤں تو اگر میں ہمیشہ جاؤں میرے ساتھ چلیں اور (اگر میں ہمیشہ جاؤں میرے ساتھ چلیں اور (اگر میں ہمیشہ جاؤں شرعی پیچھے نہ میٹھوں تو) ایکے ولوں کواطمینان نہ ہوگا تو یہ کیس کے خواں نہ ہوگا تو یہ کہمی پیچھے نہ میٹھوں تو) ایکے ولوں کواطمینان نہ ہوگا تو یہ کمیس بیچھے نہ میٹھوں تو) ایکے ولوں کواطمینان نہ ہوگا تو یہ کمیس بیچھے نہ میٹھوں تو) ایکے ولوں کواطمینان نہ ہوگا تو یہ کمیشہ کی تیکھوں تو) ایکے ولوں کواطمینان نہ ہوگا تو یہ کمیس بیچھے نہ میٹھوں تو) ایکے ولوں کواطمینان نہ ہوگا تو یہ کمیشہ کیگھوں تو) ایکے ولوں کواطمینان نہ ہوگا تو یہ کمیشہ کیگھوں تو) ایکے ولوں کواطمینان نہ ہوگا تو یہ کمیشہ کیگھوں تو) ایکے ولوں کوالمینان نہ ہوگا تو یہ کمیں کیکھوں تو کا کیکھوں تو کا کھوں کو کیا کیکھوں تو کا کھوں کو کیکھوں تو کا کھوں کو کھوں کو

میرے بعد پیچے رہیں گے ( کڑھتے رہیں گے کہ کاش ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے )قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا و خدا میں لڑوں پھر قتل کر دیا جاؤں پھر ( زندہ ہوکر ) لڑوں پھر قتل کر دیا جاؤں پھر لڑوں پھرشہید کر دیا جاؤں۔ ٣٧٥٣ : حَدَثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ ابِى شَيْبَةَ وَآبُو كُرَيْبٍ قَآلا ثَنَا عَبُ طَبُدُ اللّهِ الْمِن مُوسَى عَن شَيْبَانَ عَنُ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم قَالَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم قَالَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلَى اللهِ إِمَّا انْ يَلْهَتَهُ إِلَى مَعْفَى اللهِ إِمَّا انْ يَلْهَتَهُ إِلَى مَعْفَى اللهِ إِمَّا انْ يَلْهَتَهُ اللّمَ مَعْفَى اللهِ إِمَّا انْ يَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

۲۷۵ منرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بروایت به ۲۷۵ منی الله عنه بروایت به که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: راو خدا بیس لڑنے والے کا الله ذمه دار ہے یا تواسے اپنی بخشش ورحمت کے ساتھ ملا لے گا اور یا اجر وغنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے گا۔ راو خدا بیس لڑنے والے کی مثال اس روز و دار است نہ ہو یہاں تک کے جام بہ واپس آئے۔

# ٢ : بَابُ فَضُلِ الْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

٢٥٥٥ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ ابِئُ شَيْبَةً وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَنَا ابُو خَالِدٍ آلَاحُمَرُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ آبِئُ حَازِمٍ عَنُ ابنی هُرْيُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً عَدُولَةً آوْ رَوْحَةً فِی سَبیل الله حَیْرٌ مِنَ الدُّنیا ومَا فِیْهَا .

٢٥٥٢ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا ذَكُرِيَّا بُنُ مَنْظُورٍ ثَنَا أَلَهُ مَنْظُورٍ ثَنَا أَلَهُ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَانِهُ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَانِهُ عَنْ سَهُلُ اللَّهِ عَنْدُو مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَنْقُ عَدُولً مِنَ الدُّنْيَا وَمَا

# دیا چ:راوخدامیں ایک صبح اور ایک شام کی فضیلت

۲۷۵۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: راہِ خدا میں ایک صبح یا ایک شام بہتر ہے و نیا سے اور دنیا کے تمام ساز و سامان میں۔

۲۵۵۲: حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه فرمات بین که الله که مناو فرمایا: را و خدا میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیها سے

ہتر ہے۔

٢٧٥٧ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلَيّ الْجَهْضَمَى وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُضَنَّى وَالْحَمَّدُ بُنُ الْمُضَنَّى قَالًا حَدَّثُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِى ثنا حُمِيْدٌ عَنْ أَنْسِ الْمُشَنَّى قَالًا حَدَّثُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِى ثنا حُمِيْدٌ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ فَالْ لَعَدُوةً أَوْ رَوْحَةً فِي بُنِ مَالِكِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ فَا لَلْهِ عَيْنَ عَلَى لَعَدُوةً أَوْ رَوْحَةً فِي سَبِيلُ اللّهِ حَيْرٌ مِن الدُّنيَا وَمَا فِيهًا .

۲۷۵۷: حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: راہِ خدا میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیجا ہے بہتر ہے۔

خلاصة الراب من جہاد كى اہميت كو واضح فرما ديا كه اگر كوئی شخص ايك صبح يا ايك شام بھى جہاد جيسے بابر كت عمل ميں گزارے تو اس كايمل دنيا اوراس ميں جو كچھ ہے اس سب سے زيادہ بہتر ہے۔

# دیادہ: راو خدامیں لڑنے والے کو سامان فراہم کرنا

۲۷۵۸: حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا: جو محض راہِ خدا میں لڑنے والے کو سامان فرماہم کر سے یہاں تک کہ وہ روانہ ہو جائے تو اس سامان فراہم کرنے والے کو بھی مجاہد کے برابر اجر ملتا رہے گا یہاں تک کہ مجاہد اس سے ونیا چلا جائے یا واپس نوٹ آئے۔

7209: حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جس نے دراہ خدا میں لڑنے والے کوسامان فراہم کیا تو اس کو بھی غازی کے برابراجر ملے گاغازی کے آجر میں بچھ بھی کے بغیر۔

٣ : بَابُ مَنُ جَهَّزَ غَازِيًا

٢٧٥٨ : حَدَّفَ الْهُوْ الْمُحْرِ الْمُنْ الِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٧٥٩ : حَدَّفْ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَطَاءِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهَنِيّ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ عَنُ عَطَاءِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهَنِيّ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ مَنْ جَهْزَ غَازِيًا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ مَنْ جَهْزَ غَازِيًا فَالْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ مَنْ خَهْزَ غَازِيًا فَى سَيِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِهِ مِنْ عَيْر انْ يُنقَصُ مِنْ آجُرِهِ اللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِهِ مِنْ عَيْر انْ يُنقَصُ مِنْ آجُرِهُ اللهُ اللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِهِ مِنْ عَيْر انْ يُنقَصُ مِنْ آجُر اللهُ اللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِهِ مِنْ عَيْر انْ يُنقَصُ مِنْ آجُر اللهِ اللهِ اللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِهِ مِنْ عَيْر انْ يُنقَصُ مِنْ آجُر اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

خلاصة الباب الم يحديث مرسل بويساراوي اس كے ثقة ميں -

النه : راو خدامین خرج کرنے کی فضیلت یٰد ۲۷۱: حضرت ثوبان رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ اللہ مللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین اشرفی

٣ : بَابُ فَصُلِ النَّفُقَةِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى
 ٢ : بَابُ فَصُلِ النَّفُقَةِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى
 ٢ : حَدَّ ثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى اللَّيْنِيُ ثَنا حمَّادُ بُنُ ذَيْدِ
 ثَنَا آيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلابَةَ عَنْ أَبِى اَسْمَاءِ عَنْ لُوْبَانَ وَضِى اللهُ

تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْم اَفْضَلْ دِينَارٍ يُنَفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنَفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ دِيْنَارٌ يُنَفِقُهُ عَلَى فرسٍ فِي سَبِيُلِ اللّهِ وَدِيْنَارٌ يُنَفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى اَصْحَابِه فِي سبيُل اللّهِ .

الاحداد خدد الله عن المخليل ابن عبد الله عن المحسّن عن على بن السي طالب و آبى الدوداء وآبى هو يُرزة وآبى أجامة الباهلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله وعبد عبد الله واقام بن بن المحتمر الله واقام بن بن المعرف بن الله واقام بن بني الله واقام بن بني الله واقام بن بني وسلم الله والفق بن ويبد الله واقام بن بني الله واقام بن بني وبد الله والفق بن ويبه الله والله يضاعف لمن يشاء الله والله والله يضاعف لمن يشاء الله والله يضاعف لمن يشاء الله والله يضاعف لمن يشاء الله والله والله والله والله والله يضاعف لمن يشاء الله والله وا

( مال ) جے مردخرج کرے وہ اشر فی ہے جو اپنے عیال پرخرج کرے اور وہ اشر فی ہے جو را و خدا کسی گھوڑے پر خرچ کرے اور وہ اشر فی ہے جو مرد را و خدا میں لڑنے والے اپنے ساتھیوں پرخرچ کرے۔

الا ١٦٤: حضرت على بن الى طالب ابوالدرداء ابو ہريره ابوالدرداء ابو ہريره ابوالدرداء ابوالد بن عمره جابر بن عبدالله اورعمران بن حصين رضى الله تعالى عنهم بيان كرتے بيں كه الله كه رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس بيں كه الله كه رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس نے راو غدا بيں فرچه بيجا اور خود اپنے گھر تھہرا رہا اس ہردرہم كے بدلے سات سوورہم (كا تواب) ملے گا اور جورا و خدا بيں لا ااوراس راه بيں خرچ كيا اس كو ہردرہم كے بدلے سات لا كه درہم كا تواب ملے گا بھر آ ب صلى كے بدلے سات لا كه درہم كا تواب ملے گا بھر آ ب صلى الله عليه وسلم نے بير آ بت خلاوت فرمائى: "اور الله دو جند فرمائى: "اور الله دو

<u>ظامیة الراب</u> ﷺ سیمان الله! حق تعالی شاند کے پاس بہت بزئے خزانے موجود میں ایک عمل پر ساٹھ لا کھرو پید کا ثواب ہے۔

#### ٥ : بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي تَرَكِ الْجِهَادِ

٢٤٦٢ : حَدَّ ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الْوَلِيَّةُ بُنُ مُسَلِمٍ ثَنَا يَحُدِى بُنُ الْحَادِثِ الذِّمَادِئُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنَ ابِى أَمَامَةً عَنِ النَّاسِمِ عَنَ ابِى أَمَامَةً عَنِ النَّاسِمِ مَنْ اللَّهُ يَعُزُ اوْ يَجَهِّرُ اَوْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم قَالَ مَنْ لَمَ يَعُزُ اوْ يَجَهِرُ اوْ النَّهِ لِللهُ سَبَحَانَهُ بِقَادِعَةٍ قَبُلَ يَهُ لَلهُ سَبَحَانَهُ بِقَادِعَةٍ قَبُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

٣٧ ٢٣ : حَـدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الْوَلِيُدُ ثَنَا الْوُ رَافِعِ هُوَ اسْماعيُلُ بُنُ رَافِعِ عَنَ سُمَيَ مؤلى آبِي بَكْرِ عَنَ ابِي صَالِحِ عَنْ ابِي هُرَيُرَة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى

### باہے: جہاد حجھوڑنے کی سخت وعید

۲۷ ۱۲ عفرت ابوا مامہ ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے نہ لڑائی کی نہ سامان فراہم کیا نہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے پیچھے اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو اللہ سجانہ روز قیامت ہے جبل اس کو بخت مصیبت میں مبتلا فر ما بیں گے۔

۲۷ ۲۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جواللہ سے ملے الی حالت میں اس پر راہِ خدا کے زخم کا کوئی نشان اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ مَنْ لَقِى اللّهَ وَلَيْس لهُ الرّ فَى سَبِيلِ اللّهِ مَنْ مَهُ وَوَ اللّهِ عَلَى حَالت لَقِيَ اللّهُ وَفِيْهِ ثُلُمَةٌ .

خلاصة الباب ﷺ جہاد جیسے عظیم اسلامی رکن میں حصد نہ لینے کا اتفایز انجرم ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ اگرخود جہاد نہ کر سکے تو مجاہدین کی امداد کر ہے ہتھیا راور سامان اور خرج ہے۔ <u>حدیث ۲۷۳:</u> بعض علاء فرماتے ہیں کہ بیاحدیث اس بارے میں ہے کہ جس پر جہاد فرض ہوا وروہ نہ کرے۔

# ٢ : بَابُ مَنُ حَبَسَهُ الْعُذُرُ عَنِ ألجهاد

٢٤٦٥ : حَدَّقَنَا أَحَمَدُ بُنُ سِنانِ ثِنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَحْمَدِ بَنُ سِنانِ ثِنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاحْمَدِ فَال قَالَ رَسُولُ الْاَحْمَدِ فِي سُفَيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً إِنَّ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا مَا قَطَعُتُمْ وَادِيًا وَلَا سَلَكْتُمُ طَوِيَةًا إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْآجُرِ حَبْسَهُمُ الْعُذُرُ.

قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ بُنُ مَاجَةَ أَوْ كُمَا قَالَ كَتَبُتُهُ لَقُظًا .

#### ہاونہ چاہ بے: جو (معقول)عذر کی وجہ سے جہاونہ کرسکا

الله ١٤ ١٣ : حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ نبی تبوک کی لڑائی ہے واپس ہوئے جب مدینہ کے قریب پہنچ تو فرمایا: مدینہ میں پچھلوگ ایسے ہیں کرتم جہاں بھی چھلوگ ایسے ہیں کرتم جہاں بھی اعتبار ہے ) تمہارے ساتھ بی تھے۔ صحابہ نے عرض کیا:

اعتبار ہے ) تمہارے ساتھ بی تھے۔ صحابہ نے عرض کیا:
اعتبار ہے ) تمہارے ساتھ بی تھے۔ صحابہ نے عرض کیا:
فرمایا: اگر چہوہ مدینہ میں تھے اعوم بحوری نے روک لیا۔
فرمایا: اگر چہوہ مدینہ میں تھے اعوم بوری نے روک لیا۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلا شبہ مدینہ میں پچھ مردا سے ہیں کہتم نے جو وادی بھی طے کی اور جورستہ بھی مردا سے ہیں کہتم نے جو وادی بھی طے کی اور جورستہ بھی مردا سے ہیں کہتم نے جو وادی بھی طے کی اور جورستہ بھی مردا سے ہیں کہتم نے جو وادی بھی طے کی اور جورستہ بھی مردا سے ہیں کہتم نے جو وادی بھی طے کی اور جورستہ بھی مردا سے ہیں کہتم نے جو وادی بھی شریک رہے اس لئے کہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا۔

<u>خلاصیة الراب به</u> ﷺ مطلب بیر ہے کہ اگر کسی بیاری وغیرہ میں مبتلا ہو جائے تو ایسے مخص کو جہا د کا ثو اب ملے گا۔

#### چاپ:راه خدامیں مور چه میں رہنے کی فضیلت رہنے کی فضیلت

۲۷ ۲۲ : حضرت عثمان بن عفان نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا کہا: اے لوگو! میں نے اللہ کے رسول سے ایک

# اب فَصل الرّباط فِى سَبيل اللهِ سَبيل اللهِ

٢ ٢ ٢ ٢ : حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ زَيْدِ بُنِ اسُلِم عَنْ آبِيُهِ عَنْ مُصْعِب بُنِ ثَابِتِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِ قَالَ خَطَبِ عُنْمَانُ ابُنُ عَقَانِ النَّاسَ فَقَالَ يَا آَيُّهَا النَّاسُ ابَّى سَمِعَتُ حَدِيْتًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ لَمُ سَمِعَتُ حَدِيْتًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ لَمُ يَمْنَعَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ لَمُ وَ بِصَحَابَتِكُمْ فَلْيَخْتَرُ يَمْنَعْنِى اللهُ عَلَيْتُكُمْ فِلهِ إِلَّا الضَّنُ بِكُمْ وَ بِصَحَابَتِكُمْ فَلْيَخْتَرُ مَنْ يَمُنَ اللهِ عَلَيْتُكُمْ فِلهِ إِلَّا الضَّنَّ بِكُمْ وَ بِصَحَابَتِكُمْ فَلْيَخْتَرُ مَنْ مُنْ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ مَ فَلْيَخْتَرُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَلَيْكُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ الطَّيْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ المُعْلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ ال

٢ ٢ ٢ ٢ : حَدَّفَ الدُّونُ سُ بُنُ عَبُدِ الْاعْلَى فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُ بِ الْجُبِرِينِ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَنْ زُهُ رَهُ بُنُ مَعْبَدِ عِنَ ابِيُهِ عِنَ ابِيهِ عِنَ ابِيهُ هُ رَبِي هُ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عِنْ وسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ وسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ الجُراى عَلَيْهِ وَسِلَم قَالَ مِن مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آجُراى عَلَيْه عَلَيْهِ وَسِلَم قَالَ مِن مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ آجُراى عَلَيْه عَلَيْهِ الجُراى عَلَيْه أَجُورَى عَلَيْه عَلَيْهِ الْجَورَى عَلَيْه وَلَهُ وَآجُورَى عَلَيْه وَلَهُ وَآجُورَى عَلَيْه وَلَهُ وَآجُورَى عَلَيْه وَلَهُ وَآجِنَ مِنَ الْفَيَامَةِ الْجَنَامِ وَبَعْفَةُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِنَامِن وَبَعْفَةُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِنَامِن وَبَعْفَةُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِنَامِن الْفَرَى .

٢٧١٨ : حَدَّقَفَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ ابْنِ سُمُوةَ حَدُّفَا مُحَمَّدُ بُنُ صَبِيْحٍ عَنُ عَبُهِ مُحَمَّدُ بُنُ صَبِيْحٍ عَنُ عَبُهِ السَّلَمِيُ فَنَا عُمَرُ بُنُ صَبِيْحٍ عَنُ عَبُهِ السَّلَمِيُ فَنَا عُمْرُ بُنُ صَبِيْحٍ عَنُ عَبُهِ السَّهُ مُحَوَّلٍ عَنُ أَبِي بُنِ كَعُبِ وَضِى اللهُ عَمَلِهِ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم اللهُ عَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم اللهُ عَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم اللهُ عَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم اللهُ عَنْ وَرَاءٍ عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنَ عَيْرِ شَهْوِ رَمَضَانَ أَعْظُمُ أَجُرٌ مِنُ عِبَادَةً وَمِاثَةِ مَا تَعِيلُ اللهِ مِن وَرَاء عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْوِ وَمَضَانَ أَعْظُمُ الْحُرَّ مِن عَيْلِ اللهِ مِن وَرَاء عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْوِ وَمَضَانَ أَعْظُمُ اللهِ مِن وَرَاء عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْوِ وَمَضَانَ أَعْظُمُ اللهِ مِن وَرَاء عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْوِ وَمَضَانَ أَعْظُمُ اللهِ مِن وَرَاء عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْوِ وَمَضَانَ أَعْظُمُ اللهِ مِن وَرَاء وَاعْطُمُ أَجُرُ اللهِ مِنْ وَرَاء وَاعْطُمُ اللهُ اللهِ مِنْ عَبَاحَةٍ اللهِ مِن وَرَاء وَعَطَلُمُ الْمُ مُن وَالَعُ اللهُ ال

صدیت کی اور تمہیں بیان کرنے سے مجھے کوئی چیز مانع نہ ہوئی گرتم پر اور تمہار سے ساتھیوں پر بخل ( کہ بید صدیث سننے کے بعد سب جہاد کیلئے نکل کھڑے ہوں گے اور میرے ساتھ کوئی ندر ہے گا) سو ہر شخص کو اختیار ہے کہ مل کرے یا نہ کر سے میں نے اللہ کے رسول کو بی فر ماتے سا جو اللہ سجانہ و تعالیٰ کی راہ میں ایک شب مور چہ میں رہ بحار روز وں اور بزار شب بیدار یوں کا اجر طےگا۔ اس جزار روز وں اور بزار شب بیدار یوں کا اجر طےگا۔ رسول نے فر مایا: جو راہ خدا میں رباط کی حالت میں اس رسول نے فر مایا: جو راہ خدا میں رباط کی حالت میں اس و نیا سے گیا جو بھی مل وہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کا اجر جاری فر مادیں گرمادیں گے اور وہ عذا ہیں قر قب سے موقوف نہ ہوگا) اور اللہ تعالیٰ اسکارز ق بھی ( قبراور جنت میں ) جاری فر مادیں گے اور وہ عذا ہے قبر کی آ ز مائشوں سے مامون رہے گا اور اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے ہرخوف و گھبرا ہث سے اور اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے ہرخوف و گھبرا ہث سے مطمئن اٹھا کیں گے۔

۲۲ ۲۲: حضرت انی بن کعب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں کے ناکہ پر غیر رمضان میں راہ خدا میں ایک روزہ کار جواللہ سے تواب کی امید پر کیا جائے سو سال کی عبادت وزوں اور شب بیداری سے زیادہ اجر کا باعث ہا اور ملمانوں کے ماہ پر مسلمانوں کے ماہ پر مسلمانوں کے ماہ پر ایک روزہ راہ خدا کا رباط اللہ کے ہاں زیادہ فسیلت والا اور زیادہ اجر کا باعث ہے ہزار برس کی عبادت روز وں اور شب بیداری سے اگر الله تقائی ایسے مجاور سے کھر پہنچا دیں تو ہزار برس ( بھی زندہ محض کو سلامتی سے گھر پہنچا دیں تو ہزار برس ( بھی زندہ صحف کو سلامتی سے گھر پہنچا دیں تو ہزار برس ( بھی زندہ صحف کو سلامتی سے گھر پہنچا دیں تو ہزار برس ( بھی زندہ کی سے کھر پہنچا دیں تو ہزار برس ( بھی زندہ سے ) اس کا گناہ نہ تھا جائے گا اور اس کیلئے نیکیاں تکھی

يوم القيامة .

جائیں گی اورر باط کا تو اب اس کوتا قیامت ملتارے گا۔

ضلصة الراب بينى ميں نے جا ہا كہ مير بياس رہو۔ سجان اللہ كتا مبارك ممل ہے كہ اتنى بزى فضيلت اور مرتبہ رفيع حاصل ہوتا ہے۔ رباط اور مرابط ربط ہے بنا ہے جس كے اصلى معنى باند ھنے كے بيں اى وجہ ہے رباط كے معنى گھوڑ ہے باند ھنے اور جنگ كى تيارى كے لئے جاتے ہيں قرآن كريم بيں اى معنى كے لئے آتا ہے و من دباط المنحيل اصطلاح قرآن وحد يث ميں بيلفظ دومعنى كے لئے استعال ہوا ہے اول اسلامى سرحدوں كى حفاظت كے لئے جنگى گھوڑ ہے اور جنگى مامان كے ساتھ مسلح ربنالازى ہے تا كدو تمن اسلامى سرحدكى طرف زخ كرنے كى جرأت ندكر ہے۔ دوسرے نماز جماعت كى ايمندى كہ ايمندى كہ ايمندى كے ابتدى دوسرے نماز جماعت كى ايمندى كہ ايمندى كہ ايمندى دوسرى نماز كے انتظار ميں رہے بيدونوں چيزيں اسلام بيں برى مقبول عبادت ہيں كى ايمن بابندى كہ ايمندى ہوئے ہيں۔ جن كے فضائل بيان فرمائے گئے ہيں۔

# ٨ : بَابُ فَضُلِ الْحَرَسِ وَالتَّكْبِيْرِ فِى شَهِيلِ اللهِ سَبيل اللهِ

٢ ٢ ٢ ٢ : حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبُدُ أَلْعَزِيْزِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبُدُ أَلْعَزِيْزِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ وَائِدَةَ عَنْ عُمر ابْنِ عَبْدِ مُحَمَّدٍ بَنِ مُحَمَّدٍ بَنِ وَائِدَةَ عَنْ عُمر ابْنِ عَبْدِ الْعَرْبُ وَائِدَةً عَنْ عُمر ابْنِ عَبْدِ الْعَجَهَيِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ الْعَرْبُ وَعِنْ عَلَيْ فَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ وَجِم اللّهُ حَارِسُ الْحَرَسِ .

• ٢٧٧ : حدَّ فَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَعْيَبِ بُنِ شَابُورِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ يَجَالِدِ بُنِ أَبَى الطَّويُلِ قَالَ شَعْيَبِ بُنِ شَابُورِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ يَجَالِدِ بُنِ أَبَى الطَّويُلِ قَالَ سَمِعْتُ انس بُنَ مَالِكِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ سَعِيدًا اللَّهِ الْفَصْلُ مِنْ صِيام رَجُلِ يَقُولُ حَرَمُلُ لِيُلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَفْضَلُ مِنْ صِيام رَجُلِ يَقُولُ حَرَمُلُ لِيلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَفْضَلُ مِنْ صِيام رَجُلِ يَقُولُ مَنْ اللَّهِ الْفَي سَنَةِ السَّنَةُ قَلاتُ مِائَةٍ وستُون يَوْمًا وَالْيَوْمُ كَالُفِ سَنَةٍ .

ا ٢٧٧ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةُ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَسَامَةُ لِمِنْ آبِي شَيْبَةُ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَسَامَةً لِمِن زيْد عَنْ سعيْدِ الْمَقَبُرِي عَنْ آبِي هُوَيْرَة انْ رسُولَ اللّهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَة انْ رسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَة انْ رسُولَ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَالتّكبير على كُلّ عَنْ كَلّ شَرَفِ .

چاچ:راه خدامیں چوکیداراوراللہ کبر کہنے کی فضیلت

۲۷۹۹: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی رحمت فرماتے ہیں لشکر کے چوکیداریں۔

• ۲۷۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا: راہ خدا میں ایک شب کی پہرہ داری مرد کے فرماتے سنا: راہ خدا میں ایک شب کی پہرہ داری مرد کے اپنے گھر میں سال مجر کے روز وں اور شب بیداری سے افضل ہے ایک سال تین سوساٹھ یوم کا اور ایک یوم ہزار سال کے برابر۔

ا ۲۷۷: حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد سے فرمایا:

میں تنہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر اونیجائی پراللہ اکبر کہنے گی۔

خلاصیة الراب به الا بین بزارا بیے برس کی عبادت اور روزے ہے افضل ہے جن کا برایک دن بزار سال کا ہو۔ امام حاکم نے کہا ہے کہ معید بن خالد' انسؓ کے نام پرموضوع حدیثیں بیان کرتا ہے۔ علماءفر ماتے بیں کہ بیصد بیث ضعیف ہے۔

# ٩ : بَابُ النُّحُرُو جِ فِى النَّفِيُرِ

٢ ٣ ٢ . حَدَّقَتَ الْحَمَدُ بَنُ عَبُدَةَ آثَبَانَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدِ عَنُ قَالِبَ عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ ذُكِرَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسِلَّم فَقَالَ كَانَ الْحَسَنَ النَّاسِ وَكَانَ الْجُودُ النَّاسِ وَكَانَ الْجُودُ النَّاسِ وَكَانَ الْجُودُ النَّاسِ وَكَانَ اللهُ عَليْهِ لَيْلَةً فَانَطَلَقُوا قِبَلَ الشَّيْعَ لَيْلَةً فَانَطَلَقُوا قِبَلَ الشَّيْعَ لَيْلَةً فَانَطَلَقُوا قِبَلَ الشَّيْعَ لَيْلَةً عَالَيْهِ وِسِلَم وَقَدُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم وَقَدُ السَّيْعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم وَقَدُ السَّيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَقَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَقَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَقَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَقَدُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

قَالَ حَمَّادٌ وَحَدَّثَنِي ثَابِتُ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ كَانَ فَرِسًا لابِي طَلْحة يُبَطَّأُ فَمَا سُبِقَ بَعَدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

٣٥٧٣ : حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ابْنِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ابْنِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ السَّمَلِكَ بَنِ الْوَلِيَّةُ الْمَصَلِكَ بُنِ الْوَلِيَةِ الْمَن بُسُرِ بَنِ البِي أَرْطَاةُ ثِنَا الْوَلِيَةُ حَدَّثِنَى شَيْبَانُ عَنِ الْمَعْمَشِ عَنْ ابِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثِنَى شَيْبَانُ عَنِ الْمَعْمَشِ عَنْ ابِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن النَّهِ عَنْ الْمَعْمَشِ عَنْ ابِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النِّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْكُ عَلَى النَّهُ عَلَيْكُ عَلَى النَّهُ عَلَيْكُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْلُكُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْلُولُ الْعَلَى ا

٣٥٧٣ : حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بَنُ حُمَيْدِ بَنِ كَاسِبِ ثَنَا سُفَيَانُ بَنُ عُيِّئِهُ وَلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ عَيْسِنَة عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَة عَنْ عَيْسِنَة عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَة عَنْ أَبِى هُويُورَة آنَ النَّبِي عَيْشِهُ قَالَ لَا عَيْسَى ابْنِ طَلْحَة عَنْ أَبِى هُويُورَة آنَ النَّبِي عَيْشِهُ قَالَ لا يَخْتَمَعُ غَبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم فِي جَوْفِ عَبْدِ مُسلم . يَا جَتَمعُ غَبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم فِي جَوْفِ عَبْدِ مُسلم . ٢٥٤٥ : حَدَثنا مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيْدِ بن يَوْيُدَ بَنِ ابْرَاهِيْمَ التَّهُ مَنْ اللهِ عَنْ شَبِيدٍ عَنْ الْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ اللهِ كَانَ لَهُ اللهِ كَانَ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْشَةٍ مَنْ رَاحَ زَوْحَة فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْشَةً مَنْ رَاحَ زَوْحَة فِي سَبِيلِ اللّهِ كَانَ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْشَةً مَنْ رَاحَ زَوْحَة فِي سَبِيلِ اللّهِ كَانَ لَهُ

# داد: جبازائی کاعام علم ہوتو رئے کے لئے جانا

۲۷۷۲: ایک مرحبہ نبی کے تذکرہ میں حضرت انس بن ما لک ؓ نے فرمایا: آپ سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت ؑ سی اور بہادر تھے ایک شب مدینہ والے گھیرا گئے ( کہ کہیں وثمن نهآ سميا ہو ) اور آ واز کی جانب جلنے گئے تو انہيں اللہ كرسول ملے -آبان سے بہلے بى آواز كى طرف بہنج بیجے تنے اور آپ ابوطلحۃ کے محوزے کی ننگی پینے برسوار ہتھ۔آ پ کی گردن میں شمشیر تھی اور فرمار ہے تھے لوگو گھبراؤ مت آپ لوگوں کو گھروں کو واپس بھیج رہے تھے۔ مھرآ بے نے اس مھوڑے کے بارے میں فرمایا: ہم نے اے سمندر ( کی طرح روال اور تیز رفیار ) پایا۔ حماد کہتے میں کہ مجھے ثابت نے پاکسی اور نے بتایا کہ ابوطلحۃ کا پیگھوڑ ا ملے بہت ست تھااس کے بعدوہ کس سے بیچھے نہ رہا۔ یہ ٣٧٢ : حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم ہے جہاد میں نکلنے کو کہا جائے تو نکل

۳۷۷ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: راہِ خدا کا غبار اور دوزخ کا دھواں (مجھی بھی) مسلمان بندے کے بیٹ میں جمع نہیں ہوسکتا۔

۲۷۷۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بیس که الله کرمایا: جس نے کہ الله که الله کا میں الله کا میں ایک شام لگائی اسے روزِ قیامت اس غیار راہِ خدا میں ایک شام لگائی اسے روزِ قیامت اس غیار

بِمِثْلِ مَا اصابَهُ مِنَ الْغُيارِ مِسْكًا يَوُمِ الْقيامة .

#### • ١ : بَابُ فَصُٰلِ غَزُو الْبَحُرِ

٢٧٢٦ : حدثنا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ آلْبانا اللَّيْتُ عَنْ يَحْبَى بُنِ سَعِيدٍ عَبِ ابَنِ حَبَّان هُو مُحَمَّدُ بُنُ حَبَّان عَنَ الْسِ بُنِ مَلِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهَ عَنْ خالته أَمْ حَرَامٍ بِثَتِ مَلَى مَلْكَ انْ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهَا آنَهَا قَالَتُ نَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيه وسِلّم يَوْمًا قُرِيبًا مِنَى ثُمَّ استَيُقَظ يَبْتَسِمُ صَلّى اللهُ عَلَيه وسِلّم مَا الشَّحَكَكَ فَلَكُ يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيه وسِلّم مَا الشَّحَكَكَ فَلَ اللهُ انْ يَجْعَلَى عُرَضُوا عَلَى يَز كَبُونَ ظَهْرَ هَذَ ٱلبَحْرِ قَالَ اللهُ انْ يَجْعَلَى مِنْهُمُ قَالَ اللهُ الْ يَجْعَلَى مِنْهُمُ قَالَ اللهُ الْ يَجْعَلَى مِنْهُمُ قَالَ اللهُ الْ يَجْعَلَى مُنْهُمُ قَالَ اللهُ عَلَى مِنْهُمُ قَالَ اللهُ الل

٢٧٧٧ : حدَّفْ اهِ شَامُ لِن عَمَّادِ ثنا بَقِيَّةُ بَنُ مُعاوِية بَنِ يَحْدَى عَنْ لِلْبِ الْمِن ابِي سُلَيْم عَنْ يَحْدَى بَنِ عَبَّادٍ عَنْ أُمَّ الشَّرِ عَنْ الْمَدُودَةِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللِهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

٢٧٧٨ : حدد ثنا عُبَيْدِ اللهِ بُنُ يُوسُف الْجَبِيْرِيُّ ثَنَا قَيْسُ الْجَبِيْرِيُّ ثَنَا قَيْسُ الْمُعَدَانِ الشَّافِيُّ عَنْ سُلِيْمٍ الْكُنْدِيُّ ثِنَا عُفِيْرُ بُنُ مَعْدَانِ الشَّافِيُّ عَنْ سُلِيْمٍ

#### کے برابر جوا ہے لگا کستوری ملے گی۔

### دِابِ: بحرى جنگ كى فضيلت

٣ ١٧٧: حضرت ام حرام بنت ملحانٌ فرماتي بين كدا يك روز اللہ کے رسول میرے قریب ہی استراحت فر ما ہوئے پھر مسكرات ہوئے بيدار ہوئے۔ ميں نے عرض كيا: اے اللہ کے رسول! آپ کیوں مسکرار ہے ہیں؟ فرمایا: میری امت کے کچھلوگ مجھے دکھائے گئے جواس سمندر کی بشت برسوار ہو تکے بالکل ایسے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں (اس ہے مجھے خوشی ہوئی )۔ام حرامؓ نے عرض کیا:اللہ ہے دعا سیجئے کہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمادے۔ آپ نے ان کیلئے ہیہ دعا فرمائی پھردو ہارہ آئکھالگ گئی پھر آ ہے نے ایسا ہی کیا اور ام حرامؓ نے پہلی بات دہرائی اور آ ہے نے سابقہ جواب دیا تو عرض كرنے لكيس: ميرے لئے وعاليجيئے كدالقد مجھے بھی اس الشكر میں شامل فر ما دے \_ فر مایا :تم پہلے کشکر میں ہوگی \_انسیّ فرماتے ہیں جب مسلمانوں نے ٹیلی بارامیر معاویہ کے ساتھ سمندری جنگ کیلئے سفر کیا تو ام حرامؓ اپنے خاوند عبادہ کے ساتھ جہاد کے لئے تکلیں جب جنگ ہے واپس ہوئے تو شام میں بڑاؤ ڈالاحضرت ام حرام کے قریب جانور کیا گیا کے سوار ہوں تو اس جانور نے انہیں گرادیا اوروہ انتقال کر مئیں۔

۲۷۷۷: مصرت ابوالدردا ، رضی الله عنه نے فرمایا که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : دریا کی ایک جنگ خشکی کی دس جنگوں کے برابر ہے اور دریا کی سفر میں جنگ خشکی کی دس جنگوں کے برابر ہے اور دریا کی سفر میں جس کا سرچکرائے وہ اس محض کی مانند ہے جو راہ خدامیں اینے خون میں لت بہت ہو۔

۲۷۷۸: حضرت ابوا ما مه رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم سکو بیے فر ماتے سنا بُنُ عَامِرِ قَالَ سَمِعَتُ آبَا أَمَامَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ عَزُوةً فِي الْبَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ عَزُواتٍ فِي الْبَرِّ وَالَّذِي يَسْدَرُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشْجَطَ فِي دَمِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهُ شَبْحَانَهُ

يَقُولُ شهيدُ البَّحْرِ مِثُلُ شهيدى البَرِّ وَالْمَائِدُ فِى الْبَحْرِ كَالْمُتَشْخِطِ فِى دَعِهِ فِى الْبَرِّ وَمَا بَيْنَ الْمُوجَتَيُنِ كَقَاطَعَ الدُّنْيَا فِى طَاعَةِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهُ عَزُوجِلٌ وَكُل مَلَكُ الْمُوتِ يَقْبِطُ الْارُواحِ إِلَّا شَهِيد البَحْرِ فَإِنَّهُ يَتُولَى قَبْض ارُواحهم ويَعْفَرُ لِشَهِيْدِ الْبَرِّ الدُّنُوبِ كُلَها الله الدِّيْنِ ولِشَهيْدِ الْبَحْرِ الدُّنُوبِ وَالدِّيْنِ.

ایک بحری جنگ دس بری جنگوں کے برابر ( باعث اجر و تو اب ) ہے اور سمندری سفر میں جس کا سر چکرائے وہ اس مخنس کی ما نند ہے جواللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خون میں لت بت ہو۔

نیزفر مایا: بحری شہید دو بری شہیدوں کے برابر بہاور سمندری سفر میں جسکاجی متلائے وہ فتکی میں خون میں است بت ہونے والے کی مانند ہے اور ایک موج سے دوسری موج تک جانے والا ایسا ہے جیسے طاعت خدا میں تمام ذیا قطع کرنے والا اور اللہ نے ملک الموت کے ذمہ لگایا ہے کہ تمام ارواح قبض کرے سوائے بحری شہیدوں کے کہ انجی ارواح قبض کرنے تبائظام اللہ خود فرماتے ہیں اور بری شہید کے سارے گناہ بور قرض سے بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے اور بری میں سوائے قرض کے اور بری شہید کے سارے گناہ اور قرض سب بخش دیے جاتے ہیں۔

ضائوسہ المباب ہے اس مدید میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کی گئی پیشین گوئیاں بیان کی گئی ہیں: (۱) مسلمان سندر میں جا کر جباد کریں گئے۔ دومر ب حضرت ام حرام ان کے ساتھد ہوں گی۔ تیسری پچرام حرام ای پہلے سفر میں فوت ہو جا تھی گی اور دوسر ہے لئیل میں ہو گئی کے اس اسلام اور مسلمانوں کی ترقی خواب میں دکھائی گئی ہیں بہ بہتیں ہو جا توں کے بہت فرمائی تھیں پوری ہو کیں۔ بہت نور بین ہوت ہیں۔ استمار میں جہازوں کے باتیں ہوت ہوں کہ ہوت ہوں کی تو تی واضح دلیلیں ہیں۔ سمندر میں جہازوں کے فار لید جباد کرنے کی تو فیق صحابہ کرام گو خال المؤمنین مجالہ کہیرام را المؤمنین حضرت معاویہ بن ابنیا کی وجہ ہوئی جس معرکداور جباد کی پیشینگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المزمنین حضرت ام حرام کی کھی حضرت امیر معاویہ دفتی اللہ عند نے بہت اصراد کر کے حضرت عثان ہے اجازت کی کہا گئی خال المؤمنین کی مقبی حضرت امین بلکہ جبازوں کے کارخانے قائم کے ان میں پیلا کارخانے قائم کے ان میں بہت ہے جہاز سازی کے کارخانے قائم کے ان میں بیلا کارخانے قائم کے چنا نچہا کہ بہت اور بی کی مقبی حضرت المؤمنین کی مقبی کارخانے تھا ہوگئی ہوائی اللہ علیہ جباز رومیوں کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہے تھاں عظیم الشان بحری طاقت کا دخانہ میں بہت ہے جہاز سازی کے کارخانہ تھا کہ بہت ہوئی اس بھی کا مراس کے بیا تھا مرام رضی اللہ عنہ میں مصر میں ایک بین مورد ہوئی اس بھی کا مراس کی بین در بردست جنگ ہوئی اس بنگ میں حضرت ابو سے امیر معاویہ کی بیز از دومیوں کا بیاں میں مورد کی ہوئی آئی جنگ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں ہوئی آئی جنگ ہوئی آئی جنگ میں اللہ علیہ میں میں اللہ علیہ میں کی بین در میں ہوئی آئی ہوئی آئی جنگ میں اللہ علیہ میں کی بین در میں ہوئی آئی ہوئی آئی ہیں جو اور کیا ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی

#### ا ١ : بَابُ ذِكُر الدَّيْلَم وَ فَضَل قَزُويُنَ

٢٧٧٩ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَمَا أَبُوْ دَاوْد جَ: وَجَدُّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْواسِطِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بُلْ هَارُون -: وَحَدَّثَنَا علِيُّ بْنُ الْمُنْفِرِ ثَنَا السَّحَاقُ ابْنُ مَنْصُورِ كُلَّهُمْ عَنْ قَيْسٍ عَنْ آبِي . خصين عَنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ لَوْ لَمُ يُسْقَ مِن السُّنُهَا إِلَّا يَوْمُ لَطَوَّ لَهُ اللَّهُ عَزُّوجِلٌ حَتَّى يَمُلِكُ رَجُلٌ مِنُ آهُل بَيْتِي يَمُلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَم وَالْقُسْطُنُطُنِيَّةً .

• ٢٧٨ : حَدَّثَنَا ٱسْمَاعِيْلُ بْنُ ٱسدِ ثنا داؤدُ بْنُ الْمُحَبِّر أنسانا الربيع ابن صبيع وستفتخ عليكم مدينة يقال لَهِ ا قَرُويُ مِنْ مِنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ دَهَـب عَلَيْهِ زَبْسُ حِدَةٌ خَصْراءُ عَلَيْهِ أَتُبَّةُ مَنْ ياقُوتَةِ حَمُوآءُ لَهَا سَبُعُونَ ٱلْفَ مِصْراعِ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْن .

بإب: دیلم کا تذکره اور قزوین کی فضیلت ١٤٤٩ : حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه نے بيان فر ما یا کداللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا۔ اگر ونیا کا صرف ایک ون باتی ره جائے تو اللہ (عزوجل) أے طویل فرما دیں ۔ یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں ہے ایک مرد دیلم و قسطنطنیہ کا مالک ہو جائے۔

• ۲۷۸ : حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فر مایا: عنقریب تم ایک شبر فتح کرو گے جس کو قروین کہا جاتا ہو گا جو اس میں جالیس شب رباط کرےاہے جنت میں سونے کا ایک ستون ملے گا اس پر مبزز برجدنگا ہوگا اس برسرخ یا قوت کا ایک تبہ ہوگا جس کےستر ہزارسونے کے چوکھٹ ہیں۔ ہر چوکھٹ یرایک بیوی ہے حورمین (موٹی آسمجھوں والی )

خ*لاصیۃ الباب ﷺ علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کوموضوعات میں لکھاہے۔* 

#### ١٢ : بَابُ الرَّجُلِ يَغُزُّوُ وَ لَمُهُ اَبُوَان

٢ ٢٧٨ : حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفُ مُحمَّدُ بْنُ احْمَدُ الرَّقِيَ ثَنَا مُحَمَّدُ لِنُ سَلَمَةَ الْبَحْرَانِيُّ عَنْ مُحَمَّد بْنِ اسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّد بُن طَلْحَة بُن عَبْدِ الرَّحَمْن بُن ابي بكر الصَّدِّيق عَنْ مُعاوِيَةَ بُنِ جَاهِمَةَ السُّلُمِيِّ قَالَ آتَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـليَّهِ وَسِلَّمَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ إِنِّي كُنْتُ أَرَدُتُ الْجِهَادَ مَعَكَ ابْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهِ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ قَالَ وَيُحَكُّ آخَيُّةٌ أُمُّكَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ ارْجَعُ فَبِرْهَا ثُمَّ آتَيْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخِرِ فَقُلْتُ يا رسُولِ اللَّهِ صَلَّى ﴿ صَاصْرِهُوا اورعُرضَ كَيا: السَّاللَّهُ كَارَسُولَ! مِن

# چاہے: مرد کا جہاد کرنا حالا نکہ اس کے والدين زنده ہوں

ا ۲۷۸ : حضرت معاویه بن جاہمه سلمیؓ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے آ کے ساتھ جہاد میں جانے کا ارادہ کیا ہے اور میں اس جہاد میں رضاء خداوندی اور دار آخرت کا طالب ہوں ۔ قرمایا: اقسوس تیری والدہ زندہ ہیں۔ میں نے عرض کیا :جی ہاں۔ فرمایا: واپس جا کرانکی خدمت کروبه میں دوسری طرف اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْمِ إِنِّى كُنْتُ ارَدُتُ الْجِهادِ مَعَكُ ابْتَغِي اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْمِ اللهُ وَالدَّارَ الْآجِرةَ قَالَ وَيُحَكَ اَحَيَّةٌ أَمُّكَ فَلَتُ نعم يَا رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عَليْهِ وسِلَم قَالَ فَارْجِعُ اللهُ عَليْهِ وسِلَم قَالَ فَارْجِعُ اللهُ عَليْهِ وسِلَم قَالَ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم ابّنَه مِنْ إمَامِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم ابْتَعَى بِذَلِكَ عَلَيْهِ وسلّم أَنِي كُنْتُ ارَدُتَ الْجَهَادَ معك ابْتَعَى بِذَلِكَ وجُد اللّهِ وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلْمُعْلًا وَلَا اللّه وَلْمُ اللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلْمُ اللّه وَلّه وَلَا اللّه وَلّه وَلَا لَا اللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَل

خدُ النا هرُون بن عبد الله الحمّان أنا حجّاج بن مُحمّد الله الحمّان أنا حجّاج بن مُحمّد الله المحمّد الله عبد الله بن أبى بكر الصّدِيق عن أبيه طلّحة عن مُعاوِية المن جاهِمة السّلمي أن جاهِمة أنى النبي عين فلا فذكر أبد مُ

قال البؤ عَبُدِ اللّهِ بُنُ مَاجَةَ هذَا جَاهِمَةُ بُنُ عَبَاسٍ بُنِ مَرْدَاسِ السَّلَمِي الَّذِي عَاتِبِ النَّبِي عَلَيْتُ يَوْم حُنيْنِ. مَرْدَاسِ السَّلَمِي اللّهِ كَاتِبِ النَّبِي عَلَىٰ الْعَلاءِ ثَنَا الْمُحارِبِي عَنُ عَطاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ ابِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ ابِيهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ ابِيهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْمَ أَوْلِيدَى أَنْ وَالِدَى لَيْهُ كِيَانَ قَالَ فَارْجِعَ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَرَة ولقَدْ آتَيْتُ وإِنْ وَالِدَى لَيْهُ كِيَانَ قَالَ فَارْجِعَ اللّهِ عَلَى اللهُ عَرَة ولقَدْ آتَيْتُ وإِنْ وَالِدَى لَيْهُ كِيَانَ قَالَ فَارْجِعَ الللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

إِلْيُهِمَا فَأَضُحِكُهُمَا كُمَّا ٱبْكُيْتَهُمَّا.

آپ کے ساتھ جہاد میں رضا خداوندی اور دارِآخرت کا طالب ہوں۔ فر مایا: تجھ پر افسوں ہے کیا تیری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول۔ فر مایا: انگے پاس واپس جا کر انگی خدمت کرو پھر میں آپ کے سامنے سے حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں سامنے سے حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کا ارادہ کیا ہے اور اس سے میں رضا خداد ندی کا اور دارِآ خرت کا طالب ہوں۔ فر مایا: تجھ پر افسوس ہے کیا تیری والدہ زندہ ہیں؟ ہوں۔ فر مایا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول۔ فر مایا: جنت ہے۔

دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ بیہ جاہمہ بن عباس ہیں جنہوں نے جنگ حنین کے دن نبی صلی الله علیہ وسلم سے خطگی کی اظہار کیا تھا۔

۲۷۸۲: حضرت عبدالله بن عمرة فرماتے ہیں کہ ایک مرد الله کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے الله کے رسول امیں آپ کی معیت میں جہاد کے ارادہ سے آیا ہوں۔ میرامقصود رضا اللی اور دار آخرت ہے اور جب میں آپ سلی الله علیہ حسل میں حاضر ہو رہا تھا تو میر نے والدین رور ہے تھے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو وسلم نے ارشا دفر مایا: تم أن کے پاس واپس جلے جاؤ اور انہیں ای طرح خوش کر وجیسے تم نے ان کوز لایا۔

ا جب آپ نے جنگ حنین کی نغیمت تقلیم فر ما کی تو ابوسفیان بن حرب صفوان بن امیا میبینه بن حصن اورا قرع بن حابس رضی الندهنیم میس سے ہر ایک کوسواونٹ دیئے اورعباس بن مرداس اسلمی کو کم ویئے اس پرعباس نے خفگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ جس کا درجہ کم فرمادی قیامت تک اس کا درجہ نبیس بڑھ سکتا اور پچھا شعار کے آپ نے بین کران کو بھی اسٹنے ہی اونٹ دینے نے را مید*ائر شید*)

ضابسة الراب المنظم المحتى أن الله علوم بواكه والدين كى خدمت بهت ضرورى بي خصوصاً جَبَداوركو فَي شخص ان كى خدمت كرف والا منه به وتوجها دجيسا عمل بحتى أنه وقع المعلم المحتى أنه وتوجها دجيسا عمل بحت المعتب المعلم المحتى أنه وتعلم المحتى المحت

اس حدیث: ۲۷۸۲ ہے مال کا حق معلوم کرتا جا ہے کہ اس کے پاؤل کے پاس جنت ہے اور مال ہاپ کی خدمت گزاری کوآ یا نے جہاد برمقدم رکھا۔

#### ١١ : بَابُ النِّيَّةِ فِي الْقِتَال

٣٧٨٣ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُد اللَّه بْنِ نُمِيْرِ ثَنَا ابُوْ مُعَاوِية عَنِ اللَّه بْنِ نُمِيْرِ ثَنَا ابُوْ مُعَاوِية عَنِ اللَّه عِن اللَّه عِن اللَّه عَن اللَّه عَنِ اللَّه عِن الله عَنْ الله عَنْ

٢٢٨٣ : حد ثنا جرير بن حازم بن اسطق على داؤد بن الحصين محمّد ثنا جرير بن حازم بن اسطق على داؤد بن الحصين عن غيد الرّخمن ابن ابئ عُفية عن ابلى عُفية وكان مَولى لاهل فارس قال شهدت مع النّبي يَوْم أخد فضر بن رَجُلا مِن المُشر كِينَ فقلت خُذها مِني وانا العلام الفارسي في النّبي مِن المُشر كِينَ فقلت خُذها مِني وانا العلام الفارسي في النّبي مَن المُشر كينَ فقل الله عَليه وسلّم فقال آلا قلت خُذها مِنى وانا العُلام الانصاري.

٢٥٨٥ : حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ ابْراهِيْم ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ بَوْرَيْدُ ثَنَا حَيْوَةُ آخَبَرَنِي آبُو هَائِي آنَهُ سَمِع ابا عبْد الرَّحْمَٰنِ الْسَحْبُلِي يَقُولُ آنَهُ سَمِع عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو يَقُولُ سَمِعَتُ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو يَقُولُ سَمِعَتُ اللَّهِ بَنَ عَمْرِو يَقُولُ سَمِعَتُ اللَّهِ بَنَ عَمْرِو يَقُولُ اللَّهُ فَيُصِيبُونَ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ عَنْدُمَةً وَيَى سَبِيلِ اللَّهُ فَيُصِيبُونَ عَنْدُمُ فَي سَبِيلِ اللَّهُ فَيُصِيبُونَ عَنْدُمَةً ثُمْ عَنْدُمَ اللَّهُ فَيُصِيبُونَ اللَّهُ عَلَيْدُوا عَنْدُمةً ثُمْ عَنْدُمة اللَّهُ مَا مَنْ عَالِيَةٍ تَعُرُو فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَيُصِيبُونَ عَنْدُمة ثُمْ عَنْدُمة اللَّهُ مَعْمَجُكُوا اللَّهُ مَلَى آجُوهُمْ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا عَنْدُمة ثُمْ لَهُمْ اجْرُهُمْ .

### دلي: قال کی نيت

۲۷۸۵: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا: جولڑائی کرنے والی جماعت راہ فدامیں لڑے اور اسے نمنیمت حاصل ہو جائے تو اسے دو تہائی اجرجلد مل گیا اور اگر اسے نمنیمت حاصل نہ ہو تو ان کا اجر ارت میں ) بورا ہوگا۔

اس حدیث: ۲۵۸۵ سے معلوم ہوا کہ کفر کے اور جاہلیت کے خاندان سے فخر کرنا سخت معیوب ہے اور یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جومسلمان ہو کہ آئی کفار ومشرکین اور نصاریٰ کی تقلید کرتے ہیں ان کی تہذیب ومعاشرت اپناتے ہیں اوران کی نقانی میں فخر مجھتے ہیں۔

# م ا: بَابُ ارُتِبَاطِ الْنَحَيْلِ فِى سَبِيُلِ اللّهِ

٢٧٨٦ : حَدَّثَنا البُوْ يَكُو بَنُ آبِي شَيْبَة لَنَا آبُو الْآخُوصِ عَنْ شَيْبَة لَنَا الْمَا عَنْ عَرُوةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَمِ النَّحَيُرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيُ النَّحَيُلِ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَمِ النَّحَيُرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي النَّحَيُلِ اللهَ يَوْم الْقِيَامَةِ .

٣٤٨٠ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ رُمْحِ آنَبَانَا اللَّيْتُ بَنُ سَعْدِ عَنُ نَافَعِ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ الْحَيْلُ اللهِ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ الْحَيْلُ الله عَنْ أَلَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ الْحَيْلُ الله عَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَلَهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا

٢٧٨٨ : حدَّلْنسا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ ابِي الشَّوارِبِ ثَنَا شَهِيلٌ عَنُ ابِيهِ الشَّوارِبِ ثَنَا شَهِيلٌ عَنُ ابِيهِ الشَّوارِبِ ثَنَا شَهِيلٌ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابي هُرَيْرِ أَهُ قَالَ وَشُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ الْحَيْلُ فِي عَنُ ابي هُرَيْر أَوْ قَالَ الْحَيْلُ مَعُقُودٌ فِي نَواحِيها الْحَيْلُ ( نُواصِيها الْحَيْلُ الْحَيْلُ مَعُقُودٌ فِي نَواحِيها الْحَيْلُ ( نُواصِيها الْحَيْلُ اللَّهُ فَهِي نَواصِيها الْحَيْلُ اللَّهُ فَهِي فَواصِيها الْحَيْلُ اللَّهُ فَهِي قَالَ اللَّهُ ا

فَأَمَّا الَّذِي هِنَ لَهُ أَجُرٌ فَالرَّجُلُ يَتَجَلَّهَا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَيُعَدُّهَا فَلَا تَغَيَّبُ شَيِّنًا فِي بُطُونِهَا الَّا كُتَبَ لَهُ اجُرُّ ولُوُ رعاها في مسرح ما اكلَتُ شيئنًا الَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا اجْرُ ولُوُ

# چاہ :راہ خدامیں (قال کے لئے) گھوڑے پالنا

۲۷۸۲: حضرت عروہ بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بھلائی قیامت تک گھوڑوں کی پنیٹانیوں میں باتد ہدی گئی ہے۔

۳۷۸۷: حضرت این عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی مسلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت تک گھوڑ وں کی پیشا نیوں میں خیرر ہے گی۔

۲۷۸۸: حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گھوڑوں کی پیٹا نیوں میں قیامت تک خبر بندھی رہے گی ۔ گھوڑے تین ایک جومرد کے لئے باعث اجر ہے اور دوسرا جومعاف ہے ( ندا جرکا یا عث نہ و بال کا ) اور تیسرا جومرد ہر و بال اور گناہ ہے۔

باعث اجروہ گھوڑا ہے جے مردراو خدا کیلئے یا لے اورای کیلئے تیار رکھے۔اس قتم کے گھوڑوں کے پیٹوں میں جو چیز بھی جائے گی اس شخص کیلئے اجر وٹواب لکھا جائیگا اور

سَفَسَاهِ المِنُ نَهُرِ جَسَارِ كَسَانَ لَهُ بِكُلَّ فَطُرَةٍ تُعِيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجُرٌ حَتَّى ذَكَرَ الْآجُرِ في ابْوَالهَا وأَرُواثِهَا وَلَـوِ السُّنَنُّتُ شَرُّفًا اَوْ شَرُفَيْن كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ تَخُطُوهَا أَجُرٌ وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتُرٌ فَالرَّجُلُ يِتَّخِذُهَا تَكُرُّمَّا وتنجمك لاولا ينسنى حق ظهورها وبطويها في غسرها

وأمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وزُرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشُوا وَبَطُوا وَبَذَخًا وَرِيَاءً لِلنَّاسِ فَذَلِكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وزر .

٢٧٨٩ : حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ ثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيِي ابْنُ أَيُّوْبَ يُحِدِّتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ابِي حَبِيْبٍ عَنْ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِي قَتَادَة الْآنُصَادِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ خَيْرُ الْخَيْلِ الْآدُهُمُ الْآقُرَ حُ الْمُحَجُّلُ ٱلْأَرُّتُمُ طَلَقُ الْيَهِ الْيُمْنِي فَإِنْ لَمُ يَكُنُ أَدُهُمْ فَكُمَيْتُ عَلَى هذه الشِينةِ .

• ٢٧٩ : حَدَّثَنَا ٱبُو بُكُرِ بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ غَنْ سَلَم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ النَّخْعِيُّ عَنْ ابِي زُرُعَةَ بْنِ عَمْرِو ا بْمَنِ جَـرِيْـرِ عَـنْ أَبِـىٰ هُـرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُم يَكُرُهُ الشِّكَال مِنَ الْخَيْل .

ا ٢٤٩ : حَدَّثَنَا آبُو عُمَيْرِ عَيْسَى بْنُ مُحمَّدِ الرَّمُلِيُّ ثَنَا أحُمه بُنّ يَوْيُدُ ابُن رُوْح الدَّارِمِيُّ عَنُ مُحمَّدِ بُن عُقْبَةً

اگروہ انہیں گھاس والی زمین میں چرانے جائیگا تو جوبھی وہ کھائیں اسکے بدلہ اس شخص کیلئے اجر لکھا جائے اور اگر وہ انہیں بہتی نہرے یانی بلائے تو ہر قطرہ جوا کئے پیٹوں میں جائے اسکے بدلہ اس مخص کو اجر ملے گاحتی کہ آپ نے ایکے پیثاب اورلید میں بھی اجر کا ذکر فر مایا اور اگریہ گھوڑے ایک دومیل میں دوڑیں تو راہ میں جوقدم بیاُ ٹھا ئیں ا<u>سکے</u> بدلہاس تشخص کیلئے اجر لکھا جائے گا اور جو گھوڑ ہے مباح ہیں (نہ باعث اجر وثواب ہیں نہ باعث وبال) وہ وہ گھوڑ ہے ہیں جنہیں مردعزت اورزینت کی غرض ہے یا لے اور انکی پشت اور پیپ کاحق تنگی اور آسانی میں نہ بھولے اور باعث عذاب و وبال وہ گھوڑے ہیں جو تکتر اور غرور اور فخر و نمائش کیلئے یا لے تو یہی گھوڑ ہے آ دی کیلئے باعث وبال ہیں۔

۲۷۸۹ : حضرت ابو قنادہ انصاری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہاںٹد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بہترین گھوڑے وہ ہیں جومشکی سفید بیشانی سفید ہاتھ یا وُں اورسفید مبینی ولب ہوں اور جن کا دایاں ہاتھ باتی بدن کی ما نند ہوا ور اگرمشکی نہ ہوں تو اس شکل وصورت کے کمیت گھوڑ ہے اچھے ہوں ۔

• ۹ ۲۷: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکال بھوڑ وں کو نا پیندخیال کرتے تھے۔

ا 9 ۲۷ : حصرت تميم واري رضي الله تعالى عنه فريات بين کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیرفر ماتے الْقاضيُّ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ خِذِم عَنُ تَعِيمُ الدَّادِيِّ قَالَ سَمعُتُ تَا: جورا وِ قداكِ لِتَحْكُورُ ايالے پھرخوواس كے كھاس رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ ثُمَّ وَانْهَا انْظَامَ كَرِيَةَ اس بردانه كَ بدله ايك أيكى ملح عَالَجَ عَلْفَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حسنَةً .

خلاصة الرب ملتا ہے اس کے مالک کواس کے علاوہ باتی گھوڑوں پر کوئی اجروثوا بنیس بلکہ ایک قتم پر تو عذاب ہے اللہ تعالی اجروثوا بنیس بلکہ ایک قتم پر تو عذاب ہے اللہ تعالی ایپ دین کی سربلندی کی کوشش کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آبین) اس حدیث: ۲۷۸۸ بیس گھوڑوں کی چار قسمیس ایپ دین کی سربلندی کی کوشش کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آبین) اس حدیث: ۲۷۸۸ بیس گھوڑوں کی چار قسمیس بیان ہوئی ہیں۔ ان میس سے بہترین گھوڑا مشکی ہے (جس کا تمام رنگ سیاہ ہو) گر ماتھ پر چھوٹا ساسفید ٹیکہ اوراو پر کے بونٹ سفید ہوں بھروہ گھوڑا ہے کہ (پورابدن سیاہ ہونے کے ساتھ ہی ) اس کے ماتھ پر سفید ٹیکہ ہو (تمین) ٹائگیں (پنچ سفید ہوں ۔ بس داہنا ہا تھ سفید نہ ہونے کے ساتھ ہی ہوئیں ۔ لیکن اگر سیاہ نہ طیاتو سرخ و سیاہ ملا جلا سفید ہوں ۔ بس داہنا ہا تھ سفید نہ ہو (بیتو سیاہ کی دوقتمیں ہوئیں ۔ لیکن اگر سیاہ نہ طیاتو سرخ و سیاہ ملا جلا رساہ رنگ ہو۔ انہی (فرکورہ) نشانات اور دھتوں کے مطابق بیکل چار قسمیں ہیں۔ دو اُذھم لینی سیاہ رنگ اور دو کمیت لیمی سے مساہ رنگ دالے ہیں۔

# ١٥ : بَابُ اللَّهِ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ سَبِيلِ اللَّهِ سُبُحَانَة وَتَعَالَى

٢ ٢ ٢ ٢ : حَدَّثُنَا بِشُرُ بَنُ آدَمَ ثَنَا الطَّحَاكَ بَنُ مُخُلِدٍ ثَنَا النَّحَارِكَ بَنُ مُخُلِدٍ ثَنَا النَّ جُرْيَجِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ مُوسَى ثَنَا مَالِكُ بَنُ يُخَامِرَ ثَنَا مُعَادُ بُنُ جَبَلِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم يَقُولُ مُعَادُ بُنُ جَبَلِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْم يَقُولُ مَعَادُ بُنُ جَبَلِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْم فَوَاق نَاقَةٍ مَنْ وَجُلِ مُسْلِم فُوَاق نَاقَةٍ مَنْ وَجُلِ مُسْلِم فُوَاق نَاقَةٍ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ .

٣٤٩٣ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا دَيْلَمُ بُنُ غَـْرُوانَ : ثَـنَا ثَابِتٌ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ حَضُرَتُ حَرُبًا فَقَالَ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ رَوَاحَةً .

يَا نَفُسِ! آلا أَرْأَكِ تَكُرَهِيْنَ الْجَنَّةَ احْلِفَ بِاللَّهِ لَتَنْزِلَنَّهُ طَائِعَةُ أَوْ لَتُكُنَ هَنَّهُ.

٣٤٩٣ : حَدَثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَعُلَى بُنُ عَبَيْدِ ثَنَا صَحَدَدُ اللهِ اللهِ ثَنَا عَدُ شَهْرِ بُنِ حَجَدًا جُ بُنُ دِيُنَا وَ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَجَدَدُ بُنِ ذَكُوانَ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَجَدَدُ بُنِ ذَكُوانَ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَجَدَدُ فَاللهُ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْكُ فَقُلْتُ

# چاچ: الله سبحانه وتعالی کی راه میں قال کرنا

۲۷۹۲: حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انہوں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کویے فرماتے سنا: جومر دِمسلم اونٹنی کے دو دھاتر نے کے وقفہ کے برابر بھی راہِ خدا میں قبال کرے اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

۲۷ ۹۳ حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں شریک ہوا عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے سخے اے میر نے سخے نہیں ویکھا کہ تو جنت میں جانا پہند نہیں کر رہا؟ میں شم کھا تا ہوں کہ سخے جنت میں جانا پہند نہیں کر رہا؟ میں شم کھا تا ہوں کہ سخے جنگ میں اثر نا پڑے گا خوشی سے اثر نے یانا خوشی ہے۔ جنگ میں اثر نا پڑے گا خوشی سے اثر نے یانا خوشی ہے۔ میں کہ میں اثر علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نہیں کہ عرض کیا اے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سا جہا د زیا وہ فضیلت کا

يًا رسُول اللَّهِ ايُّ الْجِهَا د أَفْضلُ قال مِنْ أَهْرِيْق دَهْدُ وعُقِر ﴿ بَاعَثُ ہِـ؟ قَرْمَا يَا جَس مِس آ ومي كا خون ہے اور گھوڑ ا

٢٤٩٥ : حدد الله المن الما وأخمد الن البت البحيخدري قالا تنسا صفوان ابن عيسى ثنا محمد بن غ جُلان عَنْ الْقَعْقَاع بُن حِكِيْمِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنَّ أَبِي هُويُرة قالَ قال وسُؤلُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ مَجْرُو ح يُجرح في سَبِيْلِهِ اللَّا جَاءِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْنَتِهِ يَوْمُ خُرَحَ النَّوْنُ لَوْنُ دَمِ وَالرَّبُحُ رِيْحُ مِسْكِ.

٢ ٢٧٩ : حددًث مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثنا يعلى بُنْ غَيْد حدَّثَهِي اسْماعِيلُ بْنُ آبِي حالدٍ سمعتُ عبُدِ اللَّهِ بُسِ اللَّهِ أَوْفَلُي رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَليُهِ وسِلَّم عَلى الْلاحْزابِ فَقالِ اللَّهُمَّ مُنْزِلُ الكتاب سريع البحساب اهزم الاخزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم.

٢٥٩٨ : حَدَّثُنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْنِي وَ أَحْمَدُ بُنُ عِيُسِي الْمِصْرِيَّانِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ حَدَّتْنِي ابُو شُرَيْح عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ شُولِيحِ أَنْ سَهُلِ بُنِ ابِي أَمَامَة مَنْ سَهُلِ بُنِ حُنيْفِ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ آنَّ النَّبِي عَلَيْكُ قال من سال اللَّهُ الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ مِنُ قُلْبِهِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنازَلُ الشُّهدآءِ وانْ مَاتُ عَلَى فِرَاشِهِ .

زحمی ہو۔

۲۵۹۵: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جوز تحمی بھی راہِ خدا میں وخم کھائے اوراللہ کوخوب معلوم ہے کہ کون ان کی راہ میں زخمی ہوا وہ رو زِ قیامت پیش ہوگا اور اس کا زخم اس دن کی طرح ہوگا جس دن زخم لگا رنگ تو خون کا ہو گا اور خوشبوکستوری کی ہوگی۔

۲۷۹۲: حضرت عبدالله بن الي او في رضي الله عنه فر ما ت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے گروہوں کے لئے بدوعا فر مائی ۔فر مایا: اے اللہ کتاب نازل فرمانے والے جلد حساب لینے والے کفار کے گروہوں کو شکست سے دو جار قرما۔ اے اللہ! ان کو ہزیمیت و شکست دیا ورانہیں ہلا کرر کھ دی۔

ے ۲۷۹: حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو الله تعالیٰ ہے ہے ول ہے شہادت طلب کرے اللہ تعالیٰ اے شہداء کے مرحبہ پر فائز فر مائیں گے اگر چہاس کی موت اینے بستر پر واقع ہو۔ (یعنی جا ہے طبعی موت بی مرے)۔

خلاصیۃ الراب ہے مطلب یہ ہے کہ اتنی تھوڑی کی مدت کے لئے جہاد کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے سجان اللہ جہاد بہت براعمل ہےاللہ تعالیٰ سب کوتو قیق نصیب کر دیے۔ حدیث ۹۳:حضرت عبداللّٰہ بن رواحہ نے شم کھائی تو التد تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا جنا ب این رواحہ رضی اللہ عنہ جنگ مونہ میں شہید ہوئے اس جنگ میں حضرت جعفر طیارا ورحضور سلی التدعليه وسلم كے متبنی حضرت زید بن حارث رضی الله عنه بھی شہید ہوئے تتے بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے جی کہ اگروہ الله کے بھرو سے پرفتم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کوسیا کر دیتے ہیں جناب ابن رواحہ بھی ایسے ہی تھے۔حدیث ۲۷۹: جنگ میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنا آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

٢ ١ : بَابُ فَضُلِ الشُّهَادَةِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ

٢٢٩٨ : حدَّ قَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُنُ آبِي عَذِي عَن شَهْرِ بَنِ عِن أَبِي عَن شَهْرِ بَنِ عِن أَبِي مَن شَهْرِ بَن اللهُ تَعَالَى عَنه عِن أَبِي هَو النَّبِي حَو شب عَن أَبِي هُريرَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنه عِن النَّبِي صَلَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم قَالَ فُرَكِرَ الشَّهَذَآءُ عِند النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَم قَالَ فُركِرَ الشَّهَذَآءُ عِند النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْه وسِلَم قَالَ لَا تَجِفُ اللَّرُض مِن دَم الشَّهَدَاءِ حَثّى تَبُدُ دَهُ وَوَجَمّاهُ كَانَّهُمَا ظِنْرَانِ آصَلَتَا فَصِيلَيُهِمَا فِي حَثّى تَبُدُ دِهُ وَوَجَمّاهُ كَانَّهُمَا ظِنْرَانِ آصَلَتَا فَصِيلَيُهِمَا فِي اللهُ عَلَيْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِن الدُّنْ وَمَا فَيُها اللهُ اللهُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِن الدُّنْ وَمَا فَيْها اللهُ اللهُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِن الدُّنَا وَمَا فَيْها .

٢ ٢ ٢ ٢ خدَثَنا هِ شَامُ بَنُ عَمَّارِ ثَنَا اسْمَاعِيُلُ بُنُ عَبَّاشٍ حدَّ فَيِ الْمِقْدَامِ حدَّ فَيْ فَعَدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ مُعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مِعْدَانَ عَنِ اللهِ صَلَّى بُنِ مِعْدِيُكُوبَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ قَالَ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ خِصَالٍ يَعْفِرُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ قَالَ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ خِصَالٍ يَعْفِرُ لَهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ قَالَ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ خِصَالٍ يَعْفِرُ لَهُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ قَالَ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ خِصَالٍ يَعْفِرُ لَهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَيُحَالُ مِنَ الْعَبْرِ وَيُحَلِّي وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَيُحَلِّي وَيُحَلِّي وَيُحَلِّي وَيُعَلِي وَيُحَلِّي وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَيُعِيلُونَ وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَالْمَعُونُ وَالْعِيْسُ وَيُعَلِي وَيُعَلِي وَالْمَعُونُ وَالْمِي وَالْمُعِينُ وَالْمُعُولُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمُعُولُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ

المراهِيُمَ الْحِزَامِيُ الْانْصَادِيُ سَمِعُتُ طَلَحَة بُنَ حِرَاشِ الْمُراهِيُمَ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُ الْمُحَدَّة بُنَ حِرَاشِ الْمُراهِيُمَ الْمُحَدِّ اللّهِ يَقُولَ لَمَّا قُتِلَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَمْرِو سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُد اللّهِ يَقُولَ لَمَّا قُتِلَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَمْرِو سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُد اللّهِ يَقُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم يَا بُن حَرَامِ يَوْمَ أُحُدِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم يَا جَابِرُ اللهُ الْحَدِرُكَ مَا قَالَ اللّهُ عَرُّوجَلً لِلّهِ بِنَكَ قُلْتُ بَلَى جَابِرُ اللهُ الْحَدِرُكَ مَا قَالَ اللّهُ عَرُّوجَلً لِلّهِ بِنَكَ قُلْتُ بَلَى جَابِرُ اللهُ الْحَد اللّه اللهُ عَرُّوجَلً لِلّهِ مِنْ وَرَآءِ حَجَابٍ وَكَلّمَ ابَاكَ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ الْحَد اللّه مِنْ وَرَآءِ حَجَابٍ وَكَلّمَ ابَاكَ كَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

چاہے:اللّٰہ کی راہ میں شہادت کی فضیلت نب

۲۷۹۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہداء کا ذکر ہوا تو آپ نے نے فر مایا: شہید وس کے خون سے زمین ابھی سوکھتی ہمی نہیں کہ اس کی وہ بیویاں جلدی سے اس کے پاس آتی ہیں گویا وہ وائیاں ہیں جن کا شیر خوار بچہ گم ہو گیا ہو کسی و ریانہ میں (اتن شفقت اور محبت سے پیش آتی شیل ) ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک جوڑا ہوتا ہے جو د نیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

1299: حضرت مقدام بن معدیکرب سے روایت ہے کہ اللہ کے بال چھ فضیلتیں ملتی ہیں اسکا خون نکلتے ہی اسکی بخشش کردی جاتی فضیلتیں ملتی ہیں اسکا خون نکلتے ہی اسکی بخشش کردی جاتی ہے۔ اسے جنت میں اسکا شمکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ عذا بہ قبر سے محفوظ رہتا ہے 'روزِ حشر کی بڑی گھبرا ہٹ سے محفوظ رہے گا' اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جائے گا' میں آئکھوں والی گوری حور سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا اور اسکے رشتہ داروں میں سے ستر افراد کے جائے گا اور اسکے رشتہ داروں میں سے ستر افراد کے بارے میں اس کی سفارش تبول ہوگی۔

قَالَ يَازَبُ فَأَيُسِكُمُ مَنُ وَرَائِنَى فَأَنُّزَلَ اللَّهُ عَزُوجِلَّ هَذِهِ الآية وَلا تَسْخَسَبَنَ الْسَبْيُونَ قُتِسَلُوا فِي سَبِيْلِ الله المُواتا الآية مُكُلُهَا .

میرے اللہ! مجھے زندہ کر دیجئے تاکہ میں دوبارہ آپ کی خاطر شہید ہو جاؤں ۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ یہاں آنے کے بعد کوئی واپس دنیا میں نہ جائیگا تو تہارے والد نے عرض کیا: اے میرے رب جولوگ دنیا میں میرے والد نے عرض کیا: اے میرے رب جولوگ دنیا میں میرے بیچھے رہ گئے انکومیری حالت بہنچا دیجئے۔اس پراللہ عز وجل نے بہ آیت نازل فر مائی: ''جولوگ راہِ خدا میں شہید کرو ہے جا کیں ان کو ہرگز مردہ مت ہجھنا''۔

١٠ ١٨ : حضرت عبدالله بن مسعودٌ ارشاد خداوندي ﴿وَلا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا .... ﴾ 'جولوك راوخدا من شهيد كرويئي جائنين انبيس هرگز مروه خيال مت كرنا بلكه وه زنده ہیں اینے ربّ کے ماس رزق ویئے جاتے ہیں'۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں غور سے سنوہم نے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو آب نے فرمایا: شہداء کی روحیں سبر پرندوں کی مانند جنت میں جہاں جا ہتی ہیں چرتی پھرتی ہیں پھررات کوعرش ہے معلق قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ایک باروه ای حالت میں تھیں کہ اللہ رتِ العزب ان کی طرف خوب متوجه ہوئے اور فرمایا مجھ سے جو حیا ہو ما تگ لوان روحوں نے عرض کیا: اے ہمارے پروروگار! ہم آپ ہے کیا مائليس حالاتك بم جنت ميس جهال حامتي بين جرتي بُعرتي ہیں۔ جب انہوں نے بیدد یکھا کہ کچھ مائلے بغیرانہیں چھوڑ ا نہ جائے گا (اور مانگے بغیر کوئی جارہ نہیں) تو عرض کیا: ہم آب سے بیسوال کرتی ہیں کہ ہم (روحوں کو) ہمارے جسموں میں داخل کر کے دو ہارہ د نیاجھیج دیں تا کہ پھر آ پ کی راہ میں لذت شیادت ہے متمتع ہوں جب اللہ نے دیکھا کہ انگی صرف یہی خواہش ہے (جو قانون خداوندی کے لحاظ ہے بوری نبیں کی جاسکتی ) تو انکواُ کے حال پرجھوڑ دیا۔

الدُّوْرَقِيُّ وَبِشَرْ بُنُ آدَمَ قَالُوا ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى آنَبَانَا الدُّوْرَقِيُّ وَبِشَرْ بُنُ آدَمَ قَالُوا ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى آنَبَانَا مُحَمَّدُ ابُنُ عَجُلانَ عِنِ الْقَعُقَاعِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنُ ابِي صَالِحٍ مُسَحَمَّدُ ابُنُ عَجُلانَ عِنِ الْقَعُقَاعِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنُ ابِي صَالِحٍ مَن ابِي هُولِيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْسَةٍ مَا يَجَدُ الشَّهِيدُ مَن الْقَرُصَةِ مَا يَجَدُ الشَّهِيدُ مَن الْقَرُصَةِ .

۲۰۱۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شہید کو بوقت شہادت اتن خفیف ( ہلکی ) سی تکلیف ہوتی ہے جتنی تنہیں چیونی کے کا نے نے۔

ضلاصیة الهابس الهابی المرابی المرابی المرابی المرابی کر لینے کے لئے آتی ہیں غرض ادھر شہید زمین پر گرااوراس کی جان نگی ادھر جنت میں داخل ہو گیا اور حوروں کے ساتھ فیش ونشاط کرنے لگا۔ حدیث وہ 1829 سجان اللہ! شہادت کتنا برا امر حبہ ہوان باتوں میں سے ہرا یک بات اس لائل ہے کہ اس کے لئے بزاروں لاکھوں جانیں ہوں تو قربانی کی جانمیں بحران سب نعتوں سے بروھ کرا ہے مولی رحیم کریم مالک رضا مندی اور خوشنو دی ہے۔ حدیث ۲۸۰۰ مطلب آیت کریمہ کا رہے کہ شہید کو انڈ تعالیٰ خاص تھم کی حیات برزخی عطافر ماتے ہیں اور رزق دیتے ہیں جس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔

#### ١ : بَابُ مَا يُرُجَى فِيْهِ الشَّهادةُ

١٨٠٣: حَدَّتُمَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ آبِي اللّهِ بُنِ جَابِو بُنِ عَبُو اللّهِ بُنِ جَابِو بُنِ عَبُو اللّهِ بُنِ جَابِو بُنِ عَنُ اللّهِ عَنْ جَدِهِ آنَهُ عَيْكِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ آنَهُ مَرِض فَاتَاهُ النّبي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم يَعُودُهُ فَقَالَ قَائِلُ مِنْ الحَلْهِ إِنْ كُنّا لَسَرُجُوا انْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتُلَ شَهَادَةٍ مَنْ الحَلْهِ إِنْ كُنّا لَسَرُجُوا انْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتُلَ شَهَادَةٍ فَي سِيلِ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم فَي سِيلِ اللّهِ علَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم انْ شَهادة وَالْمَوْلُ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلْم اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلْم اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى سَيْلِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّم اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُمُ عَلَيْهِ وَالْمَعُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلُ وَالْمَعُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ وَاللّهُ وَالْمَوْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْمُ وَاللّهُ وَالْمَعُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُ وَالْمَعِنُولُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُو

٣٨٠٣: حَدَّثَ الْمُخَدَّادِ ثَنَا عَبُد الْمُلِكِ ابْنِ أَبِي الشَّوارِب ثَنَا عَبُد الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْدَادِ ثَنَا شَهْيُلْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الشَّوارِب ثَنَا عَبُد الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْدَادِ ثَنَا شَهْيُلْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الشَّعِلَ مَلْ اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### باپ : درجات شهاوت کابیان

۳۰ ۰۸: حضرت جابر بن منتیک ہے روایت ہے کہ وہ بہار

ہوئے تو نی عمیادت کیلے تشریف لا بے تو گھر والوں میں سے کی نے عرض کیا ہمیں بدامید تھی کہ بدراہ خدا میں شہاوت حاصل کر کے اس دنیا ہے جا کیں گے تو اللہ کے رسول نے فر بایا: اگر راہ خدا میں کٹ مرتا ہی شہادت ہوتو میری اُمت میں شہید بہت کم رہ جا کیتے ۔ راہ خدا میں کٹ مرتا ہی شہادت ہوتا میں اُمت میں شہید ہے تا میادت ہے طاعون سے مرنے والا میں شہید ہے حمل کے بعد زیمی میں مرنے والا عورت ہی شہید ہے نیانی میں ڈوب کر مرجانا جمل جانا اور ذات ہی شہید ہے نیانی میں ڈوب کر مرجانا جمل جانا اور ذات الحب (پیلی کے ورم) میں مرجانا بھی شہادت ہے۔ اور جورم) میں مرجانا بھی شہادت ہے۔ کہ نی نے فر مایا: تم آپی میں شہید کے بھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: راہ خدا میں کٹ مرنے (والے) کو فر مایا: تب تو فر مایا: تب تو میں شہید کے جورا و خدا میں کٹ مرنے (والے) کو فر مایا: تب تو میری اُ مت میں شہداء بہت کم رہ جا کیں گے جو را و خدا میں کٹ مرے وہ (اعلیٰ درجہ کا) شہید ہے اور جو راہ خدا میں کٹ مرے وہ (اعلیٰ درجہ کا) شہید ہے اور جو راہ خدا

اللَّهِ فَهُو شَهِيْدٌ وَمَنُ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللّه فَهُو شَهِيُدٌ والْمَسُطُون شهيُدٌ والمطَّعُون شَهِيُدٌ قال سُهيْلٌ والحبربِيُ عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُقْسِمٍ عَنُ ابِي صَالِحٍ وزادَ فَيْهِ والْغَرِقُ شَهِيُدٌ.

میں طبعی موت مرجائے وہ بھی شہید ہے اور جو بیٹ کے عارضہ (اسہال ورم جگروغیرہ) میں مرجائے وہ بھی شہید ہے اور جوطاعون میں مرے وہ بھی شہید ہے دوسری سند میں یہ اور جوطاعون میں مرے وہ بھی شہید ہے دوسری سند میں یہ اضافہ ہے کہ پانی میں ڈوب کرمرجا تا بھی شہادت ہے۔

<u>خلاصیة الراب به چه</u> و انسځه فی: آگ میں جل کرمر نا یعنی ان سب لوگول کوشهید کا نثواب اور درجه ملے گالیکن ان کوشس دیا جائے گااور کفن بھی نیایہنا یا جائے گا۔

#### ١٨: بابُ السِّلاح

٣٨٠٥: حدثنا هشام بْنُ عَمَّارِ وَسُوَيَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَنَا مَالِكُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَنَا مَالِكُ بْنُ انْسِ بْنَ مَالِكِ أَنَّ مَالِكِ أَنَّ النَّهِ مُنْ انْسِ بْنَ مَالِكِ أَنَّ النَّهِ مُنْ انْسِ بْنَ مَالِكِ أَنَّ النَّهِ عَنْ انْسِ بْنَ مَالِكِ أَنَّ النَّهِ عَنْ انْسِ بْنَ مَالِكِ أَنَّ النَّهِ الْمَعْقَرِ . النَّهِ عَنْ انْسِ الْمَعْقَرِ . النَّهِ عَنْ انْسِ الْمُعْقَرِ .

٢ ٠ ٢٠ : حَدَثْنَا هِ شَامُ بُنُ سُوَّادٍ ثَنَا سُفْيانَ بُنُ غَيِنَةَ عَنَ يَزِيْدَ بُنِ حَصِيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيْدَ إِنْ شَآء اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ يَزِيْدَ بُنِ حَصِيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيْدَ إِنْ شَآء اللَّهُ تَعالَى أَنَّ النَّهِ عَنِي حَصِيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيْدَ إِنْ شَآء اللَّهُ تَعالَى أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ تَعالَى أَنَّ النَّهُ عَلَيْهُمَا النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا النَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

قَالَ أَيُو الْحَسِنِ الْقَطَّانُ الْعَلابِيُّ الْعَصِبُ

٢٨٠٨ : حــ قَنْسَا ابْـ وُ كُورَيْبٍ قَنَا ابْنُ الصّلْبَ عِي ابْنِ ابِى النّ المَّالِثِ عِي ابْنِ ابِى النّ المَّارِيَةِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّه عِن ابْن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُـ وَلَا اللّهُ عَنْ ابْنُ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُـ وَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وِسِلّم تَنَقَلَ سَيْفَهُ ذَالْفِقَارِ يُؤمَ رَسُـ وَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وِسِلّم تَنَقَلَ سَيْفَهُ ذَالْفِقَارِ يُؤمَ بِدُر .

٢٨٠٩: حدّث أخرَ السّماعيل ابن سلوة الْبالاً وَكِيْعٌ عَنْ اللّهِ سلوة الْبالاً وَكِيْعٌ عَنْ اللّهِ عَلْ عَلْ عَلَى الْحَلَيْلِ عَنْ عَلِي اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

#### بإب جتھيار باندھنا

۵۰ ۲۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند ہے روایت
 ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم فتح کمہ کے روز مکہ میں داخلہ
 ہوئے تو آپ کے سرمبارک پرخود تھا۔

۲۰ ۱۸: حفرت سائب بن یز پدرضی الله عنه ہے روایت
 ۲۰ نبی صلی الله علیه وسلم نے جنگ اُصد کے دن دو زر بیں او بر تلے پہنیں ۔

2004: حضرت سلیمان بن صبیب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوامام کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے ہماری مکواروں پر چاندی کا کچھزیور دیکھاتو ناراض ہوئے اور فرمایا: تم سے بہلوں نے بہت کی فتوحات کیں انکی تلواروں میں سونے یا چاندی کا زیور نہ تھا البتہ سیسہ کو ہے اور علائی یعنی اونٹ کے پٹھے یا چڑے کا زیور ہوتا تھا۔

۲۸ - ۲۸: حضرت ابن عیاس رضی الله عنبما سے روایت ہے۔
 که تبی صلی الله علیه وسلم نے اپنی ذوالفقار نامی تکوار جنگ بدر کے دن بطورانعام عطافر مائی (حضرت علی کرم الله وجهدکو)۔

۱۸۰۹: حفرت ملی سے روایت ہے کہ مغیرہ بن شعبہ جب نبی کی معیت میں جنگ کرتے تو اپنے ساتھ نیز ہ لے جاتے جب دالیں آتے تو وہ نیز ہ پھینک دیتے تا کہ کوئی

" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسِلُّم حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمُحهُ حتى يُحملُ لَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَاذْكُرُنَّ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسِلَّم فَقَالَ لَا تَفُعَلُ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتُ لَمْ تُرْفَعُ صَالَّةً .

• ٢٨١: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنِّ السَّمَاعِيلِ ابْنِ سَمَّرَةَ ٱنْبَانَا غَبَيْتُ لَا اللَّهِ بُنْ مُوَّسَى عَنْ اشْعَتْ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبُدِهِ اللَّهِ ابْنِ بَشِيسٍ عَنُ ابِي وَاشِدِ عَنْ عَلِي قَالَ كَانتَ بِيد وَسُولِ اللّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وِسِلِّم قُوسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَأَى رَجُلًا بِيَدِهِ قَوْسٌ فارسية فقال ماهذه ألقها وعليكم بهذه و اشباهها ورماح الْقَتا فانَّهُما يَزِيدُ اللَّهُ لَكُمُ بِهِمَا فِي الدِّينِ وَيُمكِّنُ لَكُمُ فِي

ان کیلئے اُٹھا لائے ( کہ شاید گر گیا ہوا سلئے مالک تک پنجا دوں ) اس برعلیؓ نے ان ہے کہا کہ میں یہ بات اللہ کے رسول سے ضرور ذکر کروں گا تو کہنے لگے: ایبانہ کرنا اس لئے کہ اگرتم نے ایبا کیا تو کوئی گمشدہ چیز ( ما لک کو پہنچانے کے لئے ) نہیں اٹھائی جائے گی۔

۲۸۱۰: حضرت علیؓ ہے روایت ہے کداللہ کے رسول کے وست ومبارک میں عربی کمان تھی۔ آپ نے ویکھا کہ ایک مرد کے ہاتھ میں فاری کمان ہے تو فر مایا: یہ کیا ہے؟ ا ہے بھینک دواورتم اس ( عربی کمان ) کواور اس جیسی کمانوں کو ہی استعال کیا کرواور نیز وں کواسلئے کہانہی کے ذربعہ اللہ تمہارے وین میں اضافہ فرمائے گا اور حمہیں ( ائنمی کے ذریعہ ) شہروں میں عزت عطافر مائے گا۔

<u> خلاصة الراب ﷺ معفو: لوے كاخود ہوتا ہے جوسر پر بہنا جاتا ہے اس ہے لموار ہے بچاؤ ہوتا ہے۔ غلابي: أونث كاپٹھا</u> ( نیمن چیزا ) ۔ نسفُ غیلُ: ہے مراد ہےانعام ہے لیمن وہ چیز جوا مام کسی مجاہد کو حصہ سے زیاد و دے اس سعی وکوشش اور بہاوری کے صلہ میں۔ ذوالفقار: بیتلوار عاص بن امید کی تھی جو بدر کے دن مارا گیا تھا مال نمنیمت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آئی اور آیٹ نے حصرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔

#### ١ ا : بَابُ الرَّمُي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٢٨١١ : حَــدَّتُـنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْن أَنْبَانا هِشَامُ الدُّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنِ ابِي كَثِيْرِعَنْ ابِي شَيْبَة عَنُ ابِئُ كَثِيْرِ عَنْ آبِئُ سَلَّامٍ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ ابْنِ ٱلْأَزْرَقِ عَنْ عُـقَبة بُـن عَـامِـر الْـجُهَـنِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَن النَّبِيّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلُّم قَالَ إنَّ اللَّهُ لَيُدْخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاجِدِ الثَّلاثَةُ الْحِنَّةَ صَانِعَةً يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرِ وَالرَّامِي بِهِ والُـمُـجـدُبِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّمِ ۚ آرُمُوُا ۗ وازُكَلِوْا وَانْ تَوْهُوْا أَحَبُّ الْمَيْ مِنْ أَنْ تَوْكِبُواْ وَكُلُّ هَا يَلْهُوُا ﴿ نِيرَهُ بِازَى ﷺ وَار

#### ولي راه خدامين تيراندازي

ا ۱۸۱ حضرت عقبہ بن عامر جہنیؓ ہے روایت ہے کہ نبیؓ نے فرمایا: الله تعالی ایک تیری بدولت تنین محصول کو جنت میں واخله عطا قرماتے ہیں ایک تیر بنانے والا جو نیک نیتی اور تواب کی امید ہے تیر بنائے اور دوسرا تیر پھینکنے والا اور تیسرا تیرانداز کی مدد کرنے والا (أے اٹھا کردینے والا) اور اللہ کے رسوال نے فرمایا: تیراندازی کرواورسوار ہوکر نیز ہبازی کرواورتمهاری تیراندازی کرنا مجھے زیادہ بیند ہے تمہاری

بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بُاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَادِيْبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَا عَبَتَهُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بُاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَادِيْبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَا عَبَتَهُ الْمَرَآتَةُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ .

٢ ١١ ٢ : حَدَّقَنَا يُونُسُ بَنُ عَبُدِ الْاَعْلَى فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَهُدِ الْاَعْلَى فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَهُدٍ الْحَبَرِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰ عَنْ عَمْرِ النَّ الْعَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰ عَنْ عَمْرِ الرَّحْمَٰ الْقُرُشِى عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰ عَنْ عَمْرِ الرَّحْمَٰ الْقُورُشِى عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰ عَنْ عَمْرِ الرَّحْمَٰ الْقُرُشِى عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰ عَنْ عَمْرِ الرَّحْمَٰ الْقَدُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ مِنْ دَمَى الْعَدُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ مِنْ دَمَى الْعَدُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ مَنْ دَمَى الْعَدُو اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ مَنْ دَمَى الْعَدُو بِسَهُ مَ فَنَعُدِلُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

٣١ ١٨ : حَدَّثَنَا يُؤنَّسُ بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ آلِاعُلَى اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ آخِبَرَنِى عَمُرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ آبِى عَلِيّ الْهِمَدَانِيّ اللهِ مَدَانِي اللهِمَدَانِي اللهِمَدَانِي اللهِمَدَانِي اللهِمَدَانِي اللهِمَدَانِي اللهِمَدَانِي اللهِمَ مَنْ أَبِي عَلَي اللهِمَدَانِي اللهِمَ مَنْ أَبُولُ اللهِمَ عَلَى اللهِمَ مَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى المِنْبَرِ وَآعِدُوا لَهُمْ مَا السَتَطَعُتُم مِنْ قُوةِ اللهِمَ مَا السَتَطَعُتُم مِنْ قُوةِ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَآعِدُوا لَهُمْ مَا السَتَطَعُتُم مِنْ قُوةٍ اللهِمَ وَإِنْ اللهِ عَلَى الْمُنْبَرِ وَآعِدُوا لَهُمْ مَا السَتَطَعُتُم مِنْ قُوةٍ آلَا وَإِنَّ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُنْبَرِ وَآعِدُوا لَهُمْ مَا السَتَطَعُتُم مِنْ قُوةٍ آلَا وَإِنَّ الْقُوقَةَ الرَّمْيُ ثَلاث مَوَّاتِ .

٣ ١ ٢٨ : حَدَّثَنَا حَوُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى الْمِصُوعُ آنَبَانَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبِ آخِبَوَنِى بُنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُشُمَانَ ابْنِ نَعِيْمِ الرُّعَيْنِي بُنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُشُمَانَ ابْنِ نَعِيْمِ الرُّعَيُنِي بَنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُشُمَانَ ابْنِ نَعِيْمِ الرُّعَيُنِي بَنْ وَهِيُكِ آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِي عَنِ السَّمُ عَلَمَ الرَّمُى أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِي عَنِ السَّمُ الرَّمُى تَنْ اللهِ عَنْقِيلَةً يَقُولُ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمُى ثُمَّ يَعَلَمُ الرَّمُى ثُمَّ لَيْ اللهِ عَنْقِيلَةً مَا لَا مُنْ تَعَلَّمَ الرَّمُى ثُمَّ لَوْكُ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمُى ثُمَّ لَمَ لَا عَلَيْهِ اللّهِ عَنْقِيلَةً لَهُ وَلُ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمُى ثُمَّ لَوْلُ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمُى ثُمَّ لَمَ لَا عَمَانِي .

٢٨١٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيلى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيانُ عَن الْإَعْمَشِ عَنُ زِيَادِ بُنِ الْحُضيُنِ عَن آبِى الْعَالِيَةِ سُفْيانُ عَن الْإَعْمَشِ عَنُ زِيَادِ بُنِ الْحُضيُنِ عَن آبِى الْعَالِيَةِ عِن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِي عَلَيْكَ بِنَفَو يَرْمُون فَقالَ رَمْيًا عِن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِي عَلَيْكَ بِنَفَو يَرْمُون فَقالَ رَمْيًا بَيْنُ إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ آبَاكُمُ كَانَ رَاعِيًا .

نفنول ہے سوائے اسکے کہ وہ تیرو کمان سے کھیلے (اس
دور میں اسکا متباول جدید ہتھیار مثلاً بندوق پستول کا کلاشکوف اور نینک تو پ وغیرہ) اور اپنے گھوڑے کو سکھائے (اس پر سواری کرے نیزہ بازی کرے یہ دونوں کھیل جہاد وقال میں ممر و معاون ہیں) اور یہ کہ مردا پی اہلیہ سے کھیلے یہ تینوں کھیل جن اور درمت ہیں۔
مردا پی اہلیہ سے کھیلے یہ تینوں کھیل جن اور درمت ہیں۔
فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو دشمن کو تیم مارے اور اس کا تیر دشمن تک بہنچ پھر دشمن کو گے یا تہ لگے اس مار نے والے کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا مار نے والے کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا

الله تعالی عنه فرمات عقبه بن عامر جهنی رضی الله تعالی عنه فرمات جهنی الله علیه وسلم کو فرمات بین که میں نے الله کے رسول سلی الله علیه وسلم کو منبر پر بیفر ماتے سنا: ((واعد أوا لَهُم ما الله تطعنه مؤ مؤ أو ق ) ' وغور سے سنوقوت سے مراو تیرا ندازی ( پھینکنا ) ہے تین باریبی فرمایا۔

۱۸۱۳: حفرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے جیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شا دفر ماتے ہوئے سنا: جس نے تیراندازی سیھی اور پھراسے (بغیر کسی عذر کے) ترک کر دیا اس نے میری نا فرمانی کی۔

۲۸۱۵: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی ایک جماعت کے قریب ہے گزرے جو تیراندازی کررہی تھی تو آپ نے فرمایا: اے اولا دِ استعبل خوب تیراندازی کروتمہارے جدا مجد (اساعیل) بھی تیرانداز تھے۔ 

### • ٢ : بَابُ الرَّايَاتِ وَ الْاَلُويَةِ

١ ٢ ١ ٢ ٢ خَدَّفَ الْهُوْ بَكُو بَنُ الْبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْهُو بَكُو بَنُ عَيْبَاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْحَارِثِ بَنُ حَسَانَ وَضِى اللهُ تُعَالَى عَنُهُ قَالَ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَرَايَتُ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلّمِ عَنُهُ قَالَ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَرَايَتُ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلّمِ عَنُهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّمِ فَاللهُ عَلَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا وَإِذَا قَالِمُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا وَإِذَا وَابَدُ سَوْدًا عَمُرُو ابْنُ الْعَاصِ قَدِمَ وَابَدٌ سَوْدًا عَمُرُو ابْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مَنُ عَزَاةٍ .

١ ٢٨ : حَدَّفَنَا الْحَسْنُ بُنُ عَلِيَّ الْخَلَالُ وَعَبْدَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَمَا يَحْتَى بُنُ ادَمَ ثَنَا شَرِيُكَ عَنْ عَمَّارِ التُعْنِي عَنْ اللَّهِ قَالَ ثَمَا يَحْتَى بُنُ ادَمَ ثَنَا شَرِيُكَ عَنْ عَمَّارِ التُعْنِي عَنْ اللَّهِ قَالَ ثَمَا يَحْتَى بُنُ اللَّهِ آنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ دَخُلَ مَكَّةَ اللهِ اللَّهِ آنَ النَّبِيَ عَلَيْكَ دَخُلَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْح وَلِوَاءُ هُ آبُيَطُ .

٨ : ٣٨ : حَدَّثَفَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ النَّاقِدُ ثَنَا بَحْنِي بُنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ النَّاقِدُ ثَنَا بَحْنِي بُنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ حَيَّانَ سَمِعْتُ آبَا مِجُلَزِ يُحَدِّثُ يَحْدِثُ

# بِاپ :علمو ں اور حبصنڈ وں کا بیان

۲۸۱۲: حفرت حارث بن حسان رضی الله عندفر ماتے بین کہ میں مدینہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ بی صلی الله علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں اور سیدنا بلال آپ کے سامنے کوار گردن میں لاکائے کھڑے ہوئے اور ایک سیاہ جمندا بھی دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ عمرو بن عاص ہیں جو جنگ ہے واپس ہوئے ہیں۔ کہ عمرو بن عاص ہیں جو جنگ ہے واپس ہوئے ہیں۔ کہ عمرو بن عاص ہیں جو جنگ ہے واپس ہوئے ہیں۔ کہ عمرو بن عاص ہیں جو جنگ ہے واپس ہوئے ہیں۔ کہ عمرو بن عاص ہیں جو جنگ ہے واپس ہوئے ہیں۔ کہ عمرات جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز جب نبی کر بم صلی الله علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس وقت آپ کا جمند اسفید وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس وقت آپ کا حجمند اسفید

۲۸۱۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حجنڈ اسیا ہ اور عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنُ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ كَانَتُ سَوُداء وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ. ﴿ حَيْمُونَا حِصْدُ اسفيد جوتا تَصَابَ

خلاصة الراب الشرائي المرام صيام مالك وشافعي وابو يوسف اور محدٌ كنزديك جنگ مي رئيشي كير الببنا جائز ب كونكه تلوار يشم كومشكل سے كافتى ہے۔ امام ابوحنيفه في احتياط كوفحوظ ركھا ہے اور فرماتے ہيں كه خالص ريشم كا كير الببنا مكروہ ہے جنگ ميں اس رئيشي كير ہے ہے ضرورت دفع ہوجاتی ہے جس كا تا ناريشم ہواور بانا سوت ہو۔ حريراور ديبان ميں بي فرق ہے كہ ديبان خالص ريشم كا ہوتا ہے اور حرير ميں رئيشم ملا ہوتا ہے۔

# ٢١: بَابُ لُبُسِ الْحَرِيُرِ وَالدِّبْيَاجِ فِي الْحَرُبِ

٢٨ ١٩ : حَـدُنْ اَبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ ابِى عُمَر مَوْلَى اسْمَاءَ بِنتِ آبِى عُمَر مَوْلَى اسْمَاءَ بِنتِ آبِى عُمَر مَوْلَى اسْمَاءَ بِنتِ آبِى بَدُرِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَمْر اللَّهَ الْحَرَجَتُ جُبَّةُ مُزَرَّرَةً بِالدِّيْبَا عِ: فَقَالَتُ كَانَ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَل

٢٨٢٠: حَدْثَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِئ شَيْبَة ثَنا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ
 عَنْ عَاصِمِ ٱلآخُولِ عَنْ آبِئ عُثْمَانَ عَنْ عُمر آنَّه كَانَ يَنْهى
 عَنْ الْحَرِيُو وَالدِّيْبَاحِ: إلَّا مَا كَانَ هَكَذَا ثُمَّ آشَارَ بِإصْبَعِهِ ثُمَّ الشَّارَ بِإصْبَعِهِ ثُمَّ الشَّالِيَةِ ثُمَّ السَّالِيَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَةً
 الشَّانِيَةِ ثُمَّ الشَّالِئَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَةً
 ينهانا عَنهُ.

### ٢٢ : بَابُ لَبُس الْعَمَائِمِ فِي الْحَرُّبِ

ا ۲۸۲ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَة ثِنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ مُسَاوِدٍ حَدَّثَنِي ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ مُسَاوِدٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بُنُ عَمُرِو بُنِ حُرَيْثِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانِي وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدَاءٌ قَدُ أَرْخَى طَرُقَيْهَا بَيْنَ كَتَفَيْهِ ، أَرْخَى طَرُقَيْهَا بَيْنَ كَتَفَيْهِ ،

٢٨٢٢ : حَـدْثَمَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سؤدًاءً .

# چاپ : جنگ میں دیباج وحربر (ریشی لباس) پہننا

۲۸۱۹: حضرت اساء بنت انی بکر رضی الله عنها نے رکیمی گفتاری والا ایک جبه نکالا اور فر مایا که نبی صلی الله علیه وسلم جب رشمن سے مقابله فر ماتے تو سه جبه زیب تن فر ماتے۔

۲۸۲۰: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندریشم ہے منع فرماتے سنھ گر چار انگلی کی بقدر کنارے میں لگا ہوتو اس سے ممانعت نہیں فرماتے ہے اور آپ (رضی اللہ عنہ) نے ممانعت نہیں فرماتے ہے اور آپ (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ریشم سے روکا کرتے ہے۔

# چاپ : جنگ میں عمامہ بہننا

۲۸۲۱: حضرت عمر و بن حریث رضی الله عنه فرماتے ہیں سکو یا میں اب بھی و کمھر ہا ہوں اللہ کے رسول کی طرف آپ سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کے سر پر سیاہ عمامہ ہے اور اس کے دونوں کناروں کو آپ صلی الله علیہ وسلم اپنے مونڈھوں

کے درمیان انکائے ہوئے ہیں۔

۲۸۲۲: حفرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم (فتح کے موقع پر ) جب مکہ دا خلہ ہوئے تو آپ کے مریر سیاہ عمامہ تھا۔ خلاصة الراب على عمامه باندهنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى سنت اوراس كى فضيلت بهت احاديث مين آئى ہاور عمامه مين شمله لائكا نا بهتر ہے اور بہتر بيہ ہے كہ شمله پينے كی طرف لائكائے اوراس كی مقدار چارانگل سے لے كرايك ہاتھ تک چلے حضور صلى الله عليه وسلم سفيدا وركا لے رنگ كاعمامه باندھتے تھے۔

# ٢٣ : بَابُ الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزُوِ

ستمن این ماحیه (طید: دوم)

٢٨٢٣ : حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اسرِيْمِ ثَنَا سُنَيْدُ بُنُ وَاوَدَ عَنْ خَالِدِ بُنِ حَيَّانَ الرَّقِي اَنْبَأَنَا عَلِي بَنُ عُرُوةَ الْبَارِقِي ثَنَا يُؤنُسُ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الْبَارِقِي ثَنَا يُؤنُسُ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الْبَارِقِي ثَنَا يُونُسُ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ الرَّجُلِ يَعْفُولُ فَيَشُعَرِى وَيُدِي قَالَ وَايَتُ وَجُلَا يَسُالُ آبِي عَنِ الرَّجُلِ يَعْفُولُ فَيَشُعَرِى وَيَبِيعُ وَهُو يَرَانَا وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم يَتَبُوكَ فَشَعْرِى وَنَبِيعُ وَهُو يَرَانَا وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم يَتَبُوكَ فَشَعْرِى وَنَبِيعُ وَهُو يَرَانَا وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم يَتَبُوكَ فَشَعْرِى وَنَبِيعُ وَهُو يَرَانَا وَالا يَنْهَانَا .

# دِياْتٍ : جنگ مين خريدوفروخت

۲۸۲۳: حضرت خارجہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا ایک مردمیرے والد سے پوچھ رہا ہے کہ ایک مرد جنگ میں تجارت بھی کرتا ہے اور خرید وفروخت بھی اور جنگوں میں تجارت بھی کرتا ہے تو میرے والد نے اس سے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں تھے ہم خرید و فروخت کرتے رہے آ پ ہمیں ویکھتے رہے اور آ پ فروخت کرتے رہے آ پ ہمیں ویکھتے رہے اور آ پ نے ہمیں منع نہ فرمایا۔

خلاصة الراب الله الناه عاديث سے ثابت ہوا كہ جہاد كے سفر ميں خريد وفر وخت اور تجارت كرنا جائز ہے۔

# ٣٣ : بَابُ تَشْيِئِعِ الْغُزَاةِ بِهِ الْعُزَاةِ بِهِ الْعُزَاةِ بَهُ الْوراع كَهِنَا اور وَ وَ دَاعِهِمْ وَ وَ دَاعِهِمْ

٢٨٢٣ : حَدُّقَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُسَافِرٍ ثَنَا آبُو دَاوُدَ فَنَا آبُو الْالْسُود لِنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنُ زَبَّانَ بْنِ فَالْدِ عَنْ سَهُلِ بْنِ مُعَاذِ بُنِ الْلَهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ اللّهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

٢٨٢٥ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بَنُ عَمَّارِ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْمُ يَعْدُ مُؤسَى بُنِ وَرُدَانَ عَنُ الْمُ لَا يَعْدُ مُؤسَى بُنِ وَرُدَانَ عَنُ الْمُ مُؤسَى بُنِ وَرُدَانَ عَنُ اللهِ عَلَيْتُهُ فَقَالَ السَّعُودَ عَكَ اللهُ عَلَيْتُهُ فَقَالَ السَّعُودَ عَلَى اللهِ عَلَيْتُهُ فَقَالَ السَّعُودَ عَلَى اللهِ عَلَيْتُهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْتُهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْتُهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْتُهُ فَقَالَ السَّعُودَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْتُهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّ

٢٨٢١ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا حَبَّانُ بُنُ هِلَالٍ ثَنَا ابُنُ مُ مَلَالٍ ثَنَا ابُنُ مُ حَيُصِنِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مُ حَيُصِنِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ

۲۸۲۳: حفرت معاذبن انس رضی الله عنه سے روایت بے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں راہِ خدا میں نزنے والے کورخصت کروں اسے اس کی زین پرسوار کراؤں میں یا شام یہ مجھے دنیا و مافیہا سے زیاوہ

۲۸ ۲۵: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ اللہ کے رہے اللہ کے رہے اللہ کے رہے وقت کے رہے وقت کرتے وقت رخصت کرتے وقت ریکا مات فریائے: '' میں مجھے اللہ کی ایان میں ویتا ہوں جس کی ایان میں ویتا ہوں جس کی ایان میں ضا کے نہیں ہوتیں ۔

۲۸۲۷: حفرت ابن عمر رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کشکروں کورخصت کرتے رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذَا أَشْخُصُ الشَّرايَا يَفُولُ لِلشَّاجِصِ ﴿ تَوْجَائِے وَالَّے سَعَرَمَائَے مِن تيرا دين أمانت اور اسْتَوْدِعُ اللَّهُ دِيْنَكَ وَأَمَانَتُكَ وَخُواتِيْمَ عَمَلَكَ . الْحَالَ كَا فَاتْمُدَاللَّهُ كَيْمِرُوكُم تا بول \_

خ*لاصیۃ الباب جنہ* معلوم ہوا کہ بیہ چیزیں حفاظت کے قابل ہیں کیونکہ بیہ بہت قیمتی ہیں دین امانت اور خاتمہ بالخیر دنیا و آ خرت میں یہی چیزیں کام آنے والی ہیں اور باتی بھی رہیں گی۔

#### ٢٥ : بَابُ السَّرَايَا

٢٨٢٧ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ مُحَمَّدٌ الصَّنُعَانِيُّ ثَنَا ٱبُو سَلِّمَةَ الْعَامِلِيُّ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنُ ٱنَّس بُن مَالِكِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ مُثَلِّقَةً قَالَ لِلاَكْتُمْ بَنِ الْحَوْنِ الْخُزَاعِي يَا أَكُنُمُ اغُزُ مَعَ غَيْرِ قُوْمِكَ يَحُسُنَ خُلُقُك وَتَكُرُمُ عَلَى رُفَقَ الِكَ يَا أَكُفَمُ خَيْرُ الرُّفَقَاءِ آرْبَعَةٌ وَخَيْرُ الشَّرَايَا آرُبَعُ مِانَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ ارْبَعَةُ آلافٍ وَلَنْ يُغَلَّبُ اثْنَا عَشَرَ ٱلْقَا

٣٨٢٨ : حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْبِحُقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَارَبِ قَال نَتِحَدَّثُ انَّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانُوا يَوْمَ بَدُرِ ثَلَانَةُ مِائَةَ وَبِضُعَة عَشْرَ عَلَى عِلَةِ أَصُحَابِ طَالُونَ مَنْ جَازَ مِعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَازَ مَعْهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ .

٣٨٢٩ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا ذِيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ لَهِيُعَةَ الْحُبَوَيِيُ يَزِيْدُ بُنُ آبِي حَبِيْبِ عَنُ لَهِيْعَةَ بُنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَرُدِ صَاحِبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَـم يَقُولُ إِيَّاكُـمُ وَالسَّويَّةَ الَّتِي انُ لَقِيتُ فَرَّتُ وَإِنْ غَنَمَتُ غَلْتُ .

#### چاپ :سرايا

٢٨٢٧ : حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے كه الله کے رسول نے اسم بن جون خزاعی سے فر مایا: اے اسم اپنی قوم کے علاوہ کسی اور قوم کے ساتھ مل کر جنگ کرا تیرے اخلاق سنور جا کیں گے اور تو اینے رفقاء پرمہر بان ہوجائے گا۔اے کتم ابہترین رفقاء جار ہیں بہترین سریہ چارسوافراد بین اور بهترین کشکر جار بزارافراد بین اور باره ہزار مجاہدتعدادی کی وجہ ہے ہرگزمغلوب نہوں گے۔ ۲۸۲۸: حضرت براء بن عاز ب رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم میں یہ بات ہوتی تھی کہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول کے صحابہ کی تعدا و تبین سو دس سے پچھے زائد تھی جنتی طالوت کے ان ساتھیوں کی تعدادتھی جونہر ہے گزر گئے اور طالوت کے ساتھ صرف اہلِ ایمان ہی گز رے۔ ۲۸۲۹: صحابی رسول حضرت ابو ورد رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ ایسے سریہ ہے بچو کہ اگر دعمن ہے

سامنا ہوتو را وِفرار اِختیار کرے ادرا گرغنیمت ہاتھ لگے تو چوری اور خیانت کرے۔

تظاصبة الراب يلا سيحان الله! پيچچے مسلمان ایسے نتھے کہ ہارہ ہزاران میں ہے بھی کسی دشمن ہے مغلوب نہیں ہو سکتے تھے

باب امشرکون کی دیگون میں کھانا

٢٦ : بَابُ الْآكُلِ فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِيْنَ • ٢٨٣٠ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بَنُ مُحَمَّدٍ ١٨٣٠ : حضرت حلب رضى الله عندقر مات بين كه مين قَالَا ثَنَا وَكِنُعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ قَبِيْصَةً بُنَ هُلُبٍ مُنَا وَكِنُعٌ عَنُ طَعَام بُنَ هُلُبٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَالَتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ عَنُ طَعَام النّه عَلَيْكُ عَنُ طَعَام النّه صَدْرِكَ طَعَامُ ضَارَعُت النّه عَلَيْ صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعُت النّه عَلَيْ صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعُت فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعُت فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعُت فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعُت فِي عَدْرَكَ طَعَامٌ ضَارَعُت فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعُت فِي عَدْرِكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

نَجُدُ مِنْهَا لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَكَلّمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّم فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم فَدُورُ المُشوكِينَ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم فَدُورُ المُشوكِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّم فَدُورُ المُشوكِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّم فَدُورُ المُشوكِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّم فَدُورُ المُشوكِينَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصاریٰ کے کھانے کے متعلق دریا فت کیا تو آپ نے فرمایا: تیرے دل میں کوئی خلجان پیدا نہ کرے تو اس میں نصرانیوں کی مشابہت اختیار کرنے لگا؟

۲۸۳۱: حضرت ایو تغلبہ حفی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول مشرکیین کی دیگوں میں ہم کھانا تیار کرتے ہیں۔ رسول مشرکیین کی دیگوں میں کھانا تیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مشرکیین کی دیگوں میں کھانا مت تیار کیا کرو میں نے عرض کیا اگر ہمیں ضرورت ہواور اس کے سواکوئی چارہ نہ ہوتو؟ فرمایا انہیں اچھی طرح ما نجھ لوپھر کھانا تیار کرواور کھالو۔

ضلاصة الراب به علامه طبی قرماتے ہیں کہ آپ نے ان برتنوں میں پکانے سے منع کیا اس کئے کہ وہ ان میں سور کا گوشت پکاتے تھے اورشراب پیتے تھے۔ ابوداؤ دمیں ہے کہ ہم اہل کتاب کے پڑوی ہیں وہ اپنی ہانڈیوں میں سور پکاتے ہیں اور ایسے برتنوں میں شراب پیتے ہیں الی آخرہ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جولوگ اپنے برتنوں میں نجاستوں کا استعال کرتے ہیں جیسے مردار کھانے والے اورشراب پینے والے اگر چہمسلمان ہی ہوں ان کے برتنوں کا استعال جا ترنبیں اور جو کھانا ان کے برتنوں میں پکا ہواس کا کھانا درست نہیں۔

# ٢٧ : بَابُ الْإِسْتِعَانَةِ بِالْمُشُرِكِيُنَ

٢٨٣٢ : حَدَّقَ مَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَسَى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ يَزِيَّدَ عَنُ دِيْنَادٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ يَزِيَّدَ عَنُ دِيْنَادٍ عَنُ عُرُوسَةً بُنِ الزَّبَيُرِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا عَرُوسَةً بُنِ الزَّبَيُرِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا عَرُوسَةً بُنِ الزَّبَيُرِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكَ أَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ عُلِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللللْهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ اللْفُولُ اللللّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْفُولُ اللللّهُ الللّهُ اللْفُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ عَلِيُّ فِي حَدِيْتِهِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ أَوْ زَيْدٍ .

خلاصة الهاب هيك صحيح مسلم ميں حضرت ابو ہريرہ رضى الله عندے مروى ہے كدا يك مشرك نے آتخضرت صلى الله عليه وسلم كے جہاد كا قصد كيا آپ نے فرمايا واپس ہوجا ميں مشرك كى مدنہيں جا ہنا جب وہ اسلام لايا تو اس سے مددلى۔

# دیاہ :شرک کرنے والوں سے جنگ میں مدد لینا

۲۸۳۲ : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔

#### ٢٨ : بَابُ الْخَدِيْعَةِ فِي الْحَرُبِ

٣٨٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْن نُمِيْرِ ثَنَا يُؤنُّسُ بُنُ بُكُيُر عَنُ مُحَمَّد ابُن إِسْحَاقَ عَنْ يزيْد بْن رُومَان عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي عَلِينَةً قَالَ الْحَرُبُ خُدْعة

٢٨٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُكِ اللَّهِ ابْنِ نُمِيْرِ ثَنَا يُوَنَّسُ بُنُ بُكَيُرِ عَنْ مَطُرِ بُنِ مَيْمُون عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِينَا قَالَ الْحَرُبُ خُدُعَةً.

بياب : لرُ ائى ميس وتمن كومغالطه ميس وُ النا ۲۸ ۳۳ : حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: لڑائی تو مکر وفریب

۲۸۳۳:حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جنگ تو دھوکہ اور

خلاصة الراب به جرابيا مراور حيله كرنا درست بجس كى وجد سے كفار ومشركين كا نقصان ہومثلاً ان كے سامنے سے بھا گنا تا کہوہ تعاقب کریں پھران کو ہلا کت کے مقام پر لے جانا ای طرح اور تدبیریں ہیں وہ سب جائز ہیں۔

چاہ : الزائی میں مقابلہ کے لئے دعوت ٢٩ : بَابُ الْمُبَارَزَةِ

#### وَالسَّلَبُ

٢٨٣٥ : حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ حَكِيْمٍ وَحَفْضُ بُنُ عَمْرِو قَالَا ثَنَاعَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهْدِي ح: وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ أَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ قَالَا ثَنَا سُفِّيَانُ عَنُ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ قَالَ أَبُو عَبُدُ اللَّهِ هُو يَحْنِي بُنُ ٱلْآسُود عَنَ ابِي مِجْلُزِ عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَيَا ذَرٌّ يُقْسِمُ لِنزِلْتُ هَذَهِ ٱلْآيَةُ فِي هُولًاءِ الرَّهُطِ السِّنَّةِ يَوْمَ بَدُرِ هَذَان خَصْمَان اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ إِلَى قُولِهِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فِي حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ الْـمُـطَّلِبِ وَعَلِي بُنِ أَبِي طَالِبِ وَعُبَيْدَةً بْنِ الْحَارِثِ وَعُبَيْدَةً بُنِ رَبِيُعَةً وَلِيُدِ بُنِ عُتُبَةً اخْتَصْمُوا فِي الْحُجِجِ يَوْمُ بَدُرٍ.

٢٨٣٢ : حَدُّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا ابُو الْعُمَيْسِ وَعِكْرَمَةَ ابُنُ عَمَّارِ عَنْ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ عَنْ آبِيْهِ قَ الَ بَازَزُتُ رَجُلًا فَقَتَلُتُهُ فَنَقَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسِلَّم سَلَّبَهُ .

٢٨٣٠ : خدثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَانا سُفْيَانُ بَنُ عُبَيْنَةً ٢٨٣٥: حضرت الوقادة رضى الله عند عدوايت بك

#### د ینااورسامان کا بیان

۲۸۳۵ : حفرت ابوزر رضی الله تعالی عندقتم کھا کر فرماتے بیں کہ آ بہت میاد کہ: ﴿ هند ان خسصه مان اختصمُوا فِي رَبِّهِم ﴾ \_ وان الله يَفْعَلُ مَا یُسریسڈ کھ تک ان چھافراد کے بارے میں نازل ہوئی جو جنگ بدر کے دن لڑے ۔سید ناحمز ہ بن عبدالمطلب' سيدنا على بن ابي طالب اورسيدتا عبيده بن حارث بن عبدالمطلب (رضى الله تعالى عنهم ابل اسلام كى طرف ے ) اور عتبہ بن رہیدا شیبہ بن رہیداور ولید بن عتبہ ( کفار کی طرف ہے )۔

۲ ۳۸ ۳۸ : حضرت سلمه بن اکوع رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے ایک مرد کودعوت مقابلہ دی پھر اس کو مل محل کر دیا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا سامان بطور انعام عطافر مایا۔

عَنُ يَسَحْنِي بْنِ مَعِيْدٍ عَنُ عَمْرِو بْنِ كَثِيْرِ ابْنِ ٱفْلَحَ عَنُ أَبِي مُحَمَّدِ مَوُلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَفَّلُهُ سَلَبَ قَتِيُلَ قَتَلَهُ يَوْمَ خُنَيُنٍ .

٢٨٣٨ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا أَبُوْ مَالِكِ الْاشْجِعِيُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جندُ دب عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مَنْ قَسَلَ فَلَهُ الشلبُ .

الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے روز انہیں ایک مقتول کا سامان بطور انعام دیا جس کو انہوں نے بی مردار کیا تھا۔

۲۸۳۸: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جو سمسی کو قتل کرے اس مقتول کا سامان قتل کرتے والے کو

خلاصة الراب يه ان احاديث من مبارزت يعني مقابله كے وقت يكارنا ثابت ہوا اور مشرك مقتول كے كيڑے ہتھيار اورسواری کے بارے میں امام کوا ختیارہ جب جا ہے جنگ میں لوگوں کورغبت ولانے کے لئے کہددے کہ جوکوئی مسلمان سمسی مشرک کو مار ہے اس کا سامان وہی لے حنفیدا ور مالکیہ کے نز دیک بیتھم دائمی نہیں ہے۔

# ٣٠: بَابُ الْغَارَةِ وَالْبَيَاتِ وَقَتُلِ النِّسَاءِ وَالْصِّبُيَان

٢٨٣٩ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ غُيَيْتُنَةَ عَنِ الرُّهُويِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابُن عَبَّاسِ قَالَ ثَنَا الصَّعَبُ بُنُ جَنَّامَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ سُئِلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم عَنُ آهُلِ الدَّارِ مِنْ الْهُ مُسْرِكِيُ مَن يُبَيُّدُونَ فَيَسَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ هُمُ

• ٢٨٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ آنْبَأَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عِـكُومَةَ بُنِ عَمَّادِ عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنُ آبِيُهِ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ آبِي بَكُرِ هَوَاذِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وِسِلَّمَ فَسَاتَيُنَا مَاءً لِبَنِيُ فَزَارَهَ فَعَرَّسُنَا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبُحِ شَنَّاهَا عَلَيْهِمُ غَارَةً فَأَتَيْنَا أَهُلَ مَاءٍ فَبَيُّتُنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ تِسْعَةً أَوْ سَبَعَةً ﴿ اللَّهِ كُونِ والول يربحى راتول رات حمله كرك تويا اُبْيَاتٍ.

# چاپ :رات کوحمله کرنا (شب خون مارنا) اورعورتوں اور بچوں کومل کرنے کا تھم

۲۸ ۲۹: حضرت صعب بن جثامه رضی الله عند قرمات بین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلِ الدار کے مشرکین پر شب خون مارنے کے متعلق یو چھا گیا کہ اس میں تو عورتنیں اور بیجے بھی مارے جائیں گے فرمایا: بیعورتیں اور بیج بھی مشرکین ہی کے ہیں (بعنی الیں صورت میں ان کوئل کرنا جائز ہے کیونکہ قصد آنہیں )

۲۸ ۴۰: حصرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه قر ماتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم کے عبد مبارک میں ہم نے حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه كي معيت ميں جنگ كي ہم بنو فزارہ کے ایک کنوئیں پر ہنچے ہم نے رات وہیں پڑاؤ و الاصبح کے قریب ہم نے ان پرشب خون مارا تو ہم نے سات گھرا توں کولل کیا۔

١ ٢٨٣ : حدَّثَنَا يَسَحْنِي بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا غُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ آنَا مالك بن انس عَنْ نافِع عن ابن عُمر ان النّبي عَنْ أن راى المُرارةُ مَقُتُولُةً فِي بَعُسَ الطُّريقِ فَنهِي عَنُ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبيانِ.

٢٨٣٢ : حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا وَكَيْعٌ عَنُ سُفِّيَانُ عنُ أبِي الزِّنَادِ عَنِ الْمُرقِّعِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ابُنِ صَيْفِيٌّ عَنْ حَسُطَلَة الْكَاتِبِ قَالَ عَزُونًا مَع رسُوْلِ اللَّهِ عَيْكُ فَهُمَرُونًا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدِ اجْتَمَعْ عَلَيْهَا النَّاسُ فَأَفُرَجُوا لَهُ فَقَالَ مَا كَانَتُ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيهَنَ يُقَاتِلُ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ انْطَلِقَ إلى حالِد بْنِ الْوَلِيْدِ فَقُلُ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَاهُرُكَ يَقُولُ لَا تَقُتُلُنَّ ذُرَّيَّةً وَلَا عَسِيُفًا .

حَـدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنا الْمُغَيْرِةُ بُنُ عَبُد الرَّحُمَن عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْمُرَقِّعِ عَنْ جِذِهِ دِباحِ بُنِ الرَّبِيْعِ عَنِ النُّبِيُّ عَلَيْتُهُ نَحُوهُ .

اس ۲۸: حفترت این عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رستہ میں قتل کی ہوئی عورت دلیمی تو عورتوں اور بچوں کونل کرنے ہے منع فر ما

۲۸ ۴۲: حضرت حظله کا تب رضی الله عنه فر ماتے ہیں که ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ کی ہمارا گزر ایک عورت ہے ہوا جو قل کی گئی تھی لوگ اس کے گر دجمع ہتھے ( آپ پینچے تو ) لوگوں نے آپ کے لئے جگہ کھول وی۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیلانے والوں کے ساتھ شریک ہوکرلز ائی تونہیں کرتی تھی پھرا یک مرد ہے فر مایا: خالد بن ولید کے یاس

تمهمیں بیتھم دیتے ہیں کہ بچوں'عورتوں اور مزووروں کو ہر گزفتل مت کرو۔

جاؤ اور اس ہے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

خلاصیة الباب 🛠 سبحان الله! ہمارے نبی پاک صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات کتنی عمد ہ اور بہترین ہیں کہ خدا تعالیٰ ک باغیوں کےضعفاء کی بھی بہت رعایت رکھی گنی ہے۔

# ا ٣ : يَابُ التَّحُرِيُقِ بِأَرُضِ الْعَدُوِّ

٢٨٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلِ ابْن سَمْرَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ صِالِح بُنِ آبِي الْآخِطَرِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنُ أَسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ يَعْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْضَةً إلى قَرُيَة يُقَالُ لَهَا أَيُنِي فَقَالَ اثُبَ أَبُنِي صِبَاحًا ثُمَّ حَرِّقٌ.

٣٨٣٣ : خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ تَنافِع غَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلُّمِ حَرَّقَ نَحُلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطْعَ وَهِيَ الْبُويْرَةُ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجُلُّ مَا قَطَعُتُمْ مِنْ لِيْنَةِ اوْ تَوْكُتُمُوْهَا ﴿ بَارِكُ مِينَ اللَّهُ عَزُّوجُلَّ مَا قَطَعُتُمْ مِنْ لِيْنَةِ اوْ تَوْكُتُمُوْهَا ﴿ بَارِكُ مِينَ اللَّهُ عَزُّوجُلَّ فَيْ آييت ﴿ مَبَارَكُمْ تَازَلَ قائمة الأية .

# چاب : رشمن کے علاقہ میں آ گ لگانا

۲۸ ۴۳: حضرت اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنه فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابنی نامی ' نہتی کی طرف بھیجا اور فر ما یا صبح سوںرِ ابنی جا کر آ گ لگا

۲۸ ۴۷ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بضیر کے تھجور کے درخت کانے اور جلائے پورہ (تامی باغ) میں اس قرمانى: ﴿ مَا قَطَعْتُمُ مِنَ لِيُنَّةِ أَوْ تَرَكُّتُمُوْهَا قَائِمَةً .... ﴾ ۲۸ ۲۸: حضرت این عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتضیر کے تھجور کے باغوں کو

آگ لگوائی اور درخت کافے اور ای بارے میں

مسلمانوں کے شاعر (حضرت حسان بن ثابت ؓ) نے یہ

فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوْی ( قریش ) کے سرداروں خوین بالبُویُوةِ مُسْتَطِیْر کیا ہور میں آگ نگانا جوآگ وہاں اڑرہی ہے۔

ضلصة الراب يه الله مطلب يه ب كه و بال ك لوكول كوجلاد عن الدية علم ابتداء اسلام بين بوكا بعرآب في آك سے جلا نامنع فر ماديا۔

#### ٣٢ : بَابُ فِدَاءِ الْآسَارِي

#### ٣٣: بَابُ مَا اَحُرَزَ الْعَدَوُّ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ الْمُسْلِمُوْنَ

٣٨٣٠ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبَدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ ذُهَبَتُ اللهُ تَعَلَيْهِمُ قَالَ ذُهَبَتُ فَا خَذَهُمْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِ فَى زَمَنِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَى زَمَنِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

# چاپ : قید یون کوفدیدو ے کر جھرانا

۲۸۲۲ : حفرت سلمہ بن اکوع فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے عہد مبارک ہیں ہم نے ابو بڑ کی معیت ہیں ہوازن سے جنگ کی۔ابو بڑ نے جمعے بطور انعام بنوفزارہ کی ایک لڑک دی جوعرب کی حسین وجمیل لڑک تھی اس نے پیشتین پہن رکھی تھی میں نے اسکا کپڑا بھی نہ کھولا تھا کہ یہ بین رکھی تھی ہیں نے اسکا کپڑا بھی نہ کھولا تھا کہ یہ بین رکھی تھے بازار میں ملے فر مایا: تیراباب بزرگ تھا (کہ تھے کی کریم اولا ولمی ) بیلڑکی جمھے دید ہے۔ میں نے وہ لڑکی آپ کو ہمہ کردی۔ آپ نے اے بھیج دیا اورائے وہ لڑکی آپ کو ہمہ کردی۔ آپ نے اے اسے بھیج دیا اورائے۔ بدلہ بہت سے مسلمان جو مکہ میں قید تھے چھڑوا لئے۔

چاہ :جو مال دشمن اینے علاقہ میں محفوظ کر لے بھر مسلمانوں کو دُشمن پرغلبہ حاصل ہوجائے م

۲۸ ۳۷: حفزت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ ان کا ایک گھوڑ ابدک گیا دھمن نے اسے پکڑ لیا پھرمسلما نوں کو دشمنوں پرغلبہ ہوا تو وہ گھوڑ اان کو ( ابن عمر رضی اللہ عنہما ) کو واپس دے دیا گیا اور بیسب اللہ کے رسول صلی اللہ

عليه وسلم كى حيات طيب بين ہوا۔

قَالَ وَآبَقَ عَبُدُ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَطَهِرِ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدُ بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم .

فرماتے ہیں کہ انکا ایک غلام بھا گرروم چلا گیا پھر جب مسلمانوں کورومیوں پرغلبہ حاصل ہواتو خالد بن ولیڈ نے وہ غلام ان کو واپس دے دیا بیاں تند کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا۔

خلاصة الراب بلا مينى غرب ہے امام شافعى كا اور بعض دوسرے حضرات كا كه كفار غلبہ ہے مسلمانوں كى كسى چيز كے ما لكت تبيس ہوتے اور جب وہ مسلمانوں كے ہاتھ گے تو وہ مالك قديم اس كو لے لے گاليكن امام ابو حفيفه اور امام مالك فرماتے ہيں كه اگر مسلمان بركا فرغالب آ جائيں يا مسلمان ہجرت كر كے چلے آئيں اور ان كے مال وجائيدا و پر كفار قابض موجائيں ہوجائے ہيں ان كى وليل سورہ حشركى آ يت لسلسف فراء ہوجائيں تو يہ اموال كا فروں كے عمل قبضہ كے بعد انہى كے مالك ہوجائے ہيں ان كى وليل سورہ حشركى آ يت لسلسف فراء السم اجرين سندان كے مسلك كى دليل دوسرى احاد ہے ہيں جو ابوداؤ دہمى ہے۔ حديث باب امام ابو حفيف كے مسلك كے خلاف نہيں بلكہ مؤيد ہے۔

#### ٣٣ : بَابُ الْغُلُولَ

٢٨٣٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنَبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنَ يَحْيِى ابْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ الْحَيْلَى ابْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ الْحَيْلَى ابْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ الْحَيْلَى ابْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عَمْرَةَ عَنَ زَيْدِ ابْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ وَقِالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ تُوفِقِي رَجُلٌ مِنُ اَشْجَعَ بِخَيْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ تُوفِقِي رَجُلٌ مِنُ اَشْجَعَ بِخَيْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلُوا : عَلَى صَاحِبِكُمْ فَانَكُو النَّاسُ ذَلِكَ وَتَغَيَّرُتُ وَسِلَم صَلُّوا : عَلَى صَاحِبِكُمْ فَانَكُو النَّاسُ ذَلِكَ وَتَغَيَّرُتُ لِي اللهِ وَجُولُهُ مُ فَلَى اللهُ وَحَدُولُهُ مَ فَلَى اللهُ وَحَدُولُهُ مَ فَلَ اللهِ عَلَى اللهُ وَالْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلِكُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِلْكُولُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّه

٣ ٣٨٣ : حَدَّقُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُينَةً عَنُ عَمُدِ وَابْنِ دِيْنَادٍ عَنُ سَالِم بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْدِ وَ ابْنِ دِيْنَادٍ عَنُ سَالِم بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْدٍ وَ قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم رَجُلٌ يُعَالَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم رَجُلٌ يُقَالُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم يُقَالُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم يُعَالَ يُقَالُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم فَعَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم فَعَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم هُو فِي النّادِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوْجَدُوا عَلَيْهِ كَسَاءً أَوُ عَبَاءً قُ قَدْ عَلَيْهِ كَسَاءً أَوْ عَبَاءً قُ قَدْ عَلَيْهِ كَسَاءً أَوْ عَبَاءً قُ قَدْ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ كَسَاءً أَوْ عَبَاءً قُ قَدْ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ ا

# چاپ نال غنيمت ميس خيانت

۲۸۲۸: حفرت زید بن خالد جمئی فرماتے ہیں کہ ایک ایمی مرد خیبر میں انقال کر گیا تو بی نے فرمایا: اپنے ساتھی کا جنازہ خود بی پڑھلو۔ لوگوں نے اسے محسوس کیا اورائے چہرے متغیر ہو مجھے (پریشانی کی وجہ سے کہ ہیں ہمارے متعلق بھی آپ یہ نہ فرما دیں آپ نے انگی ہمارے متعلق بھی آپ یہ نہ فرما دیں آپ نے انگی اس ساتھی نے راو خدا میں مال غنیمت میں خیانت کی۔ ہرسیاتھی نے راو خدا میں مال غنیمت میں خیانت کی۔ ۲۸۳۹: حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کا تکہ بان کر کرہ نامی ایک مرد تھا جب وہ فوت ہوا تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے میا یا وردیکھی جواس نے کہا جرم کیا ) انہیں اس پرایک عبایا چا دردیکھی جواس نے کا کہا جرم کیا ) انہیں اس پرایک عبایا چا دردیکھی جواس نے مال غنیمت میں سے جرائی تھی۔

مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلُم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلُم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلُم اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<u>ظلاصیة الراب به</u> هم خرض بیه ہے اس فرمان کی کہ عام چوری بھی سخت گناہ ہے لیکن مال غنیمت کے مال کی چوری کرنا اور زیادہ گناہ ہے کیونکہ غنیمت کا مال عام مسلمانوں کا ہے تو تھویا اس نے تمام مسلمانوں کی چوری کی۔

#### ٣٥ : بَابُ النَّفُلِ

ا ٢٨٥ : حــ قَلْمَ الْهُ وَ بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ جَابِيةً لَقُلَ ذَيْدِ بُنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ مُسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِى عَلَيْتُهُ لَقُلَ النَّهِ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ مُسْلَمَةً أَنَّ النَّبِى عَلَيْتُهُ لَقُلَ النَّهِ بُنِ عَلَيْهِ بُنِ مُسْلَمَةً أَنَّ النَّبِى عَلَيْهِ لَقُلَ النَّهِ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ مُسْلَمَةً أَنَّ النَّبِى عَلَيْهِ لَهُ لَكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ حَبَيْبٍ بُنِ مُسْلَمَةً أَنَّ النَّبِى عَلَيْهِ لَهُ لَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ حَبْيَالِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ حَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣٨٥٢ : خدَّ تَنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ فَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَبُ المُعَلَّذِ فَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنَ عَبُ الرَّحْمَٰ الْمِن الْحَارِثِ الزُّرَقِي عَنْ سُلْيُمَانَ بَنِ مُوسَى عَبُ الرَّحْمَ عِنْ اَبِي أَمَامَةَ عَنْ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ آبِي سُلَّامِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي أَمَامَةَ عَنْ عَنْ مَكَحُولٍ عَنْ آبِي سُلَّامٍ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي أَمَامَةَ عَنْ عَنْ مَكَحُولٍ عَنْ آبِي سُلَّامٍ اللَّاعْرَجِ عَنْ آبِي أَمَامَةَ عَنْ عَنْ مَنْ مَكَحُولٍ عَنْ آبِي سُلَّامٍ اللَّهُ عَنْ أَبِي مُعَلِّينًا فَي الْمَدَاةِ الرَّبُعَ وَفِي عُبَادَةَ الرُّبُعَ وَفِي الْمَدَاةِ الرَّبُعَ وَفِي الرَّحْمَةِ النَّلُكُ .

٢٨٥٣ : حَدَّنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا آبُو الْحُسَيُنِ آنَا رَجَاءُ بَنُ أَبِي الْحُسَيُنِ آنَا رَجَاءُ بَنُ أَبِي سَلَمَة ثَنَا عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِم قَالَ لَا بَنُ أَبِي سَلَمَة ثَنَا عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِم قَالَ لَا نَفَلَ بَعُد رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

قَالَ رَجَاءٌ فَسَمِعَتُ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوْسَى يَقُولُ لَهُ حَدَّثِنِي مَكُحُولٌ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ مَسُلَمةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى

#### بها ب : انعام دينا

ا ۲۸۵: حضرت حبیب بن مسلمه رضی الله عند سے روایت بے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے مس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی دیا۔

۲۸۵۲: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابتدا میں جاتے وقت چوتھائی (حقد) میں سے انعام کا
وعدہ فرمایا اور واپسی میں تبائی میں سے انعام کا وعدہ
فرمایا۔

۲۸۵۳: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص في فرما يا كدالله كرسول كے بعد كوئى انعام نبيل مسلمانوں كے طاقتور كروں كو واپس كريں گے (بعنی مال غنیمت میں سب برابر شريك ہوئى كروں كو اچھے ہيں كہ میں نے سليمان بن كمول كو يہ فرماتے سنا كہ مجھے كمول نے حبيب بن مسلمہ ہے روايت كركے به حديث سنائى كه شروع جنگ میں جاتے روايت كركے به حديث سنائى كه شروع جنگ میں جاتے

اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم مَنْ لَلْ فِي الْبَدَاةِ الرُّبُعُ وَحِينَ قَفَلَ النُّلُتُ ﴿ جُوسَةٌ يَوْتَعَالَى عَيْمت اورواليسي مِي (جَنَّك كي ضرورت بهوكي فَقَالَ عَمْرٌ أَحَدِثُكَ عَنُ آبِي عَنْ جَدِي وَتُحدِثُنِي عَنْ مگخول .

تو) تہائی غنیمت انعام وینے کا وعدہ فرمایا: تو عمرو نے کہا کہ میں تمہیں اپنے باپ دا داے روایت کر کے سنار ہا ہول اورتم مجھے کمحول کے روایت کر کے سنار ہے ہو۔

خلاصية الراب الله ينفل ديناحضور صلى الله عليه وسلم سے تابت ہے تو بالا تفاق سب ائمه كے نزو يك انعام دينا جائز ہے۔ بياب : مال غنيمت كي تقسيم ٣٢ : بَابُ قِسُمَةِ الْغَنَائِم

۲۸۵۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ ٣٨٥٣ : حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عُبَيْدٍ اللُّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ٱسُهُمْ کونٹین حضے اور پیادہ کوایک حضہ دیا۔ لِلْفَرْسِ سَهُمَانِ وَلِلرِّجُلِ سَهُمٌ .

خ*لاصیۃ الباب ﷺ* امام شافعیؓ اور صاحبینؓ کے نز دیک تبن جھے سوار کے اور ایک حصہ پیدل کا ہے۔ امام ابو حنیفہؓ کے نز دیک گھوڑسوار کے دوجھے ہیں وکیل وہ احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کے لئے دوحصہ مقرر فرمائے ۔امام صاحب کےمتدل احادیث ابوداؤ دُ طبرانی ابن ابی شیبہ۔حدیث باب کی تو جیہا مام صاحب کے نز دیک بیے ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصے بطریق وجوب کے دیتے اورایک حصہ بطریق انعام۔ کیونکہ روایات کے مطابق تطبیق اولی ہے بہنسیت کسی روایت کو باطل قرار دینے ہے۔

# ٣٠ : بَابُ الْعَبِيِّدِ وَالنِّسَاءِ يَشُهَدُونَ مَعَ المُسُلِمِينَ

٢٨٥٥ : حَدَّثَتَ عَلِينٌ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدِ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ زَيْدٍ بُنِ مُهَاجِرِ بُنِ قُنْقُذٍ .

قَالَ سَمِعُتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ وَكِيْعٌ كَانَ لَا يَاكُلُ اللَّحُمْ ء قَالَ غَزُوَتُ مَعْ مَوْلَايَ يَوُمْ خَيْبَرَ وَآنَا مَـمُـلُـوُكُ فَلَمْ يَقْسِمُ لِيُ مِنَ الْغَنِيُمَةِ وَأَعْطِيْتُ مِنْ خُرُثِي المُمَتَاعِ سَيُفًا وَكُنْتُ أَجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّدُتُهُ .

٢٨٥٢ : حَدِّثُنَا ٱبُو بَكُر بُنُ أَبِي مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغُدِرُوا وَلَا شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّجِيْمِ قَالَتُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ بِيانِ قرماتى بين كرمي في الله كرمول صلى الله عليه

اللّٰدے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھڑ سوار

چے جا نے علام اور عور تنیں جومسلمانوں کے ساتھ جنگ میںشریک ہوں

٢٨٥٥ : حفرت أني للحم (جو كوشت نبيس كهات يق ) کے غلام عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اینے آ قا کے ساتھ جنگ خیبر میں شرکت کی اس وقت میں غلام تھا اس کئے مجھے غنیمت میں مستقل حقیہ نہ ملا البیتہ گرے پڑے سامان میں ہے مجھے ایک تلوار ملی تھی جب میں تلوار باندھتا تو وہ ز مین پیھسٹی تھی۔

٢٨٥١ : حفرت ام عطيد انصار بديرض الله تعالى عنها

الے شاید انہوں نے مکول کوضعیف خیال کیا حالا نکہ وہ ثقہ ہیں اور اس حدیث کو اہلِ علم نے سیح قرار دیا۔ (*عبد الرشید*)

عِشَامِ عَنُ حَفَّصَةِ بِنُتِ سِيُرِيُن عَنَ أُمَّ عَطِيَّةَ الْانْصَارِيَّةِ فَالْتُ عَزُواتٍ اَحُلُفُهُمْ فِاللَّهِ عَيْقَا اللهِ عَيْقَا اللهِ عَنْقَا اللهِ عَنْقَالُهُ مَا لَعُمُ الطَّعَامَ وَأَدَادِى الْجَرْحَى وَاقُومُ فَى رَحَالِهِمْ وَآصَنَعُ لَهُمُ الطُعَامَ وَأَدَادِى الْجَرْحَى وَاقُومُ عَلَى الْمَرُصَى.

وسلم کے ساتھ سات لڑا ئیوں میں شرکت کی ۔ میں ان کے خیموں میں ان کے پیچھے رہتی' ان کے لئے کھانا تیار کرتی زخیوں کا علاج کرتی اور بیاروں کا خیال رکھتی۔

<u> خلاصیة الراب</u> منه جمہورائمه کرائم کا بہی مسلک ہے کہ مال غنیمت میں غلام عورت ذمی اور بیچے کو حصیفییں ملے گا البتہ امام وقت اپنی مرضی واغتیار ہے جو چاہے دے سکتا ہے۔

#### ٣٨ : بَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ

٢٨٥٠ : حَدَّثَنِي عَطِيْةُ بُنُ الْحَارِثِ آبُو رَوُّفِ الْهَمُدَائِي حَدَّثَنِي آبُو اَسَامَةُ حَدَّثَنِي عَطِيْةُ بُنُ الْحَارِثِ آبُو رَوُّفِ الْهَمُدَائِي حَدَّثَنِي آبُو الْهَمُدَائِي حَدَّثَنِي آبُو الْهَمُدَائِي حَدَّثَنِي آبُو الْهَمُدَائِي حَدَّثَنِي آبُو الْهَمُدَائِي حَدَّالِي آبُو اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَفِي اللهِ وَالا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَالا تَمُثُلُوا وَلا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا اللهِ وَاللهِ وَلا تَمْثُلُوا وَلا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا اللهِ وَاللهِ وَلا تَعْدُرُوا وَلا اللهِ وَاللهِ وَلا تَعْدُرُوا وَلا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَلا تَعْدُرُوا وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَلا تَعْدُرُوا وَلا اللهِ اللهِ وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلا تَعْدُرُوا وَلا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٨٥٨ : حَدَّثَ الْمُحَدُّة بَنُ يَحَيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفُ الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَة بَنِ مَرُقَدِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة عَنْ الْفِرْيَابِيُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرُقَدِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة عَنْ الْفِرْيَة فَاللَّهِ وَمَنْ مَعَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَمَنْ مَعَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا فَقَالَ اعْزُوْا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اعْمُرُوا وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَمَثَّلُوا وَلا تَعْمُلُوا وَلا اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ الْحَدِينَ وَانْ عَلْهُمُ الْمُعُلُوا وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَكُف عَنْهُمُ وَاتُعْهُمُ الْحَدُى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَلَى وَإِنْ الْمُوا اللَّهُ الْمُوا وَلِكَ الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَلِي وَانْ الْمُوا اللَّهُ وَانْ الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلِي وَانْ الْمُوا وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلِي وَانْ الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلِي وَانْ الْمُوا وَلِي الْمُوا وَلِي الْمُوا وَلِي الْمُوا وَلِي الْمُوا وَلَا اللْمُعُلِمُ وَلِي وَانْ الْمُوا وَلَا اللْمُعْلِمُ وَلَالِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُوا وَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

# ولا ب عام کی طرف ہے وصیت

۲۸۵۷: حضرت صفوان بن عسال رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم لے کر جمیں ایک سربید میں بھیجا تو ارشا دفر مایا: الله کا نام لے کر چلو اور راو الله میں لڑو' ان لوگوں سے جو الله کے منکر بیں اور مثلہ مت بناؤ ( دشمن کی صورت مت بگاڑو) بد عہدی نہ کر داور بچوں کوئل مت کرو۔

۲۸۵۸: حفرت بریرہ سے روایت ہے کہ نی کریم جب کہ کئی کریم جب کہ کئی گو اُس کے کما بی کا تو اُس کوا بی ذات کے لیے اللہ سے ڈرنے کی وضیت فرماتے اللہ وی وظیر مسلمان اُن کے ہمراہ ہوتے اُن سے نیک سلوک کرنے کی ( تلقین کرتے ) اور آپ فرماتے: جہاد کرواللہ کا نام لے کر اور جواللہ عزوجل کو نہ مانے اُس سلک کرواللہ کا نام لے کر اور جواللہ عزوول کو نہ مانے اُس مشلہ سے ممانعت فرماتے اور بچوں کو مت مارواور جب مشلہ سے ممانعت فرماتے اور بچوں کو مت مارواور جب و شمن سے ملویعنی مشرکین سے تو اُن کو بلاؤ اُن باتوں میں و شمن سے ملویعنی مشرکین سے تو اُن کو بلاؤ اُن باتوں میں ہوں اُس کو مان لے اور اُن کو ستانے سے زک جا۔ ہوں اُس کو مان لے اور اُن کو ستانے سے زک جا۔ ہوں اُس کو مان لے اور اُن کو ستانے سے زک جا۔ رقمن یا تیں مندرجہ ذیل ہیں ): اُن کو اسلام کی دعوت ( تین یا تیں مندرجہ ذیل ہیں ): اُن کو اسلام کی دعوت

قَاحُبِرُهُمُ اللّهِ الّذِي يَجُونُونَ كَاعَرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجُرِي عَلَيْهِمُ اللّهِ الّذِي يَجُرِي عَلَى الْمُوْمِئِينَ وَلا يَكُونَ لَهُمْ فِي الْفَسَيْمِ وَالْعَبَيْمَةِ شَيْلًى إِلَّا آنَ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبُوا آنَ يَدَخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَسَلُهُمْ اعْطَاءَ الْجِزْيَةِ فَإِنْ فَسَمُ أَبُوا آنَ يَدَخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَسَلُهُمْ اعْطَاءَ الْجِزْيَةِ فَإِنْ فَعَمُ أَبُوا اللّهِ الْحَرِيةِ فَإِنْ عَاصَرُتَ حَصْنًا فَارَادُوكَ أَنْ تَجْعَلُ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلُهُمْ وَإِنْ حَاصَرُتَ حَصْنًا فَارَادُوكَ أَنْ تَجْعَلُ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلُهُمْ وَإِنْ حَاصَرُتَ حَصْنًا فَارَادُوكَ أَنْ تَجْعَلُ لَهُمْ فِمُعَكَى وَفِقَةَ اللّهِ ولا عَلَى الْحَقَلُ لَهُمْ فِمُعَكَى وَفِقَةَ اللّهِ ولا فَيَقَ اللّهِ ولا عَلَى الْحَقَلُ لَهُمْ فِمُعَكَى وَفِقَةَ اللّهِ ولا أَنْ يَنْ فَلَا تَحْفِرُوا فِمُعَةُ اللّهِ وَلا عَلَى حُكْمُ اللّهِ فَلا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكُمُ اللّهِ فَلا تَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكُمُ اللّهِ فَلا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكُم اللّهِ فَلا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكُمُ اللّهِ فَلا تَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكُم اللّهِ فَلا تَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكُم اللّهِ فَالْ تَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكُم اللّهِ فَالْ اللهُ وَلَكِنُ الْمُؤْلُولُهُ مَا اللهِ فَلْهُ مُ حُكُمُ اللّهِ وَلَاكُنُ الْمُؤْلُولُ اللّهِ فَلَا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكُم كَا اللهُ وَلَوى اللهُ اللهُ وَلَوى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

قَالَ عَلَقَمَةُ فَحَدُّثُتُ بِهِ مُقَاتِلَ بُنَ حَبَّانَ فَقَالَ حَدُّثَنَى مُثَلَّ مُسُلِمُ بُنُ هَيْنَ عَنِ النَّبِيّ مِثْلَ مُسُلِمُ بُنُ هَيْنَ النَّبِيّ مِثْلَ مُسُلِمُ بُنُ هَيْنَ النَّبِيّ مِثْلَ ذَلَكَ.

دے اور اگروہ مان لیں تو رکارہ اُن ( کو تکلیف دینے ) ے کیکن کہدان ہے کداینے ملک سے مسلمانوں کے ملک میں ہجرت کر کے آجا کمیں اوران سے بیان کر دے کہ اگر وہ ہجرت کر لیں گے تو جوفوا ئدمہا جرین کومیسر آئے وہ اُن کو بھی آئیں گے اور جوسز ائیں (قصور کے ید لے ) مہا جرین کوملتی ہیں وہ اُنہیں بھی ملیں گی اور اگر وہ ہجرت سے انکاری ہوں تو ان کا تھم گنوار دیہاتی مسلمانو ل جبيها ہوگا اورالٹد کا تھم جومؤ منوں پر جاری ہوتا ہے اُن پر (مجھی ) جاری ہوگا اور ان کولوٹ کے مال میں اوراس مال میں جو بلا جنگ کا فروں سے ہاتھ آئے کچھ میسر نه آئے گاتمراس حالت میں جب وہ جہاد کریں مسلمانوں کے ساتھ مگروہ اسلام لانے ہے انکار کریں توان ے کہہ جزید دینے کے لیے۔ اگر وہ جزید دینے پر راضی ہوجا کمیں تو مان جااور اُن ( کوتش کرنے ) ہے بازرہ۔اگر وہ جزید دینے سے بھی انکار کریں تو اللہ عز وجل سے مدد طلب کر اور اُن ہے جنگ کر اور جب تو تمی قلعہ کا

محاصرہ کرے پھر قلعہ والے تھے سے کہیں کہ تو اُن کوانٹداوراس کے رسول (عَلَقْتُ ) کا ذمہ دے تو مت ذمہ دے اللہ اور رسول (عَلَقْتُ ) کا بلکہ اپنا 'اپ باپ کا اور اپ ساتھیوں کا ذمہ دے۔ اس لیے کہ اگرتم نے اپنا ذمہ یا اپ باپ وا دوں کا ذمہ تو ژو الا تو یہ اِس سے آسان ہے کہ تم اللہ اور رسول (عَلِقَتْ ) کا ذمہ تو ژواورا گرتو کسی قلعہ کا محاصرہ کرلے پھر قلعہ والے یہ چاہیں کہ انٹہ کے تھم پروہ قلعہ سے نکل آسمیں سے تو اس شرط پر اُن کومت نکال بلکہ اپنے تھم پر نکال۔ اِس لیے کہ تو (ہرگز) نہیں جان سکتا کہ انٹہ کے تھم پر اُن کے بارے میں چل سے گایا نہیں۔

علقمہ نے کہا: میں نے بیرحدیث مقاتل بن حبان سے بیان کی انہوں نے مجھے سے مسلم بن میضم سے انہوں نے نعمان بن مقرن سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی حدیث نقل کی ۔

ضلاصة الرب الم الم الم الم وي في فر ما يا اس حديث سے كئى بدايات حاصل ہو كمي: (١) مال ننيمت اور مال في ميں و يہات والوں كاكوئى حصة بيس جواسلام لانے كے بعدائي ہى وطن ميں رہے بشرطيكہ وہ جہاو ميں شريك نہ ہوں۔ (٣) كافر سے جزيد لينا درست ہے خواہ عربی ہويا مجمى كتابی يا غير كتابی۔ امام ابوصنيفہ كے نز ديك مشركين عرب سے جزيہ بيس ليا جائے گا وہ ماتو اسلام لائس ماقتل كئے حاكم اور امام شافعی فرماتے ہيں كہ جزيہ بيس ليا جائے گا مگر اہل كتاب سے عرب ہوں يا مجم۔

#### ٣٩ : بَابُ طَاعَةِ الْإِمَام

٢٨٥٩ : حَدَّقَتَ البُوبَكِرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا فَنَ وَكِيْعٌ فَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَا فَنَا وَكِيْعٌ فَنَا اللَّهِ عَمَّ أَبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنُ اَطَاعَنِى فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهِ وَمَنْ عَضَائِى فَقَدُ اَطَاعَتِى وَمَنْ عَضَائِى فَقَدُ اَطَاعَتِى وَمَنْ عَضَى اللَّهُ وَمَنْ اَطَاعَ الْإِمَامُ فَقَدُ اَطَاعَتِى وَمَنْ عَضَى اللَّهُ وَمَنْ اَطَاعَ الْإِمَامُ فَقَدُ اَطَاعَتِى وَمَنْ عَضَى اللهُ وَمَنْ اَطَاعَ الْإِمَامُ فَقَدُ اَطَاعَتِى وَمَنْ عَضَى اللهُ وَمَنْ اَطَاعَ الْإِمَامُ فَقَدُ اَطَاعَتِى وَمَنْ عَضَى اللهُ وَمَنْ اَطَاعَ اللهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْ وَمَنْ عَضَى اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ الْعَامُ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُو

٢٨٦٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ وَآبُو بِشْرٍ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ
 قَالَا ثَنَا يَحْنِى بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى آبُو التَّيَّاحِ عَنُ آنَسِ
 بَنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ
 اسْتُعْمِلُ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ حَنِشِى كَآنٌ رَاسَةً وَبِيبَةٌ .

٢٨٦١ : حَدَّقَفَ اللهُ بَسُكُو بَسُكُو بَسُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعُ بُنُ الْسَجَرَّاحِ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَتُ سَمِعَتُ الْسَجَرَّاحِ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَتُ سَمِعَتُ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عُنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى ال

٢٨٦٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنِ الصَّامِتِ صُعُرُ آبِي قِمَ اللَّهِ بُنِ الصَّامِةِ قَالَا المَّهُ فَعَنُ آبِي فَرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# چاپ:امیرکی اطاعت

۱۸۵۹: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی یقینا اس نے اللہ کی اطاعت کی یقینا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی یقینا اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی یقینا اس یقینا اس نے میری نافر مانی کی اور جس نے (جائز امور میں) امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی سیس) امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی سال من میری نافر مانی کی اس کے اللہ عند فر مایا: سنو اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سنو اور اطاعت کر واگر چے میشی غلام جس کا سر مشمش کی ما نند چھوٹا ہوا ور اسے تمہا را امیر بنا دیا جائے۔

۲۸۱۱: حفرت ام حصین فرماتی بین بین مین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: اگرتم پرجبٹی نکا علام امیر مقرر کرد یا جائے تواس کی بات سنواور مانو جب تک وہ اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری قیاوت کرے۔ تک وہ اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری قیاوت کرے۔ ۲۸۲۲: حضرت ابو ذر رضی اللہ عندایک بار ربنہ ہ پنجے تو نماز قائم ہو چکی تھی اور ایک غلام امامت کروار ہا تھاکی نے کہا یہ ابو ذر تشریف لے آئے تو غلام پیچے بننے لگا میں منوب اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر تشریف لے آئے تو غلام پیچے بنے لگا میں سنوب اور اطاعت کروں نے جھے وصیت فر مائی کہ بین سنوب اور اطاعت کروں اگر چہ امیر حبثی غلام ہونکا اور کن کتا۔

<u>ظامسة الراب</u> الله المام كى اطاعت فرض به بشرطيكه شريعت كے خلاف تهم ند دے اگر شريعت كے خلاف تهم ند دے اگر شريعت كے خلاف تهم دے تولا طلب اعد السخد المون فلسى معصية السخد المدى المون فلسى جائے گا۔ خلاف تهم دے تولا طلب اعد المرائم منین كے تهم سے اگر كى ل شكر كا سالا رحبتى جھوٹے سروالا بھى بنايا جائے تو بھى امام كے تهم كى اطاعت فرض ہوگى۔،

#### • ٣٠: بَابُ لَا طَاعَةَ فِي مَعُصِيَةِ اللَّهِ

٢٨٦٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ثَنَّا شُخَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي سَعِيُدِ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعَتَ عَلُقَمَةَ بُنَ مُجَزِّزٍ عَلَى بَعْثِ وَآنَا فِيْهِمُ فَلَمَّا الْنَهٰى إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ أَوْكَانَ بِبَعْضِ الطُّرِيْقِ اسْتَاذَنَّتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيُشِ فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ حُذَافَةَ ابُنِ قَيْسِ السَّهُمِيُّ فَكُنْتُ فِيُمَنْ غَزَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطُّرِيْقِ آوُ قَدْ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا أَوْ لِيُسْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيْعًا فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ وَكَانَتُ فِيْهِ دُعَابَةٌ ، ٱلْيُسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا آنَا بِ الْمِرِكُمْ بِشَيْسٌ إِلَّا صَسَعَتُ مُوهُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّى آعَزَمُ عَـلَيْكُمُ إِلَّا تَوَاثِبُتُمُ فِي هَلِهِ النَّارِ فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا فَلَمَّا ظَنْ اَنْهُمْ وَإِثْبُونَ قَالَ امْسِكُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْزُحُ مَعَكُمُ فَلَمًّا قَدِمُنَا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلِّيُّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً عَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمُعَصِيَةِ اللَّهِ قَلا تُطِيعُونُ.

٢٨٦٣ : حَدَّفَ الْمُحَمَّدُ بَنُ رُمُحِ قَنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعُدِ عَنَ عَبِيدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ع: وَحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنُ عَمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ع: وَحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ وَسُويَدُ بُنُ سَعِيدِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءِ بُنُ الصَّبَاحِ وَسُويَدُ بُنُ سَعِيدِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءِ اللَّهِ عَنُ الْمَحْبَى عَنُ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنُ الْمِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رُسُولُ الْمَحْبَى عَنُ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنُ الْمُعْمِلُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رُسُولُ اللَّهِ عَنَى ابْنِ عُمَرَ انَّ رُسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رُسُولُ اللَّهِ عَنِي ابْنِ عُمَرَ انَّ رُسُولُ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنِي ابْنِ عُمَرَ انَّ رُسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رُسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رُسُولُ اللَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ انَّ رُسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رُسُولُ اللَّهُ عَنَى اللَّهِ عَلَى الْمَرْءِ اللَّهُ عَلَى الْمُسُلِمِ الطَّاعَةُ فِيمًا احَبُ اوَ كَرِهَ اللَّهُ عَلَى الْمُسُلِمِ الطَّاعَةُ فِيمًا احَبُ الْمُعَلِمِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْ وَلَا طَاعَةً . اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعُمِيةِ قَالا سَمْع وَلَا طَاعَةً .

دیا ہے: اللہ کی نافر مانی کر کے سی کی اطاعت درست نہیں ۲۸۶۳ : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے علقمہ بن مجز زکوایک کشکر کا امیر مقرر فر مایا میں بھی اس لشکر میں تھا۔ جب جنگ کے آخری مقام بر بہنچے یا ابھی رستہ میں ہی تھے کہ لشکر میں سے سی کھ لوگوں نے ان سے اجازت جاہی انہوں نے ان کو اجازت و ہے دی اورعبداللہ بن حذا فہ بن قیس مہمی کوان کا امیر مقرر کر دیا تو میں بھی ان لوگوں میں تھا' جنہوں نے عبداللہ بن حذا فہ کے ساتھ مل کر جنگ کی راستہ میں پچھے لوگوں نے آ گ روشن کی تا کہ بیش حاصل کریں یا کچھ بنائيں تو عبداللہ نے کہا اور وہ ظریف الطبع تمخص تھے کیا تم پرمیری بات سننالا زمنہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں بلکہ لا زم ہے کہنے گئے تو پھرتمہیں جس چیز کا بھی تھم دوں کرو کے کہنے لگے جی ہاں۔ کہنے لگے میں شہیں قطعی تھم ویتا ہوں کہ اس آگ میں کود جاؤ اس پر پچھلوگ کھڑے ہوئے اور کمریا ندھنے لگے جب انہیں گمان ہوا کہ بیتو واقعی كودنے لكے بين تو كہنے لكے اسے آب كوروكو كيونكه مين تو تم سے مزاح کرر ہاتھا۔ جب ہم واپس آئے تو کچھنے نی سے اس کا تذکرہ کیا تورسول اللہ نے فرمایا: اگر تمہیں کوئی الله کی نافر مانی کائھم دے تواسکی بات مت مانو۔ ۲۸ ۲۳ : حضرت این عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردمسلم پر قرما نبرداری لازم ہے (طبعًا) پندیدہ اور ناپندیدہ اموريس الله بيكه اسه نافر ماني كاتفكم ديا جائ البذاجب نا فرمانی اورمعصیت کا تھم دیا جائے تو ندسننا ہے اور ند طاعت وفر ما نیر داری \_

٢٨٧٥ : حَدَّثُمُ السُوْيُدُ بُنُ سَجِيْدٍ ثَمَّا يَحْنِي بُنُ سَلِيْمٍ ج: ثُنا عبد اللَّهِ بَنْ عُسُمان بُنِ خُنَيْم عَنِ الْقاسم ابن عبد الرَّحْمِن بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُسْمُودٍ عَنْ أَبِيَّهُ عَنْ جِدْهِ عَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْغُوْدِ انَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُ قَالَ سَيلِي أَمُورَكُمُ بَعْدِي رَجَالُ يُطْفِئُون السُّنَّة وَيَعْمَلُونَ بِالْبِلْعَةِ وَيُوَّجِّرُونَ الصَّلوة عَنْ مُوَاقِيْتُهِا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْ إِذْرَكُتُهُمْ كَيْفَ أَفُعَلُ قَالَ تَسْنَالُنِي يَابُنَ أُمَّ عَبُدٍ كَيُفَ تَفْعَلُ لَا طَاعَةَ لِمِنْ عَضِي اللَّهِ .

۲۸ ۲۵ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: میرے بعد تمہارے امور کے متولی (حاکم) ایسے مرد ہوں گے جو( چراغ ) سنت کو بجھا ٹیں گے اور بدعت پر عمل کریں گے اور نما ز کواینے وقتوں ہے مؤخر کریں گے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر میں ان لوگوں ( کے زمانہ ) کو یالوں تو کیا کروں فر مایا اے ابن ام عبد تم مجھ ہے یوچھ رہے ہو کہ کیا کروں جو مخص اللہ کی نا فر مانی کرے اس کی کوئی اطاعت نہیں۔

خ*الصیة الهایب جنگه مطلب میدیه که جهال الله* تغالی کی نافر مانی ہوتی ہو د ہال مخلوق کی فر ماں برداری کرنا نا جائز ہے اور حرام ہےالبذااگرکوئی چیرمزشد یا کوئی استاذیا والدین ناجائز کام کااصرار کہدیں مثلاً داڑھی کتر انے کو کہتے ہوں یارشوت لینے کو یا سود کھانے یا اور کسی نا مبائز کام کاتھم کرتے ہوں تو ان کی اطاعت کڑنا حرام ہے بیا جادیث مبار کہ جباد کے ابواب میں لائی گئی ہیں تومعنی میہ ہوگا کہ جہا د میں ایسینے امیرائشکر کی اطاعت فرض ہے لیکن امیر خالق کی نافر مانی والے احکام جاری کرے تو اطاعت نہیں کرنی جبیباً کہ عبداللہ نے آخم میں کودنے کا تنام دیا تو بیتھم خلاف شریعت تھا اگر چے انہوں نے از راہ ظرافت وخوش طبعی کے حکم دیالیکن حضورصکی اللہ علیہ وسلم نے بیہ قصہ س کریہ ارشا دفر مایا کہ خالق کی معصیت میں تکسی مخلوق کی اطاعت نبیں \_

#### ا ٣ : بَابُ الْبَيْعَةِ

٢٨٦١ : حدَّثنسا عَلِينُ بُنُ مُحمَّدٍ ثنيا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إدريسس غن مُختمد بُن السخساق وينخيسي بُنُ سَعِيدٍ وَغُبَيْــُدُ اللَّهِ ابْنُ عُمْرَ وَابْنُ عَجُلانَ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ غَيَافَةَ بُنِ الصَّامِبِ عَنْ آبِيِّهِ عَنْ عُبَافَةَ ابْنِ الصَّامِبِ قَالَ بِ إِنْ عَنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسُرِ وَالْيُشْرِ وَالْمُنْشِطِ وَالْمُكُرَةِ وَالْآثُرَةِ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنازع الاَمُر الْحَلَةُ وَانْ نَفُولَ الْحَقُّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ ﴿ هُولَ كُونَ لَهِينَ كَاوِراللَّذِ كَ يارِ عِيمَ كَى المامت

#### د اب بیت کابیان

۲۸ ۲۸: حضرت عباوہ بن صامت فر مات ہیں کہ ہم نے رسول الله تعلی الله علیه وسلم کی بیعت کی سننے اور مائنے پر تنکی اور آسانی میں خوشی اور پریشانی میں اور اس حالت میں بھی جب ۔ دوسروں کوہم پرتر جیج دی جائے اوراس پر کہ ہم حکومت کے اہل اور لائق شخص ہے حکومت کے ہارے میں جھٹزا نہ کریں گے اور اس پر کہ ہم جہاں بھی كرنے والے كى ملامت سے نہ ڈريں گے۔ سعيد النه المعرفة التنوعة التنافية الوائد الله المستهدة المنوعة التنوعة التناعة التنا

٢٨٦٨ : حدَّقَ عَلَى اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة فَقَالَ فَيُمَا اسْتَطَعْتُمُ . وَسُولُ الله عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة فَقَالَ فَيُمَا اسْتَطَعْتُمُ . وَسُولُ الله عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة فَقَالَ فَيُمَا اسْتَطَعْتُمُ . وَسُولُ الله عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة فَقَالَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبُدُ فَبَائِعُ اللّهِ عَنْ حَامِ قَالَ خَاءَ عَبُدُ فَبَائِعُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم عَلَى اللهِ جُرْةِ وَلَمْ يَشَعُو النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم اللهُ عَبُدُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسِلْم الله عَبُدُ فَالله اللهِ عَبْدُ اللهُ عَلَيْه وَسِلْم اللهُ عَبْدُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسِلْم الله عَبْدُ فَعَلَى اللهُ عَبْدُ الله اللهُ عَلَيْه وسِلْم عَنْهُ وَالشَعْراهُ وَعَبُدُونِ اللهُ وَلَيْنَ ثُمّ لَمْ لِيالِعُ احْدًا الْعَدَا وَلَا اللهُ عَلَيْه وَسِلْم عَنْهُ وَاللّه اللهُ اللهُه

۲۸۶۰: حضرت ابومسلم کہتے ہیں کہ مجھے میرے بسندیدہ اور میرے نز دیک امانتدار مخص سیدناعوف بن مالک انجعی نے بتایا که ہم سبات آ ٹھ یا نوافراد نبی کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا بتم بیعت نہیں کرتے ہم نے اپنے ہاتھ بیعت كيك برهائ توايك في عرض كيا الالاكرسول بم آب کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اب آپ کے کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا:اس بات بر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروگ " مسى كواس كے ساتھ شريك ناپھيراؤ كے يا نچوں تمازوں كو قائم کرو گے سنوادر مانو گے اور ایک بات آ ہتہ ہے فر مائی کہ لوگول سے کسی چیز کا بھی سوال نہ کرو گے۔فرماتے ہیں میں نے اس جماعت میں ایک مخص کو دیکھا کہ کوڑا (سواری ے ) گر گیا تو اس نے کس سے بھی بیانہ کہا کہ یہ مجھے اٹھا دو۔ ۲۸ ۱۸: حضرت انس رضی الله عنه فر مات بین که جم ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے بیعت کی ہننے اور ماننے پر تو آپ نے فر مایا: جہال تک تمہاری استطاعت ہو۔ ۲۸ ۲۹: حضرت جا برحقر ماتے ہیں کدایک علام نے بی ک خدمت میں حاضر ہو کر ہجرت کی بیعت کر لی۔ نبی کو یہ معلوم نه تفاكه وه غلام ب يحراسكا آقااسكي تلاش مين آيا تو نبیؓ نے فرمایا :اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو چنانچہ آپ نے اسے دو سیاہ فام غلاموں کے عوض خرید لیا پھر اس کے بعد کسی ہے آ پ اس وقت تک بیعت نہ فر ماتے جب تک یو چونہ لیتے کہ کیا وہ غلام ہے؟

ضلاصة الراب من الله علی الله علیه وسلم کے دست مبارک پر جو بیعت کی اس کو پورا بھی کیا ہے۔ حضرات سحابہ کرام کی شان تھی کہ وہ الله تعالیٰ کے بارے میں کسی ہے خوف نہیں کھاتے تھے اور نہ کسی ملامت گرکی ملامت سے ڈرتے ۔ حدیث ۲۸ ۲۱: سجان الله! سحابہ رضوان الله علیم اجمعین کیسی او نچی تو حید والے تھے کہ کوڑ اا تھائے کے لئے کسی ہے ڈرتے ۔ حدید والے تھے کہ کوڑ اا تھائے کے لئے کسی سے در واستعانت نہیں کرتے تھے۔ نیز احاد بیث نبویہ سے بیعت طریقت کا جواز بھی معلوم ہوا کہ مشائخ وصوفیاء کرام جو

بیعت کراتے ہیں اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ بیعت کرنے والا گنا ہوں ہے تا ئب ہوکر آئند وعز م مقم کرلے کہ گنا ونہیں کروں گااورا پنے شیخ اور مرشد ہے اصلاح کرائے رہی مسنون ہے۔

#### ٣٢ : بَابُ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ

قَالُوا فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ تَكُونُ خُلَفَاءُ فَي كُثُرُوا فَالُوا فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ أَفُوا بِبَيْعَةِ الْاوْلِ فَالْاوْلِ اذُوا اللّه عَزْوَجَلٌ عَنِ الّذِي عَلَيْهِمْ.

#### باب بيعت يوري كرنا

• ۲۸۷: حضرت ابو ہریر ؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قرمایا: تین مخص ایسے بین کماللد تعالی ان سے کلام نے فرمائیں ہے نہانگی طرف نظر (رحمت ) فرمائنیں گے اور انکو در دناک عذاب ہوگا۔ایک وہمردجس کے پاس بے آ ب گیاہ صحرامیں ضرورت سےزائد یانی ہواوروہ مسافر کو یانی نہ دیے دوسرے وہ مرد جوعصر کے بعد کوئی چیز فروخت کرے اور بیشم اٹھائے كه بخداميل نے اے اسے ميں خريدا ہے (اس قتم كى وجه ے ) خریداراسکوسچاسمجھ لے حالانکیہ وہ سچانہ ہو' تیسرے وہ مرد جوکسی امام (حکران یاامیر) سے بیعت کرے آگی بیعت محض دنیا کی خاطر ہو کہ اگرامام اسکو پچھودیناروے دیے تو بیعت بوری کرے اور اگر وینار نہ دے توبیعت بوری نہ کرے۔ ۲۸۷۱: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا: بني اسرائيل مين انبياء (عليهم السلام) نظام حكومت سنجالتے تھے اور میرے بعد تم میں کوئی نبی نہیں آئےگا۔

سحابہ نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول! پھر کیا ہوگا؟ فر مایا: خلفاء ہو تگے اور بہت ہو جا کینے ہے۔ صحابہ نے کہا:
ایسے میں ہم کیا طرزمل اپنائیں؟ فر مایا: پہلے کی بیعت پوری کرو پھر اسکے بعد والے (ہر خلیفہ کے بعد جسکی بیعت ہو جائے اسکو خلیفہ جھو) اپنا فریضہ (اطاعت و فر ما نبر داری) ادا کرو جوانکا فریضہ ہے (خیر خوانی عدل وانصاف اور اقامت کرو جوانکا فریضہ ہے (خیر خوانی عدل وانصاف اور اقامت دیں) اسکے بارے میں اللہ انہی ہے سوال کریے گے۔

٢٩٢٢ : حدثنا للمحمّد بن عبد الله بن نمير ثنا ابو الوليد ثنا شُغية ب وحدثنا لمحمّد بن بشّارٍ ثنا ابن ابن عدى عن شُغية عن الانحسش عَن ابنى وائل عن غيد الله قال قال رسُول الله عَنَا أَلَهُ عَنْ الله عَنْ عَلْمَ الله قال عَالَ عَالِم الله عَلَى الله قال الله عَلَيْهِ الله عَنْ عَلَم القيامة فيقال هاذه عَدْرة قلان .

٢٨٢٣ : حدثنا عِمَرَانَ بَنُ مُؤسَى اللَّيْتَى ثنا حمّاذ بَنُ زيُدِ أَنْ رَيُدِ أَنْ جَدَعان عَنْ ابنى نَضُرة عَنَ ابنى سعيُدِ الْبَانَا عَلَى بُنْ رَيْدِ بَنِ جَدَعان عَنْ ابنى نَضُرة عَنْ ابنى سعيُدِ الْبَحْدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ آلَا إِنَّهُ يُسْصِبُ لِكُلَّ عَلَيْتُهُ آلَا إِنَّهُ يُسْصِبُ لِكُلَّ عَادِر لُواءٌ يَوْم الْقيامة بِقَدْرِ عَدْرتِه

۲۸۷۳: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر دغا باز کے لئے روز قیامت ایک جھندا گاڑا جائے گااور کہا جائے گا کہ بیافلاں کی دغابازی ( کاعلم )

۳۵ ۱۸۵۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرمات بیس کدالله که رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: غور سے سنو ہر دغا بازی کی بفتدر روز قیامت ایک جہنڈا گاڑا جائے گا۔
گاڑا جائے گا۔

تفلاصیة الهاب مطلب بیا ہے کہ بیعت اللہ تعالی کی رضا 'خوشنودی کے لئے کی جائے دنیا کی کوئی غرض چیش نظر نہ ہونی جا ہے۔

#### ٣٣ : بَابُ بَيُعَة اليِّساءِ

٣٨٧٣ : حدثنا أبؤ بنكر بن ابني شيئة ثنا سُقيَان بن غيينة الله المعنف أميمة الله سمع محدمً له بن المنتكدر قال سمعت أميمة بنت رُقيقة تقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نشوة نبايغة فقال لنا فيمًا استطعتن واطقتن ابنى لا أصافح النسرة أبايغة فقال لنا فيمًا استطعتن واطقتن ابنى لا أصافح النساء

عَبُدُ اللّه بَنُ وهُبِ قَالَ الْحَبِرِ بَى يُؤْلُسُ عِنَ ابْنَ شَهَابِ عَبُدُ اللّه بَنُ وهُبِ قَالَ الْحَبِرِ بَى يُؤْلُسُ عِنَ ابْنَ شَهَابِ الْحَبِرِ بَى عُرُودة بْنَ الزُّبِيْرِ انْ عَانشة زَوْج النَّبِى صلّى الله الْحَبِرِ بَى عُرُودة بْنَ الزُّبِيْرِ انْ عَانشة زَوْج النَّبِى صلّى الله عليه وسلّم قالت كانتِ المُؤْمِناتُ اذا هاجِرْنَ الله يَا ايُهَا النّبِيُّ اللّهِ صلّى الله عليه وسِلّم يُمتحنَّ يَقُولُ اللّه يَا ايُها النّبِيُّ الله قالتُ عانشة اذا جاء ك المُؤْمِناتِ مَهَد اقر بالمحنة فكان رسُولُ فَمَن الله عَلَيْهِ وسلّم اذا اقررَن بذلك مِن قَوْلَهِنَّ اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم اذا اقررَن بذلك مِن قَوْلَهِنَّ قال رسُولُ اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم اذا اقررَن بذلك مِن قَوْلَهِنَّ قال رسُولُ اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم اذا اقررَن بذلك مِن قَوْلَهِنَّ قال رسُولُ اللّه صلّى الله عَلَيْه وسلّم اذا اقررَن بذلك مِن قَوْلَهِنَّ قَالَ رسُولُ اللّه صلّى الله عَلَيْه وسلّم انظَافُن فقذ يايغَتْكُنَّ

# باب عورتوں کی بیعت کا بیان

الله على الله عليه والمعربية وقيقة رضى الله عنها فرماتى الله عنها فرماتى الله عنها فرماتى الله على كه مين كه مين كه مين چندعورتوں كے ساتھ بيعت كلر نے كے لئے أي صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر ہوئى تو آپ نے ہمين فرمايا: بقدر طاقت واستطاعت اطاعت كرو ميں عورتوں ہے مصافحة نہيں كرتا۔

۲۸۷۵ ام المؤمنین سیده عائشہ رضی القد عنبا فرماتی ہیں کہ ایمان والی عورتیں جب ہجرت کر کے بارگاہ نبوی میں بہنچتیں تو ان کی آ زمائش کی جاتی 'اس آ یت مبارکہ ہیں بہنچتیں تو ان کی آ زمائش کی جاتی 'اس آ یت مبارک ہے '' جب تیرے پاس مؤمن عورتیں آ نیں بیت کرنے کے واسطے .....' سیّدہ عائش فرماتی ہیں کہ جوکوئی مؤمن عورت اس آ یت کے مطابق اقراری ہوتی تو نبی کریم آن سے فرماتے : بس جاؤ! ہیں تم سے بیعت لے کریم آن سے فرماتے : بس جاؤ! ہیں تم سے بیعت لے چکا۔ (اور ہاں!) نہیں! الله کی سم عنبی کریم صلی الله علیہ چکا۔ (اور ہاں!) نہیں! الله کی سم عنبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بھی کسی عورت کو ہاتھ شہیں لگایا' صرف آ پ ان

لا والله ما مست يد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يد المرابة قبطُ غَيْر انَّهُ يُبايعُهُنَّ بِالْكَلامِ . قَالَتُ عَانشة وَاللَّهِ مَا اخــذُ رَسُــؤُلِ الـلّه صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم على النَّسآء إلّا ما امرهٔ اللَّهُ وَلا مَسَّتُ كُفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ كَفَ الْمُسْرِلَةِ قَسْطُ وَكِسَانَ يَنْقُلُولَ لَهُنَّ إِذَا احْدُ عَلَيْهِنَّ قَدْ بايعتكن كلامًا .

سے بیعت کرتے زبانِ مبارک ہے۔ حضرت عا نَشُرٌ نِہُ کہااللہ کی قشم! نبی نے عورتوں سے اقرار نہیں لیا مگرانہی با توں کا جن کا التدعز وجل نے تقلم دیا اور ندآ ہے کی ہنھیلی سسىعورت كى مشيلى ہے جھوئى اور جب آ پ أن ہے بیت لیتے تو فرماتے: میں نے تم سے بیعت لے لی۔ (بس فقظ) يبى بات كہتے۔

خلاصية الهاب الله عورتول سے بيعت لينے كابيان ہے ليكن مردول كى بيعت ميں باتھ پر باتھ ركھ كربيعت كى جاتى ہے جیسا کہ چھے احادیث میں موجود ہے لیکن عورتوں کی ہیعت صرف زبانی کلامی ہوتی ہے۔مرشد کا اپنی مرید نی کو ہاتھ لگا ناحرام و نا جائز ہے تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی فر ماتے ہیں کہ جو پیراین مرید نیوں سے برد وئبیں کرتا ان کواپنے سائے . ابغیر برده کے بٹھا تا ہےوہ بیرمر بیرہیں بلکہ کتا کتیا ہیں۔اعاذنا اللہ من شرک معصیتک وعقابک.

# بِأْبِ: گھوڑ دوڑ کا بیان

٢٨٧٦: حضرت ابو ہر مرية فرماتے ہيں كداللہ كے رسول تے فر مایا: جس نے دوگھوڑوں کے درمیان گھوڑا داخل کیا اور اسکواطمینان نہیں کہ اسکا گھوڑا آ گےنکل ( کر جیت ) جائیگا ( بلکہ چھپے رہ کر ہار جانے کا اندیشہ بھی ہے اور جیننے کی امید بھی ) تو بیانہیں اور جس نے دو گھوڑ وں کے درمنیان گھوڑ ا واخل کیا اور اے اطمینان ہے کہ اسکا گھوڑ ا آ گےنکل ( کر جیت) جائیگا ( اور ہارنے کا اندیشنہیں ہے ) توبیہ جواہے۔ ٢٨٧٤ : حصرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بيس كه رسول الله سلی الله علیه وسلم نے گھوڑ وں کی تضمیر اکی ۔ آپ مضمیر کئے ہوئے گھوڑوں کو حفیا ، سے ثنیۃ الوداع تک دوڑاتے اور جن کی تضمیر نہیں کی گئی انہیں ثنیة الوداع ہے محد بوزریق تک دوڑاتے۔

#### . ٣٣ : بَابُ السَّبْقِ وَالرَّهَانِ

٢٨٧٦ : حَدَّثُهُ مَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى قَالَا ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا سُفُيَانُ بُنُ حُسِيْنِ عِنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْسَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى غَسُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ مَنُ أَدُخُلُ فَرْسًا بَيُنَ فَرُسَيُنِ وَهُوَ لَا يَامَنُ أَنُ يَسُبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارِ وَمَنُ ادْحَلُ فَرِسًا بَيُنَ فَرَسِيْنِ وَهُوَ يَامَنُ أَنْ يَسُبَقَ فَهُو

٣٨٧٠ : حَدَّثُنا عَلِي بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبِيد اللَّهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ضَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ النحيل فكان يرسل البي ضمرت من الحفياء الى ثنية الوذاع وَالْتِي لَمُ تُعَمَّرُ مِنْ ثَنِيَةِ الُوذَاعِ إِلَى مُسْجِدِ بِنِي

٢٨٧٨ : حَدَثنا ابُوْ بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمان - ٢٨٧٨: حضرت ابو برره رضى الله عند سے روایت ہے

ل تضمیر یا ہے کے گھوڑوں کوخوب کھلایا جائے جب وہ مونے ہوجا کمیں تو ان کا جارہ کیجہ کم کردیا جائے اورانہیں کوٹھری میں بند کردیا جائے اور ان پرجمول ڈال دی جائے تا کے انہیں پسیندآ نے بسیندآ نے سے دو گھوڑ کے ملکے ہو کرخوب دوڑتے ہیں۔ ار سبرالریشید)

عن مُحَمَّد ابْنِ عَمْرِو عَنْ ابِی الْحَکْمِ مؤلی بنی لیْتِ عن ﴿ كَهُ اللّٰهُ كَ رسولُ صَلَّى اللّٰهُ علیه وسلم نے ارشاد فر مایا : ابسی هُسريُرة قال قال رَسُولُ اللَّه ﷺ لا سبق الَّا فِی خُفُ ﴿ آ کے برجے کی شرط کرنا صرف اونٹ يا گھوڑے ميں او حافر .

خلاصیة الباب 🖈 🤝 محموز دوز میں مال کی شرط اگر ایک طرف ہے ہولیعنی مال تماش بین دینا قبول کریں تو جا مُزیبے یا کوئی اور حض سی ایک کے جیتنے پر انعام دے دے تو جائزے اور اگر دونوں طرف سے ہوتو جوا ہو گا جوحرام ہے۔

# دِيادِ : وُستمن كے علاقوں ميں قر آ ن لے جانے سے ممانعت

اِلَىٰ اَرُضِ الْعَدُوِّ ٢٨٧٩ : حَدَّثُمَا أَحُمَدُ بُنُ سِنَانِ وَأَبُو عُمَرَ قَالًا ثَنَا عَلِدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِي عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنْسِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمر أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ نهى أنَّ يُسَافَرَ بِالْقُرُآنِ الِّي أَرْضِ

٣٥ : بَابُ النَّهُي اَنُ يُسَافِرَ بِالْقُرُانِ

۲۸۷۹ : حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علی کے علاقہ میں قرآن لے جانے ہے منع فرمایا۔ اس خوف ہے کہ دشمن اس کو حاصل کر

> • ٢٨٨ : حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح ٱنْبَانَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ سَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّاتُهُ أَلَهُ كَانَ يَنْهَىٰ أَنَّ يُسافَرَ بِالْقُرُآنِ إِلَى آرُضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ آنَ يِنَالَهُ الْعَدُوُّ .

الْعَدُوِّ مَخَافَة انْ يِنالَهُ الْعَدُوُّ .

لے (پھراس کی ہے احتر امی اور تو بین کا مرتکب ہو )۔ • ۲۸۸ : حضرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحمٰن کے علاقعہ میں قرآن لے جانے ہے منع فرماتے تھے اس خوف ہے کہ دشمن قرآن کو حاصل کرلے (پھراس کی تو بین کرے)۔

خلاصیة الراب الله اور علا ، کی ایک جماعت نے مطلق دارالحرب میں قر آن کریم لے جانے سے منع کیا ہے۔ امام ابوصنیفدا ور دوسرے علماءفر ماتے ہیں کے اگر برز الشکرہے جس کے تباہ ہونے کا ڈرنہیں تو قر آن یاک لیے جانا نھیک ہے مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تو ہین نہ ہو یہ بھی تو ہین ہے کہ قرآن پاک کوساتھ لے جائیں وہاں مسلمانوں کوشکست ہو جائے اور شرکین قرآن یاک کی تو بین کریں تو یہ لے جانے والے گناہ گار ہوں گے۔

# چاپ جمس کی تقسیم

### ٣٦ : بَابُ قِسْمَةِ الْخُمُس

۲۸۸۱: سعید بن مینب سے مروی ہے کہ جبیر بن مطعم نے اُن سے بیان کیا کہ وہ اور حضرت عثانٌ نبی کی خدمت میں تشریف فر ما ہوئے اور کہنے لگے اس بارے

ا ٢٨٨ : خَدَّثَنَا يُؤنُّسُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى ثَنَا أَيُوْبُ بُنُ سُويْدٍ غَنْ يُؤنِّنُ بُن يَزِيْدَ عَن ابُنَ شِهَابِ عَنْ سَعِيْد بُن الْمُسَيَّبِ أَنْ جُبَيْرَ بْنِ مُطَّهِمِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَ عُثُمَانُ بُنُ عَقَانَ إلى رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْمٍ يُكَلِّمَانه فينَمَا قَنِهَمَ مِنْ ﴿ مِن جُوآ بِ سَنْ تَعْيَمِكَ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْمٍ يُكَلِّمَانه فينَمَا قَنِهَمَ مِنْ ﴿ مِن جُوآ بِ سَنْ تَعْيَمِكَ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْمٍ يُكَالِمُانِهِ فَيُمَا قَنِهَمَ مِنْ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِلْمٍ كَيَا تَعَالَى بِاللَّمِ وَيَى خُدُم مِن حَيْبُ وَلِبَينَ هَاشِم وَبَنِي الْمُطّلِب فَقَالًا قَسَمُتُ مطلب مِن اوركها كدآب في مارے بھائيوں بن باشم

اور بن مطلب کو ویا حالا تکہ ہماری اور بنی مطلب کی قرابت بن ہاشم سے برابر ہے۔ نبی نے فرمایا: میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کوایک ہی سمجھتا ہوں۔

لِاخُوَانِسَا بَسِي الْمُطَّلِبِ وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَــلَـى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ إِنَّمَا أَرَى بَنِي هَاشِمٍ وبَنِي الْمُطَّلِبِ شَيْنًا وَاحِدًا.

# مال غنيمت كاخمس

اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں ہے جو مال جنگ وقا ل اور قبر وغلبہ کے ذریعہ حاصل ہوائ کو غیرت کہتے ہیں اور جوسلے ورضا مندی ہے حاصل ہو جیسے جزید و فراج وغیرہ اس کو فے کہا جاتا ہے مال غیرت کے غیر کی تقییم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فر مایا گفت ما کین اور مسافروں کے واسطے ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ برکت کے لئے ہے کے قرابت داروں کے واسطے اور پیتم مساکین اور مسافروں کے واسطے ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ برکت کے لئے ہو ابقی رسول الله سلی اللہ تعالیٰ کا حصہ برکت کے لئے ہو ابقی رسول الله سلی الله تعالیہ وہلم کا حصہ آپ کی حیات مبارکہ میں تھا جس کو آپ اپنی ضروریات از واج مطہرات اور اسحاب صفہ وغیرہ پرخرج کرتے ہے بعد کوئی رسول و نبی نہیں اب وہ فرخ ہوگیا کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول و نبی نہیں اب وہ فرق کے اور آپ کی مسافر سے مصارف یعنی دوسرے مصارف یعنی دو وہ کی اختلا ف نہیں۔ ابلیتہ ذو کی القر بی اور نبی کی مسافر سے مقدم ہے اس میں کوئی اختلا ف نہیں۔ البتہ ذو کی القر بی میں ہے جو مالدار ہیں ان کو دیا جائے گا انتہ سلی اللہ علیہ وقول ہیں بعض کے زد کیک باقی ہے اور بعض کے زد کیک باقی ہے۔ ذو کی القر بی کی تعیین خو در سول اللہ علیہ وقول ہیں بعض کے زد کیک باقی ہے۔ ذو کی القر بی کی تعیین خو در سول شام کے میں اللہ علیہ وہ کہ کی اور اسلام میں بھی بنو ہا شم ہے بھی نہیں بی اس کے حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ میں میں نہیں بی اس کے حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ میں اس کی دوسرے مثان رضی اللہ عنہ اور جبیر بن مطعم کو جو کہ ذو القر بی ہے کو اس خس میں سے نہیں دیا اور فرمایا کہ بنو مطلب تو بنو باشم میں سے ہیں۔

# بالمالحالية

# كِنْ الْخَاسِ كِنْ الْمِنْ الْ

### ا: بَابُ الْمُحُرُّوُجِ الْي الْحَجِّ

٢٨٨٢ : حَدَثَنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَابُو مُصَعِبِ الرُّهُرِيُ وَلَى وَسُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالُوا ثَنَا مَالكُ بُنُ انسِ عَنْ سُمَى هَوُلَى وَسُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالُوا ثَنَا مَالكُ بُنُ انسِ عَنْ سُمَى هَوُلَى ابَى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِي ابِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِي ابِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ آبِي هُورِهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْتُهُ قَالَ السَّفُو قَطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ هُورِهُ وَطُعَامَةٌ و شوابةً فَإِذَا قَضَى آحَدُكُمُ يَهُمَتُهُ مَنُ سَفُرِهِ فَلَيُعْجَلِ الرَّجُوعِ الى اهله .

# باب جے کے لئے سفر کرنا

۲۸۸۲: حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت بے کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سفر عندا ب کا ایک کھڑا ہے مسافر کے آ رام اور کھانے پینے میں رکاوٹ بنآ ہے۔ تم میں ہے کوئی جب اپنے سفر کامقصود حاصل کر لے (اور ضرورت بوری ہوجائے) تو اپنے گھر واپس آنے میں جلدی کرے۔

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

۳۸۸۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اینے بھائی حضرت فضل سے یا وہ حضرت این عباس سے روایت کرتے ہیں کہ الله کے رسول ملی الله علیہ وسلم نے قر مایا: جس کا جج کا ارادہ ہوتو وہ جلدی کرے اس لئے کہ محص کوئی بیار پڑ جاتا ہے یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی خضرورت پیش آ جاتی ہے۔

خابسة المياب من حديث ٢٨٨٦ مطلب بير بي كه بلا ضرورت سفر كي مشقت اللها نا درست نهيں اور بي بھي ثابت :وا كه سفر تي كا بويا جباد كائكام بورا ؛ و ف ك بعد جلدا ہے وطن يا شبر كولوننا چاہئے اس ميں مسافر كو بھى آ رام ہے اور گھر والوں كو بھى راحت ملتى ہے۔ حديث ٢٨٨٣: نيك عمل كا ارادہ ہوتو اس كوجلد انجام بھى وينا چاہئے مبادا بيروا قعات چيش آ جائيں اوروہ تج نه كر سكے ايك حديث ميں بلا عذر تج ميں تا خير كرنے بروع پرشد بيروارد بوئى ہے۔

٢٨٨٣ : جَدَّتُمَا مُنحَمَّدُ بُنُ عَبُد اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَعَلِي بُنْ مُحَمَّدِ قَالا ثَنَا مَنْصُورٍ بُنُ وَرُدَانَ ثَنَا عَلِي بُنُ عَبُدِ ٱلْأَعْلَى عَنُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْبُخْتِرِي عَنْ عَلِيَّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ﴿ وَلِلَّهِ " عَمليي النَّمَاسِ حِملَجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعُ اللَّهُ سَبِيُّلا ) قَالُوا يَا زَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ الْمَحِيَّجُ فِي كُلَّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوا أَفِي ا مُحَلُّ عَمَامٍ ؟ فَمَقَالَ لَا وَلَوُ قُلْتُ نَعَمُ : لَوْجَيتُ فَمَرْلَتُ ( يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لا تَسْأَلُوا عَنُ أَشْيَاءَ انْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوِّكُمْ ) .

٣٨٨٥ : خَلِقَتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ ابِي عُبِيلِهِ عَنِ ابِيهِ عَنِ الْاعْمِشِ عِنْ ابِي شَفْيانِ عِنْ أنس بُن مالِكِ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجِّ فِي كُلَّ عَامِ قَالَ لَوُ قُلُتُ نُعَمُ لُوَجَبَتُ وَلَوْ وَجِبَتُ لَمْ تَقُولُوا بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهِا عُذَّبْتُمُ.

٢٨٨٠ : حددَثْنَا يَعُقُوبُ بُنُ ابْرَاهِيْمُ الدَّوْرِقِيُّ ثَنَا يَزِيُدُ بُنَّ ٣ بُسراهِيْمِ انْبَانَا سُفْيَانَ بُنُ حُسِيْنَ عَنِ الرُّهُويِّ عَنُ ابنَ سِبَانَ . عن لنن عَبَّاسِ أنَ الْاقُرْعِ بن حابسِ سال النَّبِي مَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاجِدَةً قَالَ بَلُ مَرَّةً وَاحِدَةُ فَمَن اسْتَطَاعَ فَتَطَوّع .

# ٢: بَابُ فَرُضِ الْحَجّ

١٨٨٨: حطرت على قرمات بين كدجب آيت: ﴿ وَلِللَّهِ على السَّاس جيُّ الْبَيْتِ ﴿ إِلْمَالِ مِنْ تُولِعِض سَحَامِهِ نے عرض لیا ہی کیا ہر سال مج کرنا ہوگا؟ آپ خاموش رہے انہوں نے پھرعرض کیا: کیا ہرسال؟ آپ نے فر مایا نہیں اور اگر میں کہددیتا'' ہاں ہرسال' تو ہرسال حج واجب ہو جاتا اس پریه آیت نازل ہوئی:''اے الل ایمان!تم مت سوال کروالی چیزوں کے بارے میں کداگر وہتم برطا ہر کر دی بالنمن توتم كواحچى نەڭلىل.''

دياب: فرضيت بج

۲۸۸۵ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ بعض و و ب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حج ہرسال کرنا ہوگا۔فر مایا اگر میں کہہ دول' 'جی'' تو واجب ہوجائے گا اوراگر ہرسال حج واجب ہو جائے تو تم اے قائم نہ کرسکو اوراگرتم اے قائم نہ کرسکوتو حمہیں عذاب دیا جائے ۔ ۲۸۸۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ے یو جھا اے اللہ کے رسول جج ہرسال ہے یا صرف

ایک بار ۔ فرمایا: نہیں صرف ایک بار ہے جس کو بار بار کی ا ستطاعت حاصل ہوتو و انفکی حج کرے۔

کر دی جاتی ہے۔ بغیر سوال کے مجمل دیتی ہے اور مجمل میں بڑی شخبائش رہتی ہے۔ اگر سائل کے سوال کے جواب میں حضور فر ما دینے کہ باں! ہرسال حج فرض ہے تو ہرسال حج فرض ہوتا تو است محمد بیلی صاحبہا الصلوٰ ۃ والسلام کوکتنی تکلیف ہوتی ۔

# پاپ: حج اور عمره کی فضیلیت

۲۸۸۷ : حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول انتُدصلی الله علیه وسلم نے فرمایا: پے در پے حج اور

# ٣ : بَابُ فَضُلِ الْحَجّ وَالْعُمُرَةِ

٢٨٨٤ رحد قَنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثِنَا سُفَيَانَ بُنُ عُيْبَةً عَـنُ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ عَنْ ابِيَهِ عَنْ

عُمْرَ عَنِ النَّبِي عَلِيلُهُ قَالَ تَالِيعُوا بَيْنَ الْحِجْ والْعَمْرِةِ فَانَ المنتابَعَةِ بَيْنِهُ مِنا تَنْفِي الْفَقْرِ وَالذُّنُوبِ كِما ينفي الْكَيْرُ حبث المتحديد.

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنَّ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بِشُرِ ثَنَا عُبَيُدُ اللَّهِ بَنْ عُمْرَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عَامِرٍ بُنِ ربِيُعَةَ عَنُ أَبِيُهِ عَنْ مُحَمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيُّ نَحُوهُ .

٢٨٨٨ : حدَّثُفَ أَلِو مُصْعِبِ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنْسِ عَنُ سَمَى مَوُلَى آبِي بَكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحَمْنِ عَنْ ابى صَالِح السَّمَان عَنْ أبِي هُرِيُوَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ الْعُمُوةَ الِّي الْعُمْرَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لِيُس لَهُ جَزَّآءُ الَّهُ

٢٨٨٩ : حَدَّثُنَا ابُوُ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ لَنَا وَكِيْعٌ عَنُ مِسْغَرِ وسُـفُيَانُ عَنُ مِنْصُورٍ عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رْشُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ حَجَّ هَلَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتُ وَلَمْ يَفْسُقَ رَجْعَ كُمَّا وَلَدُتُهُ أُمُّهُ .

عمرہ کرو کیونکہ ہے در ہے حج وعمرہ کرنا ناداری اور گنا ہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی لو ہے کے میل کو حتم کردیتی ہے۔

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

۲۸۸۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ایک عمرہ ے دوسرے عمرہ تک جتنے گناہ ہوں عمرہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے اور مقبول حج کا کوئی بدلہ مہیں سوائے جنت

۲۸۸۹: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو اس گھر کا حج کرے اور اس دوران بد گوئی و بدعملی نه کرے وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسے واپس ہوتا ہے جیسا ( گناہوں سے پاک) پیداہوا۔

خ*لاصیة الباب علامی خودان و بنا کابرا* خوران و این مغفرت اور باطنی پاکیزگ کے علاوہ اس حدیث میں خودان و نیا کابرا فائدہ میہ بتایا شمیا ہے کہ اس سے تنگدی وور ہوکر فارغ البالی کی نعت میسر ہو جاتی ہے تجربہ کرنے والوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ بے در بے حج اور عمر کرنے سے ان کی تنگدتی خوشحالی میں تبدیل ہوئی بیمضمون بہت سے صحابہ کرام سے متعدد سندوں کے ساتھ منقول ہے۔ حدیث ۲۸۸۸: حج مبرور کی مراد میں کوئی اقوال میں: (۱) جو حج خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ (۲) جس جج میں کوئی گناہ سرز دنہ ہوا ہو۔ (۳) جو جج نمام آ داب وشرا لط کے ساتھ کیا جائے۔ (۴) اس حج کے بعد حاجی کے اندر تبدیلی آجائے کہ توجہ الی اللہ حاصل ہوا ورعبادت کا شوق ہوجائے اور حج سے پہلے گنا ہوں کو بالکلیہ ترک کرد ہےا لیے حج کی جزاجنت ہی ہے۔

پاپ: کجاوه پرسوار ہوکر حج کرنا

٣ : بَابُ الْحَجّ عَلَى الرَّحُلِ ٠ ٢٨٩ : حَدَّفْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ فَنَا وَكِنْعُ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ ١ ٢٨٩٠ : حضرت الس بن ما لك قرمات بي كدني في صبيح عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبَانَ عَنْ أَنَسَ بُنِ مَالِكِ قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم عَلَى رَحُلٍ رَثْ وَقَطِيْفَةٍ تُسَاوِي صَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

پرانے کیاوہ پرسوار ہوکر جج کیااورایک جا در میں جو جار درہم کی ہوگی یا آتی قیمت کی بھی شابید نہ ہو ( بیدا ظہار بخز و تواضع کیلئے تھا) پھرآ پ نے فر مایا: اے اللہ میں حج کرتا ہوں جس میں دکھا وااورشہرت طبی نہیں۔

۱۸۹۱ : حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہم (سفر تج میں) اللہ کے رسول کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے۔ ایک وادی ہے؟

وادی ہے ہمارا گزرہواتو دریافت فرمایا کہ یے وفی وادی ہے؟

صحابہ نے عرض کیا: وادی ازر ق ہے۔ فرمایا: گویا میں موسی کا دیکھ رہا ہوں۔ پھر بیان کیا آپ نے اُن کے بالوں کی المبائی ہے متعلق جو داؤ دبن الی ہند (راوی حدیث) بھول گئے۔ اپن اُنگی کان میں رکھے ہوئے۔ حضرت ابن عباس کے رضی الندعہمانے کہا پھرہم چلے یہاں تک کہا کہ ہرشاء کا تو آپ نے فرمایا: یے ونسائیلہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہرشاء کا تو آپ نے فرمایا: یہ کونسائیلہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہرشاء کا شیلہ ہے یالفت کا (ایک ہی جگہ کے دونام ہیں)۔ آپ نے فرمایا: میں حضرت یونس کو د کھے رہا ہوں اوران کی اومٹن کی فرمایا: میں حضرت یونس کو د کھے رہا ہوں اوران کی اومٹن کی درتے ہیں لیک کہتے ہوئے۔ تکیل کھور کے ہوں ہے۔ ٹر زے ہیں لیک کہتے ہوئے۔ رہتی کی اوراس وادی ہے گزرے ہیں لیک کہتے ہوئے۔

خلاصة الراب ملا الله الله الله الله علوم ہوا كہ جج ميں زيب وزينت اختياركرنا اعلى درجه كالباس زيب تن كرنا عمده فقم كى ( ضرورت سے زائد ) سوارى ركھنا سنت كے خلاف ہے جج ميں تو بند ہ كوتو اضع وانكسارى كے ساتھا ہے مالك كے حضور جانا چاہئے جيسا كہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے اپنے مبارك اسوء حسنہ كے ساتھ كركے دكھايا۔اس واسطے امت كو تحكم ہے كہ دوجا دروں ميں رہے خوشبولگانا اور بال تھيك كرانا سب منع ہے۔

# ۵ : بَابُ فَضُلِ دُعَاءِ الْحَاجِ پاُپ فَضُلِ دُعَاءِ الْحَاجِ

٢٨٩٢ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبِيدِ اللّهِ الْمِن صَالِح بَنِي عَامِر حَدَّثَنِي يَعَقُوبُ بُنُ يَحْنِي بُنِ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ صَالِح بَنِي عَامِر حَدَّثَنِي يَعَقُوبُ بُنُ يَحْنِي بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ آبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ آبِي عَبُودِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ آبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي هَالِح السَّمَّانِ عَنْ آبِي هَا لِهُ مَالِح السَّمَّانِ عَنْ آبِي هُولِيدٍ اللّهِ عَلَيْكُ آلَهُ قَالَ النَّحِجَاجُ وَالْعُمَّارُ وَقُدُ هُولِيدٍ اللّهِ عَلَيْكُ آلَهُ قَالَ النَّحِجَاجُ وَالْعُمَّارُ وَقُدُ

۱۳۹۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جج کرنے واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفعہ جیں اگر اللہ سے دعا مائٹیس تو اللہ قبول فرمائیس اور اگر اللہ سے بخشش طلب

اللَّهُ انْ دَعَوْهُ أَجَابُهُمْ وَ إِن اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ

٢٨٩٣ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنْ طَرِيْفِ ثَنَا عِمْرِانُ بُنُ غيينة عِنْ عَطَاءِ بُنِ السَّابِ عَنْ مُجَاهِدٌ عَنِّ النَّن عُمَّوَّ عَنْ النَّهِ وَالْحَاجُ عَنْ مُجَاهِدٌ عَنْ اللَّهِ وَالْحَاجُ عُن النَّهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعَتَمِرُ وَقُدُ اللَّهِ دَعَاهُمْ فَاجَابُوهُ وَسَالُوهُ فَاعْطَاهُمْ.

٣٨٩٣ ؛ حدَّقَهَا أَبُو بَكُرِ بَنُ آيِى شَيْبَةَ ثَنَا وكَيْعٌ عَنْ سَفَيانَ عَنْ عَنْ سَفَيانَ عَنْ عَارِ بَنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهُ عَمَرَ عَنْ عُمَرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْعُمُرَةِ فَاذَنَ لَنَهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَا اللهُ يَا أُخَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْعُمُرَةِ فَاذَنَ لَهُ وَاللهُ اللهُ يَا أُخَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْعُمُرَةِ فَاذَنَ لَهُ وَاللهُ اللهُ يَا أُخَى اللهُ وَقَالَ لَهُ يَا أُخَى اللهُ وَقَالَ لَهُ يَا أُخَى اللهُ وَقَالَ لَهُ مَا وُعَالِكَ وَلا تَنْسَفًا.

کریں تو اللہ ان کی شخشش قر ما دیں ۔

۲۸۹۳: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ بی اللہ نے والا اور جی کرنے والا اور عمرہ اللہ نوالا اور جی کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کے وقد ہیں انہیں اللہ نے باایا تو بیا گئے اللہ اللہ کے وقد ہیں انہیں اللہ نے باایا تو بیا گئے اور انہوں نے اللہ سے ما نگا تو اللہ غنہ ہے کہ انہوں نے بی سلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب انہوں نے بی سلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی تو آ پ نے ان کو اجازت مرحمت فرما وی اور ان کی تو آ پ نے ان کو اجازت مرحمت فرما وی اور ان سے فرمایا: اے میرے بیارے بیمائی ہمیں اپنی کچھ وعا میں شریک کر لیما اور ہمیں بھلامت دینا۔

۲۸۹۵: حفرت صفوان بن عبدالله بن صفوان جن کناح میں حفرت ابوالدرداء رضی الله عند کی صاحبر ادی تھیں وہ اُن کے بیا اور کی ساس کئے وہاں امّ درداء نے ان ہے کہا: تم اس سال ابوالدرداء کونیس بیایا۔ امّ درداء نے ان ہے کہا: ہاں! امّ درداء نے کہا ابوالدرداء کونیس بیایا۔ امّ درداء نے کہا: ہاں! امّ درداء نے کہا ابوالدرداء کونیس بیایا۔ امّ درداء نے کہا ابال ابامّ درداء نے کہا الله وہارے لیے کہ تخضرت سلی بھر ہمارے لیے بہتری کی دُعا کرنا اس لیے کہ آنخضرت سلی الله وہام فرماتے ہے آن دی کی دُعا ایت بھائی کے لیے اس کی الله وہام فرماتے ہوا آن می کی دُعا ایت بھائی کے لیے اس کی مرکے بیاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جواس کی دعا کے وقت آنین کہتا ہے؛ جب فرشتہ ہوتا ہے جواس کی دعا کے وقت آنین کہتا ہے؛ جب وہ آنین کہتا ہے تیرے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے؛ وہ آنین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے؛ وہ آنین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے؛ وہ آنین کہتا ہے ایک بھی ایسا بی ہوگا۔ صفوان نے انہوں نے بھی نبی سے ایس بی صدیت بیان کی۔ انہوں نے بھی نبی سے ایس بی صدیت بیان کی۔ انہوں نے بھی نبی سے ایسی بی صدیت بیان کی۔

خلاصیۃ الراب ہے۔ اللہ علیہ وسلم کی کمال تواضع اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کامل فضیلت فابت ہوئی کہ کچوب رہ کا نئات نے اپنے لئے وعا کرنے کی ان سے درخواست کی نیز اس حدیث سے بیجی ٹابت ہوا کہ افضل مفضول سے دعا کی درخواست کرسکتا ہے۔ کہ افضل مفضول سے دعا کی درخواست کرسکتا ہے۔

#### ٢ : بَابُ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ

٢٨٩٢ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيةً تَ وَحَدَثُنَا عَلِيُّ ابُنُ مُحَمَّدٍ وَعُمرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ وَحَدَثُنَا عَلِيُّ ابُنُ مُحَمَّدٍ وَعُمرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْبَراهِيمُ بُنُ يَزِيْدَ الْمَكِّى عَنَ مُحَمَّدِ بُنُ عَبَّادٍ بُنِ جَعَفْرِ ثَنَا الْبَراهِيمُ بُنُ يَزِيْدَ الْمَكِى عَنَ مُحَمَّدِ بُنُ عَبَّادٍ بُنِ جَعَفْرِ السَّمَ عَنْ مُحَمَّد بُنُ عَبَّادٍ بُنِ جَعَفْرِ السَّمَ عَنْ مُحَمَّد بُنُ عَبَّادٍ بُنِ جَعَفْرِ السَّمَ عَنْ مُحَمَّد وَاللَّهُ عَلَى النَّبِي صَلَّى النَّبِي صَلَّى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَنْ ابْنِ عَمَرَ قَالَ : قَامَ رَجُلَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى السَّعِثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ فَمَا الْحَاجُ قَالَ الشَّعِثَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِ السَّعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وقام آخرُ فقال يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا الْحَجْ قَالِ الْعَجُ وَالنَّجُ.
قَالَ وَكَيْعٌ يَعْنِى بِالْعَجِ الْعَجِيْجِ بِالتّلْبِيةِ وَالنَّجُ نَحْوُ البّذن.
١٨٩٠: حَدَّثْنا سُويْد بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا هِشَامُ بُنُ سُلْيَمَان الْفَررشيُ عَن ابن جُريْجٍ قَالَ وَآخَبَرَنِيْهِ ايْضًا عَن ابن عَطَاءِ الْفَررشيُ عَن ابن عَبّاسِ ان رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ قَالَ الزَّادُ عَلَا عَمْ ابن عَبّاسِ ان رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ قَالَ الزَّادُ وَالرّاحِلةُ يَعْنِي قَوْلَهُ ( مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).

# دیاب کونی چیز نج واجب کردی ہے؟

۲۸۹۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرد کھڑا ہوا اور عرض کیا اے الله کے رسول! کوئی چیز حج کو واجب کر دی ہے ہو آس دی ہے؟ آپ نے فرمایا: توشہ اور سواری ۔ پھر آس نے کہا: یا رسول الله! حاجی کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: بکھرے بالوں والا خوشبو ہے مبرا۔ ایک اور مخص فرمایا: بکھرے بالوں والا خوشبو ہے مبرا۔ ایک اور مخص کھڑا ہوا اور بولا: یا رسول الله ! حج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: لبیک پکارنا اور خون بہانا ( یعنی قربانی کرنا)۔

۲۸۹۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کداللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: کہ استطاع الله سبیلا کا مطلب ہے کہ آ دمی کے پاس تو شدا ور سواری ہو۔

<u>خایسہ الهاب</u> ہنئے۔ استطاعت سے مراد ہے کہ کھانا اور سواری کا خرچہ اور جینے دن جج میں گزار ہے جا کیں گے اتنی مدت بیوی بچوں کا خرچ اور رہائش کا انتظام ہوتو جج فرض ہو گیا۔

#### ٢ : بَابُ الْمَوُاةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيًّ

٢٨٩٨ : حَدَثَنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا الْاعْمِشُ عَنُ ابِي صَالِحٍ عَنُ ابِي صَالِحٍ عَنُ ابِي سَعِيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَيْثَةَ لا تُسَافِرُ السَّمَ لُلهُ عَيْثَةً لا تُسَافِرُ السَّمَ اللهُ عَمَّ اللهُ عَمَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اوْ الْحَيْهَا اوْ الْحَيْهَا اوْ الْمِعَ اللهُ مَعَ آبِيُهَا أَوْ الْحِيْهَا اوْ الْمِعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا أَوْ الْحِيْهَا اوْ الْمِعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اوْ الْمُعَالِقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اوْ وَحَيْمَ مَحْمِ .

٢٨٩٩: حَدَّافُهُ الْهُوْ بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ ذِنْبِ عَنْ سَعِيْدِ الْمُقَبِّرِى عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبَى عَنْكَ قَال لا يسج لَّ الامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ أَنْ تُسَافِر مَسِيْرَةَ يُؤم واحد لَيُسَ لَهَا ذُو حُوْمَةٍ .

• ٢٩٠ : حددُثنا هِشَامُ يُنْ عَمَّارِ قَنَا شُعِيْبُ بُنُ إِسْحَاقَ ثَنَا

# باب:عورت کابغیرولی کے جج کرنا

۲۸۹۸: حضرت ابوسعید رضی الله عنه قرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: عورت تین بوم یا اس سے زیادہ کا سفر تہ کرے الا میہ کہ اس کا والدیا بھائی یا بیٹایا خاوندیا اور کوئی محرم ساتھ ہو۔

۲۸۹۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوعورت اللہ اور بوم آخرت کے ایک آخرت پر ایمان رکھے اس کے لئے بغیر محرم کے ایک ون کی مسافت سفر کرنا حلال نہیں ہے۔

۲۹۰۰ : حضرت این عباس رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ

ابْنْ جُرَيْجِ حَدَّثَتِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ انَّهُ سَمِعَ ابَا مَعْبَدِ وَمَوْلَى ابُن عَبُسَاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ جَاءَ اغْرَابِي إِلَى النَّبِي عَلِيَّةٍ قَالَ الِّنِي كُتِبُتُ فِي غَزُوةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَاتِي خَاجَّةٌ قَالَ فَارُجِعُ مَعْهَا .

ایک ویباتی نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ فلا ں لڑائی میں میرا نام بھی لکھا گیا ہے جبکہ میری بیوی جم کے لئے جانا چاہتی ہے آ پ نے فر مایا اواپس بیلے جاؤ ( اور حج کرو ) اس کے ساتھ۔

خلاصیة الراب 🖈 مطلب بیرے کے عورت بغیرمحرم کے سفر نہ کرے اسکیے سفر کرنا یا کسی غیرمحرم کے ساتھ سفریر جا ، بخت گناہ ہے۔امام ابوحنیفہ کے نز دیک تمین دن یا اس سے زائدسفر بغیرمحرم کے نا جائز ہے بعض علماء کے نز دیک ظاہر احادیث کی بناء پرمطلق سفر بغیرمحرم کے حرام ہے علا مد طبی نے قاضی عیاض نے نقل کیا ہے کہ علما ،کرام کا اتفاق ہے کہ عورت کے لئے سفر حج اور عمرے کے واسطے بغیر محرم کے جانا جائز نہیں البتہ ہجرت بغیر محرم کے بھی کرسکتی ہے کیونکہ وارالحرب میں اس کے لئے تھبر ناحرام ہے۔

#### ٨ : بَابُ الْحَجَّ جِهَادُ النِّساء

١ • ٢٩ : حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ فَصَيْل عنُ حَبِيْبِ بُنِ آبِي عَمْرة عَنْ عَائِشة بِنُت طَلَّحة عَنْ عَائِشَةً فَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جَهَادٌ قَالَ نَعَمُ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ قِيْلِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .

٢٩٠٢ : حَـدُّتُمُمُ الْهُوْ لِلْكُرِ لِمِنْ اللَّيْ شَيْبَةَ ثَمَّا وَكِيْعٌ عَنِ الْقَاسِم بُنِ الْقَصْلِ الْحُدَانِيُ عَنْ أَبِي جَعْفِرِ عَنَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ الْحَجُّ جَهَادُ كُلِّ صَعِيُفٍ.

### باب ج كرناعورتوں كے لئے جہاد ہے

۲۹۰۱: حضرت عا نشه رضی الله عنها نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا عورتوں کے ذمہ جہاد کرنا ہے؟ فرمایا: جی عورتوں کے ذیمہ ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی بالکل نہیں لعني حج اورغمرہ۔

۲۹۰۲ : حضرت ام سلمه رضي الله عنها قرياتي ہيں كه الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حج کرتا ہرتا تو ال کا جہاد ہے۔

خ*لاصیۃ البایب 🏗* ان احادیث مبارکہ میںعورت کے حج کو جہاد ہے تعبیر فر مایا بلکہ ہر ناتواں وکمزور کے لئے حج ؑ و جہا دفر مایا ہے۔

### کا ہے: میت کی جانب ہے جج کرنا

۲۹۰۳: حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے سنا کہ ایک مرد کہدر ہا ہے کہ لبیک شہر مہ ک طرف سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا۔ شیرمه کون ہے؟ کہنے لگا میرا رشتہ دار ہے فر مایا : بھی تم

#### 9: بَإِبُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيَّتِ

٣٠ ٢ : حَدَّثَنَا إِنْجَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمِيْرِ ثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمانَ عَنُ سَعِيْدِ أَعَنُ قَتَادَةً عَنْ غَزُوة عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عن ابُن عَبِّاس أنَّ رسُول الله عَلِيْنَةُ سسمع رجُلا يَقُولُ لَئِيْكَ عَنْ شُبُومَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ شُبُرُمَةً قَالَ فرينت لِي قَالَ هَلْ حَجْجُتَ قَطَّ قَالَ لا قال فاجْعَلُ هٰذِه فَود (اين لئے) جج كيا كہنے لگائيس قرمايا پيم يہ ج

عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ خُجَّ عَنْ شُيْرُمَة.

٣٩٠٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْاعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّرُّ الْ الشَّيْبَانِي عَنْ يَزِيُدَ الرَّرُّ الْ الشَّيْبَانِي عَنْ يَزِيُدَ بُسِنَ الْاصَهَ عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَيَّالَةً بُسِنَ الْاصَهَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَيَّلَةً بُسِنَ الْاصَهَ عَنْ ابْنِي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ تَزِدُهُ فَقَالَ الْعُمْ حَجَّ عَنْ البَيْكَ فَإِنْ لَمْ تَزِدُهُ فَقَالَ الْعُمْ حَجَّ عَنْ البَيْكَ فَإِنْ لَمْ تَزِدُهُ عَنْ اللَّهُ تَزِدُهُ مَنْ اللَّهُ تَوْدُهُ شَرًّ ا

٢٩٠٥ : حَدَثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَارِ ثِنَا الْولِيَدُ بَنُ مُسُلِمٍ ثَنَا عُمَانُ بُنُ عَطَاءِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي الْعُوثِ بَنِ حُصَيْنِ ( رَجُلُ عُفُمانُ بُنُ عَطَاءِ عَنُ آبِيةِ عَنُ آبِي الْعُوثِ بَنِ حُصَيْنِ ( رَجُلُ مِنَ الْفُرُع ) أَنَّهُ اسْتَفَتَى النَّبِي عَلِي عَنْ حَجَّةِ كَانَتُ عَلَى مِنَ الْفُرُع ) أَنَّهُ اسْتَفَتَى النَّبِي عَلِي عَنْ حَجَّةٍ كَانَتُ عَلَى النَّهُ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ عَنْ آبِيكَ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ حَجْ عَنْ آبِيكَ وَقَالَ النَّهِ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ آبِيكَ وَقَالَ النَّهُ عَنْ اللَّهُ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ النَّهِ عَنْ النَّهُ وَيَقَالَ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ آبِيكَ وَقَالَ النَّهُ عَنْ اللَّهُ وَقَالَ النَّهُ عَنْ اللَّهُ وَعَنْ آبِيكَ وَقَالَ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيكَ وَقَالَ النَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ الْعَلَامِ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى الْعُمَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَمْ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعُلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللْعُلَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللْعَلَالُكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

ا پی طرف ہے کر واور شہر مہ کی طرف سے جج پھر کرنا۔
۲۹۰۳: حضرت ابن عہاس فرماتے ہیں کدایک مردنی صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا میں اپنے
والد کی طرف ہے جج کرلوں؟ فرمایا: جی ہاں اپنے والد
کی طرف ہے جج کرلواس کئے کدا گرتم اس کی بھلائی میں

اضا فہ نہ کر سکے تو شرمیں بھی اضا فینبیں کرو گے۔

۲۹۰۵: قبیله فرع کے ایک مرد ابوالغوث بن حقیمی ہے روایت ہے کہ انہوں نے تب سے دریافت کیا کہ ان کے والد کے ذمہ حج تھا ان کا انتقال ہو گیا اور وہ حج نہ کر میکے۔ نہ کر سکے۔ نہ کر سکے۔ نبی نے فر مایا: اپنے والد کی طرف ہے حج کرلواور نبی نے فر مایا: اپنے والد کی طرف ہے حج کرلواور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اسی طرح نذر کے روزے اس کی طرف سے قضاء کئے جائے جیں۔

فلاصة الراب ہے اس حدیث ہے تا ہت ہوا کہ دوسرے آدی کی طرف ہے نائب بن کر جج کرنا درست ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ تج بدل کے لئے پہلے کرنا فرض ہے یائیں۔ امام شافعی واحمد کا ندہب یہ ہے کہ تج بدل وہ کر سے جس نے پہلے فرضی جج کیا ہو ورنہ جج بدل جا نزئیس۔ امام ابوضیفہ اور امام مالک وسفیان توری کا یہ ندہب ہے کہ اگر کسی نے پہلے جج نہ کیا ہو پھر بھی جج بدل نائب بن کرسکتا ہے۔ حدیث ۲۹۰۵، باپ کے احسانات بینے پر بہت ہوتے ہیں اس نے اولا وکو چاہئے نیک اعمال کر کے ان کو تو اب پہنچائے یہ بھی ایک قتم کا حسن سلوک ہے قرآن کریم اور احادیث میں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا بہت تھم ہے۔ اس کی طرف ہے جج وعمرے کرنا بھی حسن سلوک ہے اور اگر انہوں نے جج فرض نہیں کیا تو اولا دان کی طرف جج وعمرے کرنا بھی حسن سلوک ہے اور اگر انہوں نے جج فرض نہیں کیا تو اولا دان کی طرف جج وعمرے کرنا بھی حسن سلوک ہو اور اگر انہوں کے گرض نہیں کیا تو اولا دان کی طرف جے وعمرے کرنا بھی حسن سلوک ہو اور اگر انہوں کے کے فرض نہیں کیا تو اولا دان کی طرف جے وعمرے کرنا ہوگائی دینے کی اجاز ہوئیں کہ وہ جو اباس کے ماں باپ کوگائی دینے کی اجاز ہوئیں کہ وہ جو اباس کے ماں باپ کوگائی دینے کی اجاز ہوئیں کہ وہ جو اباس کے ماں باپ کوگائی دینے کی اجاز ہوئیں کہ وہ جو اباس کے کوگائی دینے کی اجاز ہوئیں کہ وہ جو اباس کے ماں باپ کوگائی دینے کی اجاز ہوئیں کہ وہ جو اباس کے کوگائی دی گائیں کی خودا ہے ماں باپ کوگائی دی ہے۔

# دیاب:زنده کی طرف سے جج کرنا جب اس

#### میں ہمت ندر ہے

۲۹۰۷: حفرت ابورزین عقیلی رضی الله عند سے روایت بے کہ وہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے

# • ا: بَابُ الْعَرَجِ عَنِ الْحَيِّ اِذَا

#### لَمُ يَسْتَطِعُ

٢٩٠١ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنُ عَلِي بُنِ اللهُ مَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنُ عَلِي بُنِ مُلع عَنُ مُحمَّد قَالًا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عِن النَّعْمان بْنِ سَالِم عَنْ مُحمَّد قَالًا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عِن النَّعْمان بْنِ سَالِم عَنْ

عَمْدُو بُنِ اوْسِ عَنُ أَبِى رَذِيْنِ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ آتَى النَّبِيَّ عَلَيْتُهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ انَّ ابِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطَيْعُ الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعُنَ قَالَ خَجَّ عَنُ أَبِيْكَ وَاعْتِمِرُ.

2. ٩٠٠ : حَدَّثَنَا آبُو مَرُوَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ عُثَمَانَ الْعُثَمَانِيُ ثَنَا عَبُدُ الْوَحُمْنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبُدُ الْمُحَوِّرُ وَمِي عَنْ حَكِيْمِ بُنِ حَكِيْمِ ابْنِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٢٩٠٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ نَمْيُرِ ثَنَا الْهُوْ خَالِدِ الْآمِهُ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الْآحَمَرُ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كُويَّتٍ عَنُ آبِيَهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ آخِبَرَنِى حُصَيْنُ بُنُ عَوْفِ قَالَ قُلْتُ يَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ آخِبَرَنِى حُصَيْنُ بُنُ عَوْفِ قَالَ قُلْتُ يَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ آخِبَرَنِى حُصَيْنُ بُنُ عَوْفِ قَالَ قُلْتُ يَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ آخِبَرَنِى حُصَيْنُ بُنُ عَوْفِ قَالَ قُلْتُ يَا وَسَلَّمُ إِنَّ آبِي آخَرَ كَهُ الْحَجُّ وَلَا رَسُولَ اللهِ إِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبِي آخِرَ كَهُ الْحَجُ وَلَا يَسُولُ اللهِ إِنْ يَجْمَعُ آنَ يَحْجُ إِلَّا مُعَيْرِضًا فَصِمتُ سَاعَةً ثُمَّ يَسَعَلُهُ عَنْ ابْنُكَ .

٢٩٠٩ : حَدَّفَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ إِبُرَاهِيمَ الدَّمَ عُقَى ثَنَا الْولِيدُ بَنُ مُسُلِم ثَنَا الْاوْرَعِيُ عَنِ الرُّهُرِي عَنُ سُلِمَانَ بَنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ اجِيّهِ الْفَصُلِ اللَّهُ كَان رِدُف رَسُولِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ اجِيّهِ الْفَصُلِ اللَّهُ كَان رِدُف رَسُولِ اللَّهِ عَنِيلَةً عَدَاهُ النَّحْرِ فَاتَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَمْعَمِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِيلَةً عَدَاهُ النَّحْرِ فَاتَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَمْعَمِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِيلَةً اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ادْرَكتُ أَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ادْرَكتُ أَبِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ادْرَكتُ أَبِي اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ ادْرَكتُ أَبِي اللَّهُ عَلَى عَنْ قَالَ نَعَمُ فَإِلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ ادْرَكتُ أَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ الْمُوالَّةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ الْعَمْ فَإِلَهُ لَلْ الْعَمْ فَإِلَّهُ لَلْ كَانَ عَلَى آبِيكَ دَيْنٌ فَصَيْتِهِ .

اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے والد بہت بوڑ سے ہیں جج اور عمرہ کی ہمت نہیں سوار بھی نہیں ہو سکتے ۔فر مایا اپنے والد کی طرف سے جج اور عمرہ کرو۔

1902: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ معم کی ایک عورت نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے گئی۔اے اللہ کے رسول میرے والد بہت معمر ہیں ان پر جج فرض ہو چکا ہے جو اللہ نے بھروں کے قدمہ فرض فرمایا ہے اور اب وہ اس کی اوائیگی کی استطاعت نہیں رکھتے ۔ تو کیا اب وہ اس کی اوائیگی کی استطاعت نہیں رکھتے ۔ تو کیا میراان کی طرف سے جج کرنا ان کے لئے کانی ہوجائے میراان کی طرف سے جج کرنا ان کے لئے کانی ہوجائے میران کی طرف سے جج کرنا ان کے لئے کانی ہوجائے میران کی طرف سے جج کرنا ان کے لئے کانی ہوجائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔

۲۹۰۸: حضرت حمین بن عوف بیان فرہاتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے والد کے فرمہ حج آ چکا مگر اس میں طافت نہیں اللہ یہ کہ پالان کی رشی کے ساتھ باندھ دیئے جا نمیں۔ بین کرآ پ چند کمجے حاموش رہے کھرفر مایا: حج کرایے والد کی طرف ہے۔ اس صدیم کی سند میں محربین کریے ماکر الحدیث اورضعیف ہے۔

۲۹۰۹ : حفرت فضل بن عباسٌ فر ماتے ہیں کہ وہ یوم نحرک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہے آ ب کے پاس قبیلہ فعم کی ایک خاتون آئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے والد پر اس بڑھا ہے میں جج فرض ہوا کہ وہ سوار بھی نہیں ہو سکتے کیا میں ان کی طرف ہے ہوا کہ وہ سوار بھی نہیں ہو سکتے کیا میں ان کی طرف ہے رسکتی ہوں فر مایا جی ہاں کیونکہ اگر تمہارے والد کے فرمن ہوتا تو تم اس کی ادائیگی کرسکتی تھی۔

خلاصة الراب به ۲۹۰ مطلب به به خلاصة الرامام الوحنيفة اورامام احمد اورا كثر فقها ،كرام كا مديث ۲۹۰۹ : مطلب به ب كه جس طرح قرض اور حقوق العباد جومان باب پر بین ان كوادا كرنا ضروری به اسی طرح حقوق القدیمی كه وه القد كا قرض

# باب تابالغ كاجج كرنا

• ۲۹۱: حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک جج کے دوران ایک خاتون نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اپنے بچے کو اٹھا کر بوچھا اے الله کے رسول اس کا جج ہو جائے گا فرمایا: بی ہاں اور تواب شہبیں ملے گا۔

#### ا ١: بَابُ حَجَ الْصِّبِي

٢٩١٠ : حدث اعلى بن مُحمَّد ومُحَمَّد بن طويف قالا حدث ابؤ مُعَاوية حَدَّث مُحمَّد بن سُوقة عَن مُحمَّد بن الْمُنْكَدِر عَن جَابِر بن عَبْد اللهِ قال رفعت امْرَائة صبيًا لها المَنكدر عَن جَابِر بن عَبْد اللهِ قال رفعت امْرَائة صبيًا لها الى النبي عَن عَلِي حَجة فقالت يا رسُول الله الهذا حَجَّ قال نَعْمُ ولكِ الجرّ .
 قال نَعْمُ ولكِ الجرّ .

<u>خلاصیۃ الیاب ہے۔</u> آپ اس صدیث سے بچے کے جن کافتیح ہونامعلوم ہوا بلکہ برشم کی عبادت سنچے کی طرف سے تیج ہواہ ر ان عبادات کا ثواب مال باپ اور دوسرے ولی کوملتا ہے۔

# ١ : بَابُ النَّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ تُهلُّ بَالُحَجِّ

ا ا ٩٩ : حدثنا عُثَمَانُ بَنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا عَبْدَةُ بَنْ سُليْمَان عن عُبَيْد اللّه عن عَبْد الرّحَمٰن بن القاسم عَنْ آبِيهِ عَنْ عائِشَة قَالَتُ نُفِستُ اسْمَاءُ بِنْتُ عَمْيُسٍ بِالشّجرةِ فَامر رسُولُ الله عَيَالِيَّةُ ابا يَكُر انْ يَأْمُوها انْ تَغْتَسِل وتُهلُ .

٣٩١٣ : حَـدُثنا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْنِى ابْنُ آذَمَ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابِيّهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نُفِستُ السُفَيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابِيّهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نُفِستُ الْسَالَ الْسَالُ الْسَالَ الْسَالُ الْسَلْمُ لَالْسُلُولُ الْسَالُ الْسَالُ الْسَالُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَالَى الْمُعَلِّ الْمُعْمَلُ الْمُ الْمِنْ الْمُحْمَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ الْمُلْلُ الْمُعَلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلِلْ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى ا

# باب جیض ونفاس والی عورت جج کا احرام بانده سمتی ہے

ا ۲۹۱: ام الهؤمنین سیدہ عائش فرماتی ہیں کہ حضرت اساء ہنت عمیس رضی اللہ عنہا کو شجرہ ( ذوالحلیفہ ) ہیں نفاس ،

آ نے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید نا ابو بکر سے فرمایا کہ ان سے کہونسل کرلیس اوراحرام با ندھ لیس۔

۲۹۱۲: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے نکلے ان کی اہلیہ حضرت اساء بنت عمیس ان کے ساتھ تھیں۔ شجرۃ ( ذوالحلیفہ ) میں ان کے بال محمد بن ابی بکر کی ولا دت ہوئی تو حضرت میں صاضر ہوئے آ ب کواطلاع ابو بکر ٹنی کریم کی خدمت میں صاضر ہوئے آ ب کواطلاع دی آ ب کواطلاع میں ان کے اور تمام وہ افعال کر لے پھر جج کا احرام باندھ لے اور تمام وہ افعال کر سے جو حاجی کرتے بیں البتہ بہت اللہ کا طواف نہ کرے۔

۲۹۱۳: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت اسا، بنت ممیس کو محمد بن ابی بمرکی ولا دت کے بعد نفاس آیا انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو پیغام بھیج کرمسکلہ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمرها ان تغتسل وتستُفِر وريافت كيا- آبَّ في فرمايا عَسَل كرك اوركير ا کنگوٹ باندھ لےاوراحرام باندھ لے۔

بئوب وتُهلُّ .

خلاصة الهاب الله الرعورت كواحرام باند سے كے بعد حيض يا نفاس آجائے تو سارے مناسك جح كرسكتى ہے سوال طوا ف کے کہ وہ یاک ہونے اور عسل کے بعد کرے گی۔

#### ١٣ : بَابُ مَوَاقِيُتِ اَهُلِ الْلَافَاق

٣ ١ ٣ ٩ : حَدَّثُنَا أَبُو مُصْعَبِ ثَنَا مَالِكُ أَبُنُ انسَ عَنُ نَافِع عَن الِن عُمرَ أَنَّ وسُولِ اللَّهِ قَالَ يُهِلُّ آهُلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي المحليفة و أهل الشَّام مِنَ الْجَحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدِ مِنْ قَرُن فقال عبد اللهِ أمَّا هذهِ الثَّلاثةُ فَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وبلغنِيُّ انَّ رسُوْلَ اللَّهُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قال ويُهلُّ اهُلُّ الْيَمْنِ مِنْ يَلْمُلُمِّ .

١٩١٨ : حـدُثُنا علِيُّ بُنْ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثِنَا الْرَاهِيْمُ بُنُ ينزيد عن ابي الزُّبَيْر عُنْ جابر قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُهِلُّ أَهُلَ الْمُدَيِّنَةِ مِنْ ذَى الْحَلَّيْفَة و مُهلُ اهْلِ الشَّامِ مِن اللَّجِيخِفةِ وَمُهلُ اهْلِ الْيَمِنِ مِنْ يسلملم ومُهلُ أهُل نجدٍ منْ قرَّن وَمُهلُ اهُل الْمشرق منْ ذات عِرْق ثُمَّ أَقُبِل بِوجُهِمِ لِلْافْق ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَقُبلُ بقلوبهم .

#### بالها: آفاقی کی میقات کابیان

۲۹۱۳ : حضرت این عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ الله کے رسول نے فرمایا: احرام باندھیں اہل مدینہ ذ والحليف ہے اور اہل شام حجفہ ہے اور اہل نحد قرن ہے حضرت عبداللَّهُ فرمات میں کہ بیتین تو میں نے خود الله کے رسول سے سیں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے رسول یے قر مایا: اہل بین یکملم ہے احرام با ندھیں ۔ ۲۹۱۵ : حضرت جا برحقر ماتے ہیں که رسول الله تعلی الله علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا اس میں فر مایا : اہل مدینہ کے لئے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے اور اہل شام کے لئے حجفہ ہے اور اہل یمن کے لئے یکملم ہے اور ہل نحید کے لئے قرن ہے اور اہل مشرق کے لئے ذ ات عرق ہے پھرفر مایا اے اللہ ان کے قلوب کو ( ایمان واعمال صالحہ کی طرف ) متوجہ فریاد ہے۔

خلاصیة الباب علی میقات اس مقام کو کتے ہیں جہاں عاجی کواحرام باندھنا ضروری ہے اور بغیراحرم کے اس ہے آ گے بڑھنا نا جا تز ہے۔ اس حدیث میں میقا تو ں کا ذکر ہے۔

#### و اج: احرام كابيان

۲۹۱۲: 'منرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله سلى الله عليه وسلم في جب ركاب ميس ياؤن و والحليفه كے ياس\_

#### ١٢ : بَابُ الْإِحْرَامِ

٢ ٩ ١ ٢ : خَدَّتُنَا مُحُرِزُ بُنْ سِلْمَةَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنْ مُحمَدِ الدّراورُدِيُّ حَدَّثِني عَبِيلُ اللَّهِ بْنُ عُمر عَنْ نافع عَن ابن غمر انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةً كَانَ إِذَا أَدْحَل رَجَلَهُ فِي الْغَوْزِ ﴿ رَكُمَا اورسواري سيدهي مُوكَّى تُو آ بِ لَهِ لِيكِ يكار السجد واسْتُوتْ بِهِ وَاحِلْتُهُ اهْلَ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْخَلَيْفَةِ . ١٩ ١ : حَـ قَـ قَـ الرَّحْمَٰنِ بَنُ إِبْراهِيْمَ الدِّمشُقِي ثَنا الولِيْدَ الوّجِيد قَالا ثَنَا الاوْرَاعِي الوَلِيد بَن مُسُلِمٍ وَعُمَرُ ابْنُ عَبْد الوّجِيد قَالا ثَنَا الاوْرَاعِي عَن عَبْد اللّهِ بَن عُبَيْد بْنِ عُميْر عَن عَبْد اللّهِ بَن عُبيْد بْنِ عُميْر عَن شابب البّنانِي عَن انسِ بْنِ مالِكِ قَالَ إِنِّي عِنْدَ ثَقَنات ناقَة رسُول اللّه عَلَيْ عَنْد الشّخرة فَلَمّا اسْتُوت به قَائمة قَال رسُول الله عَلَيْ عَنْد الشّخرة وَلَمّا اسْتُوت به قَائمة قَال ليَبْك بعُمْرة وَحَجْة مَعًا وَذالك فِي حِجْةِ الُوداع.

۲۹۱۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے بیں کہ شجرہ ( ذوالحلیفہ ) میں میں رسول الله عند فرما ہے بیل کی اونتی کا دختی کا کا دختی کا دائی کا دختی کا دائی ک

<u>خلاصیۃ الماب منتیں۔</u> خلاصیۃ الماب منتی کا منتقل میں ہے کہ نماز کے بعد تلبیہ پڑھے لیکن اگر پچھے دیر بعد یا سواری پرسوار ہونے کے بعد تلبیہ پڑھا تب بھی کوئی حرج نہیں۔

#### ١٥: بَابُ التَّلُبِيَةِ

۲۹۱۸ : حدَّثنا على بن مُحمَّد فَنَا آبُو مُعاوِيةً وآبُو أسامةً وعبُدُ الله بن نُميْرِ عَن عُبَيْد الله بن عُمرَ عَن نَافِع عَن ابن عُمر قَال تَلقَّفُتُ التَّلْبَية مِن رَسُولِ اللهِ عَنِيكَ وهُو يَقُولُ عُمَر قَال تَلقَفُتُ التَّلْبَية مِن رَسُولِ اللهِ عَنِيكَ وهُو يَقُولُ لَبَيْك اللهِ عَن اللهُ اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهِ عَن اللهُ عَنْ اللهِ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢٩١٩: حَدَّقَهُ إِنْ لَهُ لَهُ لَهُ أَحْرَمَ ثَنَا مُؤْمَّلُ لِنُ السَمَاعِيلُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعَفَر لِنَ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتُ تَلْبِيةً شَفْيَانُ عَنْ جَعَفَر لِنَ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتُ تَلْبِيةً رَسُولُ اللَّهُ لَبِيكَ اللَّهُمُ لَئِيكَ لَا شَرِيْكَ لَك لَئِيكَ لَك لَئِيكَ رَسُولُ اللَّهُ لَئِيكَ اللَّهُمُ لَئِيكَ لَا شَرِيْكَ لَك لَئِيكَ اللَّهُمُ النَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَك لَئِيكَ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْحُلِيْ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْم

• ٣٩٣٠ : حَدَثُنَا آلِنُو بَكُرِ بُنُ آبِيُ شَيْبَةً وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّه بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنَ عَبُدِ اللَّه بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنَ عَبُدِ اللَّه بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنَ عَبُدِ اللَّه بْنِ آبِي سَلَمَةً عَنَ عَبُدِ اللَّه بْنِ الْفَصْلِ عَنِ اللَّعْرِجِ عَنْ ابِي هُرِيْرة أَنْ رَسُولُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ ابِي هُرِيْرة أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَل

٢٩٢١ : حَدَثْنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا
 غَمْرِةُ ابُنُ عَزِيَة الْائْمَارِيُّ عَنْ ابِي حازِمٍ عَنْ سَهُلِ بُن

#### دِ اب: تلبيه كابيان

۲۹۱۹: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كمالله كمالله كالمبيدية فلا الله عليه وسلم كالمبيدية فلا البيك الله كما الله كالمبيدية فلا البيك المبيدية فلا المحمد المبيك المبيك المالم كالمبيك المبيك ا

۲۹۲۱ : حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں جو (شخص بھی ) تلبیہ سینے والا تلبیہ کہتا

سغدِ السَّاعديِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ قَالَ مَا مِنْ مَلَبٌ يُلبَى إِلَّا لَبَّسَى مَا عَنُ يُسَمِينَنِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجِرِ اوْ شَجْرِ اوْ مَلْرِ حتَّى تَنْقَطِعَ الْاَرُضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا .

#### ١١: بَابُ رَفَعِ الصَّوُتِ بِالتَّلْبِيَةِ

٢٩٢٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا سُفْيانُ بُنْ عُيَيْنة عنُ عبد اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن ابِي بَكُر ابْن عَبْد الرَّحْمَانِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامِ حَدَّثَهُ عَنُ خَلَّادِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنُ آنَ النَّبِيُّ عَيْثُهُ قَالَ آتَانِي جَبُرَ ائِيلُ فَأَمَرِنِي أَنْ أَمُرَ أَصُحَابِي أَنَّ يَرُفَعُوا أَصُوَاتُهُمْ بِأَلَّاهُلَالِ . ٢٩٢٣ : حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا سُفِّيانُ عَنُ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ابِي لَبِيدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطَب عَنْ خَلَادِ بُنِ السَّآئِبِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهَنِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ نِي جِبْرَ الِيُلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرُ أَصْحَابُك فَلَيَرُفَعُوا اصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعارِ الْحَجِّ .

الْاعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالنَّجُّ .

٢٩٢٣ : حدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ المُنْدِرِ الْحِزامِيُّ وَيَعْقُوبُ بُنُ خميد ابْنُ كَاسِبِ قال ثَمَّا ابْنُ أَبِي قُدَيْكِ عَنِ الصَّحاكِ بُنِ عُشْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ يرْبُوع عنْ آبِي بَكُرِ الصَّدِيْقِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ سُئِلَ ايُ

خلاصة الراب ا

#### ١ : بَابُ الظِّكالِ اللَّمُحُرِم

٣٩٢٥ : حَدَّثُنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحَزَامِيُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعٍ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ فَلَيْحٍ قَالُوا ثَنَا

ہے تو اس کے دائیں یا ئیں زمین کے دونوں کناروں تک سب پھر' درخت اور ڈیھیے بھی ( اُس کے ساتھ ) تلبيه کہتے ہیں۔

### دپاپ : لبيک يکار کر کهنا

۲۹۲۲ : حضرت سائب رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے یاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور مجھے تحكم ديا كه اپنے ساتھيوں كوتلبيه بلند آواز ہے كہنے كا

۲۹۲۳ : حضرت زید بن خالد جهنی رضی الله عنه فر مات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: میرے یاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے محمر اینے ساتھیوں کو بلند آ واز ہے تلبیہ کہنے کا تھم دو کیونکہ تلبیہ حج کاشعار(اورنشانی) ہے۔

۲۹۲۳ : حضرت ابو بمرصد این رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گيا كه( دوران حج ) كون ساعمل سب زيا د ه فضيلت والا ہے؟ ارشاد فرمایا: یکار کر لبیک کہنا اور قربانی کا خون

مردول کے لئے حکم ہے کہ او تچی آ واز سے تلبیہ پڑھیں اور حنفیہ کے نز دیک تلبیہ پڑھنا وا جب ہے اس کے ترک پر دم واجب ہے اور امام ما لک کے نز دیک بھی دم واجب ہوتا ہے ۔ البتۃ امام شافعیؓ کے نز دیک تلبيه سنت ہے عورت تلبيد آ ہت پڑھے۔

# چاپ : جو شخص محرم ہو

۲۹۲۵: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کداللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد عاصم بُنُ عُمر ابْنُ حَفْصِ عَنْ عَاصِمْ بْنُ عُمَر ابْنُ حَفْصِ عَنْ عساصسم بُسنِ عَبْسد اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ بْنِ وبيُعَةَ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قبال قبالَ رَسُولُ اللَّهُ مَا مِنْ مُحْرِم بِصَبِحُ لِلَّهِ يَوْمَهُ يُلْبَى حَتَّى تغيب الشَّمْسُ إلَّا غَابِتُ بِذُنُوبِهِ فَعَادَ كَذَا كُمَا ولدَّتُهُ أُمُّهُ.

#### ١٨ : بَابُ الْطِيب عِنْدَ الْإِحْرَام

٢٩٢٦ : حـدَّثُنَا ابُوْ بَكُرِ بَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَمَّا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنة ج: وحدَّثَنا مُحمَّدُ بُنُ رُفح أَنْبَانَا اللَّيْثُ ابْنُ سُعَدِ جميْعًا عَنْ غَيْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ غَنْ ابِيُّهِ عَنْ عَايْشَةَ انَّهَا قَالَتُ طَيُّبُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لِإِخْرَامِهِ قَبْلَ انْ يُحْرِم وَلِحَلَّة قَبُلَ الُ يُفيِّض قَالَ سَفْيَانُ بِيَدَى هَاتَيْنِ.

٢٩٣٧ : حدَّثنا عبليُّ بُنُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا ٱلْأَعْمَشُ عَنَّ ابِي التصحي عن مسروق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَأَنِّي انْظُرُ إلى وبيُص الطِّيُبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّئِتُهُ وَهُو يُلْبَىٰ ـ ٢٩٢٨ : حَدَّثُنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنْ مُؤسَى ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ أَبِي السنحاق عَنِ الانسودِ عَنْ عَائِشة قَالَتُ كَابِّي ارى وبيْصَ

الطَّيْبِ فِي مَفْرِق رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ بَعُدَ ثَلَاثَةٍ وَهُو مُحْرَمٌ.

# ١ ا : بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

٢٩٢٩ : حَـدُثُمُنا أَبُو مُصْعَبِ ثنا مَالِكُ بُنُ أَنْسِ عَنُ نافِع عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنَ عُمَرِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَا يَكُبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ البِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ لَا يَلُبُسُ الْقُمُص ولا الْعَمَائِمَ وَلا السَّوَاوِيُلات ولا الْبَرَائِسَ وَلَا الْبَحَفَافُ إِلَّا

فر مایا: جومحرم بھی رضا ءالہی کے لئے دن بھر تلبیہ کہنا رہے یہاں تک کے سورج غروب ہوتو سورج اس کے گنا ہوں کو لے کرغروب ہوگا اور وہ ( گنا ہوں ہے ) ایسا (پاک صاف ) ہو جائے گا جیسا اِسکو اُسکی والدہ نے جنا تھا۔

باون: احرام ہے قبل خوشبو کا استعال ۲۹۲۷: حضرت عا مُشَدِّقر ماتی ہیں کدا حرام ہے قبل احرام کے لئے میں نے اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوخوشبو لگائی اور جب احرام کھولا اس ونت طواف اضاف ہے قبل بھی میں نے خوشبولگائی۔مفیان کی روایت میں ہے کہ میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے خوشبولگائی۔ ٢٩٢٧: حضرت عا نشه رضي الله عنها فرماتي بين كه تلبيه کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ما تک میں

خوشبو کی چک اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ۲۹۲۸: ام المؤمنین سیده عائشهٔ فرماتی بین کداحرام کے تبین روز بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ما تگ میں خوشبوکی چیک اب بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔

خ*لاصیة الیاب شهر وران احرام خوشبواگانا ناجائز ہے البیته احرام ہے قبل خوشبو*اگانا درست ہے جیسا که حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ بیان فر مار ہی ہیں کیکن فقہا ءکرا م نے اسکی وضاحت فر مائی ہے کہ الیبی خوشبولگا نا مکروہ ہے جس کا اثر احرام کے بعد باقی رہے۔ یہ مذہب امام مالک وشافعیؓ کا ہے اور امام ابو حنیفہ ٌتو یہاں تک فر ماتے ہیں جس خوشبو کا اشر احرام کے بعد باقی رہے تو فدیددینا واجب ہے۔

باب محرم کون سالباس میمن سکتاہے؟ ۲۹۲۹ : حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ ایک مرد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ محرم کون سالباس میمن سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم نے فر مایا :قبیص عما مهشلوار ثو بی اورموز ہ نہ

انَ لا يَبْجُنْدُ نَعْلَيْنَ فَلَيْلُبِسُ خُفِّيْنَ وَلَيْقُطَعْهُمَا اللَّهُلِّ مِنْ الْكُعْبَيْن ولا تَلْبِسُوا مِن الثِّيَابِ شَيْنًا مِسْهُ الزَّعُفرانُ او

• ٣٩٣٠ : حندُثنا ابُؤ مُصْعِبِ ثنّا مالكُ ابْنُ انس عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن دَيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمرِ أَنَّهُ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهُ انْ يَلُبس الْمُحْرِمُ تُوبًا مَصْبُوعًا بِورْسِ اوْ زَعْفران .

•۲۹۳۰: حضرت این عمر رضی الله تعالیٰ عنبما بیان فر ما تے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو ورس اور زعفران ہےرنگا ہوا کپڑا پیننے ہے منع فر مایا۔

یہے البنتہ اگر جو تے نہلیں تو موز ہے پہن لے اور انہیں

باؤں کی پشت پرا بھری ہوئی ہٹری سے کاٹ لے اور کوئی

بھی ایسا کپڑانہ سنے جسے زعفران یا درس گلی ہو کی ہو۔

خلاصة الهاب الله علماء نے کہا ہے کے جن چیزوں کا اس حدیث میں ذکر ہے محرم کے لئے ان کا پیننا نا جا نز ہے۔

#### ٠٠: بَابُ السَّرَاوِيُلِ وَالْخُفَيْنِ لِلْمُحُرِمِ إِذَا اور جوتا نہ ملے تو موز ہ پہین لے لَمْ يَجِدُ إِزَارًا أَوُ نَعُلَيْن

٢٩٣١ : حدثتنا هشام بنُ عَمَّارِ وَمُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاً تَسَا سُفِّيانُ بُنُ عُيينَةً عَنْ عَمُرو بُن دينار عن حابر بن زيد ابِي الشَّعْشَآء عن ابُنِ عَبُساسِ قَالَ سَمَعْتُ النَّبِي عَيْسَةً يَخُطُبُ قِبال هشبامٌ عَلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ مِنْ لَمْ يَجَدُ إِزَارًا فَلْيَلْبُسُ سَرَاوِيُلُ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعَلَيْنِ فَلَيْلُبِسُ خَفَيْنِ .

وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيْتِهِ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ الَّهِ انْ يَفْقد .

٢٩٣٢ : حـدَثنا ابُو مُصْعِبِ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ انسِ عَنْ نافِع وَعَنُ عَبُد اللَّهِ ابْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلَيلِبِسُ خُفَّيْنِ وَلَيَقُطَعُهُمَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

#### ٢١ : بَابُ التَوَقِينَ فِي الإِحْرام

٣٩٣٣ : حدَّثُ أَبُو بَـكُـر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اقريَّس عنْ مُحمَّد بْنِ اسْحاق عَنْ يُحْيِي بْنِ عَبَّادٍ بْنِ عِبُدٍ اللَّهِ بُنِ الزُّبِيُرِ عِنْ ابِيِّهِ عَنْ اسْمَآءِ بِنَتِ ابِي بِكُرِ وضِي اللَّهُ تَعالَى عَنْهَا قَالَتُ حَرَجُنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ تَوْلُنَا فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

باب محرم كوتببندند ملي و يا نجامه يهن ك

۲۹۳۱ : حضرت این عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومنبر پر خطبہ ارشا دفر ماتے سنا۔ آپ نے پیجھی فر مایا: جس کے پاس از ار ( لنگی ) نہ ہوتو و ہشلوار پہن لےاورجس کے پاس جو تے نہ ہوں تو و ہموز ہے پہن لے۔

۲۹۳۲: حضرت این عمرٌ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ّ نے فرمایا: جس کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے یہن لے کیکن موز ہے تخنوں کے بینچے سے کاٹ لے۔

خابصة الهاب المدكرام كالى طرى فدبب اورمل ب كه سلي بوئ كيزي ببننامحرم كے لئے جائز تبيل -

چاہے:احرام میں ان امور سے بچنا جائے ۲۹۳۳: حضرت اساء بنت ابی بکرٌفر ماتی میں کہ ہم رسول اللَّهُ كے ساتھ فكلے جب عرج ( نامي جگه ) مينچے تو رسول الله مين گئے۔سیدہ عائشہ تھی آپ کے ساتھ ہی جینے گئیں اور میں ابوبكر كے ساتھ بينھ كئي اس سفر ميں ہمارا اور حضرت ابو بكر كا أونث ایک ہی تھا جوحضرت ابوبکر کے غلام کے باس تھا

الله عليه وسلَّم وَعَائِشَة رَضِى الله تَعَالَى عَنْها إلى جنبه والله الله حنبه والله الله حنبه الله بنكر وكانت زمائتنا وزمالة ابى بكر والله الله مع عُلام أبى بكر ، قال فَطَلَع الْعُلام وليس مَعَه بعيرُه فَقَالَ له أيْنَ بَعِيرُك ؟ قال أَصُلَلْتُهُ البارحة قَالَ معك بعيرٌ واحد تُجلُه قال فَطفق يَصُرِبُه ورسُولَ الله معك بعيرٌ واحد تُجلُه قال فَطفق يَصُربُه ورسُولَ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم يَقُولُ انْظُرُوا إلى هاذا المُحرم ما يضغ .

(کیونکہ تینوں باری باری سوار ہوتے تھے) اتنے میں غلام
آیا تواس کے پاس اونٹ نہ تھا۔ حضرت ابو بکڑنے اس سے
کہا تہارا اونٹ کہاں؟ کہنے لگارات میں گم ہوگیا۔ حضرت
ابو بکر نے فر مایا تمہارے پاس ایک ہی اونٹ تھا وہ بھی گم
کر دیا (حالا نکہ ایک اونٹ کی حفاظت قطعاً دشوار نہیں)
اور حضرت ابو بکر اس غلام کو مار نے لگے اور رسول اللہ
فر مانے لگے کہ اس محرم کود کیھو کیا کر رہا ہے۔

خلاصیة الراب منطح به قلم الدعایه وسلم کا مقصدیه تھا که احرام کی حالت میں لڑائی جھگزا کرنا اور مارپیٹ کرنا سب منع به قرآن کریم کا ارشاد به پرفلا دفٹ ولا فسوق ولا جدال فی الحج ﴾. ﴿ فلا دفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج ﴾. ﴿

#### ٢٢ : بَابُ الْمُحْرِمِ يَغُسِلُ وَأُسَةً

فَارُسلَنِي بَنُ عَبّاسِ إلى آبِي آيُّوبَ الْانْصَادِي السَّالَةُ عَنْ ذَلَكَ فَوَجَلَّتُهُ يَعُتسلَ يَئِنَ الْقَرُنَيْنِ وهُوَ يَسْتَبَرَ بَوْبِ فَسلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مِنْ هَاذَا ؟ قُلْتُ آنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ خَيْبُ اللَّهِ بَنُ عَبّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى خَيْدُ اللَّه بَنُ عَبّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى خَيْدُ اللَّه بَنُ عَبّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى خَيْدُ الله بَنُ عَبّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَبُدُ الله بَنُ عَبّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَبُهُ الله بَنُ عَبّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَلَيْهِ عَنْهُ اللهُ تَعَلَيْهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُسِلُ راسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو الْيُوبَ يَدَهُ على الشَّوبِ فَطَاطَاهُ حَتَى بَدَا لِي رَاسُهُ ثُمَّ قَالَ لِانْسَانِ على الشَّوبِ فَطَاطَاهُ حَتَى بَدَا لِي رَاسُهُ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى وَاسِه ثُمُّ حَرَّكَ رَاسَهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْمُ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُعِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْمُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُعِلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُعِلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُعِلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْعِلُ .

# باب محرم سردھوسکتا ہے

۳۹۳۳: حضرت عبدالله بن حنین فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت مسور بن مخر مه رضی الله عنبما کا مقام ابواء میں اختلاف ہوا۔ حضرت عبدالله بن عباس فرمایا کہ محرم ابنا سر دھوسکتا ہے اور حضرت مسور نے فرمایا کہ محرم ابنا سر دھوسکتا ہے اور حضرت مسور نے فرمایا کہ محرم ابنا سر دھوسکتا۔

آخرابن عباس نے جھے ابوابوب انصاری ہے کے دورمیان کی بات ہو چھے کے لئے بھیجا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دولکڑی کے درمیان کی الگا کر خسل کررہے ہیں۔ میں نے سلام کیا تو فرمانے لگے کون ہو؟ میں نے عرض کیا عبداللہ بن خین ہوں ' جھے عبداللہ بن عباس نے بھیجا ہے تا کہ آپ سے دریافت کروں کہ نی بحالت احرام سر کیسے دھوتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ ابوابو بٹ نے کیڑے پر جوآڑ ڈھا ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ ابوابو بٹ نے کیڑے پر جوآڑ ڈھا ہاتھ رکھ کر ورا نیچ کیا یہاں تک کہ جھے انکا سر دکھائی دینے لگا پھر جو آڑ دی آپ پر پانی ڈالو اس سے فرمایا بانی ڈالواس نے سر پر پانی ڈالا پھر آپ نے ہاتھوں سے سرطلا اور آگے نے سر پر پانی ڈالا پھر آپ نے ہاتھوں سے سرطلا اور آگے ہیں کہ ایم بی نے بی کوابیا بی کر تے دیکھا۔

خ*الصیۃ الیا ہے۔ جنہ احرا*م کی حالت میں خوشبو دار چیز سے سر اور دازھی کو دھونا جا نزنہیں بلکہ صرف یانی سے

# ٢٣٠ : بَابُ الْمُحُرِمَةِ تَسُدِلُ الثَّوْبِ عَلَى

٢٩٣٥ : حدَّثنا أَبُو بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا مُحمَّدٌ بُنُ فُضِيل عَـنْ يَزِيْدَ بُنِ ابِي زِيادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَانَشَةَ قَالَتْ كُنَّا مَع النَّبَى عَلِينَا لِمُ وَسَحَنُ مُسْخَرِمُ وَنَ فَإِذَا لَقَيْنَا الرَّاكِبُ اسْدَلْنَا ثيابنا من فوق رُءُ وُسنَا فَاذَا جَاوَزُنَا رَفَعْناها .

حددَثنا عَلِي بُنْ مُحمَّدِ ثنا عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ ادْرِيس عَنْ يزيِّد بْنِ ابِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَالَشَةَ عَنِ النَّبِيُّ بِنَحُوهِ.

#### ٢٣ : بَابُ الشَّرُطِ فِي الْحَجَ

٢٩٣٧ : حدَّثت المحمَّدُ بُنُ عَبِّدِ اللَّهِ ابْن نُميْرِ ثنا ابني ح: وحدثننا أبؤ بكر ابن ابي شلبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا عُشمان بُن حكيم عَن أبِي يَكُو يُن عَبْد اللَّه بُن الزُّبُيْر عَنْ حدثته رقال لا ادُرِيُ اَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بِكُرِ اوْ سُعْدَى بِنْتِ عوُفِ ، انَّ رسُول اللَّهِ عَلَيْكُ دَخَل عَلَى صَاعة بنت عَبْدِ المُطّلب فقالَ ما يُمُنعُكَ يَا عَمَّتاهُ مِن الْحِجّ ، فقالتُ أَنّا الموأرة سيقيمة وآنا احاف الحبس قال فاخرمي واشترطي انَ محلِّک حيثُ حُبستُ .

٣٩٣٧ : حدَّثنا ابُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبة ثنا مُحمَّدُ بُنُ فُضيْلِ و وكينع عن هشام ابن عُرُوة عن ابيه عن صباعة قالتُ دخل على رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَأَنَا شَاكِيةٌ : فقال اما تُريِّدِينَ الْعِيجُ الْعِيامِ قُلُتُ إِنِّي لَعَلِيلَةً يَا رَسُولِ اللَّهِ ! قال حُجَىٰ

# چاہ :احرام والی عورت اینے چہرہ کے سامنے کیڑ الٹکائے

٢٩٣٥: ام المؤمنين سيده عا تشدرضي التدعنها فرماتي بي ہم بحالت احرام رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھیں جب کوئی سوار ملتا تو ہم سر کے اوپر سے کپڑے چہروں کے سامنے کرلیتیں جب ہم آ گے گزر جاتے تو ہم کپڑاہٹالیتیں۔

دوسری سند ہے بہی مضمون مروی ہے۔

خ*الصبة الهاب 🚓 عورت كوحالت احرام مين منه كللا ركفنا جا بينه الرنكزيان وغيره يا نده كرچهجد سابنا كركيز امنه* یرانکا و بے بشرطیکہ کپٹر امنہ پر نہ لگے تو جا تز ہے۔

#### دياب: *ج مين شرط لگا*نا

٢ ٣٩٣ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضياعه بنت عبدالمطلب کے یاس تشریف لے گئے اور فر مایا پھوپھی جان آ پکو جج ہے کیا بات مانع ہے۔ فر مانے لگیں میں بیارعورت ہوں مجھے ضدشہ ہے کہ درمیان بیاری کی دجہ ہے رہ نہ جاؤں (اور جج یورا نہ کر سکوں ) آپ نے فر مایا احرام با ند ه نوا در پیشر طهم را لو که جهال میں ره جاؤں (پیاری کی وجہ ہے آ گے نہ جا سکوں ) وہی میرے حلال ہونے ( اوراحرام نتم کرنے ) کی جگہ ہوگی۔

۲۹۳۷ : حضرت ضباعةً فرماتي ہيں كه اللہ كے رسولً میرے پاس تشریف لائے میں بھارتھی فرمایا: امسال تمہارا حج کااراد ونہیں؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میں بیار ہوں ۔ فر مایا: حج کیلئے چلواور احرام میں

وقُولي مجلِّي حَيْثُ تَحْبَسُني .

یوں کہو کہ جہاں آپ مجھے روک لیں ( بیار ہو جاؤں ) و ہیں حلال ہوکراحرام ختم کردونگی۔

۲۹۳۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضرت ضباعة بنت زبیر بن عبدالمطلب رضی الله عنها الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا میں یارعورت ہوں اور میراج کا ارادہ ہے تو میں کیسے احرام با ندھوں ۔ فرمایا: احرام با ندھنے میں یہ شرط کرلو کہ جہاں مجھے آپ (الله تعالی) روک دیں و ہیں احرام کھول دوں گی ۔

٢٩٣٨ : حدَقَا أَبُو بِشْرِ بِكُرْ بُنْ آبِي خَلْفِ ثنا ابُو عاصِمِ عِن ابْنِ جُرِيْجِ اخْبَرِنِي ابُو الزُّبِيْرِ أَنَّهُ سَمِع طَاوُسًا وَعَكْرِمَة يَحَدَثَان عِن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ جاءَ تُ مَن عَنْهُمَا قَالَ جاءَ تُ طَيْاعة بِنْتُ الْوَبْيُرِ ابْنِ عَبُد الْمُطَّلِبِ رَسُول اللّهِ صَلّى اللهُ عَنْه مَا فَالَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَنْه وَسَلْمَ فَقَالَتُ ابْنَ عَبُد الْمُطَّلِبِ رَسُول اللّهِ صَلّى اللهُ عَلْه وَسَلّم فَقَالَتُ ابْنَ عَبُد الْمُطَّلِبِ رَسُول اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ

خلاصة الهاب بيل معلوم ہوا كہ جس طرح وشمن كى وجہ ہے احصار ہوتا ہے ای طرح مرض كى وجہ ہے احصار ہوتا ہے اور احصار كا طرح ميں كے لئے احرام ہے باہر آنا جائز ہے جس كا طريقہ يہ ہے كہ اگر و ومفر و بالحج ہے تو ايك بكرى اور قارن ہے تو دو بكر ياں حرم بھیج دے جواس كی طرف ہے ذبح كى جائيں جب وہ ذبح ہوجائيں تو يہ طال ہو جائے گا اور دم احصار حرم ميں ذبح كرنا ضرورى ہے۔

#### ٢٥ : بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ

٢٩٣٩ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ صَبِيْحٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ صَبِيْحٍ ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُسارَكُ بُنُ حَسَّانَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانتَ الْآنُبِياء تَذَخُلُ الْحرم مُشَاةً حُفَاةً وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَيَقُطُونَ الْمَناسِكَ خَفَاةً مُشَاةً .

#### ٢٦ : بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

٢٩٣٠ : حـ قَرْنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا اللهِ مُعَاوِيَة ثَنَا عُبَيْدُ
 اللَّه بْنُ عُمر عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ عَيَّا كَانَ يَلْعُلُهُ عُمْرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ عَيَّا كَانَ يَدُخُ لُ مَكْةَ مِنَ الشَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَإِذَا خَرْجَ خَرْجَ مِنَ الشَّنِيَّةِ الشَّفِلِيَّةِ الشَّفِلِيُّ .
 الشَّفْلِيُ .

ا ٣٩٣ : حدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ نَافِعِ عَنِ الْعُمَرِيُّ عَنُ نَافِعِ عَنِ الْمُعَمِدِ ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ نَافِعِ عَنِ الْنَائِيَّ عَلَيْكُ دَخُلُ مَكَّةِ نِهَارًا .

# دِياتِ: حرم ميں داخل ہونا

۲۹۳۹: حضرت عطاء بن عباس فرماتے ہیں کدانبیاءحرم میں بر ہندسر برہند با ( ننگے سر' ننگے پیر ) داخل ہوئے اور بیت اللّٰہ کا طواف اور دیگر مناسک کی ادائیگی بھی برہنہ سر برہند یا کرتے۔

#### چاپ: مکه میں دخول

۲۹۳۰: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت سبے که آب بی سلی الله علیه وسلم مکه میں داخل ہوتے تھے بلندی ( ذی طوی والی طرف ) کی راہ سے اور جب نکلتے تو نشیب ہے۔

۲۹۳۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دن میں داخل ہوئے۔

٢٩٢٣ : حدَّثْ مَا مُحمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَنْبَانَا مُعْتَمَرُ عِن الزُّهُرِي عَنْ عَلَى بَن الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرُو بُنِ غَنْ مَان عَن أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ قَال قُلْتُ يَا رَسُولُ اللّه ابن تَنْوَلُ غَنَا وَذَالِكَ فِي حَجِّتِه قَالَ وَهِلْ تَرْكَ لَنَا عَقَيْلُ مَنْوَلا ثُمَّ عَذَا وَذَالِكَ فِي حَجِّتِه قَالَ وَهِلْ تَرْكَ لَنَا عَقَيْلُ مَنْولا ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَاذِلُون غَدًا بِخَيْفِ بِنِي كَنَانَةً (يَعْنِي الْمُحصِّب) قَالًا نَحْنُ نَاذِلُون غَدًا بِخَيْفِ بِنِي كَنَانَةً (يَعْنِي الْمُحصِّب) خَلِث قاسمتُ قُرِيشٌ عَلَى الْكُفُر ، وذَالِكَ انَ بِنِي كَنَانَة خَلْب بَنِي كَنَانَة (يَعْنِي الْمُحَسِّب) خَلْفَ قاسمتُ قُرِيشٌ عَلَى الْكُفُر ، وذَالِكَ انَ بِنِي كَنَانَة خَلْب بَنِي كَنَانَة (يَعْنِي الْمُحَسِّب) خَلْفَتُ قَريشُ عَلَى النَّهُ هُلُ اللَّهُ مُن قَالَ الزُّهُرِيُّ وَالْحَيْفُ الْوادِي .

۲۹۳۲: حفرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول آپ کل کہاں پڑاؤڈ الیس کے اور یہ جج کا موقع تھا۔ فرمایا عقیل نے ہمارے لئے کوئی منزل جھوڑی بھی ہے؟ پھر فرمایا کل ہم خیف بن کنانہ یعنی مصب میں پڑاؤڈ الیس کے۔ جہاں قریش نے کفر پرشتم کھائی تھی بعنی ہوکنانہ نے قریش سے حلف ایا تھا کہ بنو کنانہ نے قریش سے حلف ایا تھا کہ بنو ہائم سے نہ تکاح کریں گئے نہ فرید وفرو خت امام کر بنو ہائم سے نہ تکاح کریں گئے نہ فرید وفرو خت امام زہری نے فرمایا کہ خیف وادی کو کہتے ہیں۔

خلاصة الراب ملا من معلوم ہوا كے مسلمان كافر كا دارث نہيں ہوتا كيونكہ اختلاف دين واختلاف دارين وراثت ملائيں وراثت ملائيں ہوتا كيونكہ اختلاف دين واختلاف دارين وراثت سے مانع ہوتے ہيں عقبل اور طالب دونوں مكہ میں حالت كفر میں تھے اور حصرت جعفرٌ وملیٌ مدینہ میں ان كے والد ابوطالب كفر كی حالت میں فوت ہوئے تھے تو طالب وعقبل دونوں نے جائيدا درج ڈالی تھی۔

#### ٢٠ : بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ

٣٩٣٣ : حدد ثنا سُوَيْد بن سَعِيْد ثنا عبد الرّحيم الرّاذِيُ عَنْ سَعِيْد بن جُبيُرِقَالَ سَمِعَتُ بن عبّاس عَن سَعِيْد بن جُبيُرِقَالَ سَمِعَتُ بن عبّاس رَضِى الله تعالى عَنهُ مَا يقُولُ قَالَ رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم لَيَاتِينُ هلذا الْحجرُ يؤم القيامة ولله عَيْنان يُنْصُرُ بهما وَلِسَانٌ ينطقُ به يَشْهَدُ على من يستلمه عينان يُنطقُ به يَشْهَدُ على من يستلمه محة .

٣٩٣٥ : خدَدُثَنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا حَالَىٰ يَعْلَى عَنَ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا حَالَىٰ يَعْلَى عَنَ مُحَمَّدٍ بُن عَوْنِ عَنَ نافع عَنِ ابْن مُحَمَّرُ قَالَ اسْتَقْبِلَ وَسُولُ مُحَمَّدَ بُن عَوْنِ عَنَ نافع عَنِ ابْن مُحَمَّرُ قَالَ اسْتَقْبِلَ وَسُولُ

#### بِإنِ :حجراسود كااستلام

۲۹۳۳: حضرت عبداللہ بن مرجس کہتے ہیں کہ میں نے و یکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ و سے رہے میں کہ میں تحقیم بوسہ دے و رہے میں اور فرما رہے ہیں کہ میں تحقیم بوسہ دے رہا ہوں حالا نکہ مجھے معلوم ہے کہ تو پھر ہے نقصان تہیں بہنچا سکتا اور اگر میں نے رسول اللہ کو تحقیم جو متے نہ دیکھا ہوتا تو میں (ہرگز) تحقیم نہ جومتا۔

۲۹۳۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بیہ پھر (جمراسود) روز قیامت آئے گا اور اس کی دوآ تھیں ہوں گی جمن سے دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے گفتگو کرے گا جس نے بھی اس کوحق کے ساتھ چوما ہوگا اس کے متعلق شہادت وے گا۔

۲۹۳۵ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حجر اسود کی طرف منه کیا

اللهِ عَلَيْهِ يَبُكِي طَوِيُلا ثُمَّ وَضَعَ شَفْتَيْهِ عَلَيْهِ يَبُكِي طَوِيُلا ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ يَبُكِي طَوِيُلا ثُمَّ التَفَتَ فاذا هُو بِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ يَبُكِي فَقَالَ يَا عُمرُ ! هَهُنَا تَسْكَبُ الْعَبْرَاتُ .

٢٩٣٦ : حدَّثَنَا آحَمَدُ بَنْ عَمْرِو بَنِ السَّرْحِ الْمَصْرِى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ وَهَبِ آخَبَرَنِى يُؤنسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمِ عَبُدُ اللَّهِ بَنْ وَهَبِ آخَبَرَنِى يُؤنسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمِ بَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَسْعَلِمُ بَنِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْمَعْدِ وَاللَّهِ عَنْ الْمُعْدِدُ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحُودُ مِنْ الْمُعْدِدُ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحُودُ مَنْ الْمُعْمَدِينَ .

اور اپنے ہونٹ اس پر رکھ کر دیر تک روتے رہے پھر متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عندرور ہے ہیں تو فر مایا اے عمریہاں آ نسو بہائے جانتے ہیں۔

۲۹۳۲: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وسلم ہیت اللہ کے کونوں ہیں ہے کے رسول عنہ کا استلام نہ فرماتے ہے ۔ سوائے جمراسود کے جواس کے ساتھ ہے بئو جمح کے تھروں کی طرف (یعنی رکن بیانی)۔

<u>شاہ سے الیاب</u> جی جی واہ قربان جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر۔ وہ عقیدہ کو حید پر کتنے پختہ تھے اور لوگوں کو اس طرح سمجھا دیا کہ اگر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جمرا سود کو نہ جو ما ہوتا تو ہم بھی نہ چو متے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نفع ونقصان کا ما لک نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جوقبروں اور مزارات کو چو متے ہیں اور ان سے سوال کر کے مشرک بنتے ہیں قبروں کو بوسد و بناکسی حدیث سے ثابت نہیں۔ حدیث ۱۹۳۳: یہ پھر موحدین حجاج کرام کے حق میں گواہی نہیں و سے گا کیونکہ شرک کی حوالت میں کوئی عباوت قبول نہیں ۔

#### ٢٨ : بَابُ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكُنَ بِمِحُجَنِهِ

٢٩٣٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّحَاقِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعَفْرِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنَ مُحَمَّدِ بُنِ جَعَفْرِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عُبَد اللَّهِ بُنِ آبِى تَوْرِعَنُ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَة رَضِى اللهُ عَنُ عُبَد اللَّهِ مِنْ اللهِ بَنِ آبِى تَوْرِعَنُ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها قَالَتُ لَمَّا اطْمَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عام اللهَ تُعَلَيه وَسَلَّم عام اللهَ تُعَلَي وَسُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عام اللهَ تُعَلَي وَسُلِ اللهِ عَلَى يَابِ السَّعَلَمُ الرُّكُن بِهَا وَآنَا عَلَى مَا عَلَى يَابِ الْكُعْبَةِ فَرَحَى بِهَا وَآنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَى بِهَا وَآنَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَى بِهَا وَآنَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

٢٩٣٨ : حدَّثَنَا آخَـمدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرَحِ أَنْبَآنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وهُب عَنُ يُؤنُس عن ابُن شِهَابِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ

# چاپ جراسود کااستلام جھڑی سے کرنا

۲۹۴۷: حفرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فتح کمہ کے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تو آپ نے اپنے اونٹ پر طواف کیا آپ ججراسود کا استلام اس ججڑی ہے کرتے تھے جو آپ کے دست مبارک میں تھی۔ پھر آپ کعبہ کے اندر تشریف لیے گئے تو دیکھا کہ لکڑیوں ہے بنا ہوا کبوتر ہے آپ نے اسے تو ڈااور کعبہ کے دروازہ پر کھڑے ہوکر باہر پھینک دیا جس میں سارا منظرد کھے دروازہ پر کھڑے ہوکر باہر پھینک دیا جس میں سارا منظرد کھے دروازہ پر کھڑے ہوکر باہر پھینک دیا جس میں سے سارا منظرد کھے دروازہ پر کھڑے۔

۲۹۳۸ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ججة الوواع

الوداع غلى بعير يستلم الركن بمخجن

٢٩٣٩ : حدَثَمَا عَلِي بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ جَ وَحَدََّتُنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ ثَنَا الْفَصْلُ بُنْ مُؤسَى قَالَا ثَنَا مَعْرُوفَ بُنْ حَرَبُوزُ الْمَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفيْلِ عَامِر بُن وَاثَلَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَيْنَا لَهُ يَعُلُونَ بِالْبَيْبِ عَلَى رَاحِلته يستلم الزُّكُن بِمِحْجِنِهِ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجِنِ.

عبد المله عن ابُن عَبَّاسِ انْ النَّبِي عَلِينَةٌ طباف في حجَّة كموقع براونت برسوار بهوكر طواف كيا اور آب صلى الله عليه وسلم ايك حجرى يه حجر اسود كا استلام كرر ب

٢٩٣٩ : حضرت ابوطفيل عامر بن واثله رضى الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ رسول التد صلی التد علیہ وسلم اپنی سواری پرسوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور اپنی لائھی ہے حجر اسود کا استلام کر رہے ہیں اور لاتھی کو چوم رہے ہیں۔

<u> خلاصیة الراب ی</u> ﷺ طواف کرتے وقت جب بھی حجراسود کے قریب سے گزرے تو اس کو بوسد دینا سنت ہے۔طواف کے بعدا مثلام حجراسودسنت ہے اور دورکعت نماز واجب ہے۔اگر بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ انگا کراس کو چوم لے اورا گر باتھ نہ لگ سکے تو حچیزی وغیر ہ کا اشارہ اس طرف کر لے حجراسود کے علاوہ باقی ارکان کا استلام مسنون نہیں ہے۔

#### . ٢٩ : بَابُ الرَّمُلِ حَوُلَ الْبَيْتِ

• ٣٩٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنَا أَحْمَدُ بُنْ بِسُلِرِ عِ: وَحَدَّتُكَ عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ قالا ثنا عُبَيْدُ اللَّهُ ابْنُ عُمَرِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُما انَ وَسُـوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطُّوافِ ٱلْأَوُّلِ رَمُلُ ثَلاثَةً ومَشْبِي أَرْبِعةً مِن الْحجرِ إلَى الحجرء

وكان ابْنُ غُمَرَ يَفْعَلُهُ .

١ ٢٩٥ : حـدَّثَـنَا عَلِيُّ بُنْ مُحمَّدِ ثنا ابُوْ الْحُسيْنِ الْعُكُلِيُّ عَنْ مَالِكَ بُنِ أَنْسِ عَنْ جَعْفِر بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابنِهِ عَنْ جَابِر انَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَمَـل مِن الْحِجُرِ الِّي الْحِجْرِ ثَلاثًا ومشي

٢٩٥٢ : حَـدُقُـنَـا أَيُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا جِعْفَرُ بُنُ عَوْنَ غَنُ هشام ابُن سَعُدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ اسْلَمَ عَنْ ابِيْهِ قَالَ سَمَعْتُ

۔ ج<u>ے آ</u>ہے: بیت اللہ کے گر دطواف میں رمل کر نا

• ۲۹۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ جب ني صلى الله عليه وسلم بيت الله كايبلاطواف ( طواف قدوم) کرتے تو تین چکروں میں رمل کرتے (پہلوانوں اور سیاہیوں کی طرح کندھے ہلا کرتیز تیز طلتے ) اور باقی حیار چکروں میں عام انداز ہے جلتے حجر اسود ہے حجراسو د تک ایک چکر ہوتا اور خو دحضرت ابن عمر رضی اللّٰدعنهما بھی ایسا ہی کر تے تھے۔

۲۹۵۱: حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک تین چکروں میں رمل کیا اور جار چکروں میں عام اتداز ہے

۲۹۵۲ : حضرت عمر رضى الله عنه نے فر مایا که اب ان دو رملوں کا کیا مقصد؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تو ت عطا غُـمر يَقُولُ فِيْمَ الرَّمَلانُ ٱلآنَ ؟ وَقَدُ أَطَّا اللَّهُ ٱلإسْلامَ ونَفَى النكفر وأهله وأيم إلله ماندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله علية

٢٩٥٣ : حَدَّثُنا مُحَدَّمُدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرُّزُاقِ الْبالْا مغمرٌ عَنْ ابِي خَيْثُم عَنَ أَبِي الطُّفَيُّل عِن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِينَ الصَّحَابِهِ حَيْنَ ارَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمُرِتِهِ بَعْدَ الْحُدِيْبِيَّةِ إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيْرُو نَكُمْ فَلَيْرَوْ نَكُمْ جُلُدًا ، فلما دخلوا المشجد استلموا الركن وزملوا والنبي سيلج مغهَّمُ حَتَّى إِذَا بَلْغُوا الرُّكُنَ الْيَمَانِيِّ إِلَى الرُّكُنُ وَثُمَّ رَمَلُوا حتَى بِلغُوا الرُّكُنِ الْيَمانِيُّ ثُمَّ مِشُوا الِّي الرُّكُنِ الْاسُود ففعل ذلك ثَلاث مَرَّاتٍ ثُمَّ مَشِي ٱلأرْبَعَ .

فر ما دی اور کفراور کا فرول کوختم کر دیا الله کی قشم ہم جوعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عے عبد مبارك ميں كيا كرتے تھان میں ہے ایک عمل بھی نہرک کریں گے۔

۲۹۵۳: حضرت این عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ سحابہ کرام صلح صدیبہ ہے الگلے سال جب عمرہ کرنے کے الئے مکہ میں واخل ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیس فر مایا: کل تمهاری قومتمهیں دیکھے گی وہمهیں چست اورتوانا ديجه يناني جب صحابه معدحرام من داخل ہونے تو حجر اسود کا استلام کیا اور رمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ ہی تنے جب رکن بمانی کے قریب س<u>نج</u> تو \_

تخلاصیة الراب عنه ان احادیث میں رمل کا حکم بیان کیا گیا ہے، مل یہ ہے کہ ذیرا دوز کرمونڈ ھے ملاتے ہوئے چلنا جیسے بہا دراور طاقت ور آ دمی چلتے ہیں ہیا بتدائی تین چکروں میں کرتے ہیں اس کا سبب حدیث کی کتابوں میں نہ کور ہے۔

### ٣٠: بَابِ الْإِضْطِبَاعِ

٣٩٥٣ : خَـدُثُمُ الْمُحَمَّدُ بُنُ يِحْيِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُؤسُف وقبيصة قالا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنُ عَبْد الْحِمِيْد عَنِ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمْيَّةَ عَنْ آبِيِّهِ يَعْلَى أَنَّ النَّبِيُّ طَافَ مُضْطَبِعًا . قَال قَبيْصَةُ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ .

وأب: اضطباع كابيان

۲۹۵۳: حضرت یعلی ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم في اضطباع كري حطواف كيا-قبیصہ کہتے ہیں کہ آپ ایک جا در اوڑ ھے

خلاصیة الراب به اضطباع میہ ہے کہ جا در کو دائیں بغل کے نیچے سے گز ار کر بائیں کندھے پر ڈال دے اور دایاں کندها نگا کردے۔

# باب: حطيم كوطواف مين شامل كرنا ( يعني حطیم سے باہرطواف کرنا)

۲۹۵۵: ام المؤمنين سيده عا تشاقر ما قي بين كه مين 🚣 رسول الله صلى الله عليه وسلم مصحطيم كے متعلق وريا فت كيا

# ا ٣ : بَابُ الطُّوَافِ بالُحَجَر

٣٩٥٥ : حَدَّثَنَا ٱبُوْ بَكُر بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَنِي ثُنَا سُفُيَانُ عَنُ أَشُعَتُ بُنِ ابِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ٱلْأَسُودِ

فرمایا: یہ بیت اللہ کا حصہ ہے میں نے عرض کیا پھرلوگوں نے اے بیت اللہ میں داخل کیوں نہ کیا فرمایا ان کے پاس (حلال مال میں ہے) خرچہ نہ تھا میں نے عرض کیا کہ پھر بیت اللہ کا درواز وا تنا او نچا کیوں رکھا کہ سٹرھی کے بغیر چڑھا نہیں جا سکتا۔ فرمایا: یہ بھی تمہاری قوم نے ای لئے کیا تا کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے خاہیں اندر جانے دیں اور اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا (لیعنی نومسلم نہ ہوتی) اور یہ ڈرنہ زمانہ کفر قریب نہ ہوتا (لیعنی نومسلم نہ ہوتی) اور یہ ڈرنہ

ہوتا کہ ان کے دِل وُ ور نہ ہو جا 'میں تو میں اِس بات پرغور کرتا کہ کیا میں تبدیلی لا وُں اِس میں' پھر میں جو کی ہے وہ پوری کروں اوراس کا درواز ہ زمین پرکرو کیتا۔

ضلاصة الراب ملاح وسرى روایات میں آتا ہے كہ حضور نے فرمایا كہ میرا ول جاہتا ہے كہ میں كعبة اللہ كے دو درواز ہے بنا تا ایک مشرق كی جانب اور دوسراغر بی جانب لیکن فتنہ كے ڈرسے ایسانه كیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایسانغیر كیا فقالیكن آپ كی شہادت كے بعد حجاج بن یوسف نے اسے پہلی حالت پر كردیا اور ابھی تک و بیا ہی ہے۔

# ٣٢ : بَابٌ فَصْلِ الطَّوَافِ

٢٩٥٦ : حَـ دُّقَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْفُطَيُلِ عَنِ الْفُطَيُلِ عَنِ الْفُطَيُلِ عَنِ الْفَالِمِ عَنِهُمَا قال سَمِعُتُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَقَبَةٍ .

٢٩٥٠ : حَدَثْنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا خَمَيْدُ ابْنُ ابِي سَوِيَّةَ قَالَ سَعِعْتُ ابْنُ هِ شَامٍ يَسْالُ عَطَاءَ بُنَ ابِي رَبَاحٍ عَنِ الرُّكِنِ الْيَمَانِي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ عَطَاءً حَدَثُ فِي الرَّحِي اللهُ تَعالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَطَاءً حَدَثُ فِي الرَّحَي اللهُ تَعالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُكِلُ بِهِ سَبُعُونَ مَلَكًا فَمَن قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُكِلُ بِهِ سَبُعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَافِيةَ فِي اللهُ نَعَلَى وَالْاحِرَةِ وَبَنَا اللهُ عَلَى اللهُ المُحَمَّدِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### چاه: طواف کی فضیلت

۲۹۵۲: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: جو ہیت الله کا طواف کرے اور دوگا ندا داکرے اس کا بیہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔

۲۹۵۷: حضرت ابن بشام نے عطاء بن الی رباح سرک کیائی کے بارے میں ہو چھا جبکہ وہ بیت اللہ کا طواف کررہ سے تھے تو فر مانے گے جھ سے ابو ہر رہا ہے نے بیصد بیٹ بیان کی کہ بی نے فر مایا: رکن بیمانی پرستر فر شنے مقرر ہیں جو بھی بہاں:

اللّٰهُ مَّ اِنَی اَسْعَلُکَ الْعَفُو وَ الْعَافِيةَ فِی اللّٰ عُو وَ الْعَافِيةَ فِی اللّٰ عُو وَ حسنة وَ قِنا اللّٰ عُو وَ حسنة وَ قِنا اللّٰ عُو وَ حسنة وَ قِنا اللّٰ اللّٰ

بَسْلَعْكَ فِينَ هَلَدُا الرُّكُنِ الْأَسُودِ ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثُنِيَ أَيُوَ خَرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنَ فَ اوْضِهُ فَائْمًا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحُمْنِ ، قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامِ يَا آبَا مُحمَدِ فَالطُّوَّافُ ؟ قَالَ عَظَاءُ حَدَّثْنَيَّ ابُوُّ هُزَيْرُة رَضِي اللهُ تعالى عنه أنَّهُ سمِع النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يقُولُ منْ طاف بالبيت سبغا ولا يتكلُّم إلَّا بسُبُحان اللَّهِ والْحَمَدُ لِلَّهِ ولا السه الا اللُّسة واللُّسة أكبَرُ ولا حَوْل وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ مُحيتُ عَنَّهُ عَشْرُ سِيِّنَاتِ وَكُتِبَتُ لَهُ عَشُرُ حسناتِ وَرُفِعَ لَهُ بها عشريةٌ درجاتٍ ومَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وهُوَ فَيْ تِلْكَ ﴿ الْحَبْرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوْةَ الَّا باللَّهِ! يرْجَعَ رَجِاسَ كَى الحال حاصَ فِي الرَّحْمَةِ وَجُلَيْكِ كُنُحَانِصِ الْمَاءِ وَجُلَيْهِ ﴿ وَسِ قُطَا كُينٍ مِنَا وَى جَاكِينٌ كَي اوراسَكَ لِنَّ وَسَ تَكِيالُ لَكُسَى

اسود کے بارے میں کیامعلوم ہوا؟ عطائے فر مایا کہ ابو ہر مرہ نے مجھے بیرحدیث سنائی کہ انہوں نے رسول التدسلی اللہ ملیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ جوجمراسود کوچھوئے گویا وہ اللہ کا ہاتھ حیور ہاہے۔تو ابن بشام نے عرض کیا اے ابومحم طواف کے متعلق بھی فرمائے۔عطاءفرمانے لگے کہ ابوہرمرہٌ نے مجھے یہ صدیث سنائی کہانہوں نے نبی کو میفر ماتے سنا جو ہیت اللہ کے گروسات چکر لگائے اور اس دوران کوئی گفتگو نہ کرے صرف: شيْسِحَانَ اللَّهِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

جائیں گی اوراس طواف کی بدولت اسکے دیں در ہے بلند کر ویئے جائیں گے اور جس نے طواف کیا اور طواف کرتے ہوئے با نیں بھی کیس تو وہ اپنے وونوں یا وُل کے ساتھ رحمت میں گھسا جیسے یانی میں آ دمی کے یا وُل ڈوب جاتے ہیں۔ خااصة الراب الله الله المازك بالكن طواف مين بات كرنا جائز ب بهتر يبي باتي ندكر ابن ہشام نے تو حضرت عطامے دینی مسئلہ یو حجھاتھا بیتو بالا تفاق مباح ہوا حنفیہ کے نز دیک طواف کے لئے وضوشر طاور واجب نہیں ہو وضوی شرط لگانے سے ایک مطلق کومقید کرنا لا زم آتا ہے۔ امام شافعی کے نز دیک وضوشرط ہے۔ اس میں تفصیل ہے حنفیہ کے نز دیک طواف قد وم بے وضو کیا تو اس پرصد قد کرنا ہے اور بہتر ہے کہ طواف دوبار ہ کرے امام شافعی کے نز دیک طواف ہی نہ ہوا اورا گرطواف قد وم جنایت کی حالت میں کیا تو بمری وینا واجب ہے کیونکہ طواف میں نقص آ عمیا اورا گرطواف زیارت بے وضوکیا تو اس پربھی بکری ویناواجب ہوگاا ورا گرطواف زیارت جنابت کی حالت میں کیا تو بدنہ واجب ہوگا۔

#### ٣٣ : بَابُ الرَّكَعَتَيْن بَعُدَ الطَّوَافِ

٢٩٥٨ : حَدَّثُمُ الْهُوْ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةً ثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ ابُس جُسريْسِج عَسُ كَثِيْرِ ابْنِ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَاعَةً السَّهُ مِي أَبِي عِنْ ابِيْهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَلِينَةُ اذَا فَسَرَعَ مِنُ سَيْعِهِ جَاءَ حَتَّى إِذَا حَادَى بِالرُّكُنِ فصلى رَكَعَيْن فِي حاشِية المطافِ وَليُس بَيْنَهُ وَبَيُنَ الطُّوَّافُ احدٌ .

قال ابن ماجة هذا بمكَّة خاصة .

#### و اُفِ : طواف کے بعد دوگا نہ ادا کرنا

۲۹۵۸: حضرت مطلب رضی الله عنه قر مات بین که میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آ ہے جب سات چکروں ہے فارغ ہوئے تو حجر اسود کے قریب آئے اور مطاف کے کنارے دو رکعتیں ادا کیں اس وفت آ ب کے اور طواف کرنے وانوں کے درمیان کو ئی آ ژندهمی - امام ابن ماجه فر ماتے ہیں که بغیرستر و کے نماز ادا کرنا مکه کی خصوصیت ہے۔

٢٩٥٩ : خَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُّ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُو ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنُ ثَابِتِ الْعَبُدِيَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَار عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صلَّى رُكُعَتَيْنِ ( قَالَ وَكِينٌ يَعْنِي عِنْدَ الْمَقَامِ ) ثُمَّ خرج إِلَى الصَّفَا .

• ٢٩ ١ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنْ عُثَمَانَ الدِّمَشْقَى ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ عَن مالِكِ بُنِ أَنْسِ عَنْ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ جَابِر رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فَرِغِ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَوَافَ الْبَيْبِ اللَّي مَقَامَ إبْسرَاهِيْسَمَ فَقَسَالَ عُسَمَسرُ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَقَامُ أَبِيْسًا إِبْرَاهِيْمُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ : وَاتَّخِذُوا مِنُ مَقَامِ إِبْرَاهِيْم

قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلُتُ لِمَا لَكِ هَكَذَا قَرَأَهَا

وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيُّمَ مُصَلِّي ؟ قَالَ نَعَمُ !

تح*لاصیة الباب 🏫 بینی حرم میں نما*زی کے سامنے سے گزرنے میں مضا نقد نہیں باقی جگہ پر نمازی کے سامنے سے گزرنا منع اور بحت گناہ ہے۔ ووگا نہ نما زطواف کے بعد حنفیہ کے مز دیک واجب ہے لیکن جہاں بھی جگہ ملے ا دا کر لے۔

#### ٣٣ : بَابُ الْمَرِيُضِ يَطُوُفُ رَاكِبًا

٢٩٦١ : حُدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنْ اَبِيِّي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَلِّى بُنُ مَنْصُورٍ ح: و حَدَّثَهُ مَا اِسْبِحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ وَاحْمَدُ ابْنُ سِنانِ قَالَا ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِئَ قَالَا ثَمَّا مَالِكُ بُنُ أَنْسِ عَنُ مُ حَمَّد بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ نَوْفل عَنْ عُرُوةَ عَنَّ زَيْنَبَ عَنُ أُمَّ سَـلَنَمَةَ ٱنَّهَا مُرَضَّتُ فَآمَرُها رَسُولُ اللَّهُ الُ يَطُوُفَ مِنَّ وَزَآءِ النَّسَاسِ وَهِي رَاكِبَةٌ قَالَتُ فَرَايُتُ رَسُولِ اللَّهُ يُصَلَّى إِلَى الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَاءُ وَالطُّورِ وَكِتَابِ مسَطُورٍ.

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَلَمَا حَدَيْثُ أَبِي بَكُورٍ .

۲۹۵۹ : حضرت این عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائة اوربيت الله کے گرد سات چکر لگائے مچمر دو رکعتیں اوا کیں (وکیع کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پاس دوگانہ ادا کیا ) پھر صنعاء کی طرف نکلے۔

۲۹۹۰ : حفرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللَّهُ بيت اللَّه كے طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم میں آئے۔حضرت عمرؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول رہے ہمارے والدابراہیم کامقام ہے جن کے بارے ميں اللہ تعالیٰ نے قرما يا ہے: ﴿ وَاتَّ حِدُوا مِنْ مَفَامِ إِيْسُواهِيْسُمَ مُصلِّي ﴾ ( كهمقام ابرا بيم كونما ز كي حَكِد بنا وَ ). حدیث کے راوی ولید کہتے ہیں میں نے این استاذ ما لك ـــــكها كه: واتَّسخِسذُوا مِسنٌ مَسقسام إبْسراهِيُسم مُصلِّی! (خاءکے کسرہ کے ساتھ ) پڑھاتھا۔ فرمایاجی ہاں۔

باب: بیارسوار ہوکر طواف کرسکتا ہے

۲۹۶۱: حضرت ام سلمه رضی الله عنها فر ماتی بین که و ۵ بیار ہو حمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھم فرمایا کہ سوار ہو کرلوگوں کے پیچھے سے طواف کریں۔ فرماتی ہیں پھر میں نے ویکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الله کی طرف منه کر کے نماز ادا کرر ہے ہیں اور اس میں سورہ والسطُور و بحشاب مشسطُور حلاوت قرما رہے ہیں۔

#### ٣٥: بَابُ الْمُلْتَزِمُ

٣٩ ٢٢ : حَدَّقَنَا مُ حَمَّدُ بَنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرُّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُثَنِّى بَنُ الصَّبَّاحِ يَقُولُ حَدَّتَبَى عَمُرُو بَنُ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ وَ فَلَمَّا فِى دَبُرِ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ آلا نَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ ثُمَّ قَالَ المَّعْرَةُ وَيَدَيُهِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكُن ثُمَّ قَالَ المَّعْرَةُ وَيَدَيُهِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ مَنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ اللَّهُ مَنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ اللهِ عَنْ النَّارِ قَالَ ثُمُ مَضَى فَاسْتَلَمَ اللهُ عَنْ النَّارِ قَالَ ثُمُ مَضَى فَاسْتَلَمَ اللهُ عَنْ النَّابِ فَالْصَقَ صَدُرَهُ وَيَدَيُهِ وَسَلَمَ يَفْعَلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَفْعَلُ .

# ٣٦ : بَابُ الْحَائِضِ تَقُضِى الْمَنَاسِكَ إِلَّا الْحَائِضِ الْقَضِى الْمَنَاسِكَ إِلَّا اللَّوَافَ الْمَنَاسِكَ اللَّوَافَ

٣٩ ١٣ : حدَّثَ البُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَة وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَ المُفَيَانُ بَنُ عُيَيْنَة عَنُ عَبُد الرَّحُمْنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنُ ابْنِهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ حَرِجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّة لَا نَرَى اللهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ حَرِجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّة لَا نَرَى اللهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ حَرِجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْبُكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْبُكَى فَدَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْبُكَى فَدَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْبُكَى فَدَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْبُكَى فَالُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْبُكَى فَالْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْبُكَى قَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْبُكَى قَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْبُكَى قَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا الْبُكِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا الْبُكِى اللهِ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقُطِئَى الْمَنَاسِكَ كُلُهَا غَيْرَ آنُ لَا تَطُوفِي اللّهِ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقُطِئَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَيْرَ آنُ لَا تَطُوفِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الم

قَالَتُ وَضَحَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

#### ٣٠ : بَابُ الْإِفْرَادِ بِالْحَجّ

٣٩ ٢٣ : خَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ أَبُو مُصُعَبِ قَالَا ثَنَا مَالِكُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيّه مالكُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيّه

#### دِيادِ: ملتزم كابيان

۲۹۱۳: حفرت شعیب کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عبداللہ بن عمرو گئے ساتھ طواف کیا جب ہم سات چکروں سے فارغ ہوئے تو ہم نے کعبہ کے پیچھے دوگانہ ادا کیا میں نے عرض کیا۔ فرماتے ہیں پھر حفرت عبداللہ بن عمر چلے اور جحراسود کا استلام کیا پھر جحراسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑ ہے ہوئے اور اپنا سینہ اور دونوں باتھ جمنا و یئے پھر فرمایا کہ میں باتھ اور دخیاراس کے ساتھ جمنا و یئے پھر فرمایا کہ میں نے رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کوالیسے ہی کرتے و یکھا۔

# چاہے: حائضہ طواف کے علاوہ باقی مناسک حج اداکرے

۲۹۲۳: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکلیں ہمارا جج ہی کا ارادہ تھا جب مقام سرف یا اس کے قریب پہنچ تو مجھے حیض آنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس تشریف لائے تو میں رورہی تھی ۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا کیا حیض آرہا لائے تو میں رورہی تھی ۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا کیا حیض آرہا کی بینیوں کے لئے مقدر فرما دیا ہے (یعنی اختیاری نہیں کی بینیوں کے لئے مقدر فرما دیا ہے (یعنی اختیاری نہیں ہونے کی ضرورت نہیں ) تم تمام ارکان اداکر والبتہ بیت اللہ کا طواف مت کروفر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہرات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہرات کی طرف سے گائے قربان کی ۔

#### بيان : جج مفرد كابيان

۲۹۲۳: ام المؤمنین سیدہ عائش نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مفر د کیا۔

لهاب المناسك. تناامت والبرار فيعد أوام

عَنْ غَاتِشَةَ انَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ افْرِدِ الْحَجِّ .

٣٩ ٢٥ : حَدَثُنَا أَبُوْ مُضْعِبِ ثَنَا مَالَكُ ابْنُ انْسَ عَنَّ أَبِي الْإِسْوَدِ مُحمَد بْن عبْد الرَّحْمَن بْنِ نَوْفَل وكان يَتِيْمَا فِي حِجْر غُرُوةَ بْنِ الزُّبِيْرِ عَنْ عَانِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنِ انَّ رَسُولِ اللَّهِ أَفَرَد الْحَجِّ. ٢٩٦٧ : حدَّثنا هشامُ بُنْ عَمَارِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ المدّرَاوَرُدِيُّ وَحَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ عَنْ جَعْفَر بُنِ مُحَمّدٍ عَنْ ابيه عن جابر أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَفُودَ الْحَجَّ .

٢٩ ٢٠ : حدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْعُمرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ لِنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَعُمْرُ وَعُشَمَانَ افْرَدُوا الْحَجِّ .

جج مفردیہ ہے کہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھے۔ ٢٩٦٥: ام المؤمنين حضرت عائشه رضى الله عنها \_ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مج مفرد

۲۹۲۲ : حضرت جابر رضی الله تعالی تعالی عنه ــــــ روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مفرد

۲۹۶۷: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول التهصلي الثدعليه وتتلم اورحضرات ابوبكر وعمر وعثان رضي الله عنهم نے حج مفرد کیا۔

ت*خلاصیة الهاب الله چنج تمین اقسام پر جی : (۱) افراد (۳) تمتع (۳) قران - افراد تو بدے که صرف حج کی نیت کر ۔* اوراحرام باندھے۔قران میہ ہے کہ حج اور تمرہ وونوں ایک نیت کے ساتھ کرے ۔تمتع یہ ہے کہ میقات ہے تمرہ کا احرام با ندھاجائے اورعمرہ کے افعال اوا کر کے احرام کھول دیا جائے ۔ اور آٹھویں تاریخ کو جج کا احرام یا ندھا جائے اور وا و والحيه کورمی اور قربانی کے بعد احرام کھول ویا جائے ۔

#### ٣٨ : بَابُ مَنُ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ

٢٩ ٢٨ : حَدَّثُنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضِمِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْاعُلَى بُنْ عَبِيدِ ٱلْاعْلَى تَنِيا يَحْيَى بُنُ ابِي اسْحَاق عَنْ أَنْسِ ابْنِ مالكِ قال حرجنًا مع رسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ الى مُكَّة فسمِعْتُهُ يَقُولُ لَبُيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّهُ .

٢٩٦٩ : حَدَثُننا نَصُرُ بُنُ عَلِيٌّ ثنا عَبُدُ الْوَهَابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنَّ انْسَ انَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ قَالَ لَبَيْكَ ! بِعُمْرَةِ وَحَجَّةٍ .

قالا ثنا سُفِيانُ بُنْ عُينِية عن عَبُدة ابن ابي لبابة قال سمعت ابِ وَانْكِ شَقِيقَ بُنَ سُلَمَةً يَقُولُ سَمِعَتُ الصَّبِيّ (رَضِي اللهُ تعالى عَنْه ) بْنَ مَعْبَدِ يَقُولُ كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانيًا فَأَسْلَمْتُ ﴿ أَوْرَعُمْ وَوَتُولَ كَا أَكُمُا اللال كريِّ [لبَّيْك! بغسرة

### پاپ جج اورغمرہ میں قران کرنا

٢٩٦٨: حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه فرمات ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ کے کی طرف نکلے میں نے آپ صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے سنا البنیک غضرہ وحجَّهٔ لعني آپ نے حج قران کیا۔

۲۹۲۹: حضرت انس رضی الله عنه فر مات بین که نبی صلی الله عليه وملم نے قرما یا البّیک بعُمُرةِ وَحَجّةِ \_

• ۲۹۷: حضرت مبی بن معبد کہتے ہیں کہ میں نصرانی تھا پھر میں نے اسلام قبول کیا اور حج اورعمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ سلمان بن ربید اور زید بن صوحان نے مجھے قادسید میں ت

قال هِشَامٌ فِي حديثِهِ قَالَ شَقِيقٌ فَكَثِيْرٌ مَا ذَهَبُتُ انا ومسُرُوقٌ نَسْأَلُهُ عَنُهُ .

حدَّثَنَا عَلِي بَنُ مُحَمَّدِثَنَا وَكِيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَحَالِي يَعْلَى قَالُوا ثَنَا الْاعْمَثُ عَنُ شَقِيْقٍ عِنِ الصَّبِي بَنِ مَعْبَدِ قال كُنْتُ حديث عَهْدِ بنصرانِيَّةٍ فَاسْلَمْتُ فَلَمْ اللَّ انَ اجْتَهد فَاهْلَلْتُ بالْحجّ وَالْعُمْرَةِ فَذَكُرْ نَحُوهُ.

ا ٣٩٤ : حدَّثْنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثنا حجَّاجٌ عنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ آخَبَرَنِى ابْؤ طَلَحَة أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمُرة .

و حَدِیْهِ کہتے ) سنا تو کہنے گئے یہ توا ہے اونٹ سے بڑھ کر میر سے اوپر گراہ اور نا دان ہے انہوں نے یہ بات کہہ کر میر سے اوپر پہاڑلا دویا بھر میں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ بات عرض کی دعفرت عمر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہوئے اور ان کو ملامت کی بھر میر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تہاری نبی کی سنت کی طرف رہنمائی کردی گئ تمہاری نبی کی سنت کی طرف رہنمائی کردی گئ تمہاری نبی کی سنت کی طرف رہنمائی کردی گئ تمہاری نبی کی سنت کی طرف رہنمائی کردی گئ تمہاری نبی کی سنت کی طرف رہنما کردی گئی۔

شقیق کہتے ہیں کہ میں اور مسروق بہت مرتبہ گئے اور مبی سے بیاحدیث یوچھی۔

جھزت صبی بن معبد فرماتے ہیں کہ میں نصرانیت کوچھوڑ کر نیا نیا مسلمان ہوا تھا میں نے کوشش میں کوتا ہی نہیں کی اور میں حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام با ندھا آگے ای طرح بیان کیا جیسے پہلی حدیث میں گزرا۔

۱۹۷۱: حضرت این عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که حضرت ابوطلحة نے مجھے بتایا که رسول الله نے جج اورعمرہ کا ایک ساتھ احرام یا ندھ کرنج قران کیا۔

خلاصة الراب جملاحند كن و يك في قران افضل جاس كے بعد تمتی افضل ب بھران كے بعد افراد كا درج ب افضل ہونے ميں كيونكة تخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ب كه آل محرتم في وعمره كا احرام ايك بى ساتھ با ندھو۔ نيز اس ميں ايك بى احرام كے ساتھ دوعبادتيں ادا ہوتى بيں اور احرام بھى بہت دنوں تك ربتا ہے جس ميں مشقت زياده ہ ۔ امام شافعى كن ويك افراد افضل ہا ورامام مالك احمد كن ويك تمتي افضل ہا ختا ف كا منشاء دراصل آنخضرت سلى الله عليه وسلم كے جي ميں روايات كا اختلاف ہے۔ چنا نچ متعدد دروايات ميں ہے كہ آپ نے فقط حج كا احرام با ندھا۔ اور ابعض روايات ميں ہے كہ آپ تو تا ہے كہ آپ قازن شھے اور مختلف ا حاویث ميں ہے كہ آپ كا جم تمتی تھا۔ كيكن سيمين كى بيں ہے زائدا حادیث سے تابت ہوتا ہے كہ آپ قازن شھے اور مختلف ا حادیث ہے كہ آپ كا حرام با ندھا تھا بعد ہ عمرہ كو حج ميں داخل كر ليا تھا كيونكہ ا درمختلف ا حادیث ميں عمرہ كرنے گئا ، گئا م با ندھا تھا بعد ہ عمرہ كو حج ميں داخل كر ليا تھا كيونكہ ا بل عرب موسم حج ميں عمرہ كرنے گئا ، گئا ،

الماب المتأمك تنازمن ماحبه الأمبلد أواسها

#### ٣٩ : بَابُ طُوَافِ الْقَارِن

٢٩٧٣ : حَـدَّثْنَا مُحمَّدُ بُنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ثِنَا ابِي عَنُ غَيْلان بْنِ جَامِع عَنُ لَيْثِ عَنْ عبطاء وطاؤس ومخاهد عن جابر بن عبد الله وابن غمر وَابُنِ عَبَّاسِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ لَمْ يَنْطُفُ هُـو وَأَصْحَابُهُ لِعُمُرَتِهِمُ وَحَجْتِهِمْ حِيْنَ قَلِمُوا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا .

٣٩٢٣ : حَدَّثُنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبَثَةَ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ ٱشْعَتْ عَنَّ أَبِي الزُّبُيْرِ عَنَّ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ طَوَاقًا وَاحِدًا .

٣٩٧٣ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَسَّارٍ ثُنَا مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ الرِّنُ بِحِيُّ : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ قَـدِمَ قَـارِنُـا فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَيْعًا وَسغى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ثُمَّ قَالَ هَٰكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ .

٣٩٧٥ : حَدَّثَنَا مُحُورُ بُنُ سَلَمَةَ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ آحُرَمَ بِالْحَجِّ وِالْعُمْرَة كُفي لَهُمَا طوات وَاحِـدٌ وَلَـمُ يَـجِلُّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيِجِلُ مِنْهُمَا

# چاہی: مج قران کرنے والے کا طواف

۲۹۷۳: حضرات جابر بن عبداللهٔ ابن عمر اور ابن عباس رضی الله عنهم ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اورآ پ صلی الله علیه سلم کے صحابہ (رضی الله تعالیٰ عنہم ) مکہ آئے تو حج اور عمرہ کے لئے سب نے ایک ہی

٣٩٧٣: حضرت جابر رضي الله تعالی عنه فر ماتے ہیں که نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے لئے ایک ہی طواف کیا۔

٣ ٢٩٧: حضرت ابن عمر رضي الله عنهما حج قر ان كا احرام با ندھ کرآ ئے تو بیت اللہ کے گروسات چکر لگائے اور صفا ومروہ کے درمیان سعی کی پھر فر مایا کدرسول اللہ نے ایسا بی کیا۔

۲۹۷۵: حضرت این عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الندصلي التُدعليه وسلم نے فرمايا: جو حج اور عمره كا احرام باند ھے تو دونوں کے لئے ایک ہی طواف کافی ہے اور وہ جب تک حج پورا نہ کر لے حلال نہ ہوگا اور حج کے بعد حج اور عمرہ دونوں کے احرام سے حلال ہوگا۔

تعلاصیة الراب الله به احادیث امام ما لک وشاقعی کا منتدل ہیں ان کے نز دیک قارن پر ایک طواف اور ایک سعی ہے حنفیہ کے نز دیک میلے عمرہ کے لئے پھر حج کے لئے ایک ایک طواف اور ایک ایک سعی واجب ہے حنفیہ کی دلیل وہ حدیث جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صبی بن معید ہے فر مایا : ہددیت لسنیة نبیک کرتو اینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہدایت دیا گیا ہے۔اس کی تا ئید دیگرروایا ت ہے بھی ہوتی ہے۔

# • ٣ : بَابُ التَّمَتُّع بِالْعُمُرَةِ إِلَى الْحَجَ

٢٩٧٦ : خَدَّثُنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةً مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعِبِ ٢٩٧٦ : حَفرت عَمر بَن خَطاب رضى الله عنه ہے مروى ج وحدثنا عبْدُ الرَّحْمِن بُنُ ابُراهِنِم الدَّمشُقيُّ ( يغنيُ منَ ﴿ بِكُمِينَ فِي رسولَ النَّصَلَى النَّدَعليه وسلم عا أو والحجد

### باپ: جج تمتع كابيان

ذِي الْحِجَّةِ وَلَمْ يَنَّهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّهُ لَـمُ يَنُولُ مُسُخَّهُ قَالَ فِي ذَالِكَ بَعْدَ رَجُلٌ بَرَأَيهِ مَاشَاءَ أَنْ يَقُولُ دُحِيمًا ﴾ ثَنَا الوليدة بُنْ مُسْلِم قَالَا ثَنَا الْآوْزَاعِيُ حَدَّثِنِي يَحْيِي ابْنُ أَبِي كَيْلِ حَدَّثْنِي عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثِنِي بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثِنِي " عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ وَهُوْ بِ الْعِقِيْقِ أَتَانِي آتِ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلَّ فِي هَذَا الْوَادِي المُباركِ وقُلُ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.

٢٩٧٧ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِينُعُ عَنُ مِسْعَرِ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسِ عَنُ سُرَاقَةَ بُنِ جُعَشُمِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ خطيبًا فِي هَذَا الْوَادِي فَقَالَ آلَا إِنَّ الْعُمْرَةُ قَدُ دَخَلْتُ فِي الُخجّ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ .

٢٩٧٨ : حَدَّثَنْسا عَلِي بُنُ مُنحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَن الْحُرَيْرِي عَنْ آبِي الْعَلاءِ يَزِيْدَ بُنِ الشِّجِّيُرِ عَنْ أَجِيْدِ مُطَرُّفِ بُسَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الشِّبَجِيْرِ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ ابْنُ الْحَصَيُن إِنِّي أَحَدِّثُك حَدِيثًا لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعُدَ الْيَوْمِ اعْلَمُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَدِ اعْتَمَوْ طَائِفَةٌ مِنْ اهْلِهِ فِي

٣٩٧٩ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيِّبَة وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالًا ثِنَا مُحَمَّدُ بُنْ جَعُفْرِح: وَحَدَّثَنَا نُصُرُ بُنْ عَلِي الْجَهُ صَمِي حَدَّثُنِي آبِي قَالَ ثَنَا شُعُبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمارَة بْن عُميُر عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْن مُوْسَى الْاشْعَرِيُّ عَنْ أَبِي مُؤسَى الْاشْعَرِيِّ اللَّهُ كَانَ يُفْتِيُ بِالْمُتَّعَةِ فَقَالَ رَجُلَّ رُونِدُکَ بَعْضَ فُتُیَاکَ فَاِنَکَ لا تَدُرِی مَا احْدَثَ أَمِیرُ کے بعد عمر کے ملا اور اُن سے بوچھا' انہوں نے کہا: میں الْمُوْمِئِينَ فِي النُّسُكِ بِعُدَكَ .

کے دنوں میں تو آپ نے اس سے ممانعت نہ فر ما کی اور نہ قرآن میں اس کا لننخ أترالیکن ایک سخص نے اپنی رائے سے جو جا ہا اس بارے میں کہا۔ آپ فر ماتے تھے ا جب كو عقق مين سے كه ميرے ياس ايك آنے والا (فرشتہ) آیا میرے رب کے ہاں سے اور کہانمازیڑھو اس مبارک وا دی میں اور کہدعمرہ ہے حج میں ۔ یہ بات و حیم بعنی عبدالرحمٰن بن ابرا ہیم دمشقی کی ہے۔

٢٩٧٧: حضرت سراقيه بن بعثم رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وا دی میں کھڑے ہو کرخطبہ ارشا وفر مایا اس ( خطبہ ) میں ارشا و فرمایا : غور سے سنو عمرہ حج میں داخل ہو گیا تا روز قامت\_

۲۹۷۸: حضرت مطرف بن عبدالله هخير فرمات بيس كه حضرت عمران بن حصين رضى الله عند في محص فر مايا كه میں تمہیں حدیث سناتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ آج کے بعد حمہیں اس حدیث کے ذریعہ نفع عطا فرمائیں۔ جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گھر والوں نے فی الحجہ کے دس دنو ل می*ں عمر* ہ کیا۔

۲۹۷۹: حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه حج متع کے جواز کا فتوی و یا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا اینے بعض فتو ہے جھوڑ دیجئے ۔آپ کو شاید معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین (عمرٌ) نے آپ کی لاعلمی میں مج کے بارے میں سنٹے احکام جاری کیے ہیں۔ابوموسیٰ نے کہا: میں اس جا نتا ہوں کہ تتع نبی اور آپ کے اصحاب نے کیا ہے لیکن حَتَّى لَقِيْتُهُ بَعُدُ فَسُأَلُتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُول مَجْهِ برا معلوم ہوا کہ لوگ عورتوں سے جماع کریں پیلو

اللَّهُ فَعَلَهُ وَاصْحَابُهُ وَلَكُنَّى كُرَهْتُ انْ يَظَلُّوا بِهِنَ مُغْرِسِيْنَ تَحْتَ الاراك ثُمْ يَرُوْحُوْنَ بِالْحَجَ تَقْطُرُ رُهُ وَسُهُمْ

#### ا ٣ : بَابُ فَسَحُ الْحَجَ

الوليد بن مسلم ثنا الاوزاعي عن عطاء عن جابو بن غبد الله وضى الله تعالى عنه قال الهللنا مع وسؤل الله صلى الله وضى الله تعالى عنه قال الهللنا مع وسؤل الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا نخلطه بغمرة فقد منا محمدة لاربع ليال خلون من ذى الحجة قلمًا طفنا بالبيت وسغينا بين الصفا والمروة المونا وسؤل الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها غمرة وان نجل الى النسآء فقلنا ما بيئما ليس بيننا وبين عرفة الاحمش فنخوج اليها مما بيئما ليس بيننا وبين عرفة الاحمش فنخوج اليها ومذاكيرنا تقطر منيًا ؟ فقال وسؤل الله صلى الله عليه وسلم أن ناهي الابراكم واطد قلم ولؤ لا الهذى عليه وسلم أن ناهية المناه الله على الله عليه وسلم أن الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله اللهدى

فَقَال سُراقَةً بْنُ مَالكِ أُمُتَعَنَّنَا هَذَهِ لِعَامِنا هَذَا امْ لابد ؟ فَقَال لابْلُ لَابْد الابْدِ .

ا ۲۹۸ : حَدَثنا ابُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْهَ قَنَا يَوِيَدُ بَنُ هَارُونَ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ حَرجُنا مِع عَنْ يَعُمُ لَهُ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ حَرجُنا مِع رَسُولِ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وسلّم لخمس بقين من ذى الله عَذَة لا تُوى الله الْحَجْ حَتَى إذا قدمُنا و دَنُونَا امر وسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْه وسلّم مَنْ لَمُ يَكُنُ مِعَهُ هَدَى أَنْ يحلُ اللّه عَلَيْه وسَلّم مَنْ لَمُ يَكُنُ مِعَهُ هَدَى أَنْ يحلُ اللّه عَلَيْه وسَلّم مَنْ لَمْ يَكُنُ مِعَهُ هَدَى أَنْ يحلُ اللّه عَلَيْهُ اللّه مَنْ كَانَ مِعهُ هَدَى فَلَمْا كَان يَوْمُ اللّه عَنْ ازْواجِهِ.

عَنْ ازْواجِهِ.

٢٩٨٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا ابُوْ بَكُرِ بْنُ عِيَّاسٍ

# کے درخت کے سائے میں پھر جج کو جائیں اور اُن کے سروں ہے( تا حال ) پانی نیک رہا ہو۔ دیا ہے: جج کااحرام فنخ کرنا

• ۲۹۸: حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ ہم نے بی کے ساتھ صرف جج کا احرام با ندھا 'عمرے کواس میں شامل نہیں کیا بھر ہم مکہ کر مہ میں بہنچ جب ذالحجہ کی فیار را تیں گزر چھیں تب ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور سعی کر لی صفا و مروہ میں تو نہی نے ہم کو تھم دیا کہ ہم اس احرام کو عمرہ میں بدل ڈالیں اور حلال ہو کر اپنی بیویوں سے صحبت کرلیں ہم نے عرض کیا کہ اب عرفہ میں صرف یا نیج دن باتی ہیں تو ہم عرفات کواس حال میں تکلیں گے کہ ہماری شرمگا ہوں سے منی فیک رہی ہوگی ؟ نی نے فرمایا: میاری شرمگا ہوں سے منی فیک رہی ہوگی ؟ نی نے فرمایا: میں تاہم میں تا ہوں اور اگر میں ہوگی احرام کھول ڈالیا۔

مراقہ بن مالک نے اس وقت عرض کیا کہ یہ متعہ ہمارے اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کیلئے؟ آپ نے فر مایا بنہیں! (بلکہ) ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔

۲۹۸۱: حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ ہم ہی کے ساتھ نکلے جب ذیقعدہ کے پانچ دن باتی تھے ہماری نیت کچھنتی ماسوا جب ذیقعدہ کے پانچ دن باتی تھے ہماری نیت کچھنتی ماسوا حج کے ۔ جب ہم مکہ پہنچ یا مکہ کے نزد یک تو آپ نے حکم دیا کہ جس کے ساتھ ہدی نہ ہووہ ابنا احرام کھول ڈالے ۔ سب لوگوں نے احرام کھول ڈالا مگر جن کے ساتھ ہذی تھی انہوں نے احرام کھول ڈالا مگر جن کے ساتھ ہذی تھی انہوں نے ایسا نہ کیا۔ جب یوم المخر کا دن ہوا تو آپ ہمارے قریب تشریف لائے گائے کا گوشت لیے ہوئے ۔ صحابہ قریب تشریف لائے بی بیبیوں کے لیے ذرح کی ۔

٢٩٨٢ : حضرت براء بن عازب فرمات بي كدالله ك

عن ابن استحاق عن البَرآء بن عادِب رضى الله تعالى عنه قسال حرج عليسا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فاخرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال الجعلوا حجت كم عمرة فقال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة قال الظروا ما المركم به فافعلوا فردوا عليه القول فغضب فانطلق ثم ما المركم به فافعلوا فردوا عليه القول فغضب فانطلق ثم دخل على عائشة رضى الله تعالى عنها غضبان ، فرات العضب في وجهه فقالت من أغضياك ا أغضبة الله قال المؤافل فنه أغضب في وجهه فقالت من أغضياك الأغضب وانا المؤافل فلا

رسول اور آپ کے سحابہ ہمارے باس تشریف لائے تو ہم
نے فی کا احرام با ندھا جب ہم مکہ پنچ تو آپ نے فرمایا:
اپ حج کوعمرہ بنا ڈالولوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم نے حج کا احرام با ندھا تھا۔ اب ہم اے عمرہ کیے بنا کمیں فرمایا و یکھتے جاؤ جو تھم میں تمہیں ویتا جاؤں کرتے جاؤ۔ لوگوں نے آپ کی اس بات کو قبول نہ کیا تو آپ ناراض ہوکر چل و نے پھر غصہ کی حالت میں عائش کے پاس ناراض ہوکر چل و نے پھر غصہ کی حالت میں عائش کے پاس آباد کی کہ کہ ایک انہوں نے آپ کے چہرہ انور پر غصہ کے آٹار و کمھ کہ کہا کہ جس نے آپ کو غصہ دلائے۔ ایک ایک بات کا تھم دے رہا ہوں اور میراتھم مانانہیں جارہا۔

۲۹۸۳: حضرت اساء بنت الى بكر رضى الله عنها فر ماتى يس كه بم الله كے رسول صلى الله عليه وسلم كے ساتھ احرام باغدھ كر نكلے اس كے بعد نبى صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

جس كے پاس مدى ہوتو وہ اپنے احرام پر قائم رہ اور جس كے پاس مدى نہ ہوتو وہ احرام ختم كرد نے فر ماتى ہيں جس كے پاس مدى نہ ہوتو وہ احرام ختم كرد نے فر ماتى ہيں كہ مير ے پاس مدى نہ تھى اس لئے ميں نے احرام ختم كر ويا اور زبير كے پاس مدى تھى اس لئے ميں نے احرام ختم كر ويا اور زبير كے پاس مدى تھى اس لئے وہ طال نہ ہوئے ميں نے اجرام ختم كر این ہوئے اور زبير كے پاس آئى تو زبير كے باس آئى تو زبير كے باس ات كاؤر ہے ہے اٹھ جاؤ اتو ميں نے كہا: كيا آپ كواس بات كاؤر ہے كہمن آپ برغلبہ پالوں گا۔

<u>خلاصیة الراب</u> میلا امام ابوحنیفهٔ امام مالک اورامام شافعی رحمهم الله تنیول حضرات فرماتے ہیں کہ جج کومنح کرنا جائز نہیں البتہ میقات سے صرف عمرہ کی نمیت کرنا اور پھر آٹھے ؤوالحجہ کو جج کا احرام با ندھنا یہ جائز ہے اس حدیث کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ تمتع قیامت تک جائز ہے لیکن جج کو فنٹج کر کے عمرہ بنانا یہ اسی سال کے لئے خاص تھا۔ حدیث ۲۹۸۳: حضورصلی الله علیہ وسلم کے فرمان کو قبول ندکرنا الله تعالی اوراس کی رسول کی نارافسکی کا سبب بن جاتی ہے۔

#### ٣٢ : بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ فَسَخُ الْحَجِّ لَهُمُ خَاصَةً

٢٩٨٣: حَدَثُنَا أَبُوْ مُصَعِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ مُحَمَّدِ السَّرَاوَرُدِيُ عَنُ ربيعة بَنِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُرِثِ السَّرَاوَرُدِيُ عَنْ ربيعة بَنِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُرِثِ السَّرَاوَرُدِيُ عَنْ ربيعة بَنِ آبِيهِ قَال قُلْتُ يَا رسُولَ اللَّهِ الْمَن بَلالِ بُنِ السَّحَارِثِ عَنْ آبِيهِ قَال قُلْتُ يَا رسُولَ اللَّهِ الْمَن السَّعَارَةِ لَنَا خَاصَة ؟ الم لِلنَّاسِ عَامَة ؟ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَة ؟ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَة ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَلُ لَنَا خَاصَة .

٢٩٨٥ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثِنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُعَمِّدِ ثِنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُعَمَّدِ ثِنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْمُعَمَّدِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ كَانَتِ الْمُعُمَّةُ لِلْصُحَابِ مُحَمَّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتِ الْمُعُمَّةُ لِلْصُحَابِ مُحَمَّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتِ الْمُعُمَّةُ لِلْصُحَابِ مُحَمَّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَةً .

#### ٣٣ : بَابُ السَّعٰي بَيْنَ الصَّفَا وْالْمَرُوَةِ

# دیادی: اُن لوگوں کا بیان جن کا مؤقف ہے کہ حج کا فنخ کرنا خاص تھا

۲۹۸۴: حفرت بلال بن حارث فرماتے بیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بتاہیئے جج ختم کر کے عمرہ شروع کرنا ہماری خصوصیت ہے؟ یا سب لوگوں کے لئے اسکا عمومی تھم ہے؟ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں بلکہ بیصرف ہماری خصوصیت ہے۔

۲۹۸۵: حضرت ہلال بن حارث ہے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا جج کا فنخ کرنا اور عمرہ کر لینا خاص ہمارے لیے ہے یا سب کے لیے عام ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! ہمارے لیے خاص ہے۔

#### چاپ: صفامروه کی سعی

ہوتاستی کرنا صفااور مروہ میں۔ جب وہ نبی کے ساتھ حج کیلئے آئے تو انہوں نے اسکا ذکر کیا'ای وقت الله عز وجل نے بیآ بت نازل فرمائی اورتشم ہے میری عمر کی کہ اللہ اس کا حج پورانہ کرے گا جوسعی نہ کرے صفااور مروہ کے در میان۔

٢٩٨٧ : حَدَثَنَا أَيُوْ بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بَنُ مُحَمَّدٍ ٢٩٨٧: صفيه بنت شيبهام ولدشيبه عدوايت كرتي بين قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامٌ الدُّسُتُوائِيُّ عَنْ بُدَيُل بُن مَيْسَرَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمَّ وَلَدِ شَيْبَةَ قَالَتُ رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْضَةً يَسُعَى بَيُنَ العَسْفَ وَالْمَرُوٰةَ وَهُوْ يَقُوْلُ لَا يُقَطُّعُ الأبطح إلَّا شدًّا.

> ٢٩٨٨ : حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُّ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَا ثَنا وَكِينَعُ ثَنَا أَبِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ ابْنِ جُـمُهَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ ٱسُغُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ فَقَدُ زَايْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعَى وَإِنْ آمَشِ فَقَدُ رَآيُتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ .

#### ٣٣ : بَابُ الْعُمُوَةِ

٢٩٨٩ : حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَحِينَ الْخُشَيِّيُّ : قَنَا عُمَرُ بُنُ قَيْسِ آخُبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ يُحَيِّى عَنْ عَـهِ إِسْـخَاقَ بُن طَلُحَةَ عَنُ طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ الْحَجُّ جَهَادٌ وَالْعُمُرَةُ تَطَوُّعُ.

• ٢٩٩ : حدثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا يَعُلَى ثَنَا إسْسَمَاعِيُسُلُ سَمِعَتُ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ ابِي اَوُفِي يَقُولُ كُنَّا مَعَ رسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفُنا مَعْهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعْهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ اَهُلِ مَكَّةَ لَا يُصِيِّبُهُ

کہ ام ولد شیبہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم سعی کرتے ہے صفا اور مروہ کے درمیان اور ارشاد فرماتے جاتے: ابطح (مقام) کو طے نہ کیا جائے مگر دوڑ کر۔

۲۹۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ اگر میں صفاو مروہ کے درمیان ووڑوں تو میں نے اللہ کے رسول کو دوڑتے بھی دیکھا ہے اور اگر میں (عام رفتار ے) چلوں تو تیں نے اللہ کے رسول کو چلتے ہوئے بھی د يكها باور مين تو عمر رسيده بذها مون-

#### چاپ عمره کابیان

٢٩٨٩ : حضرت طلحه بن عبيدالله رضى الله تعالى عنه س روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدارشا دمبار که فر ماتے سنا کہ حج جہا د ہے اور عمرہ تفل ہے۔

۲۹۹۰: حضرت عبدالله بن اوفی فرماتے ہیں کہ نبی نے جب عمرہ کیا 'ہم آ ب کے ساتھ تھے۔ آ ب نے طواف کیا تو ہم نے آپ کے ساتھ ہی طواف کیا 'آپ نے تماز اداکی تو ہم نے آپ کے ساتھ ہی نماز اواکی اورہم (آ ڑبن کر) آپ کو ابل مكه يوشيده ركفت تقے كدكوئي آب كوايذاء نديبنجا سكے۔

صفا مروہ کی سعی متاسک حج میں ہے ہاس کی مشروعیت میں اختلاف ہے۔امام مالک و شافعیؓ فریاتے ہیں کہ سعی فرض ہے اور حج کا رکن ہے جس طرح احرام رکن ہے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں سعی واجب ہے ا در ترک سے دم وینا پڑتا ہے۔ حدیث ۲۹۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما کا مطلب سے ہے کہ دوڑینا اور معمولی حیال چلنا د ونو ں طرح درست ہے۔

#### ٣٥ : بَابُ الْعُمُرَةِ فِي رَمَضَان

١ ٢٩٩ : حـد تنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلى بن محمد قالا

ثنا وَكِيُعٌ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ بَيَانِ وَجَابِرٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وهَبِ بُن خنبش قال قال رسول اللَّهِ عُمْرة فِي رمضانَ تَعْدِل حَجَةً. ٢٩٩٢ : حَدُثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفَيانٌ جَ: وحَدُثنا عبلِيُّ بُنُّ مُحمَّدِ وعَمَرُو بُنُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ جَمِيْعًا عَنُ دَاؤُدُ بُنِ يَوْيُنَدُ الرَّعَافِرِي عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنْ هُرُم بُن حَنَّيشِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عُمُرةٌ فِي رَمَضَانِ تَعُدلُ حَجَّةً. ٢٩٩٣ : حدَّثْنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا إِبْرَاهِيُمْ بَنُ عُتُمَانَ عَنْ أَبِي السَّحَاقَ عِنِ الْآسُودِ بُنِ يُزِيُّدَ عَنْ ابِي مَعْقَلَ عَن النَّبِي عَلَيْكُ . قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمْضَانَ تَغُدلُ حَجَّةً

٣٩٩٣ : حدَّثنَا عَلِيُّ بُنُ مُحمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنْ حَجَّاجٍ عَنُ عَطَاءٍ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّيْكُ عُمْرَةً فِي رَمُضَانَ تَعُدلُ حَجَّهُ .

٣٩٩٥ : حدَّثنا أَبُو بِكُر بْنُ ابِي شَيْبَةَ ثنا احْمَدُ بْنُ عَبُد الْمَلِكِ بُن وَاقِدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُن عَمْرِو عَنْ عَبُدِ الْكريْمِ عَنْ عطَّاءٍ عَنْ جَابِرِ انَّ النَّبِيُّ تُحُمِّرَةٌ في رمَضانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

#### ٣٦ : بَابُ الْعُمُرَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

٢٩٩٢ : حددتنا عُثُمانُ بُنُ ابِي شَيْبة ثَنَا يَحْيَى بُنُ رَكُويًا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةُ عِنِ ابْنِ آبِي لَيُلْةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمْ يَغْتُمِرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ .

٣٩٩٠ : حَدَّثنا ابُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ تُميْر عَنِ الْاعْمِشِ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ حَبِيْبٍ عِنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَمُ يَغْتُمِرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عُمْرَةً إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ .

# - چاہی: رمضان میں عمرہ کی فضیلت

۲۹۹۱: حضرت وہب بن حبش رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رمضان میںعمرہ بج کے برابر ہے۔

۲۹۹۲ : حضرت برم بن تحبش رضى الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: رمضان السارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر

۲۹۹۳ : حضرت ابومعقل رضی الندعنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان میں عمرہ حج کے برابرے۔

۲۹۹۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔

۲۹۹۵: حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔

خلاصة الياب على احاديث على ابت بوتائ كرم وسنت مواجب نبيس حفيه كايمي مدبب م

#### ولياهي: ذي قعده ميس عمره

۲۹۹۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وی قعدہ میںعمرہ کیا۔

٢٩٩٧: حضرت عا مُشەصد يقه رضي الله تعالى عنها فرياتي میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذی قعدہ میںعمرہ کیا۔

خلاصة الراب الله الله المح اور عمره الي شكل وصورت كے لحاظ ہے ايك ہى بيں ۔ فرق صرف بير ہے كہ حج كا ميارك ذمانه اوراس کا سااجتماع اور ججوم عاشقان عمرے میں نہیں ہوتا گمر جب عمرہ ماہ رمضان میں ہوگا تو حج کے مبارک ز مانے کا بدل تویہ ماہ مبارک ہو گیا اور اجتماعہ صالحین کا بدل ان کا اپنی اپنی جگہ پر ہتے ہوئے سوز وگدا ز اور خدا سے ان کاراز و نیاز ہے جومشرق ہے مغرب تک بستی بستی گاؤں گاؤں ہرسلم گھرانے میں سال بھر کے معمول ہے کہیں بڑھ کراس مبارک ماہ میں ہوتا ہے۔اس لئے ماہ رمضان کاعمرہ گوجج فرض کا بدلہ نہ ہو سکے مگر اجر وثو اب میں بیاس ہے پچھے کم بھی نہیں ہے۔

#### ٣٠ : بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبَ

٢٩٩٨ : حدَّثنا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ عَنُ أَبِي بَكُر بُن عيَّاش عن الْاعْمش عن حبيب ( يَعْنِي ابْن ابي ثابت ) عَنْ غُرُوهَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ غُمَرَ فِي آيَ شَهْرِ اعْتَمْرِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ فِي رَجِبِ فَقَالَ عَائِشَةٌ مَااعُتِمْرِ رَسُولُ اللَّهِ الله في رجب قبطُ ومااعتمرَ الله هو معه ( تعني ابن

#### ٣٨ : بَابُ الْعُمُرَةِ مِنَ التَّنْعِيْمِ

٢٩٩٩ : حدَّثنَا أَيْوُ بَكُرِ بُنُ آبِيُ شَيْبَةً وَالْوَ اسْحَاق الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ قَـالا ثنا سُفَيانُ بْنُ غَييْنَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِيْنَارِ اخْبَرْنِي عَمْرُو الِمَنْ أَوْسَ حَـدَثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنُ آبِي بَكُرِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ أَمْرَهُ أَنْ يُرُدِفَ عَائِشَةَ فَيْعُمِرُهَا مِنَ السُّعِيْمِ.

• • • ٣ : خَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابُنِ عُرُوةَ عَنْ اَبِيِّهِ عَنْ عَائِشَة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيُ حَجّةِ الْوَدَاعِ تُوَافِي هِلالَ ذي الْجَجّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ آرادَ مَنْكُمُ أَنْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَلَيُهْلِلْ فَلُوْلًا أَنِّي اهُدَيْتُ لَاهُلَكُ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقُوْمِ مِنُ اهَلَّ بِغُمُرةٍ ومِنُهُمْ مِنُ اهلَّ بِحِجٍّ فَكُنْتُ انا مِمْنُ آهَلَّ

#### و چاپ نرجب میں عمرہ

۲۹۹۸: حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے یو چھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تس ماہ میں عمرہ کیا۔فر مایا رجب میں تو سیدہ عا کشہ رضی الله عنهمانے فرمایا الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ر جب میں بھی عمرہ نہیں کیا اور جب بھی آ پ نے عمرہ کیا ا بن عمر رضی الله عنهما آپ کے ساتھ تھے۔

واب تنعیم ہے عمرے کا احرام یا ندھنا ٣٩٩٩: نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے عبد الرحمٰن بن ا بي بكر رضي الله تعالى عنهما كوتهم دياكه وه ( ايني ببن ) سيّده عا تشه صديقه رضي الله تعالى عنها كوايخ ساتھ سوار کر کے لیے جاتمیں اور ان کوعمرہ کرا دیں متعیم

۳۰۰۰ : حضرت عائشه صديقة سے مروى ہے كہم ني ك ساتھ نکلے جہ الوداع میں عین بقرعید کے جاند برآ ب نے فر مایا: جوکوئی تم میں ہے عمرہ کا احرام باندھنا جا ہے وہ عمرہ یکارے اور اگر میں ہدی ساتھ نہ رکھتا تو میں بھی عمرے کا احرام بكارتا\_سيّده عائشة نے كہا: ہم ميں سے بعض لوگوں نے عمرے کا احرام یا ندھا' بعضوں نے حج کا۔ میں اُن میں ے بھی جنہوں نے عمرے کا احرام یا ندھا۔ خیر ہم نکلے یہاں

بِعُمُورَةٍ ، قَالَتُ فَخَرِجُنا حَتَّى قَدِمُنا مَكَّةَ فَادُرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَّا حَائِضٌ لَمُ أَجِلُ مِنْ عُمُرَتِي فَشَكُوتُ ذَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِي عُمُرَتَكِب وَأَنْقُضِي راسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِ ، قَالَتُ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتُ لَيُلَةُ الْحُصْبَةِ وَقُدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا أرُسلَ مَعِي عَبُدَ الرَّحُمن أبئ بَكُر رضي اللهُ تَعَالَى عَنهُما فَأَرُدَفَنِينَ وَخُرَجَ إِلَى التُّنَّعِيْمِ فَأَحُلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللَّهُ حجُّنا وَعُمْرَتْنَا وَلَمْ يَكُنُ فِي ذَالِكَ هَدَى وَلا صَدَقَةٌ وَلا

# ٩ ٣ : بَاكُ مَنُ اَهَلَّ بِعُمُوَةٍ مِنُ بَيْتِ الْمُقَدِّس

١ • • ٣ : حَـدُنَـنَا أَبُو يَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى بُنُ عَبُدِ الْآعَلِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بُنُ سُبَحَيْمِ عَنْ أُمَّ حَكِيْمٍ بِنُتِ أُمَيَّةً عَنْ أُمِّ سَلَّمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ قَالَ مَنْ آهَلَ بِعُمُرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمُقْدُسِ عُفِرَ لَهُ .

٣٠٠٢ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحَمْصِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ خَالِيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْنِي بُنُ أَبِي سُفْيَانَ عِنْ أَمِّهِ أُمَّ حَكِيْمٍ بِنُتِ أُمَيَّةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَعَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ يَبِّتِ الْمُقَدِّسِ كَانَتُ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبُلَهَا مِنَ الدُّنُوبِ.

قَالَتُ فَخَرَجُتُ ، أَيْ مِنْ بِيْتِ الْمُقَدِّس بغمرةٍ.

تك كه مكه ميس بينيخ الفاق ايها موا كه عرفه كادن آسكيا اور ميس تا حال حائضه تقی ۔ ابھی میں نے عمرہ کا احرام نبیں کھولا تھا۔ میں نے نی سے شکایت کی تو آ یے نے فرمایا: عمرے کوچھوڑ وے اور اپنا سر کھول ڈال متکھی کر اور حج کا احرام باندھ لے۔عائشہ نے کہا: میں نے تھم پڑمل کیا اور جب محصب کی رات ہوئی اور اللہ نے ہمارا حج بورا کردیا تو آ یے نے میرے ساتھ (میرے بھائی) عبدالرحمٰن کو بھیجا' انہوں نے مجھے أونث پر بٹھایا اور تعلیم کو گئے۔ میں نے عمرہ کا احرام باندھا۔ غرض الله عز وجل نے ہمارا حج اور عمرہ پورا کردیا اور نہ مدی ہم یرا ازم ہوئی ندصدقہ وینایرا اندروز ہےرکھتا پڑے۔

# بانده كرعمره المقدس سے احرام بانده كرعمره كرنے كى فضيلت

١٠٠٠: حصرت المسلمه رضى الله تعالى عنها بيان فرياتي بين کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جس نے بیت المقدس ہے عمر ہ کا احرام باند ھااس کی بخشش کر دی گئی۔

١٠٠٠٤: ام المؤمنين سيده ام سلمه رضى الله تعالى عنها بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے ہیت المقدس سے عمرہ کا احرام باندها توبيه (عمره) أس كيليّے سابقه گنا ہوں كا كفاره بن جائے گا۔

قرماتی بین کدای لئے میں بیت المقدس سے عمره کااحرام با ندھ کرآئی۔

خلاصة الراب المراج عروح من بوتا ب اس لئ اس كاحرام حم بابرجاكر باندهنا جاب اس مقام يراكي مجد ے جومسجد عا کشتہ کے نام مشہور ہے۔

عن أثبن ماحبه الرحبكد: ووم)

# چاپ : نبی صلی الله علیه وسلم نے کتنے

٣٠٠٣ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فرمائتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جار عمرے کئے۔ حدیبیہ کا عمرہ اس ہے ایکلے سال' اس عمرہ کی قضا تیسرا ہمرانہ ہے کیا اور چوتھا حج کے

خ*لاصیۃ البا ب 😭 حضورصلی* اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبار کہ میں چارعمروں کے لئے سفر کیا تمین عمرے اوا کئے اور حدیب بیں عمرہ بورانہیں ہوا۔مشرکین نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور حج ایک بار کیا۔ سب عمرے ذی قعد ہ میں کئے اوربعض علماء فر ماتے ہیں ایک عمر ہ شوال میں کیا تھا جو جعر انہ ہے مشہور ہے۔

#### ديياب بمنى كى طرف تكلنا

ہ ۲۳۰۰: حضرت ابن عباس رضی الثدعنہما ہے روایت ہے كه آثمة ذي الحبيكو تي صلى الله عليه وسلم نے ظهرعصر مغرب عشاء اور فجرمنی میں اوا کی پھرعرفات کی طرف ہطے

۵۰۰۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عیما یا نحوں نمازیں منی میں ا داکر تے بھر اُن کوخبر و بیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایبا ہی کیا۔

خلاصية الباب يهيئة إس حديث ہے معلوم ہوا كه آئھويں ذوالحجه كوئنى كى طرف جانامسنون ہے البيته مستحب ہے كہ طلوع آ فآب کے بعد جائے اورظہر کی نماز وہاں پڑسے سورج نکنے سے پہلے جانا خلاف اولی ہے۔

# باب بمنی میں اُتر نا

٣٠٠٦: سيده عائشة عروى ب مي نعرض كيا: يا رسول الله المم آپ ملی الله علیه وسلم کے لیے ایک محمر نه أُمَّهِ عَنْ عَانشَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ آلا نَبْنِي عَادِينَ مَنْ مِن آبِ لِي عَلَيْ

# • ٥ : بَابُ كُمِ اعْتُمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٣٠٠٣ : حَدَّثَنَا أَيُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ تَسَا دَاوُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِبَالَ اعْتَبَهُوَ وَشُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ٱرْبَعَ عُمَر: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمُرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلِ وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعُرَانَةَ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ .

### ا ۵ : بَابُ الْنُحُرُوجِ إِلَى مِنلَى

٣٠٠٣ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةً عَنَ السماعيُ ل عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ بسمينى يبؤمَ التَّرُويَةِ الطَّهُرَ وَالْعَصُرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجُرُ ثُمُّ غَدًا إِلَى عَرَفَةَ .

٣٠٠٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَصَلِّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِمِنِّي ثُمَّ يُخْبِرُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ.

# ۵۲ : بَابُ النَّزُولِ بِمِنلَى

٣٠٠١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ السُرَائِيُلُ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُؤسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنْ ان من وجه تربيد ووس

لَك بِمِنِي بِيْتًا قَالَ مِنْي مِناخُ مِنْ سبق

٢٠٠٠: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحمَّدِ وعَمْرُو ابْنُ عَبْد اللَّه قال ثنا وَكِيْبَعْ عَنُ السَّرائِيلُ عَنَ الْبُواهِيْم بْن مُهاجِرٍ عَنْ يُؤلَّف بُنِ مَاهَك عَنْ السَّرائِيلُ عَنَ الْبُواهِيْم بْن مُهاجِرٍ عَنْ يُؤلَّف بُنِ مَاهَك عَنْ الله مَنى أُمَه مُسَيِّكَة عَنْ عائشة قالتْ قُلْنا يا رَسُول اللَّه آلا مَاهَى مُنَاخ مِنْ سبق.
نَيْنِيْ لَك بمنى بَيْنَا يُظِلِّك ؟ قال لا منى مُناخ من سبق.

#### ۵۳ : بَابُ الْغُدُوِّ مِنُ مِنى الِّى عَرَفَاتِ الِّى عَرَفَاتِ

٣٠٠٨ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِى عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفَيانُ بُنُ عُمِرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفَيانُ بُنُ عُمِينَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى بِكُرِ عَنَ أَسِ عُيْنَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى بِكُرِ عَنَ أَسِ عُيْنَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى بِكُرِ عَنْ أَسِ قَالَ عَدُونَا مع رسُول اللّهِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ مَنَى اللّى عَرَفَةً فَمِنَا مِن يُكِبِّرُ وَمِنًا مِنْ يُهِلُّ فَلَمْ يَعِبُ هَذَا على هَذَا عَلَى هَذَا على هَذَا عَلَى هَذَا على هَذَا عَلَى هَالَا عَلَى هَا عَلَى هَا عَلَى هَا عَلَى هَا عَلَى عَلَى هَا عَلَى هَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْكُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عِلْهُ عَلَى عَلَى

#### ٥٣ : بَابُ الْمَنْزِل بِعَرَفَةَ

قَنَا وَكُنِعٌ الْبَانَا نَافَعُ بَنُ عُمَرِ الْجُمَجِيُّ عَنْ سِعِيْد ابن حسّان عن البن غسر ان رسول الله عَنْ اللهِ كَانَ يستُولُ بعرفة في عن البن غسر ان رسول الله عَنْ اللهِ كَانَ يستُولُ بعرفة في وادى نسوحة قال فَلَمّا قتل المحجّاجُ ابنُ الزُّبير ارسل الى ابن غمر اى ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرون في هنذا اليوم قال إذَا كَانَ ذَالِك رُحْنا فَارْسل الحجّاجُ في هنذا اليوم قال إذَا كَانَ ذَالِك رُحْنا فَارْسل الحجّاجُ في هنذا اليوم قال إذَا كَانَ ذَالِك رُحْنا فَارْسل الحجّاجُ يرتجل قال: ازاغت الشّمُسُ قالُوا: لَمْ تَزعُ بعَدُ فجلس ثُمّ قالُ ازاعت الشّمُسُ قالُوا لَمْ تَزعُ بعَدُ فجلس ثُمّ قالُ ازاعت الشّمُسُ قالُوا قَدْ زَاعت ارتحل قال ازاعت الشّمُسُ قالُوا قَدْ زَاعت ارتحل قال المُتَافِع اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

آ گے بینے جائے اُس کا ٹھکا نا (ملک ) ہے۔

# نیاب علی اصبح منی سے عرفات جائے کابیان

۳۰۰۸: حضرت انس سے مروی ہے کہ ہم علی الصبح نبی کے ساتھ آ ج بی کے دن ( یعنی نویں ذی الحجہ کو ) منی سے مرفات کو گئے۔ ہم میں ہے کوئی تحمیر کہتا تھا کوئی تبلیل ۔ عرفات کو گئے۔ ہم میں ہے کوئی تحمیر کہتا تھا کوئی تبلیل ۔ نہ اس نے اس پر یا یوں کہا کہ نہ اس نے اس پر یا یوں کہا کہ نہ اس نے اس پر یا یوں کہا کہ نہ اس نے اس پر یا یوں کہا کہ نہ ان بر نہ انہوں نے ان پر۔ ہرکوئی ذکر الہی میں مصروف تھا' کیساتی ذکر الہی ہو۔

#### باب عرفات میں کہاں آرے؟

۱۳۰۰۹: حفرت ابن عمر سے مروی ہے کہ بی عرفات میں (مقام) وادی نمرہ میں اترتے تھے جب حجان نے عبداللہ بن زبیر کوشہید کیا تو ابن عمر سے پوچھنے بھیجا کہ بی آج کے دن کو نسے وقت پر نکلے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہا نے کہا: جب بیہ وقت آئے گا تو ہم خود چلیں گے۔ حجائی نے ایک آدی کو بھیجا کہ وہ و کھتار ہے کہ ابن عمر تمب نکلتے نے ایک آدی کو بھیجا کہ وہ و کھتار ہے کہ ابن عمر تمب نکلتے میں ۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا نے کو ج کا ارادہ میں ۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا نے کو ج کا ارادہ تیں ۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کہ وہ نے کہا: ابھی میں وہ بیٹھ گئے پھر پوچھا: کیا سورج وُصل گیا؟ لوگوں نے کہا: ابھی سورج وُصل گیا؟ لوگوں نے کہا: کہا

ہاں! پیسنا تو وہ چل پڑے۔

وَكِيْعٌ يَعْنِي رَاحٍ .

خلاصیۃ الیاب ہے۔ جڑ نویں ذوالحجہ کومنی سے عرفات کی طرف کوج کرنا ہے طلوع آفاب کے بعد یہاں آئے ظہر کی نماز سے قبل خطبہ جمعہ کی طرح دو خطبے پڑھے جائیں جن میں وقوف عرفہ وقوف مزدلفہ ہو۔ ان دونوں سے واپسی پر جمرہ عقبہ کی رمی (کنگریاں مارنا) قربانی کرنا اور سرمنڈ وانا۔ یہاں طواف زیارت وغیرہ احکام بیان کئے جائیں گے بلکہ لوگوں کو تعلیم ویئے جائیں گے دخطبہ کے بعد لوگوں کو فظہر وعصر کی نماز ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ خطیب پڑھائے۔

#### ۵۵ : بَابُ الْمَوْقِفِ بِعَرَفَاتِ

ا سَفَيَانَ عَدْ عَدُ تَنا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ عَنُ سُفَيَانَ عَدْ زَيْد بْنِ عَلِى عَنُ الشَّه بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْد بْنِ عَلِى عَنْ الشَّه بْنِ ابْنَ رَافِع عَنْ على قال وقف رَسُولُ الله عَنْ عَلَى قال وقف رَسُولُ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ

ا ا ٣٠٠ : حَدُثْنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفَيَانُ بُن عُينَةَ عَنْ عَمُو بُنِ عَبُدِ اللّه بُنُ صَفُوانَ عَن عَمُو بُنِ عَبُدِ اللّه بُنُ صَفُوانَ عَن يَعْدُ بِن عَبْدِ اللّه بُنُ صَفُوانَ عَن يبزيد بُن شَيْبَان قَالَ كُنَّا وَقُوفُنا فَى مَكَان تُبَاعِدُهُ مِن يبزيد بُن شَيْبَان قَالَ كُنَّا وَقُوفُنا فَى مَكَان تُبَاعِدُهُ مِن الْمَوْ اللّهِ عَلَيْكُمُ الْمَوْقِفِ فَاتَانَا ابْنُ مِرُبِعِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْمَوْمَ عَلَى إِرُثِ مِن النّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

٣٠١٢ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ كُلُّ عَرَفَةَ مُؤْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنُ بَطْنِ عَرْفَةً مُؤْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنُ بَطْنِ بِطِنِ عَرْفَةً وَكُلُّ الْمُحَرُّ ذَلِقَةً مَوْقِفٌ وَارُتَفِعُوا عَنُ بَطْنِ مُحَسِّر وَكُلُّ مِنَى مَنْحَرُ إِلَّا مَا وَرَاءَ الْعَقْبَة .

میں ایک مقام پر تھہر ہے ہوئے تھے لیکن ہم اس کو ؤور سے تھے۔ تھے۔ تھہر نے کی جگہ سے اسے میں مربع کے بیٹے ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے: میں نبی کا پیغام لا یا ہوں' تمہاری طرف' تم لوگ اپنے اپنے مقاموں میں رہو۔ آئ تم وارث ہو حفرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ وارث ہو حفرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ فرمایہ: حضرت قاسم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایہ: عبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عرفہ سب کاسب موقف ہے۔

ِ بِيابِ:موقو ف*يعر*فات

۳۰۱۰ : حضرت علی کرم الله وجهه بیان فر ماتے ہیں که

رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف مين تضهر سے اور بيه موقف

۱۱ - ۳۰: برید بن شیبان سے ایک روایت ہے کہ ہم عرفات

ہے بلکہ عرف تمام کا تمام موقف ہے۔

#### ٥٦ : بَابُ الدُّعَاءِ بِعَرُفَةَ

٣٠١٣: حَدَّثَنَا آيُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْقَاهِرِ بُنِ السَّرِي السَّلَمِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُن كِنَالَةَ بُن عَبَّاسِ بُنِ مِرُدَاسِ السَّلَمِينَ أَنَّ آبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنُ آبِيْهِ أَنَّ اللَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ سِالْمَغُفِرَةِ فَأُحِيْبَ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلا الظَّالِمَ فَإِنِّي آنحَذُ لِلْمَظُلُومِ مِنْهُ قَالَ أَى رَبِّ إِنَّ شِئْتَ آعُطَيْتَ المَ ظُلُومَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجَبُّ عَشِيَّةً فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءِ فَأُحِيْبَ اللَّي مَا سَأَلَ قَـالَ فَـضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا بابئ أنْتَ وَأُمِّي إِنَّ هَاذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتُ تَضَحَكُ فِيْهَا فَمَا الَّذِي اَصْحَكَكَ اَصْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ! قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللَّهَ إِبُلِيْسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزُّوَ خِلَّ قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَغَفَرَ لِامَّتِي آخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْتُوهُ عَلَى رَاسِه وَيَمَدُعُوا بِالْوَيْلِ وَالنُّبُورِ فَمَاضَحَكُنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَلُعِهِ.

٣٠١٣: حَدَّثَنَا هَارُونَ بَنُ سَعِيْدِ الْمِصْرِيُ آبُو جَعُفَرِ الْبَصِرِيُ آبُو جَعُفَرِ الْبَانَا عَبْدِ اللّهِ ابْنُ وَهْبِ آخَبَرَنِي مَخْرَمَةً بْنُ بُكَيْرِ عَنُ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ ابْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ ابْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُ مَنُ يَوْمِ ابْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةً آنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْنِكَةً قَالَ مَا مِنُ يَوْمِ الْحَثَرَ مِنُ أَنْ يَعْمَ اللّهُ عَرَّوَجَلٌ فِيهِ عَبُدًا مِنَ النَّادِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَنَ يُعْتِقُ اللّهُ عَزَّوَجَلٌ فِيهِ عَبُدًا مِنَ النَّادِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَنَ يُعْتَى اللّهُ عَزَوْجَلٌ فِيهِ عَبُدًا مِنَ النَّادِ مِنْ يَوْم عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَنَ يُعْتَى اللّهُ عَزَوْجَلٌ فَي عَبُدًا مِنَ النَّادِ مِنْ يَوْم عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيْ لَا مُنَا لِكُهُ عَزَوْجَلٌ فَا أَزَادَ لَا لَهُ لَا يَعْتَى اللّهُ عَزَوْجَلٌ فَا أَذَادَ اللّهُ عَرْوَجَلٌ فَي عُبُدًا هِمُ الْمُلَالِكُةَ فَيَقُولُ مَا أَزَادَ هُولُكُولُ مَا أَزَادَ هُولُكُولُ مَا أَذَادُ اللّهُ عَرْوَجَلًا عَلَيْكُ وَعَلَى اللّهُ عَرْوَجَلًا عُنَالِي اللّهُ عَنْ إِلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَرْوَجَلٌ فَى اللّهُ عَرْوَجَلٌ فَى اللّهُ الْمُسَالِقِيلُ عَلَى اللّهُ عَرْوَجُلُ مَا أَزَادُ هُولُولُ مَا أَوْلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِيكُةَ فَيَقُولُ مَا أَوْلَا عَلَى اللّهُ الْمُلْكِلِكُةً فَيَقُولُ مَا أَوْلَا عَلَيْهُ اللّهُ الْولَالِي عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُولُ لَهُ اللّهُ ا

## چاپ:عرفات کی دُعاء کابیان

٣٠١٣ :عباس بن مرواس سلمي سے روايت ہے كه نبي نے اینی اُمت کے لیے دعائے مغفرت کی تیسرے بہرکوتو آ پ کوجواب ملاکہ میں نے بخش دیا تیری امت کو مگر جو اِن میں ظالم ہواس سے تو میں مظلوم کا بدلہ ضرور اول گا۔ آ یا نے فرمایا: اے مالک! اگرتو جا ہے تو مظلوم کو جنت دے اور ظالم کو بخش کراس کوراضی کردے کیکن اس شام کواس کا جواب شہیں ملا جب مزدلقہ میں صبح ہوئی تو آ یا نے بھردعا فرمائی۔ اللهُ عز وجل نے آ ہے کی درخواست قبول کی تو آ ہے مسکرائے، یا آی یے نتیسم فر مایا تو ابو بمر وعمر رضی الله عنهمانے عرض کیا: ہمارے ماں بات آت برفدا ہوں آت اس وقت مجھی نہیں بنت تف تو آج كيول بنت؟ الله عزوجل آب كو بنتاى ر کھے۔ آ پ نے قر مایا: اللہ کے تشمن اہلیس نے جب و یکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور میری است کو بخش دیا تو اس نے مٹی اُٹھائی اور اینے سریر ڈالنے لگا اور یکارنے لگا: ہائے خرانی! ہائے تباہی تو مجھے ہنسی آ گئے۔ جب میں نے اس کا تڑینا ویکھا۔ .

۱۳۰۱۳: ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقد رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی دن بھی اللہ تعالی دوز رخ ہے اپنے استے زیادہ بندوں کور ہائی نہیں عطافر ماتے جتنے بندوں کوعرفہ کے روز (دوز رخ ہے رہائی عطافر ماتے ہیں) اور اللہ عزوجل قریب ہوتے ہیں پھر ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں پرفخر فرماتے ہیں کور ان لوگوں بندوں پرفخر فرماتے ہیں کورفرماتے ہیں کہ ان لوگوں ہندوں پرفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں ہندوں کے کیاارادہ کیا۔

خلاصیۃ الراب ہے۔ جہ عرفہ کے دن کریم مطلق کا دریا ، رحمت کا جوش میں ہوتا ہے اس لئے بھدق ذوق وشوق اور نہایت گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنی چاہنے کیونکہ بید ولت قسمت کے سکندروں کونصیب ہوتی ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے مغفرت کی درخواست کی جوقیول ہوئی اس حدیث کے متعلق محمہ بن الجوزی نے فرمایا ہے کہ بید حدیث موضوع ہے۔ اس کے راوی عبداللہ بن کنا نہ کے بارے میں امام بخاری نے فرمایا کہ اس کی حدیث سے نہیں۔ البتہ حافظ نے اپنے ایک رسالہ میں ثابت کیا ہے کہ حاجیوں کے سارے گنا و بخش دیئے جاتے ہیں اور اس حدیث کے کئی شاہد بھی ذکر کئے ہیں۔ (واللہ اعلم)

 ۵۵ : بَابُ مَنُ اتلی عَرَفَةَ قَبُلَ الْفَجُرِ لَيُلَة جَمْع

قالا فنا وَكِيْعٌ فَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكِيْرٍ بُنِ عَطَآءِ سَمِعَتُ عَبْدَ فَالا فَنَا وَكِيْعٌ فَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرٍ بُنِ عَطَآءِ سَمِعَتُ عَبْدَ الرَّرُ حَمَنِ بُنَ يَعْمَر الدَّيُلِيُّ قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ بِعَرْفَةً وَآتَاهُ نَاسٌ مِنْ آهُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْنُفُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَمَنْ جَاءَ قَبُلَ صَلاقً الْفَجُرِ لَيُلَةَ اللهُ عَلَيْهِ فَمَنُ تَعَجَّلَ فِي اللهُ عَلَيْهِ فَمَنُ تَعَجَّلَ فِي اللهُ عَلَيْهِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي اللهُ وَعَلَى يُنَاهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَمَ اللهِ عَلَيْهِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي اللهُ عَلَيْهِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي اللهُ عَلَيْهِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي اللهُ عَلَيْهِ فَمَا لَهُ عَلَيْهِ فَمَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ لُمُ اللهُ عَلَيْهِ فَمَ اللهُ عَلَيْهِ فَمَالُ اللهُ عَلَيْهِ فَعَمَلُ يُنَاهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ فَمَنْ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

خَدُّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَّى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا التَّوْرِئُ عَنُ الْكَيْرِ ابْنِ عَطَاءِ اللَّيْتِي عَنُ عَبْدِ الرَّحَمْنِ ابْنِ يَعْمَرُ الدَّيْلِيّ لِلْكَيْرِ ابْنِ عَطَاءِ اللَّيْتِي عَنُ عَبْدِ الرَّحَمْنِ ابْنِ يَعْمَرُ الدَّيْلِيّ فَلَا مِنْ اللّهِ عَنْقَتْ بِعَرَفَة فَجَاءَ هُ نَفَرٌ مِنُ آهُلِ نَجُدِ فَاللّهُ مِنْ أَهُلِ نَجُدٍ فَذَكُرْ نَحُوهُ .

قَــالَ مُــحَــمُـــدٌ بُــنُ يَحُينى مَا أَوْى لِلنَّوْرِيِّ حَدِيثًا أَشْـوْفَ مِنْهُ .

٣٠١٦: خــ دُثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وعلِي بُنُ مُحمَّدِ
 قالا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ يعْنِى

ہاہ:ایباشخص جوعرفات میں ۱۰ تاریخ کو طلوع فجر سے قبل آجائے

۱۰۰۱ عبدالرحمٰن بن يعمر ديلي ہے مروى ہے كہ ميں ني اس عاضر تھا' جب آپ عرفات ميں تھبرے تھے۔
آپ کے پاس عاضر تھا' جب آپ عرفات ميں تھبرے تھے۔
آپ کے پاس بچھ نجدى لوگ آئے 'انہوں نے عرض كيا: يا رسول اللہ الجج كيونكر ہے؟ آپ نے فرمايا: جج عرفات ميں تھبرنا ہے پھر جوكوئى صبح كى نماز ہے پہلے مزدلفہ كى رات ميں عرفات ميں آ جائے آس كا جج پورا ہو گيا اور متى ميں تين دن كے بعد چلا جائے تب بھى اس برگنا و نہيں ہواور جو تھبرار ہے اس بر بھى بچھ گنا و نہيں پھر آپ نے ایک شخص جو تھبرار ہے اس بر بھى بچھ گنا و نہيں پھر آپ نے ایک شخص کوا ہے ساتھ سوار كرايا و واوگوں سے پكار كريہ كہدر ہاتھا۔

عبدالرحمٰن بن يعمر ديلى ہے مروى ہے كہ ميں نبى صلى اللہ عليہ وسلم كے پاس آيا عرفات ميں آپ كے پاس كچھ نجدى آئے پھر بيان كيا حديث كواس طرح جيسے اويرگزرى۔

محمد بن لیجیٰ نے کہا میں توری کی کوئی حدیث اس سے بہتر نہیں یا تا۔

۳۰۱۷: عروہ بن مفترس طائی سے مروی ہے کہ انہوں نے جے کہ انہوں نے جے کہ انہوں نے جے کہ انہوں اللہ جج کیا' نبی کے زمانہ میں تو اس وقت پہنچے جب لوگ

كتاب الهناسك

الشَّعْسِيُّ عَنْ عُرُوة بْنِ مُضَرَّسِ الطَّالِيِّ اللهِ حَجَّ على عَهْدِ رسُول اللّه سَلِيلَةِ فَلَمْ يُلدُركِ النّاس الْاوهُمُ بَجَمْعِ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِي الْصَيْتُ رَاجِلَتِيُ والتعبُّتُ نفسي والله ان تَرْكُتُ من جبل الا وقفتُ عليه فهلُ لَيْ مِنْ حَجَّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلُوةَ وَأَفَاطُ مِنْ عَرِفَاتِ لَيُكُلَّ أَوْ نِهَارًا : فَقَدْ قَصَى تَفَتَهُ وَتُمَّ

#### ٥٨ : بَابُ الدَّفَع مَنُ عرفةً

١ - ١ - ٣٠ : حَـدُثْنَا عَلِيُّ بُنْ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بُنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَا تَنَمَا وَكِيُعٌ ثَمَّا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ ابِيهِ عِنْ أَسَامَة بُن زَيْدٍ آنَّهُ سُشِلَ كَيُفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ حَيْنَ دَفَعَ عَنُ عَرِفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنقِ فَاذَا وَجَدْ نَجُوَةً،

١٨ - ٣٠ : حَدَّثُ مُا مُحَدَّمَدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبُأَنَا الشُّورِيُّ عِنْ هِشَام بُنِ عُنرُوَة عَنْ ابلِه عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ : قَالَتُ قُريْشِ نَحُنُ قُواطِنُ الْبَيْتِ لا تُجاوِزُ الْحرم فَقَالَ اللَّهُ عَزُّوجِلُّ ﴿ ثُمَّمَ افْيُضُوُّا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ .

## ٩ ٥ : بَابُ النَّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمُع لِمَنُ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ

٣٠١٩ : حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بُنُ يَشَارِ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يُنْ مَهْدِئ لِنا سُفَيانُ عَنَ إِيُواهِيُم بُن عُفْية عِنْ كُريُبِ عَنُ أُسْسَامَةَ بُسَ ذِيُدٍ قَالَ اَفَصَٰتُ مَعَ رِسُوْلَ اللَّهُ مِنْكِلِيَّةٍ فَسَلَمًا بَلَغَ الشُّعُبِ الَّهِ فِي يَعْزِلُ عِنْدَهُ الْأَمْرِاءُ نزل فِبال فَتَوَطَّا قُلْتُ البصلاة ! قبال الصَّلوةُ أمَامَكَ فَلَمَّا الْمَهِي الى جَمْعِ أَذُّنَ ﴿ آكَ ہے۔ جب مرولقه مِيْتِي توازان وي اقامت كبي يجر

مزدلفہ میں قیام پذیریتے۔عروہ نے کہامیں بی کے یاس آیا اورعرض کیا: یا رسول اللہ ! میں نے اپنی أومٹنی کوؤیلا کیا اورخود تکلیف أنهائي \_الله كي تشم! ميس نے تو كوئي نيله نه حچوڑ اجس پر میں نہ گھہرا ہوں تو میرا حج ہو گیا؟ محد مصطفیٰ بسلی الله علیه وسلم نے قرمایا جو محض ہمارے ساتھ نمازیں شریک ہوا ورعر فات میں تظہر کرلو نے رات کو یا دن کواس نے اپنامیل کچیل و ورکیا اوراس کا حج بورا ہوا۔

#### باب:عرفاتے ہے(واپس) لوٹنا

ے ۱۰۰۱: اُسامہ بن زید ہے مروی ہے ان ہے یو چھا گیا کہ نبی کیوں کرچل رہے تھے جب عرفات ہے اوٹے ؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ تیز حال جلتے تھے پھر جب خالی جگہ یا لیتے تو دوڑاتے ( اُونٹ کو ) یہ حیال یعنی نص عنق سے نبتاً تیز ہے۔

۱۸ - ۲۰ : ام المؤمنين سيده عائشه رضى الله عنها عدم وى ے کہ قریش ہو لے ہم تو بیت اللہ کے رہنے والے ہیں' حرم سے باہر مہیں جاتے۔ تب اللہ عز وجل نے بيآيت نا زل فر ما ئی بھرو ہیں ہے لوثو جہاں ہے لو شتے ہیں۔

## كِ إِن الرَّبِي عَمَام ہوتو عرفات ومز دلفہ كے درمیان اُترسکتاہے

۳۰۱۹ حضرت أسامہ بن زیڈ سے مروی پیر کہ میں تبی کے ساتھ لوٹا۔ جب آپ اس گھائی پر آئے جہاں امیر اُ تر ا کرتے ہیں تو آ یہ اُترے اور پیشاب کیا اور وضو کیا۔ میں نے کہا کہ نماز پڑھ کیجئے۔ آپ نے فرمایا: نماز تو وَاقَام ثُمَّ صلَّى المغرِب ثُمَّ لَمْ يحلُّ احدُ من النَّاس حتَّى معرب كي تمازيرهي -اس ك يعدس في اينا كياوه بحى

منم ن اين ماجيه (جدد روم)

قام فصلَى الْعِشَاءُ .

## ٢٠ : بَابُ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بَجُمُع

نہیں کھولا کہ کھڑے ہوئے اورعشاء کی نمازا دا فر مائی۔

## بِإِن : مزولفه ميں جمع بين الصلاتين (يعني مغرب وعشاءا كشھاكرنا)

۳۰۲۰: حضرت ابوا یوب انصاری رضی الله عنه فرماتے بیں کہ ججۃ الوداع کے موقع پر میں نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیت میں ادا کی۔ ادا کی۔

۳۰۲۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ نی کے مغرب کی نماز مزدلفہ میں اوا کی پھر جب ہم نے اُونٹوں کو بٹھلا دیا تو آپ نے فرمایا: پڑھو (نمازِعشاء) اورعشا ، کے لیے صرف تکبیر پڑھی۔

خلاصة الراب ملاحفیہ کے نزویک مزدلفہ میں مغرب وعشا ، کی نماز ایک اذان وا قامت سے پڑھی جائے گی یہ جمع تا خیر ہے ائمہ ثلاثہ اور امام زفر کے نزویک یہاں انہیں بھی ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ پڑھا جائے گا ان حفرات سے ایک روایت دواذ انوں کی بھی ہے یہاں ایک اقامت اس لئے کافی ہے کہ عشاء اپنے وقت پر ہور ہی ہے لوگ جمع ہیں خلا ہر ہے کہ اب عشاء کی ہی نماز ہوگی ۔ این عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیں روایت کرتے ہیں ویسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہیں روایت کرتے ہیں ویسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے قت اور ایات مردی ہیں ۔

#### باچ:مزولفه میں قیام کرنا

۳۰۲۲: عرو بن میمون سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عمر اللہ کے ساتھ جج اوا کیا۔ جب ہم مزدلفہ سے لوٹے تو انہوں نے کہا: مشرک کہا کرتے تھے اے مبیر (پہاڑ کا مام ہے) چبک اُٹھ تا کہ ہم لوثیں اور وہ مزدلفہ سے نہیں لوٹے تھے جب تک آ فقا ب نہ نکلٹا تو نبی نے ان کے فلاف کیا اور مزدلفہ سے لوٹے سورج نکلتا تو نبی نے ان کے فلاف کیا اور مزدلفہ سے لوٹے سورج نکلتے سے قبل ۔ فلاف کیا اور مزدلفہ سے لوٹے سورج نکلتے سے قبل ۔ فلاف کیا اور مزدلفہ سے لوٹے سورج نکلتے سے قبل ۔ کہا کہا کہ جا بڑنے کہا کہ کہا تھے الوداع میں لوٹے اطمینان کے ساتھ

#### ١١ : بَابُ الْوُقُولُ بِجَمْع

٣٠٢٢ : حدَّ ثَنَا أَبُوْ بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةً ثَنَا أَبُو خَالِدِ الْاحْمَرُ عَنْ حَمْرِ بَنِ مَيْمُونِ الْاحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِ بَنِ مَيْمُونِ قَالَ خَجَجُنَا مَع عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا أَرْدُنَا أَنْ نُفِيضَ مِنَ قَالَ خَجَجُنَا مَع عُمَرَ بَنِ الْخُطَّابِ فَلَمَّا أَرْدُنَا أَنْ نُفِيضَ مِنَ الْمُشَوِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ اشْرِقَ تَبِيرُ الْمُشَوِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ اشْرِقَ تَبِيرُ الْمُشَوِقِينَ كَانُوا يَقُولُونَ اشْرِقَ تَبِيرُ عَلَى الشَّمْسُ كَيْسُ الْمُشَوِقِينَ خَتَى تَطَلَعَ الشَّمْسُ فَحَالَفَهُمْ وَسُولُ اللّهِ عَنَا فَاضَ قَبُلُ طُلُوعٍ الشَّمْسِ . فَخَالَفَهُمْ وَسُولُ اللّهِ عَنْ الْقَوْرَى قَالَ قَالَ الْوَ الزَّبِيرِ قالَ حَابَرٌ وضَى اللهُ السَّمَى عَن التَوْرَى قَالَ قَالَ الْو الزَّبِيرِ قالَ حَابِرٌ وضَى اللهُ السَّمَى عَن التَوْرَى قالَ قالَ الْو الزَّبِيرِ قالَ حَابِرٌ وضَى اللهُ

تعالى عنه افاض النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم في حجَّة الوداع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وامرهم ان يترمنوا بسمليل حبصبي التخذف وأؤضع فني وادى لمحبيو وقَالَ لِتَاخُذُ أُمَّتِي نُسُكَهَا فَانِيَّى لَا أَدُرِى لَعَلَّى لَا أَلْقَاهُمُ بَعْدَ

٣٠٢٣ : حدَّثَنَا عَلِي بُنُّ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُو ابْنُ عَبْد اللَّه قَالَا ثُنا وَكِيْعٌ ثُنَا ابُنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ الْحَمْصِيِّ عَنَّ بِلالِ ابْسِ رَباحِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ لَـهُ غـداة جمُع يَا بَلالُ أَسْكُتِ النَّاسِ اوْ أَنْصَتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ ط: انَّ اللَّهُ تَطُوُّلَ عليكم فيي حشعكم هذا فرهب مسينكم لمخببكم وَاعْطَى مُحْسِنَكُمُ مَا سَأَلَ اسْفَغُوا بِإِسْمِ اللَّهُ

## ٢٢ : بَابُ مَنُ تَقَدَّمَ مِنُ جَمْعِ إِلَى منى لِرَمِى الجمّار

٣٠٢٥ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وعليٌّ بُنْ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفَيَانٌ عَنْ سَلِمَة بْنِ كُهِيل عَن السحسن الْعُرِبْيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَدَّمَنَا وَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أغيلمة بني غيد المطلب على جمرات لَمُمَا مِنْ جَمْعَ فَجَعَلَ يَلُطَحُ أَفَخَاذَنَا وَيَقُولُ أَبَيْنِي لا تَرُمُوا الْجَمْرَة حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ زَادَ سُفَيَانُ فَيْهِ وَلا إِخَالُ احَدًا يَرْمِيُهَا حَتَّى تَطُلَعَ الشَّمُسُ.

٣٠٢٦ : حدَّثْنَا أَبُوْ بَكُرِبُنُ ثَنَا سُفُيَانُ ثَنَا سُفُيانُ ثَنَا سُفُيانُ ثنا عَمُرُو عَنُ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبِّسَ قَالَ كُنُتُ فَيْمِنُ قَدِم رَسُول اللَّهِ عَلَيْكُ فِي صَعَفَةِ أَهَلِهِ .

٣٠٢٧ : حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ : ثَنَا وَكِيْعٌ ثِنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُد الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَابَشَة انَ سؤدة بننت سودة أيك بهارى خابون تقيل تو انهول في تي س

اورلوگوں کو بھی اطمینان ہے چلنے کا تھم دیا اور جب منی میں ہینچے تو ایسی کنگریاں مارنے کا تھم دیا جوا نگلیوں میں آ جائیں اور جانور کوجلد چلایا اور فرمایا: میری وُمت کے لوگ حج کے ارکان سکھے لیں' اب مجھے اُمیدنہیں کہ اس سال کے بعد میں ان سے ملوں۔

۳۰۲۳: حضرت بلال بن رباح ہے مروی ہے کہ نی نے مزدلفہ کی صبح کو حضرت بلال سے فرمایا: اے بلال! لوگوں کو حیب کراؤ۔ پھرآ ہے نے فر مایا: اللہ نے بہت فضل کیا تم پراس مزولفہ میں تو بخش و یاتم میں ہے گئھگا رھخص کو تیک مخض کی وجہ ہے اور جو نیک تھاتم میں ہے اس کو دیا جو کچھاس نے طلب کیا۔اب پلٹوالٹد کے نام لے کر۔ داد: جوم ككريان مارنے كے ليے

مزدلفہ ہے منی کو پہلے چل بڑے ٣٠٢٥: حضرت ابن عباس سے مروى ہے كہ نبي نے ہم كو

لینی عبدالمطلب کی اولا دہیں ہے جھوٹے بچوں کو کنکریاں دے کرآ گے روانہ کر دیا اور آ پ ہماری رانوں پر آ ہمتگی ے مارتے تھے اور ارشا وفر ماتے جاتے: اے چھونے بچو! جمرے بر منگریاں مت مارنا یہاں تک کے سورج نکل آئے۔ سفیان نے اپنی روایت میں بیزائد کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی شخص سورج نکلنے سے میلے کنگریاں مارتا ہو۔

٣٠٢٦:حضرت ابن عماسؓ ہے مروی ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو نی نے آ کے بھیج دیا تھا'اینے گھروالوں کے کم طاقت والے لوگوں میں۔

۳۰۲۷: حضرت عا کشه صدیقة مهم مروی ہے کہ حضرت

زَمْعة كَانَت امْرَانَةً نَبُطَةً فَاسْتَأَذَنَتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَاتُهُ أَنَ اجازت جابى مردلفه سے جلے جانے كى لوگول كى روانگى تَدُفَع مِنْ جَمُع قَبْل دُفْعَةِ النَّاسِ فَآذِن لَهَا .

#### ٣٣ : بَابُ قَدُرِ حَصَى الرَّمُي

٣٠٢٨ : حَدَّثنها أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنها عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِ رَعَنْ يُنزيُدَ بُن أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُن عَمُرو بُن الْآخوص عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَـوُّمُ النَّحْرِ عِنْدُ حسرة الْعَقَبة وهُو رَاكبٌ عَلَى بَعُلَةٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا رمَيْتُمُ الْجَمُرة فارْمُوا بِمِثْلِ حِصَى الْحَدُفِ.

٣٠٢٩ : حَدَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابُوُ أَسَامَة عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيادِ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَدَاةَ الْعَقَبَةَ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ الْقَطُ لِيُ حَصَى فَلَقَطُتُ لَهُ سَيِّعَ حِصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذُفِ فَجَعَل يَـنَفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ آمَثَالَ هَوُلًاءِ فَارُمُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّهُ أَهُلَكُ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ الْعَلُو فِي الدِّينِ .

ے قبل ہی تو آ بے صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کوا جازت

## چاہ کتنی بڑی کنگریاں مارنی جا ہے

۳۰۲۸: سلمان بن عمرو نے اپنی ماں سے روایت کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم النحر میں د یکھا جمر ۂ عقبہ کے قریب ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچریر سواریتے اور فرماتے تھے: اے لوگو! جب تم کنگریاں مارو تو الیی جو اُنگلیوں کے درمیان آ جانيں۔

۳۰۲۹: حضرت این عباس رضی الله عنبما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرۂ عقبہ کی صبح کو ارشاد فرمایا جبکہ آ یا این اونٹنی پر سے کہ میرے لیے تنگریاں چن - میں نے آ یہ کیلئے سات کنگریاں چنیں - آ یہ ان کو اپنی ہتھیلی میں مسلتے تنھے اور قرماتے: بس! ایسی ہی تحتكرياں پيئكو پھرآپ نے فرمایا:اے لوگو! بچوتم دین میں سخی کرنے نے کیونکہ تم سے میلےلوگ ( قومیں ) دین میں ای غلو کی وجہ ہے نتاہ و ہریا د ہوئے ۔

خلاصیة الها ب الله احادیث میں کنگریوں کی مقدار کو بیان کیا گیا ہے چھوٹی تچھوٹی کنگریاں ہونی جا ہے تھیکرے کے ما نند۔اورغلو ہے بیعنی افراط وتفریط ہے منع فر مایا اس ز مانہ میں تو بعض لوگ کنگریاں مار نے میںغلو کرتے ہیں کہ بڑے بڑے پھر مارتے ہیں یا جوتے مارتے ہیں قرآن وحدیث میں غلوے روکا گیا ہے مستحب کا م کو واجب کا درجہ دینا غلوہے ا ما موں کو انبیا ،عیبہم السلام کی طرح معصوم سمجھنا غلو ہے اور انبیا ،علیہم السلام کو خدائی اختیارات والاسمجھنا غلوا ورشرک ہے جبیها که نصاریٰ نے غلوکیا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہد دیا ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو شروع ہو گیا میلا دیں منائی جار ہی ہیں خلفاء راشدین اور صحابہ کرام اور اولیا ،کرام میں ہے کسی نے مروجہ میلا دہیں منایا ہمارے اسلاف تو اتباع کرتے تھے ایا منہیں مناتے تھے۔اللہ تعالیٰ دین کافہم عطافر مادے آمین۔

#### ٣٣ : بَابُ مِنُ أَيْنَ تُومِنَى جَمْرَةً الْعَقَبَةِ

٣٠٢٠: حدّثنا عَلِي بن مُحمّد ثنا وَكِيْعٌ عن الْمَسْعُو دي عَن جَامع بُنِ شَدّادِ عَنْ عَبْد الرَّحُمْنِ بَنِ يَزِيْد قَالَ لَمّا التي عَبْدُ اللَّهِ الْمَن مَسْعُو دِ حَمْرَةَ الْعَقْبة اسْتَبْطن الوادِي عَنْ مُله اللَّهُ مَن أَلْهُ فَا الْمَعْمُ وَ عَلَى حاجبه الْاَيْمَن ثُمْ وَاسْتَقْبل الْكَعْبَة وَجعل الْجَمْرَة عَلى حاجبه الْاَيْمَن ثُمْ رَمِي بسَبْع حصَيَاتٍ يُكْبَرُ مَع كُلَّ جصاةِ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَهُنا وَالَّذِي لا الله عَيْرُهُ رَمِي اللّه يَ أَنْزِلَتُ عَلَيْه سُورَةُ الْبَقْرَةِ . وَاللّه عَيْرُهُ رَمِي اللّه يَ أَنْزِلَتُ عَلَيْه سُورَةُ الْبَقْرَةِ . وَاللّه عَيْرُهُ رَمِي اللّه يَ أَنْزِلَتُ عَلَيْه سُورَةُ الْبَقْرَةِ . وَاللّه عَيْرُهُ رَمِي اللّه عَيْرُهُ رَمِي اللّه عَيْرُهُ وَمِي اللّه عَيْرُهُ وَمِي اللّه عَيْرُهُ وَمِي اللّه عَيْرُهُ وَمِي اللّه عَلْمُ وَلَمْ اللّه عَيْرُهُ وَمِي اللّه عَلْمُ وَلَا اللّه عَيْرُهُ وَمِي اللّه عَلْمُ وَلَا اللّه عَيْرُهُ وَمِي اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَيْرُهُ وَمِي اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّه عَيْرُهُ وَمِي اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

حَدَّثَنَا آبُوْ بِكُر بُنُ آبِي شَيْبَة ثنا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُن سُلَيْسَمَان عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ عَنُ سُلَيْمَان بُنِ عَمْرِو بُن الاخوص عَنْ أُمَّ جُنَّدُبِ عَنِ النَّبِي عَيْلِيَّةً بنخوه

## ٢٥ : بَابُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ لَمُ يَقِفُ عندها

٣٠٣٢ : حدَّفَنَا عُشَمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَلَحَةً بُنْ يَحُينَى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمر عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمر وَمَنَى جَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمر وَمَنَى جَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمر وَمَنَى جَنْدَهَا وَذَكُرَ انَ النَّبِيَ عَيْلِيَةً وَلَمْ يَقِفُ عِنْدَهَا وَذَكُرَ انَ النَّبِيَ عَيْلِيَةً فَعَلَ مِثْلُ ذَالِكَ .

٣٠٣٣ : حدَّثْ السُويَّةِ بَنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَلَى بَنُ مُسَهِرِ عَنِ الْسَعِيْدِ ثَنَا عَلَى بَنُ مُسَهِرِ عَنِ الْسَحَجَّ إِبْنِ عُنْيَئَةً عَنْ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْسَحَجَ الْجَعَرِةِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَتُهُ إِذَا رَمَى حِمْرة الْعَقِبَة مَضَى وَلَمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَتُهُ إِذَا رَمَى حِمْرة الْعَقِبَة مَضَى وَلَمْ

## دِادِ : جمرهٔ عقبہ پر کہاں ہے تنگریاں مارنا جا ہیے؟

۳۰ ۱۳۰ عبدالرحمٰن بن بزید سے مردی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود جمرہ عقبہ کے پاس آئے تو دادی کے نشیب بیس مسعود جمرہ عقبہ کی طرف منہ کیا اور جمرہ عقبہ کوا ہے دائیں آبرو پر کیا پھر سات کنگریاں ماریں اور جرکنگری مار نے پراللہ اکبر کہا پھر کہا جسم اس معبود کی جسکے سواکوئی سچا معبود نہیں 'جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی انہوں نے بھی یہیں سے کنگریاں ماریں۔ سورہ بقرہ نازل ہوئی انہوں نے بھی یہیں سے کنگریاں ماریں۔ اس سورہ بن احوص نے اپنی والدہ سے روایت کیا کہ بیس نے بی کو دیکھا یوم انتخر میں جمرہ عقبہ روایت کیا کہ بیس نے بی کو دیکھا یوم انتخر میں جمرہ عقبہ دوایت کیا سے سلی اللہ علیہ وسلم وادی کے نشیب میں گئے اور جر ہے کو مارا سات کنگریوں سے اور جرکنگری پر تجبیر کو کہی پھرلو نے۔

امّ جندب ہے دوسری روایت بھی انہی الفاظ سے مروی ہے۔

## ہاہے: جمرہ عقبہ کی رمی کے بعداس کے پاس نہ تھبرے

۳۰ ۳۰ تخرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمائے جمرہ عقب کی رمی کی اور اِس کے پاس تھہر ہے ہیں اور فر مایا کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا (جیسا کہ میں نے ملے ملے کیا)۔

۳۰۳۳ : حفزت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها بیان فرمات بین که رسول الله صلی اکفهٔ علیه وسلم جب بیان فرمات بین که رسول الله صلی اکفهٔ علیه وسلم جب بیره عقبه کی رمی کرتے تو آگے بردھ جاتے اور

٢٢ : بَابُ رَمِي الْجِمَارِ رَاكِبًا

٣٠٣٨ : خَدَّثُنَا الِيوُ يَكُر لِينُ أَبِي شَيْبَةَ ثِنَا أَبُو حَالِدٍ الآخمرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ رَمَى الْجَمُرَةُ عَلَى رَاحِلْتِهِ.

٣٠٣٥ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ أَيْمَنَ بُسَ سَاسِلَ عَنُ قُدَامَةَ ابْنِ عَبُدَ اللَّهِ الْعَامِرِيّ رضِي اللهُ تعالَى غَنُه قَالَ رَأَيُتُ وَلُسُؤُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى الجمرة يؤم النَّحر على نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لا صَرَّبٌ وَلا طَرُد: وَلَا النُّكَ إِلَيْكَ .

> ٧٤ : بَابُ تَاخِيُرِ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنُ عُذُر

٣٠٣٦ : حَدِّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ غَيْيُنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بَكُرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ ابِي بَكْرِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ أَبِيَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ رَحُّصَ للرُّغاء أنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدُعُوا يَوْمًا.

٣٠٣٠ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُحَيِّى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَالِكُ لِنُ آنَسِ جِ: وَحَدَّثُنَا أَحُمَدُ لِنُ سِنَانِ ثِنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئ عَنْ مَالِكِ ابْنِ آنَسِ حَدَّثْنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنْ ابِي يَكُرِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي الْبَدَّاحِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ رَخُص رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لِرَعَاءِ ٱلإبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ انْ يَرْمُوا يَـوُمُ النَّـحُـرِ ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمِي يَوْمَيُنِ بَعُدَ النَّهُرِ فَيَرُمُونَهُ فِي آخده خا قَالَ مَالِكَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْآوَلِ مِنْهُمَا ، ثُمَّ عبدالله بن الي بمر رضى الله تعالى عند نه بيها كه يهله يَرْمُون يَوْمَ النَّفُرِ.

## چاب: سوار ہوکر کنگریاں مارنا

سس سے روایت این عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُونٹنی پرسوار ہو کرری

۳۰ ۳۵ : حضرت قدامه بن عبدالله عامری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا' آ پ نے جمرہ کو مارا بوم النحر کوایک اونٹنی پرسوار ہو کر جو سفید اور سرخ رنگت والی تھی' نہ اس وفت کسی کو مارتے تصاورنه بيركمتي تتضأؤ وربوجاؤ 'ؤوربوجاؤ\_

## باج بوجه عذر كنكرياں مارنے ميں تاخيركرنا

۳۰۳۲ : عاصم بن عدی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللّٰدعليه وسلم نے أونث چرانے والوں کوا جازت وی که ا یک دن ری کریں اور (اگر جا ہیں تو) ایک دن رمی نہ

۳۰ ۳۰: حضرت عاصم ہے مروی ہے کہ ٹی کریم صلی الله عليه وسلم نے اونٹ چرانے والوں کو اجازت مرحمت فر مائی کہنج کے دن رمی کرلیس پھروو دن کی رمی ۱۲ تاریخ کوکریں یا گیارہ تاریخ کو۱۴ کی رمی بھی کر لیں۔ امام مالک رحمة اللہ تعالی علیہ نے کہا جو راوی میں اس صدیث کے کہ مجھے گمان ہے کہ اس حدیث میں دن رمی کریں۔

#### ٦٨ : بَابُ الرَّمُي عَنِ الصِّبُيَان

٣٠٣٨ : حدَّثَنا أبُو بكر بُنُ أبِي شيبة ثنا عَبُدُ اللَّه بُنُ نُمَيْر عَنْ أَشْغَتْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ حَجَجُنا مَع رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمَعْنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلُبَيِّنَا عَنَ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا

#### ٢٩ : بَابُ مَتَى يَقَطَعَ الْحَاجُ التَّلُبِيَةِ

٣٠٣٩ : حدَّثْنَا بَكُرْ بُنُ خَلُفِ ابُوْ بِشُرِ ثَنَا حَمُزَةُ بُنُ الحارث بُن عُمَيْرِ عَنْ ابِيهِ عَنْ ابْتُوبِ عَنْ سَعِيْدِ بُن جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِينَ ۗ لَبِّي حَتَّى رمى جَمُرةَ الْعَقْبَةِ. ٠ ٣٠ ٣٠ : حَدَّثَتَا هَنَّادُ بُنُ البَّرِيُ ثَنَا أَبُو ٱلْأَحُوصِ عَنُ خَصِيْفِ عَنُ مُحَاهِدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ الْفَضَّلُ بُنَّ عَبَّاسَ كُنُتُ رَدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَلْتُ اشتقعه يُللِت حَتَّى رَمني جَمُرَة الْعَقْبة فَلَمَّا رَماها قَطَع

# • > : بَابُ مَا يَجِلُ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمُرَةً

١٣٠٣ : حددً ثنه أبُو بَكُر بَنْ أَبِي شَيْبة وعلِيُّ بُنْ مُحمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيُعٌ حِ: وَحَدَّثُمُما أَيُـوُ بَـكُو بُنُ حَلَّادِ الْبَاهِلِيُ ثَنَا يَحْيَى بِّنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحَمَنِ ابِّنْ مَهَدِي قَالُوا ثَنَا سُفُيانُ عَنْ سِلْمَةَ بُن كُهِيْلِ عَنِ الْحِسنِ الْعُذَيْقُ عَنِ ابْنِ عَيْدَاسَ قَدَالَ إِذَا رَمَيْتُمُ ﴿ الْجَمْرَةِ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْئًى إِلَّا النِّيسَاءُ فَقَالَ لَهُ ، رَجُلٌ يَا ابْنُ عَبَّاسِ ! والطَّيْبُ فَقَالَ آمَّا ان ا فَقَدُ وَائِثُ وَسُولَ اللّه عَلَيْكَ يُسَمّعُ واسَهُ بِالْمسْكِ ﴿ سَرِيمَ لِكَانَتَ وَيَكُما بَا وَكُنتورى فُوشِبوبِ يانبين؟ افطيب ذلك أم لا

## با ہے بچوں کی طرف ہے رمی کرنا

۳۰۳۸: حضرت جابر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى معيت مين حج كيا تو ہمارے ساتھ خواتین اور کم سن بچے تھے۔ چنانچے ہم نے بچوں کی طرف ہے تلبیہ بھی کہااور رمی بھی کی۔

ديان: حاجى تلبيه كهناكب موقوف كري ۳۰۳۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے که نبی صلی الله علیه وسلم جمره عقبه کی رمی تک تلبیه کہتے

۳۰ ۳۰: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس فے فرمایا کہ میں نبی کے چھے آ یہ بی کی سواری پرتھا جب تک آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی (نہ) کی میں مسلسل سنتا رہا کہ آپ تلبیہ کہدر ہے ہیں جب آپ نے جر وعقبہ کی رمی کی تو تلبیہ کہنا موقوف فر مادیا۔

## چاپ: جب مرد جمره عقبه کی رمی کر چکے توجو بالتيں حلال ہوجاتی ہیں

۳۰۳۱: حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ جبتم جمره (عقبه) کی رمی کر چکوتو تمہارے لئے سب یا تمی حلال ہو جا کیں گی سوائے ہو بوں کے ایک مردنے عرض کیا: اے ابن عباس! اور خوشبو بھی ( ابھی تک حلال نه ہوگی ) تو حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنما نے فر مایا که میں نے خو ورسول الله صلی الله علیه وسلم کو کستوری ٣٠ ٣٠ : ام المؤمنين سيده عائشه صديقه رضي الله تعالى ٣٠٣٣ : حدَّثه عَلِي بُنُ مُحمَّدِ ثا حَالِيُ مُحمَّدِ وأَبُوْ ﴿ عَنها بِإِن قَرِ ما تَى بِين كَهِ مِن فَ رسول الله صلى الله عايه مُعَاوِيَةَ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ عَنْ ﴿ وَسَلَّمَ كُواحِرام با تدجيح وقت بَهى خوشبو لكاكَى اور كھو لتے غَـائِشَةَ قَالَتُ طَيَّبُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ آحُرَمَ وَقَتْ بَكِي \_ وَلِاخُلالِهِ جِيْنَ آخَلُ.

#### ا ٤ : بَابُ الْحَلَقِ

٣٠٣٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيِّلِ ثَنَا عُمَارَةُ بُنُ الْقَعْقَاعِ عَنُ آبِي زُرْعَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُ قَصِّرِيُنَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلمُحَلِّقِيْنَ ثَلاثًا قَالُوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ " وَالْمُقْضِرِيْنَ".

٣٠٣٣ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَآحُمَدُ بُنُ آبِي الْحَوَارِيِّ اللِّمَشْقِيُّ قَالًا ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ عَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنُ آبِئُ عُسْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ رجم اللُّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رُحِمَ اللُّهُ المُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ.

٣٠٣٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِثَنَا يُؤنُّسُ بُنُ بُكَيُرِثَنَا ابُنُ إِسُحَاقَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي نَجِيُحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُن عَبَّاسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لِمَ ظَاهَرُتَ الْمُحَلِقِيْنَ ثَلاثًا وَالْمُقَصِّرِيْنَ وَاحِدَةٌ قَالَ اِنَّهُمُ

#### چاپ: سرمنڈانے کابیان

۳۳ ،۳۰ : حضرت ابو ہر بریاۃ فر ماتنے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے قرمایا : اے اللہ! سرمنڈ انے والوں کو بخش دیجئے ۔صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور بال كترانے والوں كوبھى آ ب نے فرمایا: اے اللہ حلق کرانے والوں کو بخش و یکئے تین باریمی فر مایا صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بال کتر انے والوں کو بھی ۔ آپ نے فرمایا: اور بال کتر انے والوں کو بھی۔ ۳۴ ه ۳۰ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله یخ فرمایا: الله رحمت فرمائے ملق کرانے والوں پرصحابہ نے عرض کیا اور قصر کرانے والوں پر بھی اے اللہ کے رسول ؟ فر مایا: الله رحمت قر مائے حلق کرانے والوں برعرض کیاا ورقصر کرانے والوں پر بھی اےاللہ کے رسول! آپ نے فر مایا اور قصر کرانے والوں پر بھی۔ ۳۵ ،۳۵: حضرت این عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے حلق کرانے والوں کے لیے تین بار دعا فرمائی اور قصر کرانے والوں کے لیے (صرف) ایک مرتبۂ اس کی کیا وجہ ہے؟ آ پ نے ارشا دفر مایا جلق کرانے والوں نے شک نہیں کیا۔

خلاصة الباب على إس من ثابت مواكه سرمند أنا افضل بي تقيير يعنى بال كترانے سے كيونكه نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے سرمنڈ انے والوں کے حق میں تنین بار دعا کی۔ حنفیہ کے نز دیک احرام ہے باہر آنے کے لئے چوتھائی سرکا منڈ انا ہے ا مام ما لک کے تز دیک سارے سر کا منڈ ا نا ضروری ہے امام احد کے نز دیک اکثر سرکا۔

#### ٢٢ : بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَاسَهُ

٣٠٣١ : حَدَّتُمَا الِيوَ بِكُرِ يُنُ آيِيُ شَيِّيَةَ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبِيدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عنه انَّ حَفَصة زوْج النَّبي صَلَّى اللهُ عَليْه وسلَم قالت قُلُتُ يَا رَسُولِ اللَّهِ ! مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحَلَّ انْتَ مِنْ عُمْرَبَكَ ؟ قال إِنِّي لَبُدُتُ رَاسِي وَقَلَّدُتُ هَذِينِ فَلا أَحِلُّ حتَى أنْحَزْ .

٣٠٣٠ : حدَّثنا احمد بن عمرو بن السَّرْح المطريُّ أَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وَهُبِ انْبَانَا يُؤنِّسُ عَنِ ابْن شَهَابٍ عَنْ

سالِم عَنُ ابِيُه سمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يُهِلُّ مُلِّدًا

خ*لاصة الباب شخط تلبيد بيب كه* بالول وگوندونير و سے جماليں تا كدنه بكھريں اور گرد وغبار سے محفوظ رہيں ۔

#### ٣٠ : بَابُ الذِّبُح

٣٠٣٨ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُو بْنُ عَيْد الله قالا ثُنَا وَكِيُعٌ ثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدِ عَنُ عَطَاءِ عَنُ جابِرِ قَالِ قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَكُلُّ عَرَفَةَ مُؤْقِفٌ وَكُلُّ الُمُزُدَلِفَةِ مَوْقِفٌ .

#### ٣٧ : بَابُ مَنُ قَدَمَ نُسُكًا قَبُلَ نُسُكِ

٣٠٣٩: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيينة عَنْ أَيُوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللِّنِ عَبَّاسِ قَالَ مَا سُبَلَ رَسُولُ اللَّهُ عَنَّاتُ عَمَّنُ قَدَّم شَينًا قَبُل شَيئً إلَّا يُلْقِي بيديه كُلَّيهما: لا حرجَ .

٠ ٥٠٠ : حَـدُثُمُا أَبُو بِشُرِ يَكُو لِنُ خَلَفِ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرِيْعِ عَنْ خَالِيدِ الْبَحَدُّاءِ عَنُ عِكُرمَةَ عَنِ ابُن عَيَاس رضى اللهُ تُعَالَى عَنْهُمًا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم

## چاپ: سرکی تلبید کرنا (بال جمانا)

۳۰ ۳۰ : حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ ام المہمنین سیدہ حفصہ تر ماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لوگوں نے احرام کھول دیا اور آپ نے بھی (ابھی تک) احرام نہیں کھولا۔ کیا وجہ ہے۔ فرمانے کے میں نے اینے سر کی تلبید کی تھی اور اینے قربانی کے جانور کی گردن میں قلاده لاکایا تھا اسلئے میں تحرکرنے تک احرام نہ کھولونگا۔

سے ۳۰ تصریت این عمر رضی الله عنهما فریا تے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلدید کئے ہوئے لہیک یکار تے سنا۔

ولي : ذريح كابيان

۳۰ ۴۸ : حضرت جابر رضی الله عنه فر ماتے بیں که رسول التُصلی التُدعلیہ وسلم نے فر مایا :منی سب کا سب نحر کی جگہ ہےاور مکہ کی سب راہیں رستہ بھی ہیں اور نحر کی جگہ بھی اور عرفہ سب کا سب موقف ہے اور مز دلفہ سب کا سب موقف ہے۔

﴿ إِلِّ : مناسك مِجْ مِين تَقْدَيمُ وَتَا خِير

٣٠ ٣٠: حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں كه رسول اللّٰہ ہے جب بھی ور مافت کیا گیا کہ کسی نے فلاں مج کاعمل دوسرے عمل سے میلے کر دیا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کے اشاروں ہے بہی جواب دیا کہ چھھرج نہیں۔

۳۰۵۰: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ منی کے روز بہت می باتیس دریا فت کی گئیں ا آپ بہی فرماتے رہے کچھ حرج نہیں ' کچھ حرج نہیں۔

يُسْالُ يَوْم مِسْى فَيَقُولُ لَاحْرَجَ لَاحْرَجَ فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ حَلَقُتُ قَبُلُ أَنْ أَذُبُتَحَ قَسَالَ لَا حَرَجَ قَالَ وَمَيْتُ بَعُدَ مَا المسينتُ قال لا حوج.

ا ٣٠٥: حَدَّثُنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْئَةَ عَن الزُّهُ رِي عِنْ عِيْسَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ عَبُد اللَّهِ ابْن عَمْرِ انَّ النِّبِي عَلِيْتُهُ سُمْلُ عَمَّنَ ذَبَعَ قَبُلُ أَنْ يَحُلِقَ أَوْ حَلَقَ قَبْلُ أَنْ يذبح قال لا حرج.

٣٠٥٣ : حَدَّثَتَ هَازُوْنُ بُنُ سَعِيْدِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ قَعَدَ ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرْنِي أَسَامَةً بْنُ زَيِّدٍ خَدَّثَنِي عَطَاءً بُنُ اللَّهُ رَبِّياحِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدَ اللَّهُ رَضِي اللهُ تَعالَى عنه يَقُولُ فَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى يوم السُّخر للنَّاس فَجَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي حَلَقُتُ قَبْلَ أَنُ ٱذُبِيعَ قَالَ لَا حَرَجَ ثُمَّ جَائَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! إِنِّي نَحَرُثُ قَبُلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرِجِ فَمَا شَئِلَ يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْئٌ قُدِمَ قَبُلَ شَيْئٌ إِلَّا قال لا حرج.

چنانچدایک مرد نے حاضر ہو کرعرض کیا میں نے ذیج ہے فبل حلق کرلیا۔ آب نے فر مایا: کیچھ حرج نہیں ایک کہنے لگا میں نے شام کورمی کی ۔ فر مایا کچھ حرج نہیں ۔

۳۰۵۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم سے در یا فت کیا گیا کہ اگر مسی نے حلق ہے قبل و رمح کرایا ہے یا و رمح ہے قبل حلق کرایا ہے فرمایا کچھ حرج نہیں ۔

۳۰۵۳: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه فرياتے ہيں کنچرکے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں لوگوں کی خاطرتشریف فر ماہوئے ایک مرد آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے جانور ذبح کرنے سے قبل سرموتڈ لیا۔ فر مایا : کوئی حرج نہیں ۔ پھر دوسرا آیا اور عرض کی اے الله ك رسول ميس في رمى ك جانور كوتح كرويا فرمایا: کوئی حرج نہیں۔اس روز آپ ہے جس چیز کے متعلق بھی یو چھا گیا کہ وہ دوسری چیز سے پہلے کر دی تن ے آ ب نے میں فر مایا کہ بچھ حرج نہیں۔

خلاصیة الراب به خرج کے دن میں جارا فعال بالتر تیب واجب ہیں پہلے جمر ہ عقبہ ری' پھر ذرج کرنا ( قارن ومتمتع کے حق میں )۔ پھرسرمنڈ انا۔ پھرطواف زیاد قاکرنا۔ پس ان مناسک کی تقدیم تاخیر سے امام ابوحنیقہ مالک احمد اور ایک وجہ کے لحاظ ہے امام شاقعی کے نز دیک دم واجب ہے۔ صاحبین کے نز دیک کیجھ واجب نہیں احادیث یانب صاحبین کی دلیل جیں ۔ امام ابوصیفہ مالک اورامام احمد وغیرہم کی دلیل حصرت این مسعو درضی الله عنبماا و راین عباس رضی الله عنبما کی روایت ہے کہ جوایک نسک کو دوسرے نسک پر مقدم کرے اس پرخون واجب ہے۔ ( طحاوی۔ ابن ابی شیبہ ) احادیث باپ کا جواب سے ہے کہ حرج کی نفی ہے مرا د گنا ہ کی اور فسا د کی نفی ہے قدید و جزاء کی نفی نہیں ہے۔

۳۰۵۳ : حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرما تے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جمرہ عقبہ کی

20: بَابُ رَمْي الْجِمَارِ آيَّامَ التَّشُرِيُقِ فِي الْجِمَارِ آيَّامَ التَّشُرِيقِ مِن مِم ات

٣٠٥٣ : حـدَّثْنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحْيِي الْمِصْوِيُّ : ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ ثِنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَ مَى جَمُرَةَ الْعَقْبَةَ صُحْى وَأَمَّا بَعُدَ ذَالِكَ فَبَعُدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

٣٠٥٣ : حَدِّثَنَا جُبَارَةً بَنُ اللَّهُ عَلَى لِنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَنْ الْمُعَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ يَرُعِى الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَلْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ وَعُهِ صَلَى الظُّهُرَ .

#### ٢٦ : بَابُ الْخُطُبَةِ يَوُمَ النَّحُو

٣٠٥٥ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ ابْنُ السِّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْآحُوَصِ عَنُ شَبِيبٍ بُن غَرُقَدَةً عَنُ سُلَيُمَانَ بُن عَـمُـرِو بُـنِ الْآخُوصِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حِجْةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ آلا أَيُّ يَـوُم أَحُـرَمُ ؟ ثَلَاتُ مَـرًّاتٍ قَالُوْا يَوُمُ الْحَجِّ الْآكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَآمُوالَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُومَةٍ يَـوْمِكُـمُ هَاذَا فِي شَهْرِكُمُ هَاذَا فِي بَلَدِكُمُ هَاذَا آلا لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفُسِهِ وَلَا يَجُنِيُ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوُلُودٌ عَلَى وَالِيدِهِ آلِا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدُ أَيسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلْدِكُمُ هَـٰذَا أَبَدًا : وَلَكِنُ سَيَكُونَ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْض مَا تُحْتَقِرُونَ مِنَ أَعْمَالِكُمُ فَيَرُضَى بِهَا آلا وَكُلُ دَم مِنْ دِماءِ الْجَاهِلِيَّةِ مؤضُّوعٌ وَأَوَّلُ مَسَا أَضَعٌ مِنْهَا دَمَ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدٍ الْمُ طَّلِبِ ( كَانَ مُسُتَرُضِعًا فِي بَنِي لَيُثٍ ) فَقَتَلَتُهُ هُذَيْلٌ ، آلا وَإِنَّ كُلَّ رِبِّهُ مِنُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمُ رَفُوسٌ آمُوَالِكُمْ لَا تَظَلِمُونَ وَلَا تُظَلُّمُونَ آلَا يَا أُمَّتَاهُ! هَلُ بِلَّغُتُ ؟ ثَلاث مَرَّاتٍ : قَالُوا نَعَمُ قَالَ ٱللَّهُمَّ اشْهَدُ ثَلاث

ری جاشت کے وقت کی اور اس کے بعد کی ری زوال کے بعد کی۔

۳۰۵۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب سورج ڈھل جاتا تو اس انداز سے رمی جمرات کرتے کہ جب رمی سے فارغ ہوتے تو ظہر پڑھتے۔

## چاپ : يوم تركوخطبه

۳۰۵۵: حضرت عمرو بن احوص رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے ججۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر مائے سنا: اے لوگو! بتا و کون سا دن سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ تین باریمی فرمایا۔ نوگوں نے عرض کیا تج اکبرکادن آ ب نے فر مایا تنهار ہے خون اموال اور عز تنین جمہار نے درمیان اس طرح حرمت والی ہیں جس طرح تمہارا آج کا دن اس ماہ میں اس شہر میں حرمت والا ہے۔غور سے سنو کوئی مجرم جرم شہیں کرتا مگرایی جان پر (ہرجرم کا محاسبہ کرنے والے ہی ے ہوگا دوسرے سے تہیں) باب کے جرم کا مواخذہ بیٹے سے نہ ہوگا اور نہ اولا د کے جرم کا مواخذہ والد سے ہوگا شیطان اس بات سے ماہیں ہو چکا کہ بھی بھی تمہارے اس شهريس اس كى بيستش ہو ليكن بعض اعمال جنہيں تم حقير سمجھتے هوان میں شیطان کی اطاعت ہوگی وہ ای پرخوش اور راضی ہو جائے گاغور سے سنو جاہلیت کا ہرخون باطل اورختم کر دیا ا کیا (اب اس برگرفت نه ہوگی)سب سے پہلے میں حارث بن عبدالمطلب كاخون ساقط كرتا ہوں میہ بنولیث میں دود ھ یمتے سے کہ بنریل نے ان کوئل کرویا ( بنو ہاشم بنریل سے ان

کے خون کا مطالبہ کرتے تھے ) یا در کھو جا ہلیت کا ہر سودختم کر دیا گیاتمہیں صرف تمہارے اصل اموال ( سودشامل کئے بغیر ) ملیں گے نہتم ظلم کر دیے نہتم پرظلم کیا جائیگا۔ توجہ کر داے میری امت کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ تین ہاریہی فر مایا۔ سحابہؓ نے عرض کیا جی ہاں ۔ آپ نے کہااے اللّٰدگواہ رہئے تین ہاریہی فر مایا۔ ٣٠٥٦: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نَمَيْرِ ثَنَا آبِئَ عَنَ مُحَمَّدِ مُنَا الْهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا آبِئَ عَنْ مُحَمَّدِ مُن الزَّهُرِي عَنْ مُحَمَّدِ الشَّلام عَنِ الزَّهُرِي عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ جَبِيْرِ بُن مُطْعِمِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَحْيُفِ مِنْ مِنْى فَقَالَ نَطَّزَ اللَّهُ امْرًا اللهُ امْرًا اللهُ امْرًا اللهُ مَفَالَ نَطَّزَ اللهُ امْرًا اللهُ امْرًا اللهِ مَفْ مَفَالتِي فَلَيْهِ وَرُب حَامِلِ فَقُهِ عَيْرَ فَقِيْهِ وَرُب حَامِل فَقُهِ عَيْرَ فَقِيْهِ وَرُب حَامِلِ فَقُهِ عَيْرَ فَقِيْهِ وَرُب حَامِل فَقُهِ عَيْرَ فَقِيْهِ وَرُب حَامِل فَقُه عَيْرَ فَقِيْهِ وَرُب حَامِل فَقُهِ عَيْرَ فَقِيْهِ وَرُب حَامِل فَقُه عَيْرَ فَقِيْه وَرُب حَامِل فَقُه عَيْرَ فَقِيْه وَاللّه مِنْ وَلَوْهِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْهُ وَاللّه وَالنَّهِ عَلَيْه وَقَلْه وَالنَّه عَلَى فَقَعْ مَنْ وَاللّه عَلَى وَالنَّه وَالنَّه وَالْمُ مَا وَلَوْهُ وَالنَّه وَالْمُ عَلَى وَاللّه وَالْمُسْلِمِينَ وَلَوْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُعُولُ وَلَا لَهُ مِلْ وَاللّه وَ

۳۵۲ : حفرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منی میں مبعد خیف جمل کھڑ ہے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالی اس محفق کوخوش وخرم رکھیں جو میری بات سنے پھر آگے بہنچا دے کیونکہ بہت سے فقہ کی بات سنے والے خود بجھنے والے نہیں ہوتے اور بہت سے فقہ کی بات ایسے خص تک والے نہیں ہوتے اور بہت سے فقہ کی بات ایسے خص تک پہنچا و سیتے ہیں جو اس (پہنچانے والے) سے زیادہ فقیہ اور بجھدار ہوتا ہے تمن چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کا اور جھدار ہوتا ہے تمن چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت (کوتا ہی ) نہیں کرتا اعمال صرف اللہ کے دل خیانت (کوتا ہی ) نہیں کرتا اعمال صرف اللہ کے دل خیانت (کوتا ہی ) نہیں کرتا اعمال صرف اللہ کے

لئے کرنا' مسلمان حکام کی خیرخواہی'اورمسلمانوں کی جماعت کا ہمیشہ ساتھ وینا کیونکہ مسلمانوں کی دعا پیچھے ہے بھی انہیں گھیرلیتی ہے(اور شیطان کسی بھی طرف ہے حملہ آورنہیں ہوسکتا)۔

٣٠٥٥ : حدّثنا إسماعيُلُ بنُ تَوْبَة ثَنَا زَافِرُ بنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَسْعُودِ عَنْ أَبِى سِنَانِ عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ رَضِى اللّهُ تَعالَى عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ المُخْصُرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ آتَلَارُونَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَلْى اللّهُ عَلَى نَاقَتِهِ المُخْصُرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ آتَلَارُونَ اللّهُ يَوْمُ عَلَى اللّهُ وَإِنَّ آمُوالكُمُ حَرَامٌ وَيَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ آلا وَإِنَّ آمُوالكُمُ وَمِمانَكُمُ عَلَى الْحَوْمِ وَاكَاثِمُ وَمِمانَكُمُ عَلَى الْحَوْمِ وَاكَاثِمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْحَوْمِ وَاكَاثِمُ وَمِمانَكُمُ عَلَى الْحَوْمِ وَاكَاثِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْحَوْمِ وَاكَاثِمُ اللّهُ عَلَى الْحَوْمِ وَاكَاثِمُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْحَوْمِ وَاكَاثِمُ اللّهُ عَلَى الْحَوْمِ وَاكَاثِمُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَوْمِ وَاكَاثِمُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

۲۰۵۷: حفرت عبداللہ بن مسعود فراتے ہیں کہ رسول اللہ نے فر مایا جبکہ آپ عرفات میں اپنی کن کئی اوغنی پر سوار ہے تہمیں معلوم ہے یہ کون سا دن کون سامبینہ اور کون سامبینہ اور کون سامبینہ اور کون سامبینہ محرام ہے۔ خرض کیا بیشہر حرام ہے مبینہ مرام ہے اور دن حرام ہے۔ فر مایا غور سے سنوتمہارے اموال اور خون بھی تم پرای طرح حرام ہے جیے اس ماہ کی اس شہراور دن کی حرمت ہے غور سے سنو میں حوض کی اس شہراور دن کی حرمت ہے غور سے سنو میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں اور تمہاری کثرت پر باتی امتوں کے سامنے فرکر و نگا اسلئے جھے روسیاہ نہ کرنا (کہ میرے بعدمعاصی و بدعات میں جنال ہو جاؤ پھر جھے باتی امتوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے) یاد رکھو بچھے ال

لوگوں کو میں جھڑاؤ نگا ( دوزخ ہے ) اور پچھلوگ مجھ ہے چھڑ والئے جائینگے تو میں عرض کرونگا اے میرے رب بیرمبرے امتی ہیں رب تعالیٰ فر مائینگے آپ کونہیں معلوم کہانہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجا دکیں ۔

٣٠٥٨ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا صَدَقَةٌ بُنُ خَالِدِ ثَنَا هِشَامٌ بُنُ خَالِدِ ثَنَا هِشَامٌ بُنُ الْغَازِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَضِي اللهُ عَلَيْهِ

۳۰۵۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے جس سال حج کیا ( یعنی ججة الوداع میں ) آپ نحر کے دن جمرات کے درمیان کھڑے

وسلم وقف يوم النّحو بَيْنَ الْجَمْرَات فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَبَّ فِيُهُا فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ أَيُّ يُومُ هَذَا؟ خَبَّ فِيْهَا فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ أَيُ يَومُ هَذَا؟ قَالُوا هَذَا بَلَدُ اللّهِ قَالُوا: يَومُ النّبِحرِ قَالَ فَائَى بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا هَهُو الله الْحَرَامُ قَالَ اللّهِ الْحَرَامُ قَالَ اللّهِ الْحَرَامُ قَالَ اللّهِ الْحَرَامُ قَالَ اللّهِ الْحَرَامُ قَالَ هَذَا يَومُ اللّهِ الْحَرَامُ قَالَ هَذَا يَومُ اللّهِ الْحَرَامُ قَالَ هَذَا يُومُ اللّهُ السّمَةِ وَيَى هَذَا السّمَةِ فِي هَذَا السّمَةِ فِي هَذَا السّمَةِ فِي هَذَا السّمَةِ فِي هَذَا السّمَةِ فَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

ہوئے اور فرمایا: آئ کیا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہے بلد
کا دن فرمایا یہ کون ساشہر ہے لوگوں نے عرض کیا ہے بلد
حرام ہے۔ فرمایا یہ کون سامہینہ ہے؟ عرض کیا شہرحرام
ہے (اللہ کے ہاں محترم مہینہ ہے) فرمایا یہ قج اکبر کا دن
ہے اور تمہارے خون اموال اور عزتیں تم پرای طرح
حرام ہیں جس طرح یہ شہراس مہینہ اور اس دن ہیں حرام
ہے پھرفر مایا کیا ہیں نے پہنچا دیا صحابہ نے عرض کیا تی
ہاں پھر آ ب فرمانے گے اے اللہ گواہ رہے پھرلوگوں کو
رخصت فرمایا تو لوگوں نے کہا یہ ججۃ الوداع ہے۔

ضلاصة الباب مل استعال ہوا ہے باتی جمعہ کے دن جو جج ہوا ہے جج اصغر کہا جاتا ہے۔قرآن کریم میں'' جج اکبر' کا لفظ عمرہ کے مقابلہ میں استعال ہوا ہے باتی جعد کے دن جو جج ہوا ہے جج اکبر کیوں کہتے ہیں بیعوام کی مشہور کی ہوئی اصطلاح ہے نیز اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار شاو فر مایا کہ ہر مسلمان کی عزت جان و مال محفوظ ہے اور دوسر ہے مسلمان پر حرام ہے جس طرح اس دن کی حرمت ہے اس مہینہ میں اس شہر میں سجان اللہ کیسی بہترین تعلیم وی نبی کریم سلمی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعلیہ وک نبی کریم سلمی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعلیہ وسلم کی اجباع و مقابل ہم سب کوایک دوسر ہے کی حرمت رعایت ولحاظ نصیب فرما دے اور حضور صلمی اللہ علیہ وسلم کی احباع و اطاعت کی تو فیق مل جائے یہی حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے جواولا دا ہے باپ کے فرماں پر دار اور اور الحصے کا م کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ایجھے کا موں کی بدولت ہا ہے کی عزت پر مقتی ہے۔

#### 22: بَابُ زِيَارَةِ الْبَيُتِ

٣٠٥٩: حَدَّثَنَا بَكُو بَنُ حَلَفِ آبُو بِشُرِ ثَنَا يَحَيَى بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا سَفَيْدِ ثَنَا سَفَيْدُ بَنُ طَارِقٍ عَنْ طَاوُسٍ وَآبَى الزُّبَيْرِ عَنْ عَالِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ آخُو طَوَافَ الزَيَارَةِ إِلَى اللَّبُلِ. عَالِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ آخُو طَوَافَ الزَيَارَةِ إِلَى اللَّبُلِ. عَالِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهِبِ آبُنَا ابْنُ وَهُبِ آبُنَا ابْنُ وَهُبِ آبُنَا ابْنُ وَهُبِ آبُنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وضِى اللهُ تَعَالَى جُريُدج عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ وضِى اللهُ تَعَالَى جُريُدج عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ وضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ وضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ عَبُدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ يَوْمُلُ فِى السّبُع عَنْ عَبُدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ يَوْمُلُ فِى السّبُع عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَوْمُلُ فِى السّبُع

قَالَ عَطَاءُ وَلَا رَمَلَ فِيْهِ ! .

الَّذِى اَفَاضَ فِيُهِ .

#### چاپ : بیت الله کی زیارت

۳۰۵۹: حضرت سیده عائشه دا بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے طواف زیارت رات تک مؤخر فرمایا۔

۳۰ ۲۰ تصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کے سات چکروں میں رمل نہیں کیا۔ حضرت عطاء فرماتے میں کہ طواف زیارت میں رمل نہیں۔ تناہ صبة الرباب ہے۔ اللہ علی فرض طواف یمی طواف زیارت ہے۔ جس کوطواف افاضه۔ طواف یوم نحراورطواف رکن مجمل کہتے ہیں کیونکہ قر آن کریم میں مامور بہ یمی طواف ہے۔ اگر حاجی نے طواف قد وم میں رمل اور سعی صفا مرو ہ بھی کی ہو تو اس طواف میں رمل اور سعی صفا مرو ہ بھی کی ہو تو اس طواف میں رمل اور سعی نہ کرے کیونکہ ان کا تکر ارمشر و عنہیں اور اگر پہلے سعی ورمل نہ کیا ہوتو دونوں کرے۔

## 44: بَابُ الشُّرُبِ مِنْ زَمُزَمَ

الله ١٠٠١ عَدُ الله عَلَى بَنَ مُحَمَّدِ بَنَا عَبِيدُ اللهِ بَنَ مُوسَى عَنْ عُمُمانَ بَنِ الاسودِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبَدِ الرُّحْمَنِ ابْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُمَا بِحُدِ قَالَ كُنُتُ عَنْد ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِحُدِ قَالَ مَنْ زَمْزَمَ قَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قَالَ مِنْ زَمْزَمَ قَالَ فَا مَنْ اَيْنَ جِئْتَ قَالَ مِنْ زَمْزَمَ قَالَ فَشَرِبُتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَعَى قَالَ وَكِيْفَ ، قَالَ اذَا شَرِبُتَ مِنْهَا فَاسَتَقَبْلِ الْقِبْلَةُ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَتَنَفَّسُ ثَلاثًا وَتَصَلَّعُ مِنْهَا فَاسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةُ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَتَنَفَّسُ ثَلاثًا وَتَصَلَّعُ مِنْهَا فَالْذَا فَرَعْتَ فَاحُمَد اللّه عَرَّوجَلَّ قَالُ وَبَيْنَ المُنَافِقِينَ اللهُ مَلَى اللهُ عَرَّوجَلَّ قَالُ وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ اللهُ مَا يَنْ اللهُ عَرَّوجَلَّ قَالُ وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ اللهُ مَا يَنْ آيَةً مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ اللهُ مَا لَا أَنْ آيَةً مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ اللهُ مُ لَا اللهِ مَنْ زَمُولَ اللهِ مَنْ ذَمُولُ اللهُ مَنْ ذَمُولُ اللهُ مَن وَمُنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمَا لَا اللهُ مَا اللهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٣٠٣٢ : حَدَّثُمَّا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَّا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسَلِمٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ المُوْمَلِ إِنَّهُ سَمِعَ آبَا الزَّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعَتُ جَابِر بُنْ عَبُدِ اللَّهِ يقُولُ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ .

#### رپاپ:زمزم پيا

۳۰ ۱۳ : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه نے قرمایا: زمزم کا پانی جس غرض کے لئے بیا جائے وہ حاصل ہو گ

خابصہ الراب کی ہے ہے کہ بھو کے کے لئے غذا ہے اور پانیوں سے کئی لحاظ سے افضل ہے علاوہ اور تمام خوبیوں کے ایک خاص خوبی اس کی ہے ہے کہ بھو کے کے لئے غذا ہے اور بیمار کے لئے دوا۔ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ جب اسلام کے ابتدائی دور میں اوّل اوّل مکہ معظم تشریف لائے تو بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مہینہ تک مکہ میں رہا میرا کھانا سوائے زم زم کے بچھ نہ تھا اور صرف اتنا نہیں کہ آ رام سے ان کا گزارا ہو گیا بلکہ ان کا بیان ہے کہ میں موثا ہو گیا اور میرے بیٹ میں موثا ہو گیا اور میرے بیٹ میں موثا ہے کی وجہ سے سلونیمی پڑ گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آ ب زمزم ہم لوگوں کے لئے اعیال داری کا ایک بڑا اچھافر ربعے تھا اور ہم لوگ اسے شاعة (سیر ہونے کے بعد بچارہ جانے والا) کہا کرتے تھے۔ آ ب زم زم کی کیمیا وی تحقیقات اور طبی مطالعہ نے بتایا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جومحدہ چگر آنوں اور گردوں کے لئے بہت مفید ہیں۔

#### 4 2 : بَالُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ

٣٠ ١٣٠ : حَدُفَفَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَمشُقِيُّ فَنَا عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْوَاجِدِ عَنِ الْآوْزَاعِيَ حَدُّثَنِيُ نَافِعٌ عِنِ ابْنِ عُسَمَّرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ دَحَلَ رَسُولُ عُسَمَّا قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَ مِنْ دَاجِلِ فَلَمَّا حَرِجُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَ مِنْ دَاجِلِ فَلَمَّا حَرِجُوا وَعُمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَ مِنْ دَاجِلِ فَلَمَّا حَرِجُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَ مِنْ دَاجِلِ فَلَمَّا حَرِجُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَ مِنْ دَاجِلِ فَلَمَّا حَرِجُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ وَعُمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ فَا عُلَيْهِمُ مِنْ دَاجِلِ فَلَمَّا حَرَجُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ فَا عُلَيْهِمُ مِنْ دَاجِلِ فَلَمَّا حَرَجُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ فَا عُلَيْهِمُ مِنْ دَاجِلِ فَلَمَّا عَلَيْهِ وَمِلْمُ فَا عُلَيْهِمُ مِنْ دَاجِلِ فَلَمَّا عَلَيْهِ وَمِلْمُ فَا عُلَيْهِمُ مِنْ دَاجِلِ فَلَمَّا عَلَيْهِ وَمِلْمُ فَا عُلِي وَجُهِهِ جِيْنَ دَخَلَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ فَلَهُ وَجُهِهِ جِيْنَ دَخَلَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ عَلَى وَجُهِهِ جِيْنَ دَخَلَ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ عَلَى اللهُ مَا يَعِلْهُ وَيَعِهُ عِيْنَ دَخَلَ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ عَلَى وَجُهِهِ جِيْنَ دَخَلَ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ عَلَى وَجُهِهِ جِيْنَ دَخَلَ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ

فُدَمَّ لَمُسَتُ نَفُسِئَ آنُ لَا اَكُوْن سَالَتُهُ كُمُ صَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم .

٣٠١٣: حَدَّفَنَا عَلِي بَنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا السُماعِيُلُ بَنُ عَلَيْكَةً عَنُ عَائِسَة رَضِى اللهُ عَلَيْ الْمَسَلِكِ عَنِ البُنِ آبِئَ مُلَيْكَةً عَنُ عَائِسَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَبُ حَرْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم مِنْ عَنْدِئُ وَهُو حَزِيْنٌ وَهُو حَزِيْنٌ وَهُو حَزِيْنٌ وَهُو حَزِيْنٌ فَعَلَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّجُتَ مِنْ عِنْدِئُ وَانْتَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ فَيَعِلَى النَّهُ مِنْ عِنْدِئُ وَانْتَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ وَهُو حَزِيْنٌ وَهُو مَنْ عِنْدِئُ وَانْتَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ وَمُولَ اللّهِ خَرَجُتَ مِنْ عِنْدِئُ وَانْتَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ وَوَدُنْ وَوَهُ وَوَدُنْ وَقَالَ إِنِي وَحَلْتُ الْكُعْبَة و و وَدُونَ وَرَجُعْت وَانْتَ حَزِيْنٌ ؟ فَقَالَ إِنِي وَحَلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْكُ إِنْ الْعَيْنِ أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### چاپ : کعبہ کے اندرجانا

۳۰۹۳: حفرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے بیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم فنخ مکہ کے روز کعبہ کے اندر تخریف لے اور آپ کے ساتھ بالل اور عثمان بن شیبہ (رضی الله عنها) بتھا انہوں نے اندر سے درواز ہبد کرلیا جب یہ باہر آئے تو میں نے بالل سے پوچھا کہ الله کے رسول نے کہاں نماز پڑھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے دافل ہوکر اپنے چہرہ کے سامنے دونوں سنونوں کے درمیان نماز پڑھی پھر میں نے اپ آپ کو مناون کے درمیان نماز پڑھی پھر میں نے اپ آپ کو ملامت کی کہ میں نے اس وقت یہ بھی کیوں نہ پوچھایا کہ الله کے رسول نے کتنی رکھات نماز پڑھی ۔

الموسلان المحسل الموسلان المحسل الموسلان المحسل الموسلان المحسل المحسلان ا

<u> خلاصیة الراب میں کریم صلی الله علیه وسلم کواپی امت کی فکرلگ گئی که کعبہ کے اندر جانے میں اس کو مشقت ہوگی</u> واقعی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بات درست ہے کہ کعبہ میں جانا بہت مشکل اور با ہرآنااس سے زیاد ومشکل ہے۔

#### ٠ ٨ : بَابُ الْبَيُتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى

٣٠ ٢٥ : حَدَّلْمُ عَلَى مُنْ مُحَمَّدِ فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ فَنَا عَبُدُ اللَّهُ عَنْ الغِبَّاسُ بُنُ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ الغِبَّاسُ بُنُ عَمْرَ قَالَ اسْتَاذَنَ الغَبَّاسُ بُنُ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ الغِبَّاسُ بُنُ عَبْدُ المُطَّلِبِ وَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَبِيتُ بِمَكْمَةَ آيَّامَ مِنَى مِنْ آجُلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَبِيتُ بِمَكْمَةَ آيَّامَ مِنَى مِنْ آجُلِ سِقَائِتِهِ فَاذِنْ لَهُ .

٣٠٦١: حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدُ وَحَنَّادُ بُنُ السّرِيِّ قَالَا أَبُوُ مُعاوِيةً عَنْ السّمَاعِيُلُ بُنِ مُسُلِم عَنْ عَطَاءِ عِنِ الْبِي عَبّاسِ مُعلى اللهُ عَنْ عَطَاءِ عِنِ الْبِي عَبّاسِ رضى اللهُ تَعالَى عَنْهُما: قَالَ لَمْ يُوجِّصِ النّبيُّ صلى اللهُ وضلى اللهُ عَنْهُما : قَالَ لَمْ يُوجِّصِ النّبيُّ صلى اللهُ عَلَيْهُ وصلى الله عَنْهُ اللهُ لِلْعَبّاسِ مِنْ اجلِ عليه وسلّم الاحدد يبيستُ بسمكة إلّا للعبّاسِ مِنْ اجلِ البّيقاية.

#### ا ٨ : بَابُ نُزُولُ الْمُحَصَّب

٣٠٣٠ : حَدَّثَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِي ثَنَا ابُنُ ابِي زَالِدَةَ وَعَبْدَةً وَ كَيْعٌ وَابُو وَكِيْعٌ وَابُو وَكِيْعٌ وَابُو مُعاوِيةً جَ: وَحَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ وَابُو مُعاوِيةً جَ: وَحَدَّثَنَا ابُو بِكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَقَثَا حَفُيصٌ بُنُ غِيَابٌ كُلَّهُمُ مُعَاوِية جَ: وَحَدَّثُنَا ابُو بِكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَقَثَا حَفُيصٌ بُنُ غِيَابٌ كُلَّهُمُ مُعَاوِية جَ: وَحَدَّثُنَا ابُو بِكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَقَثَا حَفُيصٌ بُنُ غِيَابٌ كُلَّهُمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ إِنْ نُؤُولَ الإبطَح عَنْ هَنَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ إِنْ نُؤُولَ الإبطَح لِنُو اللهِ اللهِ لِيكُونَ السَمْح لِخُرُوجِهِ.

 ٣٠١٨ : حَدَّثَنَا آبُو بِكُو بُنُ ابن شيبة ثنا مُعاوية نن هشام غن غمَّاد بُن زُريق غن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت آدَلج النبئ عَنْ فَيْ لَيْـلة النَّفُر مِن البطحاء
 ادَلاجًا

٣٠ ١٩ : حـدَثنا مُحـمَدُ بْنُ يَحَيَى ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقَ الْبَانَا عُبَيُدُ اللَّهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْنَةً وابْوُ بِكُرِ وَعُمْرُ وَعُثْمَانَ يَنْزَلُونَ بِالْلِبُطِحِ.

## دِانِ بمنی کی را تیں مکہ میں گزار نا

۳۰ ۲۵ : حضرت عباسٌ بن عبدالمطلب نے منی کی را تیں کہ میں گزار نے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ما گئی اسلئے کہ زمزم پلانے کی خدمت ان کے سپر دھی ۔ آپ علیہ نے نے اجازت مرحمت فرمادی ۔ سپر دھی ۔ آپ علیہ نے نے اجازت مرحمت فرمادی ۔ ۲۰ ۲۰ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی مکہ میں رات گزار نے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی مکہ میں رات گزار نے کی اجازت نہیں دی سوائے (میرے والد) حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے (کہ ان کواجازت دی) کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ کے (کہ ان کواجازت دی) کیونکہ زمزم پلانے کی خدمت ان کے سپر دھی ۔

#### ول به بمحصب می*س اتر*نا

۳۰ ۲۰ الله عائشدرضی الله تعالی عنها فرماتی بین که ابطح میں الله عنها فرماتی بین که ابطح میں الله علیہ وسلم تو ابطح میں اس لئے اترے تا که مدینه جانے میں آسانی رے۔

۳۰ ۲۸: سید و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ ملیہ وسلم نے بطحا سے کوچ کی رات صبح اند جیرے ہی میں سفر شروع فر ما

۳۰ ۲۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم اور حضرات ابو بکر وعمر رضی الله عنبماسپ ابلطح میں از تے تھے۔

ن*خلاصیۃ البیابی ہے۔ جہ حنفیہ کے نز* ویک محصب میں اثر نا سنت ہے۔ امام شافعی کے نز دیک مسنون نہیں ہے۔ حنفیہ کی دلیل حضور ' لمی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ منی میں فر مایا تھا کہ ہم کل خیف بی کنانہ (لیعنی محصب ) میں اثریں گے۔

#### ٨٢ : بَابُ طُوَافِ الْوَداع

• ٢ • ٣ : حَدَثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا سُفْيانُ بُنُ عُيْبُنَةً عَنَ مُسلِيْمَانَ عَنْ طَاوُس عَن ابْن عَبَّاس قِال كَانَ السَّاسُ يَـنُّـصَرِفُونَ كُلُّ وَجُهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يَنْفِرنَ آخَدٌ حتى يكُونَ آخرُ عهَده بالبيت .

ا ٢٠٠٠ : حـدُثْنا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكُيْعٌ ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ زَيْدِ عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنَ عُمِرِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ انْ يَنْفِرُ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ احِرْ عَهَدِهِ بِالْبَيْتِ .

## بِأَبِ :طواف ِرخصت

• ۲۰۰۷: حضرت ابن عباس رضی التدعنهما فریاتے ہیں کہ اوگ ہرطرف کو واپس ہور ہے تھے تو اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم نے فر مایا: ہرگز کوئی بھی کوج نہ کرے بیہاں تك كماس كأآخرى كام بيت الله كاطواف مو\_

ا ٢٠٠٣: حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فر مات بين كه الله ے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع قر مایا: آ دی کوچ کرے اور اس کا آخری بیت الله کا طواف نه ہو۔

خلاصیة الباب 🖈 اس کوطواف صدر مجمی کہا جاتا ہے بیاحناف اورامام احمد کے نز دیک آفاقیوں پرواجب ہے۔امام ما لک اور امام شافعی کے نز دیک سنت ہے احناف کی دلیل مسلم' تر ندی اور حاکم میں حدیث ہے کہ آ ہے نے فر مایا کہ کوئی ' یوج نہ کر ہے بدون طوا ف کے اورا جادیث با ب بھی حنفیہ اورا مام احمر کی دلیل ہیں ۔

#### ٨٣ : بَابُ الْحَائِضِ تَنْفِرُ قَبُلَ واپس ہوسکتی ہے أَنُ تُودِ عَ

٣٠٤٣ : حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثنا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنة عن الرُّهُويَ عِنْ غُرُوةَ عِنْ عَامُشَةً جِ: وحِيدُتُنا مُحِمَّدُ بُنْ رُمْتِ الْبِأْنِ اللَّهُ بُنَّ سَعْدِ عَنِ ابْنَ شَهَابِ عَنَ ابِي سَلَّمَةً وغيرومة عن عانشة قالت حاضت صفية بنت حي يغدما العاضت قالت عانشة فذكرت ذالك لرسؤل الله عليه فقال اجابستناهي فقُلْتُ انها قدْ افاصب نُهُ حاضتُ بَعُد دالك قال رسول اللهِ عَلَيْتُهُ فَلُتَنْفِرُ .

٣٠٤٣ : حدثما البؤ بكر بن ابئ شيبة وعلى بن محمد قالا ثنا ابْوُ مُعاوِية ثنا الاغمش عن إبْرَاهِيْم عن الأسود عن عانشة قالتُ ذكر رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَهِ وسِلْم صَفِيَّةً فَقُلُمَا قَدْ حَاضَتُ فَقَالَ عَقُرِي ! حَلْقَي ! مَا أَزَاهَا الله حابست فقلت يا رسول الله! إنَّهَا قد طافت يؤم النَّخر ﴿ كَ رسول اسْ فِيْحُ كَ ون طواف كيا قرمايا پهرجمين

# باب : حائضه طواف وداع سے بل

٣٠٧٢: ام المؤمنين سيده عا ئشەرضى الله عنها فر ماتى بير کے طواف افاضہ کے بعد حضرت صفیہ بنت حی کوچش آیا توبیں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا کیا وہ ہمیں رو کنے دالی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے طواف افاضہ کرلیا ہے پھراسے حیض آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تو ٹھر روا نەبھوجا ئىل \_

٣٠٧٣: حضرت عا تشهُّ فرماتي بين كدالله كے رسول صلى اللّٰد عليه وسلم نے حضرت صفيه كا ذكر كيا تو ہم نے عرض كيا المبیں حیض آ رہا ہے۔فر مایا: بالمجھ سرمنڈی میں سمجھتا ہوں کہ بیہمیں روک کرر ہے گی تو میں نے عرض کیا اے اللہ ر کنے کی ضرورت نہیں اس ہے کہوروا نہ ہو جائے ۔

قَالَ فَلا إِذَنْ مُرُوْهَا فَلْتَنْفِرْ.

# بِ بِ : الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جے کامفصل ذکر

م ٢٠٠٧: حضرت جعفر صادق رحمة الله عليه اين والد حضرت محمد باقر رحمة الله عليه ہے روايت كرتے ہيں كه انہوں نے فر مایا ہم حضرت جابرین عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ہم ان کے یاس مہنچ تو یو چھا کون لوگ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں۔آپ نے (ازراہ شفقت)میرے سرکی طرف ہاتھ بڑھایا اور میری قمیض کی اوپر والی گھنڈی کھولی پھرینچے والی گھنڈی کھولی پھرمیرے سینے میر ہاتھ بچيرااس وقت ميں جوان لڑ کا تھا۔فر مايا مرحباتم جو حامو یو چھو۔ میں نے ان سے پچھ باتیں دریا فت کیں وہ نامینا ہو چکے تھے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو وہ ایک بنا ہوا مکمبل لپیٹ کر کھڑے ہو گئے جونہی میں عاور ان کے کندھوں پر ڈالتا اس کے دونوں کنارے ان کی طرف آ جائے کیونکہ کمبل حجوثا تھا اور ان کی بڑی جا در کھونٹی پر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں نماز یر ھائی میں نے عرض کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جج کا احوال سائے۔ تو انہوں نے ہاتھ سے نوکے عدد کا اشارہ کیا (چھنگلیا اس کے ساتھ والی اور بڑی اتھی ہتھیلی ہر ر کھ کر ) اور فر مایا کہ اللہ کے رسول صلی التدعلیہ وسلم نو ہرس مدینہ میں رہے جج نہیں کیا ( ہجرت کے بعد ) وسویں سال آپ نے ہوگوں میں اعلان کرا دیا کہ اللہ کے رسول

#### \_\_\_\_\_\_ ^^ : بَابُ حَجَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ ملَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٠٤٣ : حدَّثنا هِشامُ بُنْ عَمَّارِ ثَنَا حَاتِمُ بُنْ إِسْمَاعِيْلِ ثَنَا جعُفر الِينُ مُحمّد عن الله قال دَحلُنا عَلَى جَابِر بُن عَبُد اللَّه رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فَلَمَّا الْتَهَيُّنَا اللِّهِ سَالَ عَنِ الْقُوْمِ حتى انتهنى إلى فقلت انا محمد بن على بن الحسين فالهوى بيده الى راسِي فحل زرَى الاعلى ثُمَّ حَلَّ زرّى الانسفىل ثُمَّ وضع كَفَّهُ بِيْنَ ثَدْلِيَ وَأَنَا يَوُمَنِذِ غُلامٌ شَابُّ فَقَالَ مَرُحِبًا بِكَ سُلُ عَمَّا شِنْتَ فَسَأَلَتُهُ وَهُوَ أَعُمَى فَجَاء وقُتُ الصَّلُوةَ فَقَامَ فِي نساجةٍ مُلْتحفًا بِهَا كُلُّمَا وَصَعْتُهَا على مُنْكِبَيْهِ رَجْعِ طرفاهَا اللهِ مِنْ صَغُرِهَا ورداءُ هُ إلى جانبه على المشجب فصلى بنا فقلت الحبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكت تسع سبين لم يَحْتَجُ فَأَدُّنَّ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ انَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمِ حَمَاجٌ فَقَدَمَ الْمَدِيْنَةَ بَشُرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ انْ يأتم برسول الله صلى الاعليه وسلم وينعمل بمثل عمله فنخرج وخرجنا معة فأتينا ذالحليفة فولدت أسماء بئت غمينس لمحمَّد بن ابي بكر فارسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري بقوب وَأَحْدُمِي فَصَالَى رَسُولُ اللَّهِ صَالَى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسِلَّمَ فِي المستجد ثُمَّ ركب الْقَصْوَاءَ حَتَّى اذَا سُتُوتُ بِهِ ناقَتُهُ عَلَى الْبِيداء " قَالَ جِابِرٌ " بظرُتُ إلى مدِّ بصرى مِنْ بين يديُهِ صلی الله علیه وسلم حج کرنے والے میں تو مدینه میں بہت لوگ آئے ہرا یک کی غرض پیھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور تمام اعمال آ پ کی یا نند كريں ۔ آپ سفرير نكلے اور ہم ہمى آپ كے ساتھ نكلے ہم ذوالحلیف مہنچ تو وہاں اسا مبنت عمیس کے ہاں محمد بن الی بمرکی ولاوت ہوئی انہوں نے کسی کو بھیج کر اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا كه كيا كروں؟ فر مایا: نهالواور کپڑے کالنگوٹ باندھلواوراحرام باندھ لو۔ خیر آ پ کے مسجد میں نماز ا دا فر مائی پھر قصوا ،اونمنی پر سوار ہوئے جب آ پ کی اونمنی میدان میں سیدھی ہوئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں تو میں نے آ یا کے سامنے تاحد نگاه سوار و پیا د و کا ججوم دیکھا اور دائیں یا نئیں چچھے ہر طرف یمی کیفیت تھی ( کہ تا حد نگاہ انسانوں کا نھاتھیں مارتا سمندر ہے ) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمار ہے ورمیان تھے آ یہ برقر آن اتر رہا تھا اور آ یہ اس کے معنی خوب سبحتے تنے آ ہے جو بھی عمل کرتے ہم بھی و ہی عمل سرت\_ أب ي في كلمه توحيد يكارا بعن بيكبا: "ليك السلَّهُم لِنِيك لِبَيْك لا شسريك لك لبَّيك إنَّ الحمد والبّغمة لك والمُلك لا شريك لك" اور او گوں نے بھی یہی تلبیہ کیا جو آ یا نے کیا ا آ یہ جو بھی سکتے میں تو اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہررد نہ فر مایا اورمسلسل اپنا تلبیہ کہتے رہے ۔حضرت جا ہر رضی الله عند نے فر مایا ہماری نبیت صرف حج کی تھی اور ممرہ کا خيال تک نه تھا جب ہم بيت الله پنچے تو آپ نے فجراسود کو بوسه دیا اور تین چکروں میں رمل کیا اور حیار چکروں میں معمول کے مطابق طلے پھر مقام ابراہیم میں آئ

بين راكب وَماش وعن يَمِينهِ مِثْلُ ذالِك وعن يسارهِ مِثْلُ ذَالكَ ومنْ حلَّفِهِ مثلُ ذالِك ورسُولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عَليْهِ وسلم بَيْن اظُهُرِنا وَعَلَيْهِ يَنُولُ الْقُرْآنَ وَهُو يَعُرِفُ تَاوِيْلَهُ مَا عَمِل بِهِ مِنْ شَيْنَي عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلَّ بِالتَّوْجِيْدِ لَبُلِكَ اللَّهُمَّ لَئِيْكَ لَئِيْكَ لا شُرِيْكَ لكَ لَئِيْكَ انْ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلُكَ لا شُويُكَ لَكَ وَأَهَلُ النَّاسُ بِهِذَالَّذِي يُهِلُونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَيْدُوسَلَم عَلَيْهِمُ شيئا منه ولزم رسول الله صلى الدعليه وسلم تلبية قال جابرٌ لسناننوي الا الحبَّج لسنا نغرف الْعَمْرة حتى إذا اتينا الْبِيْتَ مَعَهُ اسْتِلُمُ الرُّكُنِّ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى ارْبِعًا ثُمَّ قَامَ الِّي مقام إبراهيم فقال واتخذؤا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المسقام بينة وبينَ البيتِ فكانَ ابي يَقُولُ ﴿ وَلَا اعْلَمُهُ الَّهُ ذكره عن النِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) أنَّهُ كَان يقُواهُ في الرَّكَعَيْنِ قُلِّ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونِ وقُلْ هُو اللَّهُ احدٌ ثُمَّ رجع الى الْبَيْت فِيالْمُتِيلَمَ الرُّكُنَ ثُمَّ حَرَجٍ مِن الْبَابِ الى الصَّفَا حتَى إذا دنا منَ الصَّفا قرأ " أنَّ الصَّفا والْمرُّودُ منْ شعائر اللَّهُ بَدأَ بِمَا بِدأَ اللَّهُ بِهِ " فَبَدأَ بِالصَّفَا فَرقِي عَلَيْهِ حَتَّى رأَى الُبيْت فَكَبُر اللَّهُ وهَلَّلهُ وحمِدة وقال لا اله الَّا اللَّهُ وحُدة لا شريك لـ له له الْمُلُكُ وَلهُ الْحَمُدُ يُحِينُ ويُميْتُ وهُو على كُلَّ شيئي قديرٌ لا إله الَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لا شريُك لهُ انجز وغدة ونصر عبدة وهزم الاخزاب وحدة ثم دعابين ذالِك و قبال مشل هنذا ثَلاث مُرَّاتٍ ثُمُ نزل الى المروة فيمشى حتى اذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى اذا صبعبدتها ( يبغني قدماهُ ) مشي حتى اتي السروة ففعل عبلي الممروة كما فعل غلى الصفا فلما كان آخر طوافه على المزوة قال لؤ ابِّي استقْبلْتُ من المري ما استذبرتُ

اورفر مايا: ﴿وَاتُّـحَـٰذُوا مِنْ مَقَامَ إِبْرِاهِيْمَ مُصلِّي﴾ اور آپ نے اپنے اور خانہ کعیہ کے درمیان مقام ابراہیم کو کیا حضرت جعفر صا دق فر ماتے ہیں کہ میرے والد نے فر مایا ( اور میں یہی جانتا ہوں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی روایت کیا ) کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان وور کعتوں میں ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ فَلَ هُو اللَّهُ احدُهُ إِيرَاهِي يُعِربِتِ اللَّهِ كَوْربِ والبِّس آئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور دروازہ سے صفاکی طرف نکلے جب آپ صفا کے قریب پینے تو یہ آیت يرْضى: ﴿ إِنَّ الصَّف والْمَرُوفَةُ مِنْ شَعَاتُو اللَّهِ ﴾ أَم يحى ای ہے ابتدا کریں گے جے اللہ نے پہلے ذکر فرمایا چنانچہ آ یے نے صفا سے ابتداکی صفایر چڑھے جب بیت الله يرنظريري تو " الله اكبرلا اله الله الله " اور" الحمد لله " كَمَا اورقر ما يا: " لا الله الَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكُ لَهُ لَهُ المُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخِينَ وَيُمِيْتُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْقٌ قديل لا الله الا الله وخده لا شريك له أنْجَزَ وعده ونسسو عبدة وهوم الاحواب وخده عبداس ك درمیان دعا کی اور یہی کلمات تین بار د ہرائے پھر وہ مروہ کی طرف اترے جب آپ کے یاؤں وادی کے نشیب میں اترنے لکے تو آپ نے نشیب میں رمل کیا ( كندهے ہلا كرتيز چلے ) جب اوپر چڑھنے لگے تو پھر معمول کی رفتار ہے جلنے لگے اور مروہ پر بھی وہی کیا جو صفایر کیا جب آب نے مروہ یر آخری طواف کر لیا تو فرمایا: اگر مجھے بہلے معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں ہدی اینے ساتھ نہ لاتا اور حج کوعمرہ کر دیتا تو تم میں ہے۔ جس کے باس مدی نہ ہو وہ حلال ہو جائے اور اس حج کو

لَـمُ أَسْق الْهَـدى وَجَعْلُتُهَا عُمْرةً فَهَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْس مِعَهُ هدئ فليخلل وليجعلها غمرة فحل النّاسُ كُلُّهُمْ وقصُّرُوا الَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدُيُّ فَقَامَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُن جُعُشُم فقال يَا رَسُول اللَّهِ العَامِنا هنذا أم لابند الآنيد قال فشبك رسول الله صلى الذعليه وسلَّم اصابعَهُ فِي ٱلْأَخُرَاي وَقَالَ دَحَلَتُ الْعُمُرةُ فِي الْحَجُّ هكذا مَرْتَيُن ، لا يَلْ لاَبُدِ الْآلِدِ قَالَ وَقَدِم عَلَي بَبُدُن النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فَوَجَدَ قَاطِمَةً مِثْنُ حَلَّ : وَلَهِسَتُ ثِيَابًا ا صَبِيُغًا وَاكْتحلَتُ فَانُكُرْ ذَالِكَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ فَقَالَتُ أَمْرَنِيُ ابئ هذا فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِزَاقِ فَلْهَبِّثُ اللِّي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم محرَّها على فاطمة في الَّذي صنَّعَتُهُ مُسْتَفْتِهُا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي ذَكُرَتُ عنبه وَأَنْكُرُتُ ذَالِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ ، صَدَقَتُ صِدَقَتُ مَاذَا قُلْتَ حَيْنِ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلُتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهِلُّ بِمَا اهْلَّ به رسُولُک صلى اللهُ عَلَيْه رسلم قَالَ فَالِنِّي مَعِي الْهِذِي قَلا تحلُّ قال فكان جلماعة الهذي الَّذِي جَآءَ به عليُّ مِن الْيسمن وَالَّذِي اتى به النَّبِيُّ صلَّى اللَّاعِلَةِ وسلَّم من الْمَدِينةِ مَانَةُ ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وقَصْرُوا إِلَّا النَّبِيُّ صِلْي اللَّاعَلِيهِ وسلُّم ومن كان معه هدَّى فلمَّا كَانَ يُومُ التُّرُويَة وَتَوْجُهُوا ا الى مِنى اهْلُوا بِالْحَجِّ فَرَكِبِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ فتضبكي بمني الظهر والعضر والمغرب والعشاء والضبح أثُمَّ مَكَتَ قَالِيُّلا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمْرِ بِقُيَّةٍ مِنْ شعر فضربت له بنمرة فسار وسؤل اللهصلي الاعليه وسلمالا تشكُّ قُريسش اللا إنسة واقف عند المشعر الحرام او المُرزُ دلفة كما كانتُ قُريشُ تصنعُ فِي الْجاهليّة فاجاز رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَتَّى أَتَّى عَرَفَةً فُوجِدُ اللَّهُبَّةَ

عمرہ بنا ڈالے تو سب لوگ حلال ہو گئے اور بال کترائے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جن لوگوں کے بیاس مدی تھی حلال نہ ہوئے پھر سراقہ بن مالک بن جعثم کھڑے ہوئے اور عرض کی میتھم ہمیں اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے (انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر فر مایا عمرہ حج میں اس طرح داخل ہو گیا ہے دو ہاریمی فر مایا پھرفر مایا :نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہی تھم ہے اور حضرت علی کرم الله وجهه ( نیمن ہے ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں نے کر بہنچے تو ویکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حلال ہو کر رنگین کیڑے پہنے ہوئے سرمہ لگائے ہوئے ہیں تو انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیمل احیما نہ لگا۔ حضرت فاطمدرضی الله عنهانے کہا کہ میرے والدنے مجھے بہی تھم ویا تو حضرت علی کرم اللہ و جہہء مراق میں فر مایا كرتے تھے كہ اس كے بعد ميں اللہ كے رسول صلى اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فاطمہ کے اس عمل پر غصہ کی حالت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ے وہ بات یو چھنے کے لئے جو فاطمہ نے ان کے حوالہ ے ذکر کی اور مجھے عیب اور بری گئی ( کہ ایام حج میں حلال ہوکر رنگلین کیڑے پہتیں اور سرمہ لگا تمیں ) تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس نے کچے کہااس نے سچا کہا جب تم نے مج کی نبیت کی تھی تو کیا کہا تھا۔حضرت علی کرم اللّٰد وجہد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا تھا اے اللہ میں بھی وہی احرام باندھتا ہوں جو آ ب کے رسول صلی اللہ عابیہ وسلم نے احرام باندھا۔ آپ نے فرمایا که میرے ساتھ تو ہدی ہے تو تم بھی حلال مت ہونا

قَدْ ضُرِبتُ لَهُ بِنِمِزَةً فَنَزَل بِهَا خَتَى إِذَا زَاعْتِ الشَّمُسُ آمَرَ بِالْفَصُواءِ فَرُحِلتُ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى اتَّى بَطُنَ الْوَادِيُ فَخَطَبِ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرَمْةِ يَـوُمِكُمُ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا فِي بَلْدِكُمْ هَٰذَا اللَّهِ وإِنَّ كُلُّ شَيْئٌ مِنُ آمُر الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِيَّ هاتيُن وَدِمَاءُ الْيَحَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمِ اصْعُهُ دَمُ رَبِيْعَةً بْنِ الْحارِثِ ( كَانَ مُسْتَوْضِعًا فِي بَنِي سَعْدِ فَقَتَلَهُ هُذَيْلٌ ) ورِبَا الْحَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبِانًا رِبَا الْعَبَّاسِ ابُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَآءِ فَإِنَّكُمُ اخَلُتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمةِ اللُّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنَّ لَا يُؤْطِئَنَّ فُرُشَكُمُ احدًا تَكُرُهُونَهُ قَانَ فَعَلَنَ ذَالِكَ فَاضْرِبُ وَهُنَّ صَرُبًا غَيْرِ مُبَرَّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمُ وِزُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَقَدْ تَرَكُتُ فِيكُمُ صالَحُ تُسطِبُكُوا إِن اعْتَصَمُّتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَٱنْتُمْ مَسُؤُلُونَ ﴿ عَنِي فَما أَنْتُمُ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ آنَّكَ قَدْ بَلَّغُتَ وَآدَّيْتُ وتنضيخت فقال بإضبع الشبابة إلى الشماء وينكبها إلى النَّاسِ اللَّهُمُّ اصُّهَدُ اللَّهُمَّ اشْهَدُ ثَلاثَ مَرَّاتِ ثُمَّ اذَّن بَلالٌ تُمَّ أَقَامَ فَصَلِّي الظُّهُرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلِّي الْعَصُرُ وَلَمْ يُصلُّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا: ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّاعِلَيْهِ وِسِلْمِ حَتَّى أتسى المَوُقِفَ فَجَعَلَ بَطُنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّحْرَاتِ وَجَعَلَ جَبَلَ الممشدة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربتِ الشَّمْسُ وذهَبَتِ الصُّفُرَةُ قَلِيُّلا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وارْدَفَ أسامَةَ بْن زَيْدٍ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسِلْم وَقَـدُ شَـنَقَ الْقُصُوٰ آء بِالزِّمَامِ حَتَّى إِنَّ رأسها لَيُصِيُبُ مؤرك رحُلِهِ : وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنِي أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيُّلَةُ ! كُـلُـما أتَى جَبُلا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيْلا حَتَى تَصُعُدَ ثُمَّ

أتبى المؤدلفة قصلي بها المغرب والعشاء باذان واجد وإقامتين ولم يصل بينهما شينا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسِلم حشى طلع الفجر فضلى الفجر حين تَبَيُّنَ لَهُ الصُّبُحُ بِأَذَان وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِب الْقَصُواءِ: حَتَّى اتى المشغر الخزام فزقي غليه فحمد الله وكيرة وهلله فلم ينزلُ واقِفَا حَتَّى اسْفَرْ جِدًّا ثُمَّ دَفَعِ قَبُلِ أَنْ تَطْلُعُ الشَّمُسُ والأذف الفقطيل الين العباس وكان رجكلا حيين الشغر جَدًا أَيْنِضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُ الظُّعُن يَجُويُن فَطَهِقَ يَنْظُرُ الَّيُهِنُّ فَوضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلم يَدده مِن الشِّق الله تحر يَنظُرُ حتى أتى محسِّرًا حرك قليلا ثُمَّ سلك الطّريُقَ الْوُسْطِي الَّتِي تُحرِجك إلى الجمرة الكبري حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع خضياتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حِصَاةٍ مِنْهَا مِثْل حصَى الْتحدُف وَوَمَى مِنْ يَطُن الْوَادِئ ثُمَّ انْصَرَف إِلَى الْمُنْحَر فسحر ثلاثا وستين بدنة بيده واعظى عليا فنحر ما غبر واشركة فِي هَذَيهِ ثُمَّ آمَر مِنْ كُلَّ بِذِنةٍ بِيَضُعةٍ فَجُعِلتُ فِي قَــلر فَطُبِخَتُ فَأَكُلا مِنُ لِحُمِهَا وَشربا مِنْ مَرَقِها ثُمَّ افَاضَ رسول الله صلبي الشاعلية وسلم إلى البيست فصلي بممكَّةَ الطُّهُرِ فَاتَى بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمُ يَسُقُون عَلَى زَمُومَ فَقَالَ أَنُوعُوا : بَنِي عَبْدِ الْمُطْلِبِ ! لَوْ لَا أَنْ يَغُلِبُكُمُ النباش عبلى ستايتكم لتؤغث معكم فناؤلوه ذلوا

اور حضرت علی بیمن ہے اور نبی صلی اللّٰد علیہ وسلم مدینہ ہے جو اونث لائے تھے سب ملا کرسو ہو گئے الغرض سب لوگوں نے احرام کھولا اور بال کتر ائے تگر نبی صلی اللہ علیہ دسلم اور جولوگ اینے ساتھ مدی لائے تھے حلال نہ ہوئے ترویہ کے دن ( ۸ ذی الحجہ کو ) سب لوگ منی کی طرف جلے اور حج کا احرام یا ندھااللہ کے رسول صلی اللہ عليه وسلم سوار ہونے اورمنی میں ظہر' عصر' مغرب' عشاء اور صبح کی نمازیں ادا فرمائیں پھر کچھے تھہرے جب آ فآب طلوع ہوا تو آب نے تھم دیا کہ بالوں کا ایک خيمه لگايا جائے چنانجينمره ميں لگا ديا گيا پھراللہ كے رسول صلی الله علیه وسلم چلے قریش کو یقین تھا کہ آپ مشعر حرام میں یا مز دلفہ میں تھنہریں گے جیسے زیانہ جا بلیت میں قریش کامعمول تھالیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہے آ کے براہ گئے حتیٰ کہ عرف میں آئے تو ویکھا كه آپ كے لئے خيمه نمره ميں لگا جوا ہے آپ وہيں اترے جب سورج ڈھل گیا تو تھم دیا قصواء برزین نگائی جائے آپ اس برسوار ہو کروا دی کے نشیب میں تشریف لائے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ فرمایا: بلاشبہ تمہارے خون اور مال حرام ( قابل احتر ام اور محفوظ ) ہیں جیسے اس شہر میں اس ماہ میں اس یوم کوتم حرام ( قابل احتر ام ) سمجھتے ہوغور نے سنو جا ہلیت کی ہر بات میرے ان دو قدموں کے پنچے( پچل ہوئی ) یزی ہے اور جا ہلیت کے سب

سب سے پہلاخون جے پی لغوقر ارویتا ہوں رہید بن حارث بن عبدالمطلب کا خون ہے (بیبوسعد میں دووھ پیتے تھے تو ان کو ہذیل نے قبل کر دیا تھا) اور جاہلیت کے سب سودختم اور سب سے پہلے جس سودکو میں معاف کرتا ہوں وہ ہمارا لیعنی عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے وہ سب کا سب معاف ہے۔عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرواس لئے کہ تم نے عورتوں کو ایندگی امان وعہد سے اینے عقد میں لیا اور اللہ کے کلام ہے تم نے ان کوایئے کئے حلال کیا اور تمہاراحق ان کے

ذ مّه به ہے کہ دو متمہارے بستریر ( گھرییں ) ایسے خص کو نہ آئے دیں جسے تم براسجھتے ہوا گروہ ایبا کریں تو ان کو ہار بھی سکتے ہیں لیکن اتنا سخت نہ مار نا کہ ہٹری پہلی ٹو ٹ جائے اور تمہارے ذیمہان کا کھا نا کپڑا دستور کے موافق ہے اور میں ایس چیز چیوز کر جار ہا ہوں کہ اگرتم اس کومضبوطی ہے تھا ہے رکھو گے تو گمراہ نہ ہو گے اللہ کی کتاب اورتم ہے میر \_ متعلق بوجھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے۔ سب نے عرض کیا کہ ہم گوا ہی دیتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تھم پوری طرح پہنچا دیا اورحق رسالت وتبلیغ ا دا کیا اور خیرخوا ہی کی۔ آپ سلی الندعلیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگل ہے آ سان کی طرف اشار ہ کیا اورلوگوں کی طرف جھکا کرتین مرحبہ کہا اے اللہ آ پ گوا ہ رہنے' اے اللہ آ پ گوا ہ رہنے' پھر حضرت بلال رضی اللّٰدعنہ نے اوّان وی کچھ دیر بعدا قامت کہی تو آپ نے نما زِظہر پڑ ھائی پھرحضرت بلال رضی اللّٰدعنہ نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ عصر پڑھائی اور ان وونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز ( نفل وغیرہ ) نبیں پڑھی پھراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کرعر فات میں موقف تک آئے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا بی اونمنی کا پیپے صحرات کی طرف کر دیا اور جبل مشاۃ ( لوگوں کے چلنے کے رستہ ) کوسا سنے کی طرف رکھا اور قبلہ رو ہو کئے پھرمسلسل تھہرے رہے یہاں تک سورج ڈ وب گیاا ورزردی بھی پچھٹتم ہونے گئی جب سورج غروب ہو گیا تو آ پ نے اسامہ بن زیدرضی اللہ عنبما کوا ہے چیجے بنھالیا اور عرفات سے واپس ہوئے اورقصوا ء کی تکیل کوآ ہے صلی القدعلیہ وسلم نے اتنا کھینچا کہ اس کا سرزین کی پیچیلی لکڑی ہے لگنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ ہے اشار و کرر ہے تھے کہ اے لوگو! اطمینان اورسکون ہے چلو جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کسی او نچی جگہ پہاڑ' نیلہ و غیرہ پر پہنچتے تو اس کی تکیل ڈھیلی کر دیتے تا کہ آسانی ہے چڑھ جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ دسلم مز دلفہ پنچے اور وہاں ایک اذان دوا قامتوں کے ساتھ نماز مغرب وعشاء پڑھائی اوران وونمازوں کے درمیان بھی پچھ نمازنہ پڑھی پھراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رام فرما ہوئے۔ یہاں تک صبح طلوع ہوئی تو آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے خوب روشی ہونے کے بعد ایک اذان و ا قامت ہے نماز صبح پڑھائی پھرقصواء پرسوار ہوکرمثعرحرام (مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے ) آئے اس پر چڑھ کرتھم پیرو تکبیر ا در تبلیل میں مشغول ہو گئے اورمسلسل تھہرے رہے یہاں تک کہ اچھی طرح روشنی ہوگئی پھرسورج نکلنے ہے پہلے واپس ہوئے اورفضل بن عباس رضی اللہ عنہما کوا ہینے پیچھے بٹھا یا وہ انتہا ئی خوبصور ت بالوں والے گورے رنگ کے حسین مرد تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو اونٹوں برسوا رعور تنیں گز رینے لگیں فیضل بن عیاس رضی اللہ عنہما اُن کی طرف دیکھنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف ہے اپنا ہاتھ رکھ دیا اس پرفضل نے چہرہ پھیر کر دوسری طرف ہے ویکھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وا دی محسر میں آئے اورا بی سواری کو پچھ تیز کردیا پھر درمیان رستہ پر ہو لئے جس ہے تم جمرہ کبریٰ پر پہنچ جاؤ پھراس جمرہ کے یاس آئے جو درخت کے باس ہےاور

مات کنگریاں ماریں ہرکنگری کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور آپ نے وادی کے نشیب سے کنگریاں ماریں پھر آپ فرک عبار است کنگری عبار ک سے فرک کے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمی میں شریک کرلیا پھر آپ کے عظم کے مطابق ہر اونت سے گوشت کا ایک پار چہ لے کر ایک دیگ میں ڈال کر پکایا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس گوشت میں سے کھایا اور اس کا شور بہ بیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیت اللہ کی طرف واپس ہوئے آپ نے مکہ میں نماز ظہر پڑھائی پھر آپ اولا و عبد المطلب کے بیٹو! پائی خوب نکا لواور بلاؤ عبد المطلب کے بیٹو! پائی خوب نکا لواور بلاؤ اگر گوگوں کے تمہاری پائی بلانے کی خدمت پر غالب آئے کا اندیشہ ہوتا تو میں تمہار سے ساتھ ل کر پائی کھنچ تا انہوں نے آپ کو ایک نکالوں گا تو لوگ اس کو مسنوں ہمی کہ آپ تو کو گائی اللہ عبر سے ہوں جو کہ گئی کا لانا جا ہے )۔

العبدى عن محمد المؤين ابن شيبة الما محمد بن بين بين المحمد الله المعبدى عن المؤيد المرخص الله المعبدى عن عابسة رضى الله المعالى عنها المرخص بن حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحج على الدواع الملاقة في الله على الله على المواع الملاقة في الله على المواع الملاقة في الله على المواع الملاقة في الله المحج وعمرة معا ومنا من اهل بحج وعمرة فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يخلل من شيئ مما خرم منه حتى يقضى مناسك المحج : ومن أهل بالمحج مفردا لم يخلل من شيئ مما خرم منه حتى مناسك المحج : ومن أهل بالمحج مفردا لم يخلل من شيئ مناسك الحج ومن المراقة حتى المحج ومن المراقة عنا المحج المحج ومن المناسك المحج ومناسك المحب ومناسك الم

٣٠٧١ : حَدَثَنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّبِيُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبُدُ وَسَلَّم اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ عَبْرُ وَحَجَدُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ عَلَيْه وسَلَّم ومَا جَاء بِه عَلِيٍّ مِائَة جَاء بِه النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ومَا جَاء بِه عَلِيٍّ مِائَة جَاء بِه النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ومَا جَاء بِه عَلِيٍّ مِائَة

۳۰۷۵: حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہم سحابہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی معیت ہیں جج کے لئے تین طرح کے لوگ تھے بعضوں نے جج اور عمرہ وونوں کا اکتھا احرام با ندھا بعض نے جج مفرد کا اور بعض نے صرف عمرہ کا تو جنہوں نے جج اور عمرہ کا اکتھا احرام با ندھا انہوں نے مناسک جج پورے ہونے تک احرام نہ کھولا جنہوں نے جج مفرد کا احرام با ندھا تھا انہوں نے ہم مفرد کا احرام با ندھا تھا انہوں نے ہم مفرد کا احرام با ندھا تھا انہوں نے ہیت ، جنہوں نے صرف عمرہ کا احرام با ندھا تھا انہوں نے ہیت ، جنہوں نے صرف عمرہ کا احرام با ندھا تھا انہوں نے ہیت ، جنہوں نے ساور صفا عمرہ ہ کے درمیان سعی کی مجر احرام کول دیا اور احسام ہوں کے درمیان سعی کی مجر احرام کھول دیا اور احسام ہوں کے درمیان سعی کی مجر احرام کھول دیا اور احسام ہوں کے درمیان سعی کی مجر احرام کول دیا اور از سرف جج کا احرام با ندھا۔

۳۰۷۲: حضرت سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تمین جج کئے دو جج ہجرت سے قبل اور ایک جج ہجرت میں کہ اللہ کے ہجرت کم بین کے اور عمرہ کا قران کہ یہ کے اور عمرہ کا قران فر مایا اور نبی جوقر بانیاں لائے اور حضرت علی جوقر بانیاں لائے اور حضرت علی جوقر بانیاں لائے سب مل کرسو ہو گئیں ان میں ابوجہل اونٹ بھی تھا لائے سب مل کرسو ہو گئیں ان میں ابوجہل اونٹ بھی تھا

بَـذَنةِ مِنْهَا جَـملُ إِلابِي جَهُلٍ فِي أَنْفِه لِزَةٌ مَنْ فَضَّةٍ فَنحر النَّبِيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ بِيدِهِ ثَلاثًا وَسِبِّيْن وَنَحَرَ عَلِيِّ مَا غَبَرَ.

قِيْلَ لَـهُ مَنُ ذَكَرَهُ قَالَ جَعْفَرٌ عَنَ آبِيهِ عَنُ جَابِرٍ وَابُنُ ابِى لَيُلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ رضِى اللهُ تعالى عَنْهُمَا .

#### ۸۵ : بَابُ الْمُحْصَو

٣٠٧٧ : حدَّقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَة فَنَا يَحَنِى بَنُ سَعِيْدِ وَابُنُ عُلَيْة عَنْ حَجَّاج بُنِ آبِي عُثَمَانَ حدَّبْنَى يَحْيى ابْنُ أَبَى كَلِيْرٍ حَدَّثَنِى عِكْرِمَةُ حَدَّنَنِى الْحَجَّاجُ بُنُ عَمْرٍ و الْانْصَارِيُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم يَقُولُ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ لَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجْةَ أُخْرَى فَحدَّتُتُ مِنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ لَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجْةَ أُخْرَى فَحدَّتُتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَآبًا هُويُهُو وَعَلَيْهِ حَجْةَ أُخْرَى فَحدَّتُكُ صَدَةً

٣٠٧٨: حَدَّقَنَا سَلَمَة بُنُ شُعَيْبٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنُبَانَا مَعُمْرٌ عَنْ يَحْتِى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ رَافِع مَوْلَى أُمَّ سَلَمَة قَالَ سَٱلْتُ الْحَجَّاجِ بُنُ عَمْرٍو عَنْ خَبْسِ الْمُحَرِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَم حَبْسِ الْمُحَرِمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَم مَنْ تُحْسِرَ اوْ مَرِضَ أَوْ عَرِجَ فَقَدُ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ مَنْ تُحْسِرَ اوْ مَرِضَ أَوْ عَرِجَ فَقَدُ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِل.

قَالَ عِكْرِمَةُ فَسَحَدَّثُتُ بِهِ الْمُنْ عَبَّاسٍ دَضِى اللهُ تعالَى عَنْهُ مَا وَأَبَا هُرَيُّرَاةً رَضِى اللهُ تَعالَى عنْهَ فَقَالًا صدَقَ قَالَ عَبْدُ المرَّزَّاقِ فَوْجَدُتُهُ فِى جُزْءِ هشام صَاحِبِ الدَّسُتَوَائِيَ فَأَتَيْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَراً عَلَى اَوْ قَرَاتُ

جس کی ناک میں چاندی کا چھلے تھا ہی نے چھتیں اون اپنے دست مبارک ہے کر کئے اور باتی حضرت علی نے نوخ کئے حضرت سفیان ہے یو چھا گیا کہ یہ صدیث کس نے میان کی ؟ فرمایا :جعفر نے اپنے والد ہے انہوں نے جابر اور ابن الی ہے اور انہوں نے تھم ہے انہوں نے مقسم ہے انہوں نے حضرت ابن عبائ ہے دوایت کی ۔ انہوں نے حضرت ابن عبائ ہے دوایت کی ۔ انہوں نے حضرت ابن عبائ ہے دوایت کی ۔ کانہوں کے بھاری یا جو تھے ہے دک جائے بھاری یا عذر کی وجہ ہے (احرام کے بعد)

۳۰۷۷: حضرت حجاج بن عمر و انصاری رضی الله عنه فرماتے بین که میں نے بی صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے سنا: جس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا اور اس پرایک حج لازم ہے۔حضرت عمر مہ کہتے ہیں کہ میں نے بیہ حدیث حضرات ابن عباس و ابو ہر رہے وصلی الله عنما ہے ذکر کی تو دونوں نے ان کی تصدیق فرمائی۔ تصدیق فرمائی۔

۳۰۷۸: حضرت ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عبداللہ بن رافع فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت جاج بن عمر قطرت جائے عمر قطرت ہوں کہ میں نے حضرت جائے عمر قطرت ہوں کہ اگر محرم کسی عذر کی وجہ ہے ڈک جائے تو اسکا کیا تھم ہے؟ فر مایا کہ اللہ کے رسول نے فر مایا: جس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا شدید بیار ہوجائے یا لنگڑ اہوجائے وہ حلال ہو گیا اور آئندہ سال اس پر جج لازم ہے۔

عکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرات ابن عباس وابو ہر رہے گوسنائی تو دونوں نے اسکی تقدیق کی ۔عبدالرزاق کہتے ہیں یہ حدیث میں نے ہشام صاحب دستوائی کی کتاب میں پڑھی پھرمعمرے اسکاذکر کیا تو انہوں نے مجھے بڑھ کرسنائی یا میں نے انکو بڑھ کرسنائی۔

#### ٨٧ : بَابُ فِدُيَةِ الْمُحْصَر

#### ٣٠٤٩ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالًا ثَنَا مُحَمَّدُ لِنُ جَعُفَرِثُمَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن الْاصْبَهَانِي عَنُ عَبُدِ السُّلِيهِ بُنِ مَعْقِلِ رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنْهُ قَال قَعَدْتُ الَّى كَعُب لِنْ عُجُرَةَ فِي الْمُسْجِدِ فَسُأَلُّتُهُ عَنُ هَـٰذِهِ ٱلْآيَةِ (فَـفِـٰدُيَّةُ مِنُ صِيَّامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِبٍ ) قَـَالَ كَنْعُبُ فِي أَنْزَلْتُ: كَانَ بِي أَذِّى مِنْ رَاسِي فُحْمِلْتُ إِلَى رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَم وَالْقَمُلُ يَسَاتُو عَلَى وجُهيُّ ، فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى الْجُهُدُ بَلْغَ بِكُ مَا أَرَّى : السجدُ شارةً: قُلْتُ لَا قَالَ فَمَزَلْتُ هَذِه الْآيَةُ ( فَهَدُيةٌ مِنَ

صيام أوْ صدَقَةِ أوْ نُسُكِ ) ، قدالْ فسالصُّومُ ثَلاثَةُ أَيَّام

والصَّدْقَةُ على سِنَّة مُسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنِ نِصْف صَاعِ مِنْ

طعام وَالنُّسكُ شاةً . • ٨ • ٣ : حَدَّثُمُا عَبُدُ الرُّحُمن بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ثَمَّا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ تَنَافِعَ عَنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ عَنْ كُعْبِ ابْنِ عُـجُرة قال أمرني النَّبِي عَلِينَ حَيْنَ آذَانِي الْقَمُلُ أَنَّ أَحُلِقَ راسى وَاصْوُمْ ثَلَاثَةً اَيَّامِ اَوْ أُطَعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ وَقَدُ عَلِمَ انْ

#### بياب :احصار كافديه

9 - ١٣٠٤ : حضرت عبدالله بن معقل فرمات بين كه مين معجد میں کعب بن عجر ہ کے پاس میشا اور میں نے ان \_ آيت: ﴿ فَفِدُنِهُ مِنْ صِيَامَ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ کے بارے میں دریافت فرمایا۔کہا: بیآیت میری بابت نازل ہوئی۔ میرے سرمیں بیاری تھی تو مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں لایا گیا اور جو میں میرے چہرہ برگر ربی تھیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے رینال نہ تھا کہ مہیں تکلیف اس قدر ہو جائے گی جو میں و کیھر ہا ہوں کیا تمہارے یا س ایک بحری ہے؟ میں نے عرض کیا تہیں۔اس پر بدآیت' تو فدید میں روزے یا صدقہ یا قرباتی'' نازل ہوئی۔آ یے نے فرمایا: روز و تین دن تک رکھنا اورصدقه کرنا چیمسکینوں پر ہر مسکین کونصف صاع ا تاج دینا ہے اور قربانی بکری ہے۔ • ٣٠٨: حضرت كعب بن عجرة "فرمات بين كه جب مجھے جوؤں سے شدید تکلیف ہوئی تو اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ سرمنڈ الوں اور تین دن روز ہ ركھوں يا جيھ سكينوں كو كھا تا كھلا ؤں كيونكہ آپ كومعلوم تھا

خلاصية الهاب الله اس حديث مين آيت كريمه كاشان نزول بيان كيا گيا به ورمحصر كافعه به بيان بهوا ب كه روز ب تمین ہیں اورصد قد تمین صاع ہے جو حیے مساکین برخرج کیا جائے نصف صاع ہرمسکیین کودینا جائے اورنسک ایک بمری ہے

#### ٨ : بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحُوم

١ ٣٠٨: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ يَزِيْدُ ابْنَ ابِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَّ رَسُولَ

كەمىرے ياس قربانى كيلئے كي تي اب ليْس عِنْدِي مَا أَنْسُكُ. اوران تینوں میں اختیار ہے۔

## راہ :محرم کے لئے سیجھنے لگوانا

۳۰۸۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم نے سیجینے لگوائے اس

اللَّهِ عَلَيْكُ احْتجم وَهُو صَائِمٌ مُحْرِمٌ.

٣٠٨٢ : حَدَثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفِ ابُو بِشُرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِى النَّهِيْدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِى النَّهِيْدِ عَنْ جابِرِ اَنَّ النَّهُيْدِ عَنْ جابِرِ اَنَّ النَّهُيْدِ عَنْ جابِرِ اَنَّ النَّهِيُ مِثْلِيَةٍ الْحَدَثَةُ . النَّبِيُ مِثْلِيَةً الْحَدَثَةُ .

#### ٨٨ : بَابُ مَا يَدُّهَنُ بِهِ الْمُحُرِمُ

٣٠٨٣ : حَـدُّقَـنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ : قَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَـلَمَةُ عَنْ فَرُقَدِ السَّبْخِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبِيْرٍ عِنِ ابْنِ عُمرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ كَـانَ يَـدُهِـنُ وَاسَةً بِالزَّيْتِ وَهُو مُحْرِمٌ عَيْرَ الْمُقَتَّت.

وفت آپ روز ہ دارا ورمحرم تھے۔ ۲۰۸۲: حضرت جابڑ ہے روایت ہے کہ نبی صلی القد علیہ سلم نہ میں اللہ علیہ سلم نہ میں درگارہ میں اس

المرب المسترت جابرے روایت ہے دیاں کا الدست وسلم نے بحالت احرام سیجینے لگوائے اس درد کی وجہ ہے جوآپ کوہڈی سرکنے کی وجہ ہے ) عارض ہوا۔

## چاپ بحرم کون ساتیل لگاسکتا ہے

۳۰۸۳: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم بحالت ِ احرام زینون کا تیل مرمیں لگاتے تھے جس میں پھول مل کرنہ ڈ الے گئے

ضلاصة الراب. الله مُقَنِّت: أس تيل كوكهتا جاتا ہے كہ جس ميں خوشبو كے لئے پھول ڈ ال كر جوش كرتے ہيں۔ محرم نے اگر پورے عضوكو خوشبو دارتيل لگا ديا تو بالا تفاق دم واجب ہوگا اور زيتون يا تلوں كا تيل بغير خوشبو ملائے استعال كيا تو امام ابوضيفه كے نز ديك مدقد ہا اور اگر بطور دوا كے تيل لگائے تو مجھ واجب نہيں ہے حضور صلى اللہ عليه وسلم نے دوا كے طور پرتيل استعال كيا تھا۔

#### چاہ جمرم کا انتقال ہوجائے

٣٠٨٣: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک مردمحرم تھااس کی سواری نے اس کی گرون تو ژوالی تو نہما کی گرون تو ژوالی تو نہم سلی الله علیہ وسلم نہنے فرمایا: اسے پانی اور بیری کے بخوں سے عسل دواوراس کواس کے دو کیڑوں میں کفن دو اور اس کو مت و حکواس کے جرہ اور سرکومت و حکواس کئے کہ بیارونے قیامت تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔

دوسری روایت میں یہی مضمون مروی ہے اس میں بیمجی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے خوشبومت لگاؤ کیونکہ بیدوز قیامت تلبیہ کہتے ہوئے اُٹھے گا۔

#### ٨٩ : بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوُتُ

٣٠٨٣: حَدَّفَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَادٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللهٰ تَعَالَى عَنُهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَوْ قَصْتُهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَعَالَى عَنُهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَوْ قَصْتُهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَعَالَى عَنُهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَوْ قَصَتُهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ اللهَ عَنُهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَوْ قَصَتُهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِلْرٍ وَكَقِنُوهُ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِلْرٍ وَكَقِنُوهُ فِي مُنْ فَا فِيهِ وَلَا تُعَرِيمُ وَا وَجُهَهُ وَلَا رَاسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمُ الْقَيْامَةِ مُلْبَيًا .

حَدُثُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ: ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شُعْبَةً عَنُ ابنى مشرعن سعيد بن جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَثْلَةَ اللَّا إِنَّهُ قَال اعْقَصَمَتُهُ وَاحَلَتُهُ وَقَالَ لَا تُقَرِّبُوهُ طِيْبًا فَإِنَّهُ يُبْعِثُ يَوْمُ الْقِيَامَة مُلَبَيًّا.

#### • ٩ : بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُحُرِمُ

٣٠٨٥ : حَدَّقَنَا عَلِى بَنْ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا جَرِيْرُ بَنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ ابْنِ ابْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ ابْنِ أَبِي عَمْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ ابْنِ أَبِي عَمْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ ابْنِ أَبِي عَمْدُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِي ابْنَى عَمْدًا وَحَعَلَهُ مِنَ الطَّيْدِ . الصَّهُ وَ الطَّيْدِ .

٣٠٨٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِیُّ ثَنَا يَزِيدُ الْمُنْ مَوْسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِیُّ ثَنَا عَلِیْ بُنُ عَبْدِ بُنُ مَوْقَانِ الْمُنْ مُعَاوِيَةَ الْفُوَادِیُّ ثَنَا عَلِیْ بُنُ عَبْدِ الْعَوْرَةِ ثَنَا عَلِیْ بُنُ عَبْدِ الْعَوْرَةِ ثَنَا حَسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنُ آبِي الْمُهَزِّمُ عَنَ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ الْعَوْرَةُ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِمُ عَنُ آبِي الْمُهَزِّمُ عَنَ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ الْعَوْرَةُ أَنْ اللّهُ قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحَرِمُ " ثَمَنُهُ".

## چاپ :محرم شکار کرے تو اس کی سزا

۳۰۸۵: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان فرمات میں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے اگر محرم بجوشکار کرے تو اس میں مینڈ ھا مقرر فرمایا اور بجو کو بھی شکار قرار دیا۔

۳۰۸۶: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: شتر مرغ کا انڈ امحرم ضائع کرے تو اس پر اس کی قیمت آئے گی۔

## خلاصة الراب المراب المراب المرابعي المرابعي المرابعي المرابع المرابعي المر

## چاپ : جن جانوروں کو مارسکتا ہے

الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچ فاسق جانوروں کوحل اور حرم میں مارنا جائز ہے سانپ چھکبر اکوا 'چوہا' کا شنے والا کتااور چیل ۔

۳۰۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : پانچ جانورا یہے ہیں کہ الله بین کہ اگر کوئی انہیں حالت واحرام میں بھی مار ڈالے تو کوئی حرج نہیں بچھو کوا' چیل' چو ہا اور کا کھانے والا

۳۰۸۹: حضرت ابوسعید رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: محرم سمانپ مجھوحمله آور درندے کا شے والے کتے اور بدمعاش چوہے کو مارسکتا ہے کہی نے ان سے بوچھا کہ چوہے کو بدمعاش کیوں کہا

## ا ٩ : بَابُ مَا يَقُتُلُ الْمُحُرِمُ

٣٠٨٩ : حَدَثَنَا ٱلْوَكُرَيْسِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فُطَيْلٍ عَنْ يَزِيْد بَنَ آبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ يَزِيْد بَنَ آبِى شَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَضِى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم آنَهُ قَالَ يَقُتُلُ تَعَالَى عَنْ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم آنَهُ قَالَ يَقُتُلُ الْعَقُولِ السَّهُ عَالَعَادِى وَالْكُلْبَ الْعَقُولِ السَّهُ عَالَمَةً وَالْعَقُولِ السَّهُ عَالَى الْعَقُولِ السَّهُ عَالَى الْعَقُولِ السَّهُ عَالَى الْعَقُولِ السَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّهُ عَالَى الْعَقُولِ السَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُلْبَ الْعَقُولِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ الْعَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّ

والفارة الفُويُسفة ، فقيل له لِم قِيل لها الفُويُسفة ؟ قال لانَّ رَسُونُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ السَّيْفَظَ لَهَا وَقَدْ احَدْتِ ﴿ عَلَيْهِ وَمَكُمْ جَاكِتَ رَبِ اسْ نِے جِرَاغٌ كَي بِنَ لَيْتَنَّى كُفِّي كُفر الْفَتِيُلَةَ لِتُحُرِقَ بِهَا الْبَيْتَ .

فرمایا اس لئے کہ اس کی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ جلانے کے لئے۔

خ*لاصة البایب 🚓 اگرمحرم نے شکار کیا یا شکار کرنے والے کو بتا دیا کہ* فلاں جگہ شکار ہے تو محرم پر جزا واجب ہے خوا ہ جان ہو جھ کراہیا کرے یا بھول کرا بتدا کرے یا دو ہارہ شکارحل کا یا حرم کالیکن تجھ جانورا لیے ہیں کہان کے شکاریا تا میں کچھ واجب نہیں ہوتا کچھ تو وہ حدیث باب میں بیان کر دیئے گئے ہیں اس طرح بھیٹر یا اور پیومچھر چچڑی کے مارنے پر

٩٢ : بَابُ مَا يُنهِى عَنْهُ الْمُحُرِمُ مِنَ الصَّيْدِ

• ٣ - ٩ : حدد تنما المؤ بمكر إن ابئ شيبة وهشام إن ابئ عَمَّارِ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بُنْ عُيَيِّنَة ج: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَعْدٍ حمينا عَنِ ابْنَ شهابِ الزُّهُرِي عَنْ عُبيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عن ابُن عَبَاسَ قال الْبانا صَعْبُ بُنْ جُنَّامة قَالَ مرَبي وسُؤلُ اللَّهُ عَيْثُ وَإِنَّا بِأَلَابُواءَ أَوْ بِوَدَّانِ فَاهْدَيْتُ لَهُ حَمَارٍ وَحُشِّ فردَّهُ عَلَى فَلَمَّا رَايَ فِي وَجُهِي الْكُرَاهِيةَ قَالَ انَّهُ لَيْسَ بِنَا ردٌ عليك ولكِنّا خرم .

1 P · 9 : خَذَتْنَا غُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا عَمْرَانُ بُنُ مُحَمَّدُ بْنُ ابِي لَيْلَى عَنْ ابِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْكُرِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدخوب غن ابُن عَبَّاسِ عَنْ عَلِي بْنِ ابِي طالبِ قَال أتي النَّبِي عَلَيْكُ بِلَحْمِ صَيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَاكُلُهُ .

## ٩٣ : بَابُ الرُّخُصَةِ فِي ذَالِكَ إِذَا لَمُ يُصَدُ لَهُ

٣٠٩٣ : حَدَثُنَا هِشَامُ بُنُ عُمَادِ ثَنَا سُفْيَانَ بُنُ عُيْنِيَةَ عُنُ يَسْحَيْسَ لِمِن أَسِي سُعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ عَنْ عيْسى ابُنِ طلُّحةَ عَنَّ طَلَّحَةَ بْنِ عُبِيْدِ اللَّهِ انْ النَّبِيُّ اعْطَاهُ حَمَازُ وَحُشِ وَأَمَرُهُ أَنْ يُقَرِّقُهُ فِي الرَّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

## باب:جوشکارمحرم کے کئے منع ہے

۹۰ : ۳۰ حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فریاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس سے گز رے اور میں ابواء یا و دان ( نامی جگہ ) میں تھا میں آ پ کوایک گورخر پیش کیا۔ آپ نے مجھے واپس لوٹا دیا۔ جب آی نے میرے چبرے پرنا گواری کے آثار دیکھے تو فر مایا : ہم شہیں واپس کر نانہیں جا ہے کیکن ہم حالت احرام میں ہیں اس لئے ذبح کر کے کھانہیں سکتے )

۳۰۹۱ : حضرت على بن ابي طالب كرم الله و جهه فر مات بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکار کا بوشت لایا گیا آپ حالت احرام میں بتھے اس لئے آپ نے وہ گوشت

## بان : اگر محرم کے لئے شکارنہ کیا گیا ہوتو اس کا کھانا درست ہے

۳۰۹۲: حضرت طلحه بن عبیدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک محورخر د ہے کرفر مایا: رفقا ، میں تقسیم کر دیں اور رفقا ،اس وفت محرم تقے۔ ٣٠٩٣: حدَّقَ المُحمَّدُ بَنُ يَحْيَى فَاعَبُدُ الرَّرْاقِ اَنْهَا اَلْهُ بِنِ الْجِي قَتَادَةً مَعْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْجِي قَتَادَةً عَنْ اللهِ عَنْ يَحْدَى النِ آجِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْجِي قَتَادَةً عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ وَمَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ وَمَا وَاصْطَلَعُهُ وَلَمْ أَحُومُ قَوْ الله حِمَادُ اللهِ عَلَيْهِ وَاصْطَلَعُهُ فَذَكُوثُ شَانَة لِرَسُولِ اللهِ فَحَمَّدُ عَلَيْهِ وَاصْطَلَعُهُ فَذَكُوثُ شَانَة لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم وَ ذَكُوثُ آبَى لَمْ أَكُنُ أَحُرَمُتُ وَآلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسِلْم وَذَكُوثُ آبَى لَمْ أَكُنُ أَحُرَمُتُ وَآلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسِلْم وَذَكُوثُ آبَى لَمْ أَكُنُ أَحُرَمُتُ وَآلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسِلْم وَذَكُوثُ آبَى لَمْ أَكُنُ أَحُرَمُتُ وَآلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسِلْم وَذَكُوثُ آبَى لَمْ أَكُنُ أَحُرَمُتُ وَآلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسِلْم وَذَكُوثُ أَبْلَى لَمْ أَكُنُ أَحُرَمُتُ وَآلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسِلْم وَذَكُوثُ أَبْلُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسِلْم اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم وَذَكُوثُ أَنْ يَاكُلُ مَنْهُ حَيْنَ آخُورُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ مَنْهُ حَيْنَ آخُورُتُ أَنْ يَاكُلُ مَنْهُ حَيْنَ آخُورُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ مَنْهُ حَيْنَ آخُورُتُهُ آبَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ مَنْهُ حَيْنَ آخُورُتُهُ آبَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ مَنْهُ حَيْنَ آخُورُتُهُ آبَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَرَاتُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلُولُ الْعُولُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

۳۰۹۳: حضرت ابوقا وہ رضی اللہ عند فرہاتے ہیں کہ صدیبیہ کے دنوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ نکلا اور صحابہ نے احرام بائد ھالیکن میں نے احرام نہ بائد ھا میں نے اکرام نہ بائد ھا میں نے ایک گورخر ویکھا تو اس پر حملہ کر دیا اور شکار کرلیا میں میں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں میش کیا اور یہ بھی بتایا کہ میں اس وقت محرم نہ تھا اور میں بیش کیا اور یہ بھی بتایا کہ میں اس وقت محرم نہ تھا اور میں نے آپ کی خاطر اس کا شکار کیا تو نی نے اپنے صحابہ کو اس سے کھانے کا فرمایا لیکن یہ بتانے کے بعد کہ میں کو اس سے کھانے کا فرمایا لیکن یہ بتانے کے بعد کہ میں نے آپ کی خاطر شکار کیا خود تناول نہ فرمایا۔

<u>ظلاصة الراب</u> ملا الله حديث سے ثابت ہوا كه غير محرم كا شكاركيا ہوا جانوريا برنده اگر چهمرم بى كے واسطے كيا ہو بشرطيكه محرم نے شكارند بتايا ہونہ تعلم كيا ہونہ مدوكى ہو محرم كے لئے حلال ہے حنفيه كا يبى مذہب ہے۔ امام مالك اور امام شافعیؓ كے نزد كي محرم كے لئے وہ شكار جائز تہيں۔

#### ٩٣ : بَابُ تَقُلِيُدِ الْبُدُن

٣٠٩٣: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنِ الْبَنِ شِهَابِ عَنُ عُرُوةُ الزُّبَيْرِ وَعُمْرَةً بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ اَنْ عَائِشَةً وَوْجَ النَّبِيِّ عَنْ عُرُوةً الزُّبَيْرِ وَعُمْرَةً بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ اَنْ عَائِشَةً وَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ قَالَتُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ يُهْدِئُ عَائِشَةً وَوْجَ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَتُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ يُهُدِئُ مِنَ السَعِدِينَةِ فَاقْتِلُ قَلَابِدَ هَا لَيْهُ ثُمْ لَا يَجْتَبُ شَيْنًا مِمَّا مِمَّا الْمُحْرَمُ.

يَجْتَبُ الْمُحْرِمُ .

٣٠٩٥ : حَدَّنَهُ الْهُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَدِينَ مَنَا الْهُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَدِينِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ الْاعْمَدِينِ عَنْ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَنَا اللَّهُ فَي عَلَيْكُ الْقَلَالِيَدَ لِهَدِي النَّبِي عَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

## چاپ قربانیوں کی گردن میں ہارڈ النا

۳۰۹۳ ام المؤمنین سیده عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فریاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہمی ہیں جے تو میں ان کے ہاتھ بنتی بھرا کیک جن اُ مور سے محرم بچتا ہے ان میں سے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے اجتناب ، فی است

90 سا: ام المؤمنين سيده عائشه رضى الله عنها فرماتی بيس كه مين ني صلى الله عليه وسلم كی مدى كے لئے ہار بنتی آپ مری كے لئے ہار بنتی آپ مدى كی گردن ميں وہ ہار ڈالتے پھراسے روانہ فرما دیے اور خود مدینہ میں رہے اور جن امور سے محرم احتر از كرتا ہوان ميں ہے كئى بات سے احتر از ندفر ماتے۔

خلاصة الراب الله قربانی کے جانور کے گلے میں چزے کی کوئی چیز نشانی کے طور پر ڈالنا' اِس کوتقلید کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس جانور کولو منے نہیں ایسا تھم ہی ہے۔ سجان اللہ کس طرح کا قربانی کے جانور میں قلادہ (یاد) ڈالنااس کوڈا کوئی سے بچاتا ہے اس طرح تقلید کرناسی امام کی گراہ ہونے سے بچاتا ہے کہ مقلد آ دمی آزاد نہیں ہوتا غیرمقلد آ زاد ہوتا ہے اس کو پچھ پروانہیں ہوتی تقلید کا دنیا و آخرت دونوں میں فائد ہ ہے۔

#### ٩٥ : بَابُ تَقُلِيُدِ الْغَنَم

٣٠٩١: حدَّثنا أَلِوْ يَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحمَّدِ قَالَا ثُنَّا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمِشُ عَنَّ إِبْرَاهِيْمٍ عَنِ الْأَسُودِ غُنُ عَائِشَةً قَالَتُ أَهُدَى رَسُولُ اللَّهِ سُلِيَّةً مَرَّةً غَنَّمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدُهَا

٣٠٩٨ : حـدُثنا أَبُو بَكُر بُنْ ابني شَيْبةَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالَدٍ عَنُ افْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ عَانَشَةَ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا انَّ النِّبَي عَلَيْتُهُ قَالَمُ وَأَشْعَرُ وَأَرْسُلُ بِهَا وَلَمْ يَجْتَبُ مَا يَجْتَبُ

#### ٩ ٢ : بَابُ إِشْعَارِ الْبُدُن

٣٠٩٤ . حـدَثـــا الدو بكر بْنُ ابِي شَيْبَة وعليُّ بْنُ مُحمّدِ قَالا تُمَّا وكِيْعُ عَنْ هِشَامِ الدَّسُتُوابْيَ عَنْ قِتَادَةً عَنْ ابيُّ حَسَان الاعرج عَن ابُن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَيَّاتُ الشَّعرِ اللهذي فِي السَّنام ألايُمن وْأَمَاطُ عَنْهُ الدُّم .

وَقَالَ عَلَى فِي حَدِيثِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَقَلَّدَ نَعَلَيْنَ .

ب بری کے گلے میں ہارڈ النا

٩١ - ٣٠ : ام المؤمنين سيده عا نشهصد يقدرضي القدتعالى عنها بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیت الله بمریال بھیجیں تو ان کے گلے میں بار ۋا<u>لے</u>۔

#### باہ :ہدی کے جانور کا اشعار

۳۰۹۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ نی صلی القدعایہ وسلم نے ہدی کی وائنیں کو ہان چیر کر اس کا خون نکالا کھروہ خون صاف کردیا۔

و وسری روایت ہے کہ آپ نے بیا شعار ذ والحلیفہ میں کیااوراونٹ کی گردن میں دونعل بھی لٹکائے ۔

m- 9A : ام المؤمنين سيده عا نشه رضى الله عنها = روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی گردن میں قلادہ لڑکا یا اور اشعار کیا اور جن اُمور ہے محرم پر بیز كرتا ہے ان سے پر ہيز ندفر مايا۔

*خلاصیة البایب نظر اشعارسنت ہے آنخصرت سلی الله علیہ وسلم نے اس کو کیا قر*یا فی کے جانو راور پیھی ایک علامت ہوتی ہے تا کے اوگ اس سے متعرض ند ہوں۔ حضرت امام ابوحنیفہ سے مروی ہے کہ اشعار مکروہ ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے کے لوگ اشعار کرنے میں مبالغہ کرتے تھے جس کی وجہ ہے زخم کے گہرا ہونے ہے جانور کے ہلاک ہونے کا ڈرلگتا تھا سنت پڑمل محبوب ہے کیکن کسی عارضہ کی بنایراس کوترک کرنافتیج نہیں احتیاط کے ساتھ درمیانے تھم کے اشعارامام ابوصیفہ کے مزویک مستحب ہے۔امام خجاویؓ جو ند ہب ابوصنیفہ کے بہت بڑے عالم میں فر ماتے میں کہ امام صاحب نفس شعار کی سنیت کے منفرنہیں ہیں اور سے ہوتھی کیسے سکتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی ان کاا نکار کرے غیرمقلدین نے اس موقعہ پر بہت بغلیں ہجائی ہیں۔اورامام اعظم ابوصنیفہ کر بہت ہخت اعتران ت کئے میں حتی کے مدیث کے معم سے ناواقف قرار دیا ہے۔ سبحنک هاذا بھتان عظیم،

حدیث کی طرف توجہ جس آ دمی کی نہ ہو وہ مجتہد کہتے بن جاتا ہے حضرت امام ابوحنیفہ نے کتب اور ابوا ب ک تد وین کی ضرورت کومحسوس کرتے ہوئے علم وین کو مدون کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطیٰ امام ابو منیفہ رحمۃ الله علیه ک نصوصیات نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہام میا جب نے سب سے پہلے شریعت کی تدوین کی ہے اور ابواب میں اس ک

تر تبیب دی ہے۔ پھرامام مالک نے مؤطامیں ان کی پیروی کی ہے۔ امام ابوحنیفہ سے پہلے کسی نے بید کام نہیں کیا کیونکہ حصرات صحابہ کرائم اور تابعین نے علوم شریعت میں ابواب اور کتابوں کی تر تیب کا 'وئی اہتما منہیں کیا و ہ تو صرف ایخ حافظہ پراعتما دکرتے تھے۔ جب امام ابوحنیفہ نے علوم کومنتشر دیکھااور اس کے ضائع ہونے کا خوف کیا تو ابواب میں اس کو مدون کیا۔تبہیعض تصحیحہ ص ۳۶) امام صاحب کوعلم حدیث میں وافر حصہ التد تعالیٰ کی طرف ہے مرحمت ہوا تھا۔ شخ الاسلام! بن عبدالبرالمالکی فر ماتے ہیں کہ حماد بن زید نے امام ایو صیفہ ہے بہت ہی ا حادیث روایت کی ہیں ۔ ابن عبدالبر ہی حضرت وکیع بن الجرائح کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ وکیع بن الجراح کوحضرت امام ابوصنیفیڈ کی سب حدیثیں یا دخیں اور انہوں نے امام ابوصنیفہ سے بہت می حدیثیں سی تعمیں ۔محدث ابن عدی' امام اسد بن عمر وٌ کے ترجمہ میں لکھتے میں اصحاب الرائے (بیغی فقہاء) میں امام ابوصنیفہ کے بعد اسد بن عمرٌ ہے زیادہ حدیثیں اوورکسی کے باس نتھیں ۔خطیبؓ نے امام ابو عبدالرحمٰن المقرى (البتوفي <del>سوام م</del>يع جوالا مام المحديث اور شيخ الإسلام تقعيه تذكره ملا مصفحة ٣٣٣ أنهول نے امام ابوحنيفه ے نوسوحدیثیں سی تھیں ۔منا قب کر دری ج ۲ صفحہ ۲۱۷ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ ہم ہے امام ابوحنیفہ کی سند ہے کوئی حدیث بیان فرماتے تو کہتے ہم ہےشہنشاہ نے حدیث بیان کی ہے۔انداز ہ فرمایئے کہ ایک محدث کامل اور شخ الاسلام' حضرت امام ابوحنیفه کوروایت اور حدیث کا با دشاه ہی نہیں کہتے بلکہ شہنشاہ کہتے ہیں جوشخص اپنے دوراور زمانے میں حدیث کا شہنشاہ ہواس کے محدث اور حافظ حدیث ہونے میں میں کوئی کسراور کسی شم کا شک باقی روسکتا ہے۔ (فن صدیث اورسند میں شہنشاہ ہونا جزوی بات ہے اورمطلق شہنشاہ ہونامخلوق کے لئے حرام ہے ) حقیقت یہ ہے کہ ع'' آپ ہے بہرہ میں جومعتقد میر نہیں''۔مشہور محدث جناب اسرائیل (التوفی ا<u>سلام</u>ے جوالا مام اور الحافظ تھے۔ تذکرہ جا 1991) میں ارشا دفر ماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی خوب مرد تھے انہوں نے حدیث کو کیا ہی احیمی طرح یا د کیا جس ے کوئی فقہی مئلدمتنبط ہوسکتا ہے اور وہ حدیث کے بارے میں بڑی بحث کرنے والے اور حدیث میں فقہی مسائل کو بہت زیادہ جاننے والے تھے۔ (تبعیض الصحیفہ ص ۲۷۔ تاریخ بغدادی ۳ ص ۳۳۹ )

## ٩ : بَابُ مَنُ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ

٣ • ٩ ٩ : حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ٱلْبَالَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَئَةً
 عَنُ عَبُدِ الْكُويُمِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيُلَى عَنُ عَلِيّ ابْنِ آبِي لَيُلَى عَنُ عَلِيّ ابْنِ آبِي لَيُلَى عَنُ عَلَى بُدُنِهِ آبِي طَالِبٍ قَالَ آمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ آنُ ٱقُومُ عَلَى بُدُنِهِ وَانُ لَا أَعْطِى الْجَازِرَ مِنْهَا وَأَنُ لَا أَعْطِى الْجَازِرَ مِنْهَا وَأَنْ لَا أَعْطِى الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْنًا : وَقَالَ نَحُنُ نُعُطِيهِ.

جو خص قربانی کے جانوروں پر جھول ڈالے بوروں پر جھول ڈالے ۱۳۰۹۹ : حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جھے ہدی کے اونٹوں کی خبر گیری کا تھم دیا اور بیا کہ ان اونٹوں کی خبر گیری کا تھم دیا اور بیا کہ ان اونٹوں کے جھول اور کھالیس (فقراء و مساکین ہیں) تقتیم کر دوں اور قصاب کو اجرت ہیں کھال اور جھول نہ دوں اور قصاب کو اجرت ہیں کھال اور جھول نہ دوں اور قصاب کو اجرت ہم دیں گے۔

#### ٩٨ : بَابُ الْهَدِّي مِنَ الْإِنَاتِ بِيلَ اللَّهِ مِن الْإِنَاتِ بِيلَ اللَّهِ وَوَلُولَ وَاللَّهُ كُورِ فَي اللَّهِ مِن الْإِنَاتِ بِيلَ ورست بيل

٣١٠٠ تحدثنا أبُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْبَة وعلى بُنُ مُحمَّدِ
 قَالَا ثَنَا وَ كِيئعٌ ثَنَا شُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيُلَى عَنِ الْحَكَم عَنْ
 مقسم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ أَفَ دى فَى يُدُنِهِ جَمَّلا
 لاَبِي جَهْلِ بُرَتُهُ مِنْ فِضَةٍ

ا \* ا ٣ : حَدَّقَ فَ ا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى الْبَائِ عَبَيْدُة عَنُ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَة : عَنُ مُؤسَى ابْنُ عُبَيْدَة عَنُ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَة : عَنُ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيلَةٍ كَانَ فِي بُدُنِهِ جَملٌ .

۰۰ ۱۳۱۰ حضرت ابن عہائ سے روایت ہے کہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مدی کے جانوروں میں ایوجہل کا ایک زاونٹ بھی بھیجا (جو جنگ بدر میں نمنیمت میں آیا) اسکی ناک میں چا ندی کا چھلاتھا۔

۱۳۱۰: حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے جانوروں میں ایک نر اونٹ تھا۔

خلاصة الباب ﷺ ﷺ قربانی کی کھال ہے اپنے گھر میں مشکیز ومصلی بنانے کی اجازت ہے لیکن کسی کو دینی ہوتو صدقہ کے مطارف کے علاوہ کہیں خرچ نہیں ہوسکتی حتی کہ قصاب کواور مسجد کے امام کو کام کے عوض دینا جائز نہیں ۔ ھدی کی نکیل اور حجمول وغیرہ قبرات کرے۔

99: بَابُ الْهَدِّي يُسَاقِ مِنْ دُونِ الْمِيُقَاتِ 99: بَابُ الْهَدِّي يُسَاقِ مِنْ دُونِ الْمِيُقَاتِ 99: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَسَانِ عَنْ الْمَدِينَ مُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ نافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَسَانُ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَسَانُ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ قُدَيْدٍ .

چاہے: ہری میقات میں لے جانا

۳۱۰۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے لئے مدی کے جانور فدیہ سے خریدے۔

خلاصة الراب ملاقت الكيف الكليف سآ كے جاكر مكداور مدينة كے درميان ايك مقام ہے۔

## ١٠٠: بَابُ رُكُوْبِ الْبَدُنِ بِي الْبَدِنِ الْبَدِنِ الْبَدُنِ الْبَدُنِ الْبَدُنِ الْبَدِي بِرَسُوار كَرِنَا

۳۱۰۱۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ ایک مرد مدی ہا تک رہا ہے۔ فرمایا: اس پرسوار ہو جاؤ۔ عرض کیا: یہ مدی ہے۔ فرمایا: کم مجنت سوار ہوجا۔

۳۱۰۴: حفزت انس بن ما لک ؓ ہے روایت ہے کہ نی کے قریب ہے ہدی کا اونٹ گز را تو آ پ ؓ نے لے جانے

٣٠٠٣ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنْ سُفَيَانَ الشَّوْرِي : عَنْ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنْ سُفَيَانَ الشَّوْرِي : عَنْ آبِي الرَّنَادِ عَنِ الْاعْرِجْ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ الشَّوْرِي : عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّيْمُ عَنَّ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ وَآبِي رَجُلًا يَسُولُ فَي بَدَنَةٌ فَقَالَ " اَرْكَبُهَا " قَالَ : النَّبِي عَلَيْتُهُ وَآبِي رَجُلًا يَسُولُ فَي بَدَنَةٌ فَقَالَ " اَرْكَبُهَا " قَالَ : النَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ " اَرْكَبُهَا " وَيُحَكَ .

٣١٠٣: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ صاحب الدَّسُتَوَائِي عَنُ قَتَادَةَ عَنْ أنسِ بُنِ مَالكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ مُرْ عَلَيْهِ بِهِذَنَةٍ فَقَالَ " أَرُكِبُهَا " قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ " أَرُكِبُهَا " قَالَ فَرَايَتُهُ رَاكِبَهَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمٍ فِي عُنُقِهَا نَعُلٌ .

والے سے فرمایا: اس پرسوار ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگا: یہ مری ہے ۔ فرمایا: سوار ہو جاؤ۔ حضرت انسؓ فرماتے میں کہ پھرمیں نے دیکھاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پرسوار ہے اور اس مدی کی گردن میں قلادہ ہے۔

<u> خلاصیة الراب ہے۔</u> جگہ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہما الله کے نزویک مدی پر بلا ضرورت سوار ہونا جائز نہیں البتہ ضرورت کی وجہ سے سوار ہونا درست ہے۔

#### ا • ا : بَابُ فِي الْهَدِّي إِذَا عَطِبَ

العَبَدِى ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبَدِى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبَدِى ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى عَرُوْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ سِنَانِ بُنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ آنَّ ذُويُنِا الْخُوزَاعِيُ حَدْثُ آنَّ النَّبِي عَلَيْهِ مَوْتَا فَانَحُوهُ اللَّهُ فَعُ يَقُولُ اذَا عَطِبَ مِنْهَا النَّبِي عَلَيْهِ مَوْتًا فَانَحُوهَا ثُمَّ اضْرِبُ صَفَحَتها : فَيْ يَعُولُ افْلَ وَلَا أَحَدُ مِنْ آهُلِ رُفَقَتِكَ.

٣١٠١ : حَدَّلْنَا أَبُوْ بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدِ وَعُمَرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالُوا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ عَنُ ابِيهِ عَنُ شَامِيةِ النِّحُواعِي قَالَ عَمُرٌو فِي حَدِيْبُهِ ، وَكَانَ ابِيهِ عَنُ نَاجِيةِ النَّحُواعِي قَالَ عَمُرٌو فِي حَدِيْبُهِ ، وَكَانَ صَاحِبُ بُدُنِ النَّبِي عَيْقَةً قَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ اصْنَعُ صَاحِبُ بُدُنِ النَّبِي عَيْقَةً قَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ اصْنَعُ بَعُمَا عَطِبَ مِنَ البُدُنِ قَالَ انْحَرُهُ وَاعْمِسُ نَعُلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ اصْرَبُ صَفَحَتَهُ وَحَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَلْيَاكُلُوهُ .

بائی : اگر مدی کا جانور ہلاک ہونے گے ۱۳۱۰۵ : حضرت ذویب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیان کیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مدی کے جانور سیجے تو فرماتے : اگر تمہیں اس کی موت کا اندیشہ نہ ہوتو نحر کرو پھر اس کا قلادہ اس کے خون میں ڈیوکر اس کے پیٹوں پر مار واور اس میں ہے تم یا تمہارا کوئی ساتھی نہ کھائے۔

۳۰۱۳: حضرت ناجیہ خزائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ ہدی کے لئے لیے جانے پر مامور تنے نے عرض کیا اللہ کے رسول جواونٹ ہلاک ہونے لگے اس کا کیا اے اللہ کے رسول جواونٹ ہلاک ہونے لگے اس کا کیا کروں فر مایا: اے نح کرو اور اس کا قلادہ اس کے خون میں ڈیوکراس کی سرین پر مارواوراس کا قلادہ اس کے دول سے کھوڑ دوتا کہ لوگ اے کھالیں۔

١٠٢ : بَابُ أَجُوِ بُيُوْتِ مَكَّمَةً إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

۳۱۰۷ : حضرت علقمہ بن نصلہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما

٢٠١٠: خَدَّثْنَا آبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ
 عَنْ عُمرَ بَنِ سَعِيْد بْنِ آبِي حُسيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ ابِي

سُلَيْمَانَ عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ نَصْلَةَ قَالَ تُوفِيَى رَسُولُ اللّه صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلّم وَأَبُو بَكُرٍ وعُمرُ وَمَا تُدْعَى رباع مكّة إلّا السّوائِبَ مَنِ احْتَاجَ سكن ، ومَنِ اسْتَغُنَى أَسُكُنَ .

کا انتقال ہوا اس وقت تک مکہ کے گھروں کو سوائب (وقف للہ) کہا جاتا تھا کہ جس کو ضرورت ہوتی ان میں سکونت اختیار کرتا اور جس کو حاجت نہ ہوتی وہ (خود سکونت جھوڑ کر) دوسروں کوسکونت کا موقع دے دیتا۔

خلاصیة الراب ملایات اور مریث کی بناء پر امام ابو حنیفہ کے نز دیک زمین کا فروخت کرنامنع اور مکروہ ہے صاحبین کے نز دیک مکانات اور زمین دونوں بیچنے درست ہیں امام صاحب کی ولیل حدیث بالا ہے کہ جس میں مکہ کی زمین بیچنے کی ممانعت آئی ہے۔

#### ١٠٣ : بَابُ فَضُل مَكَّةَ

١٠٠٩: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا يُؤنُسُ بُنُ بُسُحِيْرٍ: ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ السُحاقَ ثَنَا آبَانُ ابْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسَلِمٍ بُنُ نِياقٍ عَنُ صَفِيَّةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا النَّحَسَنِ بُنِ مُسَلِمٍ بُنُ نِياقٍ عَنُ صَفِيَّةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا بنَت شَيْبةً قَالَت سُمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَرْمُ مَكُة المنت شَيْبة قَالَت سُمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَرْمُ مَكُة المنت شيئة قَالَت سُمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَرْمُ مَكُة المنت شيئة قَالَت عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا آيُهَا النَّاسُ إِنَّ الله حَرْمُ مَكُة المَّاسِ الله عَلْمُ اللهُ حَرْمُ مَكُة المَّاسِ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْمُ مَكُة اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَّا الْأَخِرَ فَإِنَّـهُ لِللَّبِيُوتِ وَالْفَيْورِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ: اللهُ الآذُخِرَ .

## پاپ : مکه کی قضیلت

۳۱۰۸: حضرت عبدالله بن عدی بن حمراء رضی الله عنه فرمات بین که بین نے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کو دیکھا آپ این اونٹنی پر سوار حزورہ (نامی جگه) بین کھڑے ہے۔ فرما رہے ہے الله کی قتم تو الله کی نین کھڑے ہے۔ سب سے بہتر ہے اور الله کی زمین میں مجھے سب سے بہتر ہے۔ اور الله کی زمین میں مجھے سب سے نیادہ پہنر ہے۔ اور الله کی زمین میں مجھے سب سے نیادہ پہنر ہے۔ الله کی قتم اگر مجھے زبردی تجھے سے نیادہ بہند ہے۔ الله کی قتم اگر مجھے زبردی تجھے سے نکالانہ جاتا تو میں بھی خدیا۔

۱۹۱۹: حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے فتح مکہ کے سال ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے سنا: آپ نے فرمایا: لوگو! اللہ تعالیٰ نے ارض وساء کی تخلیق کے روز ہی مکہ کوحرم قرار دے دیا تھا لہذا ہیتا قیامت حرم محترم رہے گا مکہ کے درخت ندکائے جا کیں اور جانوروں کوستایا نہ جائے (شکارتو دور کی بات جا کیں اور جانوروں کوستایا نہ جائے (شکارتو دور کی بات ہے) اور مکہ میں گمشدہ چیز کوکوئی ندا تھائے البتہ جواعلان کرنا جا ہے اس پر حصرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذخر (خوشبودار گھاس) کومشنی فرماد تبحیے کہ وہ گھروں اور قبروں میں کام آتی ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اور قبروں میں کام آتی ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذخر اس تھم سے مشنی ہے۔

• ا ا ا ا : حَدَّفَنَا آبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرِ وَالْمِنُ الْفُضَيْلِ عَنْ يَوْيَد بُنِ آبِي زِيَادٍ ٱنْبَانَا عَبْدُ الرُّحَمٰنِ بُنُ سَابِطِ عَنْ عَيَّاشِ ابْنِ آبِي زِينِة الْمَخْزُومِي قَالَ قَالَ رَسُولُ سَابِطِ عَنْ عَيَّاشِ ابْنِ آبِي زِينِعَة الْمَخْزُومِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيمة لا تَوْالُ هَذِهِ الْاُمَة بِخَيْرٍ مَا عَظْمُوا هذِهِ الْحُرْمَة حَقَّ تَعْظِيمِهَا فَإِذَا ضَيْعُوا ذَالِكَ هَلَكُوا .

#### المَدِينَةِ اللهُ فَصُلِ الْمَدِينَةِ

ا ١ ١ ٣٠ : حَدَّقَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَمَيُرٍ وَآبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَدِ عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدَ عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَاصِمِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ الرَّحُمْنِ عَنْ حَفْصٍ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ الرَّحُمْنِ عَنْ حَفْصٍ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ الإيمَانَ لَيَادِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَادِزُ الْحَدِينَةِ كَمَا تَادِزُ الْحَدِينَةِ كَمَا تَادِزُ الْحَدِينَةُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَ

٣١١٢: حَدَّثَمَا بَكُرُ بُنُ حَلَفِ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِ شَامَ ثَنَا آبِيُ اللهِ عَلَيْهُ مِثَا أَبِي عَنْ أَلُوعَ عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ عَنْ أَلُوعَ عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

٣١١٣: حَدَثَنَا آبُو مَوْوَانَ مُحَمَّدُ بَنُ عُثَمَانَ الْعُثُمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَثْمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ آبِي حَازِمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى الْعَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ آبِي حَازِمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى الْعَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ آبِي هُويَوَةً آنَ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ اللَّهُمَّ ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أَبِينَ هُ عَنَ أَبِي هُويَوَةً آنَ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ اللَّهُمَّ ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَبِي اللَّهُمَّ ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَبِي اللَّهُمُ وَابَيْكَ وَابْدُكَ حَبِرٌ مُتَ مَكَّةً عَلَى لِسَانِ الْمُهُمُ وَآنَا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنِّى أَحَرِمُ مَا بَيْنَ لَا اللَّهُمُ وَآنَا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنِّى أَحَرِمُ مَا بَيْنَ لَا اللَّهُمُ وَآنَا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنِي الْحَرِمُ مَا بَيْنَ لَا اللَّهُمُ وَآنَا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُمُ وَآنَا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُولُ اللْمُؤُلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

قَالَ أَبُو مَرُوانَ لَا بَتَيْهَا حَرَّتَى الْمَدِينَة .

٣١ ١٣ : حَدُثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةُ بَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَدَّمَدِ أَبْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قال رسُولُ اللهِ عَيَا هُ مَنْ آرَادَ أَهُلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ آذَابَهُ اللّهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ،

ا۱۱۰ : حضرت عیاش بن ابی ربیعه مخزوی رضی الله عنه .
 فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا :
 بیامت ہمیشہ بھلائی میں رہے گی جب تک مکہ کی تعظیم کا حق ادا کرتی رہے گی اور جب مکہ کی تعظیم ترک کردے گی تو ہلاکت میں یر جائے گی۔
 تو ہلاکت میں یر جائے گی۔

#### چاپ : مدینه منوره کی فضیلت

۳۱۱۱ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : ایمان مدینہ منورہ میں ایسے سمٹ کرآ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کراپنے بل میں داخل ہو جاتا ہے۔

۳۱۱۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو بیہ کر سکے کہ مدینہ میں مرے تو وہ ایسا ضرور کرے اس لئے کہ میں مدینہ میں مرنے والے کے حق میں گواہی دول گا۔
میں مدینہ میں مرنے والے کے حق میں گواہی دول گا۔
میں مدینہ میں مرنے والے کے حق میں گواہی دول گا۔

۳۱۱۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے اللہ! سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل اور نبی ہیں اور آپ نے ان کی زبانی مکہ مکر مہ کوحرم قر اردیا۔ اے اللہ! میں آپ کا بندہ اور نبی ہوں اور میں حرم قر اردیتا ہوں مدینہ متورہ کی دو پھر ملی زمینوں کے درمیان حصہ (شہر)

٣١١٣: حضرت ابو ہر مرہ وضى الله عند فرماتے ہیں كه الله كے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جومہ بنه والول كے ساتھ بدى كا ارادہ كرے گا الله تعالى اسے ايسے بچھلا دیں گے جیسے پانی میں نمك بچھل جاتا ہے۔

٥ ١ ١ ٣ : حدث لنا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيُّ ثَنَا عَبُدهُ عَنْ مُحمَّد بُن السحاق عَنْ عَلِيدِ اللَّهِ بُن مِكْنِفِ قالَ سَمِعَتُ انس ابُن مَالِكِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ أَحْدًا جِبلُّ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ وَهُوَ عَلَى ثُرُعَةٍ مِنَ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنَ تَوُع النَّاوِ .

۳۱۱۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا : جیل احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے اور وہ جنت ك نيلول ميں سے ايك نيله برے اور عير بہاڑ دوزخ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ پر ہے۔

خ*لاصیۃ المایب 🚓 برمسلمان کو چاہیے کہ* اپنی عمر کے آخری ایام میں جب آ دمی بوز ھا ہو جا تا ہے اور امراض کا ججوم ہوتا ہے اورموت کا احتمال ہوید بیندمتور ہ کواپنامسکن بنائے وہیں فوت ہو کر دفن ہو جائے اولیاء کرام رحمہم القداور ہمارے ا کا ہر مدینه منور و میں دفن ہونے کی بہت تمنا کرتے تھے جمیں بھی اللہ تعالیٰ مدینه منور و کی سکونت اور و ہاں دفن ہونا نصیب فر ما دے آمین ۔ حدیث ۱۳۱۳ میں: احتاف اور جمہورعلما ، فر ماتے ہیں کہ مدینه منور ہ کا حرم احکام میں حرم کمی کی طرح نہیں ہے اور اس حدیث مبارکہ سے صرف تعظیم مدینہ ٹابت ہوئی نیز بدد عا فرمائی اس مخص کے لئے جو مدینہ والوں سے برائی کرے واقعی ایسا ہوا بھی ہے۔ حدیث ۱۱۳: اس ہے تابت ہوا کہ جمادات اور بہاڑوں کو بھی شعور ہوتا ہے۔ واللہ اعنم يالصواب

کعبہ کے دفینہ کی جگہ دیکھی تھی اورانہیں آپ رضی اللّہ عنہ ہے زیادہ مال کی ضرورت تھی ( اس قدرفتو حات ا کئے ؤور میں

#### ١٠٥ : بَابُ مَالَ الْمُكَعُبَةِ

٣ ١ ١ ٣ : خَدَّتُنَا آبُوُ بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْمُحارِبِيُ عَن الشُّيْسِانِي عَنَ وَاصِلِ الْاحْدَبِ عَنُ شَقِيقِ قَالَ بعث رَجُلَّ معى بسدراهِم هَديَّةُ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتِ وَشَيْبَةُ جالِسٌ على كُرُسِيِّي فَنَاوَلُتُهُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ الْكِ هَذِهِ قُلْتُ لَا وَلُوْ كَانِتُ لِينَ لَمُ اتِكَ بِهَا قَالَ آمَا لَئِنَ قُلْتُ ذَالِكَ لَقَدُ جَلَبِسِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهُ مَجْلَسُكَ الَّذِي جَلَسْتَ فِيْهِ فَقَالَ : لَا اخْرُجُ حَتَى أَقْسِم مِ الْ الْكُغِيةِ بَيْنِ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ قُلْتُ مَا آنْتِ فَاعِلَّ قَالَ: الافعلى: قال ولِم ذَاكَ قُلُتُ لِأَنَّ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلُّم قَدْراى مكانَّة وَأَبُو بَكُر رَضِي اللهُ تعالى عَنَّهُ وَهُمَا اخْرِجُ مِنْكِ الى الْمَالِ فَلَمُ يُحَرِّكَاهُ فَقَامَ كَمَا هُوَ فَحَرْجَ. ﴿ عَرْضَ كَيَا كَهُ آ بِ ابْيَاشْيِسَ كُرِينَ كُعَ؟ قرمانَ لِكَهُ: ضر ورکروں گا۔تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اسلئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بمررضی اللہ تعالی عنہ نے

## چاپ : كعبه ميں مرفون مال

١١١٦: حفرت شفيق كہتے ہيں كسى هخص نے ميرے ماتھ بیت اللہ کے پچھ دراہم بھیجے۔ قرماتے ہیں میں بیت اللہ کے اندر گیا تو دیکھا کہ شبیہ ایک کری پر بیٹھے ہیں۔ میں نے وہ دراہم انکودے دیئے۔ کہنے گئے: پیتمہارے ہیں؟ میں نے کہا:نہیں!میرےنہیں اور اگر میرے ہوتے تو آ پ کونہ دیتا (بلکہ کعبہ کو دینے کی بچائے فقراء میں تقسیم كرتا) كہنے لگے اگرتم بيہ بات كہتے ہوتو غور ہے سنو حضرت عمر بن خطابٌ ای جگه تشریف فر مایتے جہاں تم بیٹے ہو فرمانے گئے جب تک میں کعبہ کا مال نادار مسلمانوں میں تعلیم نہ کر دوں باہر نہ جاؤں گا۔ میں نے

نہ ہو کی تھیں ) کیکن انہوں نے اس مال کو ہلا یا تک نہیں تو عمر رضی اللہ عنہ اس حالت میں کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے ۔

# ١٠١ : بَابُ صِيَامٍ شَهُرِ رَمَضَانَ بمَكَّة ·

#### ٧٠١: بَابُ الطُّوَافِ فِي مَطَرِ

٣١١٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى عُمَرَ الْعَدَنِى ثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمَرَ الْعَدَنِى ثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَجُلانَ قَالَ طُفُنَا مَعَ آبِى عِقَالِ فِي مَطَرٍ فَلَمَّا قَضَيْنَا طُوَافَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَطْرٍ فَلَمَّا فَضَيْنَا طُوَافَنَا مَعَ آنَسِ بُنِ مَالِكِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم وَطُفُنَا مَعَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم وَطُفُنَا مَعَهُ فِي مُطَرٍ .

## جاہ : مکہ میں ماور مضان کے روز ہے رکھنا

سال : حفرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: جو کہ میں ماہ رمضان پائے پھر روز ہے در کھے اور جتنا اس سے ہو سکے رات کو قیام کرے تو اللہ تعالی اس کیلئے کہ کے علاوہ دیگر شہروں کے ایک لاکھ رمضانوں کا ثواب تکھیں کے اور اللہ تعالی اس کے لئے ہردن کے بدلہ ایک غلام آزاد کرنے کا اور ہردات کے بدلہ راہ بدلہ بھی ایک غلام آزاد کرنے کا اور ہردان کے بدلہ راہ خدا میں گھوڑ ے پر (مجاہد کو) سوار کرنے کا ثواب تکھتے ہیں۔ خدا میں گھوڑ ے پر (مجاہد کو) سوار کرنے کا ثواب تکھتے ہیں۔ وزیر دوزایک نیکی اور ہردات ایک نیکی تھے ہیں۔

#### چاچ : بارش میس طواف کرنا

۱۳۱۸: حفرت داؤ دبن مجلان قرماتے ہیں کہ ہم نے ابو عقال کے ساتھ بارش ہیں طواف کیا جب ہم طواف مکمل کر چکے تو مقام ابراہیم کے پیچھے رہ گئے ۔ ابوعقال نے کہا کہ ہیں نے انس کے ساتھ بارش ہیں طواف کیا جب ہم نے طواف کیا جب ہم نے طواف کمل کرلیا تو ہم مقام ابراہیم پر آئے اور دو رکعتیں ادا کیں اسکے بعد انس نے نے ہم سے فرمایا: اب از سرنواعمال شروع کرو۔ اسلئے کہ تمہارے سابقہ گنا ہوں کی بخشش ہو چکی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں ہی فرمایا تھا اور ہم نے آ پ صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں فرمایا تھا اور ہم نے آ پ صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں بارش میں طواف کیا تھا۔

## باب: پيدل ج كرنا

۱۹۹۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم اور آپ صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام رضی الله علیه وسلم نے مدینہ سے مکہ تک پیدل حج کیا اور آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اپنی کمر از اروں ہے باند ھلیہ وسلم نیز تیز ہے۔

باند ھلوا ور آپ صلی الله علیہ وسلم تیز تیز ہے۔

#### ١٠٨: بَابُ الْحَجِّ مَاشِيًا

٣١١٩: حدد ثنا إسماعيل بن حفص الآيلي ثنا يحيى بن يسمان عن حمزة بن حييب الزيات عن حمزان بن أعين عن المعران بن أعين عن الطفيل عن أبي سعيد قال قال حج النبي على المعرفة والمسحابة مشاة من المدينة إلى مَكَة وقال الإبطوا أو ساطكم بأذر كم ومَشى جلط الهرولة

☆ ☆ ☆ ☆ ☆